تصوف

از: حجة الاسكلام الم مُحَمَّد فزالي المرابعة

جلدسوم

ظ لم الكلام المنق ذمن الفّ لال تهافت الفلاسف تهافت



مو*ت* رسائل ماعزالیّه رسائل ما •

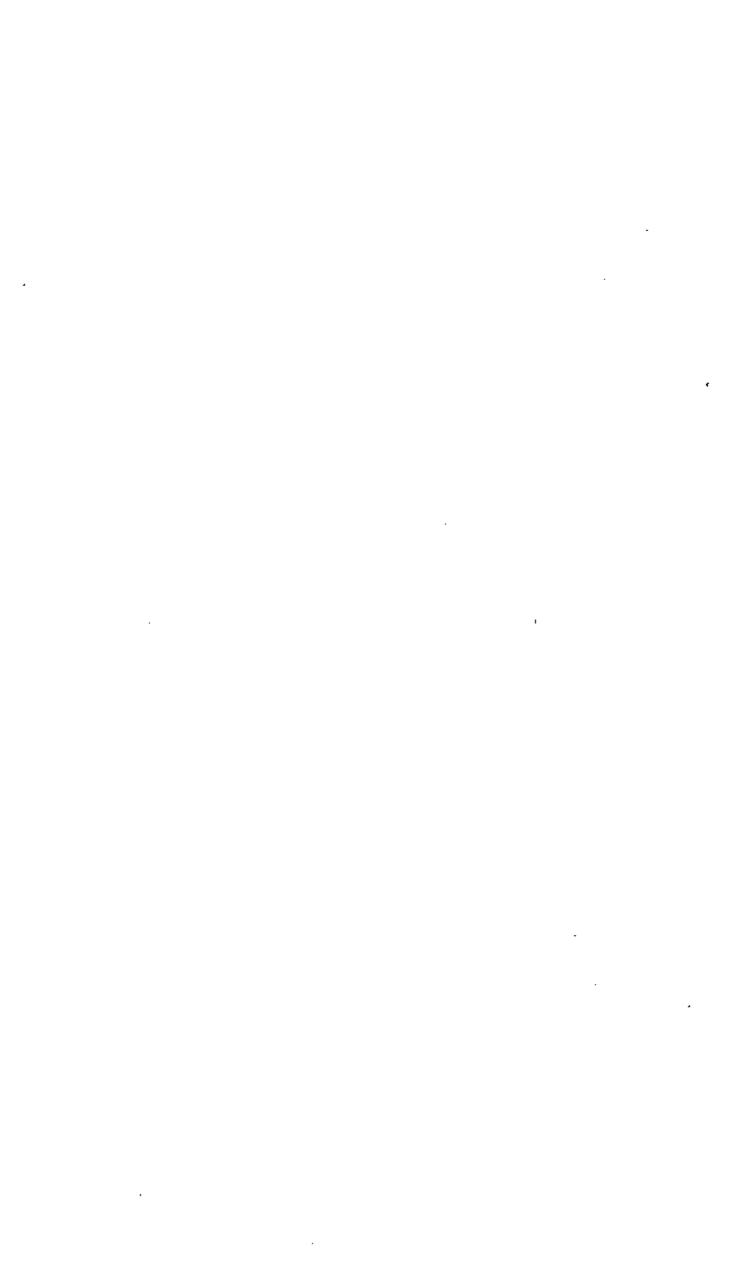

كلام، فلسفه

# محموث المام مع المارد

از: حجة الاسلام امام محمد غزاليّ

جلدسوم

وَالْ الْلِلْتَاعَتْ مَوْلِيْنِ الْمُلِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيَ

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سم<u>ن ۲۰۰۳</u>ء علمی گرافکس کراچی

فخامت : صفحات

#### ﴿ ... بلنے کے ہے ... ﴾

مکتیه سیداحمه شهیدگارد و با زار لا مور کتبه امدادیه فی بی مهیتال روز مکان بونیور می بک ایجنسی خیر با زار پشاور کتب خاندرشید بید مدینه مارکیت راجه بازار را والینزی مکتبه اسلامیه ایمن بور با زار به فیعل آباد مکتبه اسلامیه گامی از ایربیت آباد مکتبه المعارف مخله جنگ به پشاور

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازار كرا چى ادارة القرآن دالعلوم الاسلاميه 437-B ديب رد و لسبيله كرا چى بيت الكتب بالمقابل اشرف المداري كلشن اقبال كرا چى ادار و اسلاميات موبمن چوك اردو بازار كرا چى ادار و اسلاميات ١٩٠- اناركى لا بور بيت العلوم 20 تا بحدد و لا بور

﴿انگلینڈیس ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London F15 2PW



## فہر سٹ مصامین مجموعہ رسائل امام غزالے

#### جلدسوم حصه اول ، دوم ، سوم

| منخنبر | عنوانات                | منخبر | عنوانات                          |
|--------|------------------------|-------|----------------------------------|
| •      |                        | q     | فهرست مضاجن                      |
|        | پېلا دغویٰ             | 11    | آغاز کتاب                        |
| ۴۰ ا   | <i>و د دسر ادعو</i> ی  |       | كتاب الاقتضاد في الاعتقاد        |
|        | - تيسرا دعويٰ<br>-     | سوا   | ا مبلی تمهید<br>ا                |
| ,      | چوتھادعویٰ             | ۵۱    | دوسری تمهید                      |
| ۳۳     | يا نجوال دعويٰ         | 14    | پېلافر قە                        |
| ۳۳     | چىمىثا دعوى            | 14    | ۇوسرافر <b>ق</b> ە               |
| '      | ساتوان دعو ئ           | •     | تيسرا فرقه                       |
| ۱۵     | آ تھوا <b>ں دعو</b> یٰ | IA    | چوتھا فرقہ                       |
| ۲۵     | توال دعويٰ             | 19    | ا تیسری تمہید                    |
| •      | پېلامسلک               | rr    | چوتقی تمهید                      |
| ۵۹     | دومرامسلک              |       | أبيلاقتم                         |
| 41     | نفتي وليل              | 71"   | دوسری قتم                        |
| ۸r     | دومراباب               | •     | تيبرى قتم                        |
| ^      | ' نظام کن <i>درت</i>   | r.    | پېلاباب                          |
| ا ۲۰   | نيلي فرع<br>ميلي فرع   | •     | اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت    |
| 41     | دوسری فرع              | •     | بحث کی جائے گ                    |
| 44     | تيسرى فرع              | •     | اور اس میں ہم دس وعاوی ثابت کریں |
|        |                        |       |                                  |

|   | <br>رست مضامیر | ۲(ن                                     | )—                 | (جموعەرسائل امام غزال ً                 |
|---|----------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 7 | <del></del>    | چونقادعویٰ<br>چونقادعویٰ                | <del></del> T      | سمع وبصر                                |
| ` | 11/2           | پانچوان دعویٰ<br>پانچوان دعویٰ          | 91                 | اعتراض اوّل                             |
|   | 119            | چ چینا دعویٰ<br>چھٹا دعویٰ              | 92                 | اعتراض دوم                              |
| ١ | 11"            | ساتوا <u>ل دعویٰ</u>                    | ٩٣                 | إعراض سوم                               |
|   | IMM            | ربها<br>پهلی وجه کا جواب                | •                  | اعتراض چهارم                            |
|   | ",             | دوسری وجه کابیان                        | 40                 | اعتراض پنجم                             |
|   | ساسوا          | تیسری دجه کاجواب                        | 97                 | ال باب كادوسرابطته                      |
| 1 | 124            | چوتھاباب<br>الجوتھاباب                  | •                  | ال حقے میں خدا کی صفات کے جار           |
|   | •              | ا بہا فصل<br>چنی فصل                    | •                  | احکام بیان کھئے جا کیں گے               |
|   | -              | أحفرت محمد سول النبطيطية كأنبوت كااثبات |                    | ببلاطم                                  |
|   | IME            | دوسراباب                                | 1+1                | د وسراطم                                |
|   | •              | مقدمه                                   | 104                | الميراطم                                |
|   | 100            | پهاي فصل<br>پهاي فصل                    |                    | وليل اول<br>ان                          |
|   | 164            | مظرونكير                                |                    | د ليل دوم<br>ل                          |
|   | 10.4           | د وسری فصل                              |                    | دلیل سوم<br>دینه تکا                    |
|   | ۱۵۰            | مسئله عقليه                             |                    | چوتفاتکم .                              |
|   | 100            | سئله فقهيه                              |                    | ا تیسراباب                              |
|   | 127            | نيرى فصل                                |                    | خُداکے افعال میں<br>حسن بنتیج ،عبث ،سفر |
|   | 104            | بلا ببهلو                               | - I                | - I                                     |
|   | 109            | وسرا پہلو<br>ن                          |                    | مغالطهٔ اول<br>مغالطهٔ دوم              |
|   | ,              | بسرا پېلو<br>قرفه واه                   |                    | معالطة دوم<br>مغالطة موم                |
|   | 144            | قعی فصل<br>                             | *•                 | ا ، م د                                 |
|   | IYM            | لمامرتنيه                               | - L                | 141                                     |
|   |                | سرامر تبه                               | ۱۲۲ (دو<br>۱۲۵ کیس | الله يميا                               |
|   |                | <i>برامرتب</i> ہ                        | =   ""             |                                         |
|   |                |                                         |                    |                                         |

| ت مضامین | نېر <i></i>                         | $\supset$    | (جموعه دسائل امام غزاتی                     |
|----------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| ***      | كتاب تنها فدكي الجميت               | 140          | چوتھام تنبہ                                 |
| ۳۰۵      | تنهافتة انفلاسفه                    | •            | يا نجوال مرتبه                              |
| "        | و يباچه                             | arı          | إيجهثا مرتبه                                |
| rry      | بېبلامقدمه                          | · 14+        | [                                           |
| ۲-۷ .    | د وسرامقدمه                         |              | خَيرُ المُقالَ في تَرُجِمه أَلْمُنْقِنَعُنَ |
| ۳۱۰      | تيسرامقد مه                         | 124          | ويباچيه                                     |
| ااس      | چوتھامقد مہ                         | 147          | اقسام سفسطه وا تكارعلوم                     |
| 414      | مسئلہ(۱)                            |              | أمام صاحب كوعقليات ونظريات                  |
|          | قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے      | IAM          | کے باب میں شکوک ببدا ہوئے ،                 |
| •        | قول كا أبطال                        | IAA          | اقسام طالبين                                |
| •        | فلاسفي يمعدد لاكل                   | IA q         | مقصود وحاصل علم كلام                        |
| ساله     | د کیل اول                           | 1.41         | حاصل علم فلسفه                              |
| 229      | د کیل دوم                           | 147          | انتسام فلاسفه                               |
|          | قدیم زمان کے لروم کے متعلق          |              | جمله اقسام فلاسفه كونشان كفرشامل ب          |
| ٣٣       | فلسفيول کی ووسری و جبیه             | 194          | ا قسام علوم فلاسفه                          |
| mr2      | قديم عالم پرفلاسفه کی تیسری دلیل    | <b>*+</b> 4  | بحث متلازم اسباب طبعي                       |
| ۳۳۸      | چوشی رکیل                           | 444          | ندهب تعليم اورأس كى آفات                    |
| ملياء    | مسکلہ(۲)                            | 24-          | خلیفه وقت کا تھم ام مصاحب کے نام            |
|          | ابدیت عالم اورزمان حرکت کے          | 741          | چ <u>ش</u> لفظ                              |
| '        | بارے میں فلاسفہ کے قول کا ابطال     |              | از .                                        |
| 200      | وليل اول                            |              | (صدر،انڈوندلایسٹ کلچرل اسٹڈیز               |
| mrk      | وکیل دوم                            | •            | حيدرآ باد)                                  |
| mar.     | L.: 12.                             | r <b>∠</b> r | ديباچه                                      |
|          | فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے        | PAI          | مُقدمنه مع وحاشيه نگار                      |
|          | بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل و مانع | ۲۸۲          | ·<br>نيات غزال ً                            |
|          |                                     |              |                                             |

.

| ت مضامین    |                                                | <u> </u>      | (جموعه دسائل امام غزاتی            |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|             | فلاسِفه کےصفات الہبیہ کا انکاراوراس            |               | عالم ہے اور عالم ای کے فعل اور     |
| ,           | كا أبطال                                       | •             | صنعت سے ظہور میں آیا ہے۔           |
| ۳ <b>۹۳</b> | مسلك دوم                                       | ۳۵۲           | تر ديدوجهاول                       |
| ۳-۳         | مئلہ(۷)                                        |               | وجددوم                             |
| ]           | ا فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں               |               | وجيسوم                             |
|             | كداول كيليئا بيرجا ئنزبين كداس كاغير           |               | کیبلی وجه                          |
| ]           | اس کے ساتھ جنس میں مشار کت<br>ایس نے ساتھ جنس  | 704           | دومری وجه                          |
|             | کرے اور عقلی طور پر جنس و قصل کا               | . <b>٣</b> ٩! | تيسرى وجه                          |
|             | اول پراطلاق تبین ہوسکتا                        |               | مسکله(۴)                           |
| ۷.۷         | الزام كامسلك دوم                               | •             | وجود صالع پر استدلال ہے فلاسفہ     |
| 4-2         | مئلہ(۸)                                        | •             | کے مجمز کے بیان میں                |
|             | فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں                 | r49           | مئلہ(۵)                            |
|             | کہ وجود اول (خدا)بسیط ہے ، یعنی <br>م          |               | اس بات پر دلیل قائم کرنے ہے        |
|             | وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ                  |               | فلاسفہ کے عجز کے بیان میں کہ خدا   |
|             | حقیقت جس کی طرف وجود ک                         |               | ایک ہے اور یہ کہ دو واجب الوجود کو |
|             | اضافت کی جاسکے ، اس کے لئے                     |               | فرض نہیں کیا جا سکتا جوا یک دوسرے  |
|             | و جوداییا ہی                                   |               | کی علت نه جون                      |
|             | واجب ہے جیسا کہ اس کے غیر کے                   |               | مسلك اول                           |
| '           | کئے ماہیت واجب ہے۔                             |               | مسلک دوم :<br>پر ا                 |
|             | اول:                                           | <b>7***</b>   | کبلی وجبه<br>بهای وجبه             |
| ۱۰ ایما     | د ومرامسلک                                     | ۳۸۳           | د وسری وجه<br>                     |
| MIT         | مئله(۹)                                        | •             | تیسری وجه<br>رینه                  |
|             | اس بیان میں کہ فلاسفہ تقلی ولائل ہے            |               | چونھی وجبہ<br>•                    |
|             | ایہ ٹابت کرنے سے عاجز ہیں کہاول<br>است سے دینہ | ۳۸۴           | يا نچو يں وجہ                      |
|             | (خدا)کے لئے جسم نہیں                           | r-qı          | مسئله(۲)                           |
|             |                                                |               |                                    |

| تمضامين | ا مرس                                                          | $\mathcal{L}$    | (جموعه رسائل امام غزاتی )              |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|         | غرص حرکت آسانی کے ابطال میں                                    | MP               | مسّله(۱۰)                              |
| יירר    | مسئلہ(۱۷)                                                      |                  | اس بات پر قیام دلیل سے فلاسفہ کے       |
|         | فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں                                 |                  | عجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے         |
|         | که نفوس ساویه اس عالم کی تمام                                  | •                | صانع وعلت نہیں ہے۔                     |
| •       | جزئيات حادثہ ہے واقف ہيں                                       | 114              | مئلہ(۱۱)                               |
| 775     | جواب                                                           | l                | ان فلسفیوں کے قصور استدلال کے          |
| ריויץ   | پېلامقدمە-                                                     |                  | میان مین مجمعت میں کداول اینے          |
| •       | دوسرامقدمه                                                     |                  | غیر کو جانا ہے اورانواع واجناس کو      |
| ١٣٠٤    | تيسرا مقدمه                                                    |                  | بنوع کلی جانتا ہے۔                     |
| MD.     | علوم ملقبه طبيع يات                                            | <sub>የ</sub> ለነላ | پہلا بیان:۔                            |
| ۲۵۳     | مئله(۱۷)                                                       | 414              | دوسرابيان                              |
|         | فلسفيول كئاس خيال كى ترديد ميس                                 | 944°             | مئله(۱۲)                               |
|         | که واقعات کی فطری راه میں تبدِل                                | •                | فلسفی اس پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر |
| 1 1     | محال ہے                                                        | ,                | کتے کہ اول اپنی ذات کوجانتا ہے         |
| M&4     | مقاماول                                                        | mro              | مئله(۱۳)                               |
| ٨٩٣     | مقام دوم :_                                                    |                  | فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں         |
| 600     | مسلک اول                                                       |                  | كالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نبيس   |
| ראו     | دومرامسلک                                                      |                  | ر کھتا ۔                               |
| ١٣٩٤    | مسئلہ(۱۸)                                                      | M.L.             | مئله(۱۴۳)                              |
|         | اس بیان میں فلاسفداس امر پر بر ہان<br>عقد سریہ                 |                  | اس بیان میں کونشفی میدثابت کرنے        |
|         | عقلی قائم کرنے سے عاجز ہیں کہ                                  |                  | ے عاجز ہیں کہ آسان ذی حیات             |
|         | روح انسائی جو ہر روحائی قائم بنفسہ                             |                  | ہے اور وہ اپنے حرکت دوریہ میں اللہ     |
|         | ہے جوکسی چیز مکان میں نہیں وہ نا تو<br>حب کر جب منط            |                  | تعالیٰ کامطیع ہے                       |
|         | جسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع نہ وہ بدن<br>متصورہ میں منافعہ است | 14m.A            | اعتراض                                 |
| [       | ہے متعل ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ                               | MA               | مئلہ(۱۵)                               |
|         |                                                                | <u> </u>         |                                        |

| (جموعەرسائل امامغزانی 🕕 💮 💮 💮 💮 |                                       |                 |                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                 | ہیں جن کی فنا کا نصور نہیں ہوسکتا     |                 | تعالی جوند کدخارج عالم ہے ندواخل     |
| ~9T                             | تيسرااعتراض:_                         |                 | عالم اوریبی حال فرشتوں کا ہے         |
| ۳۹۳                             | چوتھااعتراض:۔                         | •               | توائے حیوانی: _                      |
| -                               | دوسری دلیل:_                          | •               | (۱) قوت خياليد: ـ                    |
| r <b>9</b> 7                    | مئلہ(۲۰)                              | ۸۲۸             | (۲) قوت وہمیہ                        |
|                                 | حشر بالا جساد،اور اجسام کی طرف        | سد٠             | قوت عملی کی نسبت ۔                   |
|                                 | ارواح کے عود کرنے ، دوزخ و جنت        | اکم             | وليل اول                             |
|                                 | ،حور وتصور وغیرہ کے جسمانی ہونے       | r2 Y            | ريبهلا مقام                          |
|                                 | کے انکار کے ابطال میں ، اور اس قول    | •               | ووسرامقام                            |
|                                 | کے ابطال میں کہ بیتمام یا تیں عوام کی | لبجالم          | دوسری دلس:۔                          |
|                                 | تسلی کے لئے ہیں ورنہ یہ چیزیں         | مدع             | تيسري دليل: _                        |
|                                 | روحاتی ہیں ،جو جسمانی عذاب            | •               | چوتھی دلیل                           |
| '                               | وتۋاباعلى دار فع ہيں ۔                | <u>۳۷</u> ۸     | پانچویں دلیل                         |
| 8:1                             | پېلامسلک                              | 4>م             | أ<br>چيمڻي دليل<br>ا                 |
| مانه                            | اخاتمه                                | <b>ሶ</b> ለ I    | سانتویں دلیل                         |
| ۵۱۵                             | تعليقات                               | ۳۸۲             | آ تھویں دلیل:                        |
|                                 |                                       | <sub>የ</sub> ሌም | اعتراض: ـ                            |
|                                 |                                       | <b>"ላ</b> ሾ     | نویں ولیل: _                         |
|                                 |                                       | •               | اعتراض:                              |
|                                 |                                       | <b>۵</b> ۸م     | وسویں ولیل:                          |
|                                 |                                       | ምላዓ             | أعتراض:_                             |
|                                 |                                       | <b>۴۸٩</b>      | مئله(۱۹)                             |
|                                 |                                       |                 | فلاسفه كے اس قول كا ابطال كيارواح    |
|                                 |                                       | -               | انسانی پروجود کے بعد عدم کا طاری ہوا |
|                                 |                                       | '               | محال ہےوہ ابدی وسرمدی                |
|                                 |                                       |                 |                                      |

### آغاز كتاب

#### كتاب الاقتصاد في الاعتقاد

#### بسم الرحمٰن الرحيم

الحمد الله والعلمين والعاقبة للمتقين الصلواة والسلام على رسو له محمد واله واصحابه اجمعين

جن لوگوں کو خدانے نورایمان اور قرآنی استعداد عطافر مائی ہے وہ بخو بی جانتے ہیں کہ شریع اور عقل میں تنا فراور تصاد ہر گزنہیں ہے اور بیبھی جانتے ہیں کہ عقل بغیر شرع کے بالکل نلمی ہےاورشرع عقل کے سوا اپنا مدعا بورانہیں کرسکتی ۔ صرف تقلید ہی کے عمیق گڑھوں میں گر جانا اورمحض ظوا ہر کا ہی گر ویدہ ہور ہنا پر لیے در ہے کی پست ہمتی اور بیوتو فی ہے اور صرف عقل ہی کے محوڑے پر سوار ہو کر شرع کو بالکل نظر انداز کر وینا ہر ایک ندہبی اور تندنی امر کاعقل ہے کام لینا کمپینہ بن ہی نہیں بلکہ قانونِ قدرت پر بخت حملہ کرنا ہے تقلید اوراتاع میں ظواہر کے دلدا کے تفریط کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے ہیں اور صرف عقل ہی کا راگ گانے والے افراط کی یالیسی کوخوب تر تی دے رہے ہیں۔ پہلے حضرات کو سمجھ لیٹ چاہئے کہ (شرع کی متند قرآن کریم یا قول رسول ہے اور قول رسول کی صدافت کو رائی کی سوتی پر برکھناعقل ہی کا کام ہےاورعقل کےطرفداروں وفلاسفراورمعتزلہ ) کوخیال رکھنا جا ہے ۔ کہ جب تک شرع کی نو رانیت سے جراغ ول کوروش نہ کیا جائے محض عقل سے ند ہجی مشکلات اور پیچد گیوں کاحل کرنا کاروار دہے۔عقل تندرست اور سیجے آئکھ کی ما نندتصور فر مائيئے اور قرآن کوسورج کی طرح خيال سيجئے اند عيري رات ميں آنکھ تو بدستور قاتل و ليھنے - قابل ہوتی ہے مگرسورج کے نہ ہونے کی وجہ سے پیچاری کا تعدم ہوتی ہے اور ون کوسورج نصف النهار بر كمر ا ہوكرا بني نوراني كرنيں اہل ارض پر ڈ التا ہے اور اپني دا دو دوش ميں كوئي کی نہیں رہنے دیتا تکر بیجا رہے اندھوں کے حق میں دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔۔ ایسے ہی عقلی حضرات اگر محض عقل ہی ہے بھروسہ برحقائق ووقائق کے حل کرنے اور نہ ہی

مشکلات کوسلجھانے کھڑے ہوئے اورشرع کی نورانی شعاعوں ہے آئی آئیمیں بند کر دیئے تو سخت اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں سے علی ہٰداالقیاس اگرتقلیدی پارٹی کے آ دمی صِرف تقلیداورظوا ہر کے اتباع ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے اور تحقیق ویڈ قیق کی طرف مطلق توجہ نہ کریں گے تو اندھے کے اندھے ہی رہیں گے۔

الغرض بیسے آکھ بغیرسورج بی کے کسی کام کی نہیں اور سورج ہوا اور آکھ نہ ہوتو سورج کی روشی بیکار ہوتی ہے۔ ویسے ہی عقل بغیر شرع کے بالکل نکمی ہے اور شرخ بغیر عقل کے بسود فلا سفداور محتز لہتو محض عقل ہی کے ہور ہے اور شرع کو بالا نے طاق رکھ دیا اور اصحاب فلوا ہرنے شرع کے بچھا سے جاہلا نہ اسلوب سے تقلید کی کہ اس کے احکام کے مغز نگا ہے اور ان کی ما ہیات کی تہہ تک پہنچنے کو کفریات میں خیال کرنے لگے گرواہ ہے اہل السنة والجماعت کہ جنھوں نے دونوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام لیا ہے تو شرع کی صدود سے باہر نہیں نگلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی صدود سے باہر نہیں نگلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی صدود سے باہر نہیں نگلے اور اگر شرع کولیا ہے تو بھی عقل کو پورا پورا فرا دی کر غرضیکہ اہل سنتہ والجماعت نے رسول اگر شرع کولیا ہے تو بھی عقل کو پورا پورا فرا دی کر غرضیکہ اہل سنتہ والجماعت نے رسول علی ہے اس فرمان خیسو الا مسور او سسا طبھا کو پورادستورالعمل بنایا ہے۔ اور کسی امر میں بھی اس روحانی مرکز سے ایک اگر چھر بھی باہر قدم نہیں رکھا۔ ہماری اس کتا ہالا قتصاد فی الا معور او بیا بابر قدم نہیں رکھا۔ ہماری اس کتا ہالا قتصاد فی الا معور اور بیا بابر بیل ہے ہمی معالی موضور دری بابر کی جو تھے باب بیل خدا کے متعلق دیں دعاوی ہم ٹاب کریں گے۔ دوسرے باب بیل صفات باری کی اور شروری اس خدا کے افعال کی تحقیق ہوگی۔ چو تھے باب بیل ضدا کے رسولوں پر بسیط بحث کی شروری ہیں خدا کے افعال کی تحقیق ہوگی۔ چو تھے باب بیل خدا کے رسولوں پر بسیط بحث کی جائے گی۔

ىپائىتىپ<u>ىد</u>

۔ اس بارے میں کہ ملم کلام میں خوض کرنا اور اس کی تحقیقات کی حجمان بین کرنی نہا ، ضروری مہتم بالشان امر ہے بلکہ اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں شار کیا جاتا ہے ۔

ایسے امور کے دریے ہونا جن سے نہ دنیاوی ترتی متصور ہواور نہ روحانی کمالات کے قیمتی کو ہر ہاتھ لگیں ۔ صرف شقاوت اور دین و دنیا کی بدنھیبی کا باعث ہوتا ہے خواہ وہ امور عملیات کے قبیل سے ہول یاعملیات سے اِنسان کو چاہیئے کہ جہاں تک ہو سکے ابدی سعادت اورروحانی نجات اور دائمی راحت وخوشی کے حاصل کرنے اور دائمی شقاوت کے حا صل اور امبری پرذائل وقباحتوں ہے بیجنے کی کوشش کرے۔

انبیاء میمیم السلام نے اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کوصاف اور واضح لفظوں میں بتادیا ہے کہ بندوں پرخدا کے بہت سے حقوق اوران کے افعال واقوال وعقا کد ۔ الغرط الناکی روزانہ حرکات وسکنات اور ہرتئم کے جذبات کوخدا وند کریم سے خاص تعلقات ہیں مثلاً جو شخص کذاب یا کافریا ظالم ہوگا اس کاٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہوگا اور جوراست گومسلما فرمادل ہوا ہے جنت میں بھیجا جائے گا۔

انبیا علیم اسلام نے اپنجیلی احکام میں صرف زبان پراکھانہیں کی بلکہ اپنی صدافت اور ما مورمن اللہ ہونے کے ثبوت میں بہت سے جیرت انگیز خوارق اور بشری طافت سے خارج اور ما فوق العادت امور پیش کئے ہیں جھول نے زمانہ کے نامور عقلاء کو جیرت میں ڈال دیا۔ سوان خوارق کے مشاہدہ کرنے یا اخبار متواترہ کے ذریعہ ان کو سنے سے قبل اس کے کہ ما فوق العقل امور پر کافی غور وقد برکیا جائے اور بید دیکھا جائے کہ یہ امور مجزات سے ہیں یا کہ طلسمات اور دنیا وی جیرت انگیز کا رناموں مسمریزی وغیرہ سے اسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تنظیم کرنے اور ان مجزات کے امکان صدق کی طرف انسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تنظیم کرنے اور ان مجزات کے امکان صدق کی طرف جھک جائے گی اور اس میں ایک الیمی حالت اور کیفیت پیدا ہو جائے گی جو اس کے سابقہ اطمینان اور قرار کواٹھا کرخوف اورموت کا فکر بیقراری و نیا کی بے ثباتی کی گور اپور اپور انقشہ اس کے اندر تھی جو دے گی ۔ انسانی طبیعت میں قوت برتی کی طرح ضرور یہ بات تھی گی کہ موت ایک دن آنے والی ہے اور اس تسائل اور بدکر داری ، اس تکبر اور رعونت اُنا والا غیری اور وعظمت بید دلت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اورموت کے بعد کے واقعات جو وعظمت بید دلت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اورموت کے بعد کے واقعات جو اس وقت بھے سے پوشیدہ ہیں ایک دن جھے ضرور پیش آنیوالے ہیں۔

انسانی طبیعت کا جبلت ضروراس پرآ مادہ ہوجائے کہاس کا بلی اور بے پرواہی کو چھوڑ کرموت کی تیاری کرے اور توشئہ قبراورآنے والے عظیم الشان اور خطرناک سفر کی ضروریات کو بہم پہنچائے اس کوضروریہ بات سو جھے کی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام باوجو دیکہ انہوں نے اپنی تقید بق کیلئے ہزار ہامجزات وخوارق عادات دکھائے ہیں۔ایسے مخص سے صدق وحقیقت میں کم نہیں ہیں جو ہم کویہ کیے کہارے گھر میں میرے روبروا یک

شیز بھیٹریا اور کوئی مہیب در ندہ کھس گیا ہے۔ ویکھنا ندر نہ جانا ور نہ تقمہ اجل بن جاؤ گے۔ ہم
اس کی بات سنتے ہی محض اس بناء پرشیر کا ہمارے گھر گھس جانا ممکنات میں سے ہے۔ موت
کے اندر سے اندر جانا تو کجا اسکے نز دیک تک جانا بھی گوارا نہ کریں گے۔ حالا نکہ ہم یقینا
جانتے ہیں کہ موت ایک دن ضرور آنے والی ہے۔ جب صرف موت کے ڈرسے ہم اسقد ربچلؤ
وکی کوشش کریں گے تو موت کے بعد کے واقعات کے متعلق ہمیں کیوں نہ فکر دامنگیر ہونا جہائے اور ضرور ہونا چاہئے ۔ بقینا ہم ان آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نسبت جہاں تک
ہمارے ذہن کی رسائی ہوگ بحث کریں اور سوچیں گے کہ آیا اس قتم کے واقعات کا پیش آنا
ممکنات میں سے یا محالات میں ہے۔

یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے۔اس کے بہت سے حقوق ہم پر ہیں اگر ہم اس کے احکام کے مطابق چلیں گے تو ہم سید ہے جنت میں جا کیں گے۔ ورنہ دوز نے ہیں اور ہم خدا کے رسول ہیں اور تہاری بہتری کے لئے دنیا میں ہیں جا گئیں ۔اگر وقت ہم کو یہ ضرور خیال کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارا پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے بیانہیں ۔اگر ہے تو وہ متکلم ہے یانہیں ۔ کیونکہ امرونی اور عباد کوا مرونو ای کی تکلیف دینا اور حضرات انہیا و بہودی خلائق کے لئے ہمیں اور عباد کو بہودی خلائق کے لئے ہمیں اور اگر متکلم ہے تو ہما کی میں ہودی خلائق کے لئے ہمیں اور اگر متکلم ہے تو ہما کی اطاعت یا عدم اطاعت پر اس کو تو اب وعقاب دینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک اطاعت یا عدم اطاعت پر اس کو تو اب وعقاب دینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک ہو بات پر قدرت ہے تو ہرا یک نبی اپنے اس دعوی رسالت میں ہوا ہے یانہیں ۔ اور اگر خدا کی ہمتی اس کا متکلم ہونا۔ اس کا ہرامر پر قلادر ، ہونا ان حضرات انہیا علیم السلام کا اپنے دعاوی ہیں ہو ہون تی ہو جادی سے ہونا یہ سب ہو ہون ہیں تو ہمارے دلوں میں دنیا کی ہمتی ہونا ہوں اپورا پورا نوششدا تر ہے گا۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو ان تمام امور یعنی خدا کی ہمتی اس کی صفات وافعال انہیا آئے گا۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو ان تمام امور یعنی خدا کی ہمتی اس کی صفات وافعال انہیا میں ہمتی میں جث کر خابالذات تھا۔

ایک مقام پرایک خدشہ واقع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بیتو ہم نے مانا کہ حضرت انبیاء علیم مانا کہ حضرت انبیاء علیم مانا کہ حضر درایک تھیرا ماندہ پیش آنے والے واقعات کوئن کر طبیعت میں ضرور ایک تھیرا ہٹ می بیدا ہو جاتی ہے۔ اور تزکید نفس اور دنیا کی چند روزہ خواہشات کے جھوڑنے پر طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے گرد کھنااس ہات کو ہے کہ بی تھیرا ہٹ اور انبعات جبلت اور مقتضاً بح

طبع کا نتیجہ ہے یا موجب شرع کا۔ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی گر شتہ مثال دوہارہ ایک مخص کے شیر سے ہم کوڈرانے کی صورت میں ہماراا ندر نہ جاناا ورموت سے ڈرناوغیرہ محض انسانی طبیعت کا تقاضا تھا۔موجہات شرع کووہاں پرمطلقاً دخل نہ تھا۔

اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ ہم آخرا کتاب میں مقتضے عقل اور موجبات شرع کے دائر ہفضل بحث کریں گے اور تابت کریں گے کہ اس تم کے جذبات موجبات شرع کے دائر سے باہر نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ جب جذبات اور انبعاث میں آپ کو کلام نہیں تو ان جذبات کے اسباب مثلاً مقتضی طبع یا موجبات شرع کی تلاش کم عرکہ آرائی کرئی ایے بی ہے جیسا کی شخص کو سانپ ڈسٹ کو آر ہا ہوا وریہ فض وہاں سے ہما گ جانے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہو گروہ محض اس خیال پر کھڑا رہے کہ یہ سانپ کہ سرمانپ کہ سرمانپ کہ سرمانپ کہ سرمانپ کہ سرمانپ اے دوبارہ ڈس گیا ہو۔ سوجسے اس شخص کی جمانت وسفا ہت میں بچھ شک نہیں و سے بی جذبات مرکورۃ الصدور سوجسے اس شخص کی جمانت وسفا ہت میں بچھ شک نہیں و سے بی جذبات مرکورۃ الصدور سوجسے اس شخص کی جمانت وسفا ہت میں بچھ شک نہیں و سے بی جذبات مرکورۃ الصدور سے اسباب تلاش کرنے والے کی بلاوت و تنگ ظرنی اظہر من الشمس ہے۔

#### د وسری تمهید

اس بارہ میں ہے کہ علم کلام بیس خوض وقد برکرنا برایک مخص کے لئے جائز نہیں ہے جود لاکل اور مضامین ہم اس کتاب میں بیان کریں گے وہ بمزلدان او ویہ کے ہیں جن سے باطنی اور دوحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے اور جیسے طاہری طبیب اگر پورا پورا حافہ ق اور طبی امور میں یدطولی رکھتا ہوتو یقینا مریضوں کو شفا ہوگی ۔ ویسے ہی روحانی طبیب میں صدافت اور دوحانی حبیب میں صدافت اور دوحانی ہے بہائے اصلاح کے بگاڑ کا زیادہ ہونا بھینی امر ہے۔ اس کے میں دوحانی اصول کی کی ہے بہائے اصلاح کے بگاڑ کا زیادہ ہونا بھینی امر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کومعلوم کر لینا جائے کہ لوگ جا رفر توں میں منظسم ہیں۔

پہلافرقہ ان لوگوں کا ہے جوخداکی وحدانیت اوراس کے برگزیدہ رسول اور
اس کے اوا مرنواہی پرصد ق دل اوراندرونی جذبات کے لحاظ ہے ایمان لا کرز ہدوریاضت
یا دنیا وک کا رو بار تجارتی یا زرق امور وغیرہ میں مشغول ہو گئے ہیں۔انہوں نے آبنی
اندرو نی حالت شریعت اور روحانیت کے اصول کے ذریعہ سے درست کر کے یا تو مجاہدات
نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترقی
نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترقی
کے ذرائع کی طرف رخ کرلیا ہے ایسے لوگوں کو اپنی حالت پر بہنا نہا ہے۔ نیم کلام
کے دقائق اور اعتقادی احکام کے دلائل اور ان پرسوالات وجوابات کے جھڑوں میں پڑنا
ان کے لئے نہا یت خطرناک ہے اور مہیب امر ہے۔ آنخضرت آلی ہے نے عربوں کو خدا کی
وحدا نیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے سوا اور کسی امر کی تکلیف نہیں دی اور اگر جم
موالیوں کے بعد آپ کو نبی برحق ما نا مگر آنخضرت آلی ہے نے ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان
مطالبوں کے بعد آپ کو نبی برحق ما نامگر آنخضرت آلی ہے نے ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان
میں مطانق فن نہیں کیا۔

ان لوگوں کو جا ہیئے کہ اپنی حالت پر ڈیٹے رہیں اور علم کلام کے جھڑ وں اور اس کی مشکلات اور پہر گیوں میں پڑ کر اپنے عقائد کی بیخ کئی نہ کریں کیونکہ علم کلام میں جس تقید و تحقیق کے ساتھ اعتقادی احکام پر بر ابن قائم کئے جاتے ہیں اور ان پر معتز لے اور فلسفہ کی طرف سے تھیں اعتراضات وار دیئے جاتے اور ان کے کافی جواب دیئے جاتے ہیں ۔ اگر یہ سب معاملات ان کے آگے پیش ہوں تو ممکن ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسا امر بیٹھ جائے جس کا انداز وقوی ہے تو می جواب ہے بھی نہ ہوسکے ۔ اس لئے صحابہ کرام اس فن میں خوض اور اس کے متعلق درس و تدریس نہ کرتے تھے بلکہ زیدوریا ضت لوگوں کی دین ور نیاوی مصلحوں اور پندونسیحت میں اپنے گرامی او قات ہر کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ رسول الشمایات نے صحابہ کو مسلم تقدیر پر بخث کرتے دیکھا تو آپ مالیات نے سے بلکہ ایک دفعہ رسول فرمایا کہ اگلی اسٹیں ای قسم کے جھڑ وں میں پڑ کر ہلاک ہوگئیں ۔

دُ وسرافرقه

ان او گول کا ہے جنھوں نے اپی توت عملی کا یہاں تک ستیانا س کردیا ہے کہ اس میں حق کی تجو لیت کا مادہ ہی نہیں رہا۔ ہزاران کو پندو نفیحت کرو۔ ندان کے کان سنتے ہیں امراررو جانیت کی مخبائش ہے۔ ایسے خالی اور سنگدل تقلید پر مر میشے والوں ، نالا کُق جا ہلوں کا ہیں ، بجر شمشیر کے اور کو کی نہیں ہوسکتا۔ تجر بہ ہے جا بت ہوا ہے کہ اکثر کا فرشمشیروں کے بنچے ایمان لا سے ہیں۔ خدا کی قد رت ہے کہ جو کا م تکواروں اور اکثر کا فرشمشیروں کے بنچے ایمان لا سے ہیں۔ خدا کی قد رت ہے کہ جو کا م تکواروں اور نیزوں سے نکلتا ہے وہ زبانی آئی تی ہوں اور کی جراں ایک سکتا۔ اگر آ ب تاریخی کتا لو کی ورق گر دانی کریں گئی سال اور کی تاریخ میں اور کی تعریف کی درق گر دانی کریں ہوئی دران اور جہاں ایک اسلام اور کھار کے مائین جنگ ہوئی وہاں بغیر جنگ و قال کی نو بت تو پنچے اور کوئی تملی بخش فائد و نظر نہیں آیا اور یہ جو سے کہ تو ہم کری نو اور الوالعزم بندوں کو عطاکیا جا تا ہے۔ عام لوگ عقل برا ہیں کے جمنے خدا کے خاص برگزیدہ اور الوالعزم بندوں کو عطاکیا جا تا ہے۔ عام لوگ عقل برا ہیں کے جمنے خدا کے خاص برگزیدہ اور الوالعزم بندوں کو عطاکیا جا تا ہے۔ عام لوگ عقل برا ہیں کہ جمنے میں تو بیا کہ خوشہو ہے میت کہ گول کو کا می معارف پیش کرنے ہے ایسی ہی تکلیف بہنجی ہے جیسے گر گولائی خوشہو ہے میت میل کی مورت نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کرت ہیں

امام شافعی نے کیا خوب کہاہے.

من منح الجهال علماً اضاعه

ومن ضع المستو جين فقد ظلم

جس شخص نے نا اہلوں کوعلم سکھا یا اس نے علم ضائع کیا اور جس نے اس کے اہلوں کوسکھنے سے روکا اس نے بھاری ظلم کیا۔

تيسرافرقه

ان لوگوں کا ہے جو تقلیدی اوراجتا گی طور پرایمان لائے مگر خدا نے ان کے دلوں میں پچھوالیی غیر معمولی ذکا وت اور تیزی ذہن کی استعدا و پیدا کر دی جس کی وجہ ہے انہیں طرح طرح کے اشکالات سوجھتے ہیں جوان کے سابق اطمینان اور قراراور جمیعت طبع کے موجب ہوتے ہیں اور وہ ایسے زائے ڈھنگ کے ہوتے ہیں جوان کے معتقدات میں بہت میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ خالف ندا ہب کے معتقدات میں بہت میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں جوان کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں ۔ ایسے لوگوں سے وہ ایسے بظاہر لا نیخل شبہات دور کرنے اور اعتقاد درست کرنے کے بارے میں ضرور ہمدر دی کرنی چائے گر جہاں تک ہو سکے اس بارہ میں اتنائی مقد مات اور مسلمات یا قرآن وحد یث اور کی چائے گر جہاں تک ہو سکے اس بارہ میں اتنائی مقد مات اور مسلمات یا قرآن وحد یث اور کسی نامور مشہورا مام کے تول نقل کرنے سے کام لیا جائے تا کہ ایسا نہ ہو کہ مقلی دلائل چیش کرنے سے ان لوگوں پر اور بھی بہت سے اشکالات کے درواز سے کھل مجاسمیں اور ان کی حالت بنسیت سابق اور بھی بدتر ہوجائے ہاں اگر عقلی دلائل کے بغیر کام نہ نیکل سکے تو کہ حضا لقہ نہیں ۔

#### چوتھا فرقہ

ان لوگوں کا ہے جو موجودہ صورت میں ضلالت کے عمیق گڑھوں میں پڑے ہیں گردوس فرقہ کے لوگوں کی اند منہمک فی الکفر اور ضد کے پیخ نہیں ہیں بلکہ قدرت نے ان کے دلوں میں پچھالی غیر معمولی قابلیت واستعداد پیدا کردی ہے جس کی وجہ سے ان کا راہ راست پر آ جا ناممکن ہے بشر طیکہ اُن کے آ گے اسلامی اصول کی حقیقت کے دلائل اور کفر کے بطلان کی وجو ہات زبر دست طریقوں سے پیش کی جا نمیں اور ان کی جبلت طبعی اور فطر تی جذبات کا پچھالیا مقتضے ہے کہ اگر دوجا نیت کے زبر دست اور پُر اثر راست ان کو دکھائے جا نمیں تو ان کی ردّی حالت فوراً مدھر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اسلامی مرکز کی طرف تھنے کی ان کی ارد کی حالت فوراً مدھر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اسلامی مرکز کی طرف تھنے کی ان اسلام کا سب سے اعلی فرض ہے بلکہ بعثت انبیاء اور ان کے پاس آ سانی اور البامی کی تا ہیں جیجنے کی اصلی غرض بہی ہے گران لوگوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا ضروری امر سے ہے کہ نہایت محبت بجر سے الفاظ میں جمیعت اخلاص کے ساتھ جا پر انداور تعصب کے رنگ میں رنگے ہوئے الفاظ ہے روگر دائی کر کے اسلامی تھائی ومعارف آئیں سمجھائے فہا گیا ۔ کے کہی حد تک مفید ثابت ہواور بھی زیادہ جہالت مند ہے دھرمی اور کشاکشی کا اس کے کہی حد تک مفید ثابت ہواور بھی زیادہ جہالت مند ہوئے الناس میں بدعات اور ناگوار امور کے دوائی پڑیہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ اور ناگوار امور کے دوائی پڑیہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ اور ناگوار امور کے دوائی پڑیہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ اور ناگوار امور کے دوائی پڑیہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ اور ناگوار امور کے دوائی پڑیہ ہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ اور ناگوار امور کے دوائی پڑیہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ کہ سبب ہے کہ دوائی بڑی ہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ بات کے دور ناگوار امور کے دوائی پڑیہ ہونے بلکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن جانے کا بہی سبب ہے کہ بات

بعض جابل نہایت جابرانداور تعقبانہ پرایہ بین عوام الناس پری ظاہر کرتے ہیں اوران کونہایت تقارت اور نظرت کی نظرے و کیفتے ہیں اوراس نا جائز اور ظالمانہ کا روائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے دلول بیس عنا داور بہٹ دھری کی جڑیں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اوران کی اندرونی حالت اس حد تک بجڑ جاتی ہے کہ باوقعت اور کھی بھی کوان کی حالت درست کرنے ہیں خت مشکلات پیش آتی ہیں۔ان لوگوں کے تعصب غلو کی ایک مجیب نظر دیکھیے وہ یہ کہ نیاوگ ایک وقت ہیں کہ کا غذیا تختی پرحر دف لکھے ہوئے دیمھیے ہیں اور دیکھیے وہ یہ کہ نیاوگ ایک وقت ہیں کہی کا غذیا تختی پرحر دف لکھے ہوئے دیمھیے ہیں اور چند عرصہ بعدان کی نسبت قدم کا فتو کی جڑ دیتے ہیں اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ عنا داور تعصب کے رنگ ہیں شیطان نے ان لوگوں کے اندرونی جذبات ان کے کدھوں پر ادارہ وں ان کی حرکات و سکنات کا پورا پورا قبضہ کرلیا ہوا گر شیطانی بھوت ان کے کدھوں پر سوار نہ ہوقو این اندو اور گذریے کے دل ہیں بھی نہیں سوار نہ ہوقو این اندواور نکما خیال تو بیوقو نہ ہے بیوقو ف اور گذریے کے دل ہیں بھی نہیں آسکنا حقیقت ہیں تعصب اور مجادلہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج عاذ ق طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہو نہیں ہے۔

علائے اسلام کو تعصب اور جدل کے برے وطیرے سے پہلوتہی کرنی چاہئے اور بجائے اس کے جہاں تک ہوسکے برد ہاری ۔ سلوک اور اخلاق سے کام لیں اور عامہ خلائق کو نہا ہت تلظف اور رحم دلی کی نگاہ ہے ویکھنے کی عادت پزیر ہوں ۔ عامہ خلائق جولوگ روحا نیت سے بالکل دور جاپڑے ہیں جس قدران سے بااخلاق اور بامر وت پیش آئیں کے اور جسے باپ اپنا اکلوتے بیٹے اور لاڈ لے بچکونہا بت فرط محبت سے راور است پر لائے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی ہی تابل رحم لوگوں کے آگے اخلاتی مضا مین اور اسلامی اصول کو خالص مسلم گلی اور ملاطفت کے پیرا ہیں پیش کریں تو بہت بچر بہتری اور کا میا بی کی امید ہو گئی ۔ امید ہو گئی ۔ امید ہو گئی ۔ امید ہو گئی ہیں گئیسر کی تمہید

اس امر میں کہ اس علم میں مصروفیت فرض کفائم بید کا تھم رکھتی ہے علم کلام میں ملکہ تبہ کو پیدا کرنا اور اس کی پیچید گیوں اور مشکل مضامین حل کرنے کے در پے ہونا فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے ہرا کی آ دمی اسکی صعوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور نہ ہی بیابیا علم ہے جسے بالکل بی پس پشت ڈال دیا جائے۔ یہ بات کہ اس میں کمال پیدا کرنا ہر کس ونا کس کا کا منہیں ہے دوہری تمہید ہے بخو بی ٹابت ہوسکتی ہے کیونکہ ہم پہلے محققانہ طور

پر بحث کر چکے ہیں کہ اسلام کا سب سے برا کام لوگوں کے دلوں میں حقیقت ایمانیا کا تج بونا اور ان کونسق و فجور کی کمید ورتوں اور نجاستوں سے پاک کرنا کفروعنا دیے عمیق گڑھوں سے نکال کرشر بعت کے صاف اور روش راستوں پر لانا ،روحانی امراض کو شریعت محدیہ کے گرامی قدر اکسیرنسخہ جات کے ذریعہ سے دور کرنا اورلوگوں میں روحانیت کی تازه روح محونکنا ہے اور بس ۔ باتی رہام مقدات اور احکام عملیہ کے ثبوت پر ولائل قائم كرنا اورأن يرجس فدرشبهات مول ان كاكافي قلع قمع كرنا \_ جوعلم كلام كاموضوع ہے بیسب کچھ ان لوگوں کے حق میں فرض عین ہے جن کے دلوں میں طرح طرح کے خدیثے اور انو کمی طرز کے سوالات کھکتے ہوں یا انہوں نے دیگر اشخاص سے سُن لئے موں۔اس جگداگر بیسوال کیا جائے کہ آپ پہلے کہ چکے ہیں کہ بہت ہے لوگوں مثلاً پہلے اور دوسرے فریقے کے اشخاص کوعلم کلام میں معروفیت حاصل کرنا سخت معنر ہے تو اس کا پڑ ھنا فرض کفاریہ کیونکر ہوسکتا ہےتو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیٹک بعض لوگوں کے حق میں اس کا حاصل کرنا خطرناک اورنہایت بُراا ترپیدا کرنے والا امر ہے۔ تحراس میں بھی شک نہیں كهاسلام كى مخالف شبهات كاافعنا اور مخالفين اسلام كروبرواسلام كى صداقت اوركفرك بطلان پر دلائل مرناداسلام كاسب سے برا اور نہا بہت ضرورى قرض ہاور اسى قتم كے شبہات کا داقع ہونا بھی ممکنات ہے ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اسلام کے کسی کوشہ میں کو کی محض اسلام پر طرح طرح سے دل آزاد حیلے کرنے مسلمانوں کو بہکانے اوران کو ندہب اسلام سے بیزاراور بدخن کرنے پر کھڑا ہو جائے تو کیاا یہ محض کے مقابلہ میں۔ مسلافل كاطرف سے كى ايسے تحص كا كمر اضرورى نبيس بے جواسلام كى زير دست ولائل سے اس کا مندنو ڑو ہے اور اُس کی صدافت پر اُسے دندان شکن جواب دے۔ ضروری ہے اور نہا ، ضروری ہے۔اس متم کے واقعات عموماً ہر بڑے شہر میں ہوتے رہتے ہیں تو اسلامی آبادی کے ہرایک حقمہ میں علم کلام کے ایسے اولو العزم فاضلوں کی جماعت موجود رہنی ضروری ہے جو کہ ہروفت مخالفین کی سرکو بی اورمسلما توں کے دلوں سے ان کے شبہات دور كرنے كے لئے تيارر ہے۔اگرمسلمانوں كى آبادى كا كوئى حتيه ايسے فاضلوں كى جماعت سے خالی رہاتو وہاں روحانیت کے نشان ایسے ہی مث جائیں سے جیسے کسی حصد ملک میں طبیب یا فقیدند ہونے سے جسمانی امراض کا بڑھ جانا اور عملی حالت میں بہت مجھ خرا ہوں کا واقع ہوجانا یقینی امرہے۔ ہاں اگر کسی مخص کی طبیعت کی مناسبت فقہ اور کلام دونوں سے ہے اور اگر فرصت ہوتو دونوں علوم میں کسی حد تک کافی ترقی کرسکتا ہے مکر خاتکی کاروباریا اور

خارجی معاملات اسے دونو ل علموں میں کمال حاصل کرنے سے سدراہ ہیں اور وہ اس بار ہ میں کہ دوعلموں میں سے کیے حاصل کروں اور سے چھوڑوں ۔ بخت تذہبہ کی حالت میں ہوتو السيخف كحق من بم علم فقد مين اعلَىٰ استعداد پيدا كرنے كا فتو كى ديں مح كيونكه بنسبت علم کلام فقہی مسائل میں آدی کورات اوردن ضرورت رہتی ہے اوراسلامی عقائد پراعتراضات کا شور بریا ہو نا جس کی وجہ ہے ہمیں علم کلام کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔اس کا بڑا بھاری سبب بھی علم نقد ہے۔ نقد کو علم کلام پرالی فوقیت ہے جیسی اے علم طِب پر۔اگریسی گاؤں یا شہر میں طبیب اور فقیہ دونوں موجود نہ ہوں تو جس قدر نقد نہ ہوئے کے باعث انسان کی عملی قوت کوضعف پہنچا ہے۔ اوراس کے اندرونی جزیات میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں ۔وہ بدر جہا اُن جیمانی بیار یوں اور خرابیوں سے برهی ہوئی ہیں۔ جوطب کےمفقو دہونے کے باعث واقع ہوئی ہیں۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ فقہ میں تندرست بيار، عالم، جالل مشهور وغيزة مشهور \_الغرض هرطبقه كےلوگول كو يكسال حاجت ہوتی ہے۔ بخلاف طب کے اگراس کی ضرورت ہے تو پیاروں کو جو بدنسیت تندرستوں کے بہت ہی کم تعداد پر ہوتے ہیں مریض کوجیے طب کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی نقد کی بھی اسے بخت ضرورت ہوتی ہے بلکہ طب اے فائد و بخش ہوگی تو چندروز ہ دنیا کے لئے اوراس برجواس کی اجل کا وقت مقرر ہو چکاہے۔اس سے ایک لحدے لئے بھی تقدیم وتا خرمبیں ہوسکتی اور فقداس کی ابدی اور حقیقی زندگی کا ایک اعلٰی ذریعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہاری اس تقریرے سمجھ مجھ مجھ ہوئے کہ نقتہ بہ نسبت علم کلام بہت ضروری اورمہتم بالشان علم ہے اور اس کوعلم کلام سے ہرطرح پرفضیلت حاصل ہے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی ساری عمر میں فقہ کی تزوج اور اجہنادی احکام کونصوص قرآنی سے متبط کرنے میں و ماغ سوزی كرتے رہے اورمسائل فقیمینہ ہے انہیں کھوالی غیرمعمولی دلچیں تقی كەشب دروزاى كام میں لگار ہے کوائی زندگی کی اعلے غرض و غایت سمجھتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ علم کلام اس لحاظ سے کہ اعتقادی احکام کی تحقیق اور تنقید پر بہت کچھروشنی ڈالنے والا ہے۔ فقہ کا اصل کہلانے کا متحق ہے اور فقہ اس کی نسبت فرعیت کا کام رکھتی ہے مرعلم کلام کی اصلیت فقہ کی فعنیات کو جواسے علم کلام پر حاصل ہے نہیں تولید سکتی۔ وجہ اس کی رہے کہ حقیقی اصلیت کا تم فہ تو صرف اس مجھے اور جازم اعتقاد کو ملا ہوا ہے جواسلامی احکام کے متعلق ہواور اعتقاد صحیح صرف تقلیدسے حاصل ہوسکتا ہے۔ علم کلام تو

صرف عقا کدکا محافظ اور خالفیں کے لئے ایک زبردست ہتھیار ہے۔ فقہ کی فضیلت میں علم کلام کی اصلیت کو پیش کرنا بعینہ ایا ہے جیے طبیب طب کوفقہ پر فوقیت دینے کی صورت میں کہتا ہے کہ دینی احکام کو سیکھنا اور ان میں کمال حاصل کرنا صحت بدنی پر موقوف ہے اور صحت بدنی کے اصول اور اس کے ذریعے طب سے معلوم ہوتے ہیں تو اب علم طب تمام دینی علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریبے علوم دینیہ کی افضیلت میں خلل افضیلت میں مطلق فرق نہیں پڑتا و یسے ہی علم کلام کی فرضی اصلیت فقہ کی فضیلت میں خلل انداز نہیں ہوسکتی۔

چوتھی تمہید

اس امر میں کداس کتاب میں ہم کس قسم کے دلائل بیان کریں گے۔ یوں تو دلائل کے اس قدراقسام ہیں کداگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ایک دفتر چاہئے اوراقسام بھی مختلف حیثیات اور جہالت پر مبنی ہیں چنا نچہ ہم اپنی کتاب محک النظر اور معیارالعلم میں کسی قدر دلائل کے مختلف اقسام پر روشنی ڈال بچکے ہیں ۔گر ہم اس کتاب میں محض اختصار کے پہلوکو ملو کا کر دلائل کے مشکل اور ویجیدہ اور باریک اقسام سے پہلو ہیں کرتے ہاتے رصرف تین قسم کے دلائل بیان کرنے پراکتفاکرتے ہیں۔

بہاقتم

جب ہم بھی امر کی نسبت دعویٰ کریں تو اس امر کوالیں دونقیفوں میں بند کر دیں کہا کیے نقیض کو باطل کر دینے ہے دوسری نقیض بقینی الثبوت ہو جائے مثلاً ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہان حادث ہے یا قدیم مگر دوسری ثق آس کا قدیم ہونا تو باطل ہے نتیجہ ہوا جہان حادث اور یہی ہمارا مدعاا ورمطلوب تھا۔

اس مقام پر ہمارا مطلوب دومقد مات سے حاصل ہوا ہے ایک بید کہ جہان یا مادث ہے یاقد یم دوسرا بید کہ جہاں کا قدیم ہونا محال ہے اور حاصل بھی ان مقد مات کے خاص مناسب ادر ملاب سے ہوا ہے آگر چہ کوئی مد عااور نتیجہ دلیل کے ہر دومقد مات کے ملائے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا محمر تا وفتیکہ دلیل کے ہر دومقد مات کے مابین ایک خاص نوعیت کا رابطہ و تعلق نہ ہوا وران میں خاص خاص تر دت کا خیال ندر کھا جائے تو مطلوب کا حاصل ہونا ایک محال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب تر وت پرتر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حالی محال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب تر وت پرتر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حالی

ہوتا بیٹی امر ہے اس حاصل کر دہ مطلوب کے مختلف جہات کے دس مختلف نام ہیں جب کی خصم کے مقابلہ میں پیش کیا جائے۔ مثلا ایک فخص جہان کے قدیم نظا کے ہواں کے مقابلہ میں اس کے حدوث کو پیش کریں تو اس وقت اس کا نام ہماری اصطلاح میں دعویٰ ہوگا اور اگر یوں ہی ذوق تحقیقات کے طور پر حدوث عالم کا ہمیں دعویٰ ہوتو میں دعویٰ ہوتا اسے مطلوب کہا جائے گا۔ بھی اس کو دلیل کے ہر دومقد مات کے لیاظ ہے جواس کی نسبت بمز لہ اصل کے ہیں۔ فرع بھی کہا جاتا ہے اس کا کوئی نام ہوجب اس پردلیل قائم کر دہ شدہ کے مقامات کو فصم تنظیم کرے گاتو خواہ نو اومطلوب کی ثبوتیت کا اُسے اقر ارکر فاپڑے گا۔ کیونکھ دلیل کی ثبوتیت مطلوب کی ثبوتیت کو شارم ہوتی ہے۔

ذوسرى فشم

ہم اپنی دلیل کے مقد مات کو پہلی ہم میں جو خاص ترتیب بیان ہو چک ہے اسکے
ایک اور نئی طرز پرترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلاً پہلے ہم نے حدوث علم کے جوت میں کہا تھا
کہ جہاں یا حادث ہوگا یاقد ہم ۔ مگر اسکا قدیم ہونا باطل ۔ تو بتیجہ ہوا جہان حادث ہو مگر اب ہم ایک نئی چال چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شے کل حوادث ہووہ حادث ہوتی ہے
مگر اب ہم ایک نئی چال چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شے کل حوادث ہووہ حادث ہوتی ہے
(یہ ہماری دلیل کا پہلا مقدمہ ہے ) اور جہان بھی کل حوادث ہو رہ دوسرامقدمہ ہے ) بیر ہماری دلیل کا پہلا مقدمہ ہے ان دونوں صورتوں میں مطلوب صرف ایک ہی شے ہے
مگر اس کے شوت میں مختلف پہلوا فقیار کئے گئے ہیں۔ پہلی صورت کی طرح اس طرز کی
دلیل کے مقد مات بھی جب خصم شلم کرے گا یعنی جوشئی محل جوادث ہے اس کا صدوث اور
جہال کے کل حوادث ہونے میں جب اُسے کوئی کلام نہیں رہے گی تو خواہ نخو اہ اسے حدوث عالم کا اقر ارکرنا پڑے گا۔
عالم کا اقر ارکرنا پڑے گا۔

تيسرى فتم

پہلی دوصورتوں میں تو ہم نے اپنے مدعا کوٹا بت کرنے اور خصم کے مدعا کو توڑنے ۔الغرض ان دونوں باتوں کالحاظ رکھا تھا تکراب ہم صرف خصم کے مدعا پر جزح کر نیکی طرف توجہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ خصم کا مدعا باطل ہے کیونکہ وہ ایک امر محال کوستلزم ہے اور جوشئے کس محال امرکوستلزم ہوتی ہے وہ خودمحال ہوتی ہے اس لئے خصم کا

مدعا باطل ہے۔

مثلاً ایک مخض ہمارے رو برو دعویٰ کرتا ہے کہ آسان کے دورات غیر متنا ہی ہیں اورہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس دعویٰ ہے ایک محال امر لا زم آتا ہے وہ کی اگر آسان کے دورات غیر منابی ہوں تو بہ کہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیر متنا ہید ہو رے کر چکا ہے مگریہ تو محال ہے تو پھراس امر محال کاستلزم ( آسان کے دورات غیر متنا ہی ہونا ) بھی محال ہوگا۔

اس جکہ ہمارے پاس دواصل یا دومقد مات ہیں (۱) بیر کہ بر تقدیر آسان کے دو رات غیرمتنا ہی ہونے کے بیرکہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیرمتنا ہیہ پورے کر چکا ہے۔آسان کے دورات غیرمتناہی ہونے کی صورت میں غیرمتناہی شیئے کی انتہا ایک ایسا دعویٰ ہے جس میں خصم کے اقرار اور انکار دونوں کی مخبائش ہے۔ خصم کو اختیار ہے کہ آسان کے دورات کے عدم تناہی شنے کی صورت میں دورات غیرمتنا ہید کا صاف انکار کردے(۲) ید کرآسان کے عدم تنابی کی صورت میں غیر منابی شئے کی تنابی ہونا محال ہے۔ پہلے مقدمہ کی ما ننداس مقدمہ میں بھی خصم کوا قرار وا نکار دونوں کی مخبائش ہے تمرجس صورت میں کہ ہمارے ان دونوں مقدموں کونتلیم کرے گا۔ تو پھراس کواس امر میں کہ آسان کے دورات غیر متا بی نہیں ہیں چوں جرال کی کوئی مخبائش ندرہے گی۔

تین قتم کے دلائل منذ کرہ بالا ہے ہم اس کتاب میں مختلف مقامات میں کام لیس سے بدایسے دلائل سمبیں کہ حصول مطلوب کے بارہ بیں ان سے کوئی مخص انکارنہیں کرسکتا ان دلائل کی روہے جس شئے کاعلم جمیں حاصل ہوگا۔ اس کا نام مطلوب یا مدلول ہے اور ان کے مقد مات کا باہم جو تعلق اور لگاؤ اور ربط ہونا ضروری ہے۔ ہماری اصطلاح میں ولیل کہلاتا ہے۔ جب سمی مطلوب کے حصول اور ثبوت کے لئے کونی دلیل تجویز کی جاتی ہے اوراس کے مقد مآت میں کسی خاص تر تبیب اور جوڑ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس وقت دو باتوں کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ایک تو دلیل کے ہردومقد مات (مغریٰ وکبریٰ) کا ذہن میں تصور کرنا اور دوسراا سٰبات کا دریا فٹ کرنا کہ نتیجہ کا حصول دلیل ہے کس جہت ہے اور کوئسی حیثیت سے کیونکر اور کس وجہ سے ہوا ہے پہلے امریعنی احضار المقدمتین کا نام فکر اور دوسرے امر کا تا م طلب ہے اور ان ہر دوامور کا مجموعہ حیثیت اجتما کی کے لیا ظ سے نظر کہلاتا ہے۔نظر کی ماہیت اور کنہ میں دو چیزوں کو دخل ہے۔(۱) اعضاء المقدمتین فی الذہن

(ع) اس امر کا دریافت کرنا که دلیل سے نتیجہ کا حاصل ہونا کن کن شرا لطا اور وجو ہات ہے ہوا ہے نظر کی تعریف نظر کی تعریف بیس بہت ہے اختلاف ہے بعض نے صرف فکر مدنظر رکھکر اس کی تعریف محض فکر کیساتھ کی ہے۔ اور بعض نے صرف طلب پر بی اِس کی تعریف کی بنار کھی ہے۔ مگریہ دونوں تعریف کی بنار کھی ہے۔ مگریہ دونوں تعریف اس کی سیحے تعریف وہ ہے جس میں فکر اور طلب دونوں کو دخل دیا گیا ہے۔ جسیا کہ محققین نے کہا ہے انب المفکر المذی یسطلب به من تام به علما او غلبہ ظن نظرا ایسے فکر کا تام ہے جس سے حصول یقین یا غالب گان مطلوب ہو۔

نظری تعریف میں اگر چاہاء حضرات نے بہت کچھ فا مدفر سائی کی ہے اور طرح کی عبارت آرائیوں سے اس کی ماہیت بیان کرنے میں تقیع اوقات کی ہے۔ گران کی بیطول بیانی اور فاجہ جنگی بجراس کے کہ اور ضروری اور مفید مفامین پر فور کرنے کے سبتہ راہ ہوکوئی مفید اور دلچیپ آور امر فابت نہیں کر سکتی ۔ کیونکہ یہ تو ہر فر دو بشر کوتسلیم کرنا پر ٹا ہے کہ ہر ایک ولیل میں در اصل (دلیل کے ہر دو مقد مات اور ایک فرع متبہ ) ہونے صروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی مروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی محلا کی دوویا توں کا کا فاظر کھنا ضروری ہوگا۔ ایک احضار المقدمتین فی الذہ بن اور دوسر ااس کی مقد مات کیونکہ حصول مطلوب کوتشزم ہوتے ہیں تو اب جھڑا امر کا دریا فت کرنا جو ہماری اصطلاح میں طلب کہلائے محلوظ کے بالکل بے سوداور لغو ہے۔ جب دلیل کے قائم کرنے کی صورت میں بید دنوں امور بلا کم حصول نتیجہ کے استرام کی کیفیت کا دریا فت کرنا جو ہماری اصطلاح میں طلب کہلائے کو فال کی دوس موجود ہیں تو نظر کی ماہیت میں ایک کو داخل اور ایک کو فارج کر دینا کوئی قبارے ایت کو ماہیت میں داخل کر دو گرتہارے ایسا باعث ہے ماہیت میں داخل کر دو گرتہارے ایسا کی سے متاب کے میں ایک کو فاری کی است میں داخل کر دو گرتہارے ایسا کی میں ایک واضل اور ایک کو فارج کر دینا کوئی قبارے ایسا کی دو کوئی ہو ہیں تو نظر کی ماہیت میں داخل کر دو گرتہارے ایسا کرنے سے واقعات میں کوئی تغیر لازم نہیں آتا ہے تو تھن ایک اصطلاحی بات ہے۔ و لمکل ان بصطلح ۔

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہا گرچہ دلیل قائم کرنے کے وقت ان تمام امور متذکرہ بالا کا ہونا ضروری ہے تکرہم تو صرف بیمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ علم کلام والوں کی اصطلاح میں نظر کس کو کہتے ہیں تو اس کا جواب میہ کہ میہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ نظر کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ بعض صرف فکر کواس کی مانہیت کا مابہ القوام خیال کرتے اور بعض صرف طلب ہی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے پرتلے ہوئے ہیں اور بعض فکر اور طلب دونوں کو اس کی ماہیت میں قبل قرار دیتے ہیں۔الغرض نظر کے متعلق ہرا یک کی اپنی اصطلاح ہے۔ہمیں ان لوگوں سے بڑا تعجب آتا ہے جونظر کی تعریف کے میدان میں نگل کر ان ہر سہ تعریفات میں ایک ایک تعریف کے میدان میں نگل کر ان ہر سہ تعریفات میں ایک ایک تعریف کے بہلوکو دبانے اور دوسری ووتعریفوں کور دکر نے شروع ہوجاتے ہیں اور اس کو بڑا ماہیں ناز اور علیت کے ثبوت کا اعلیٰ ذریعہ سمجھتے ہیں۔اگر بیلوگ تعلق کو جو جاتے ہیں اور اس کو بڑا ماہیں معلوم ہوجاتا کہ اس لفظی تنازع اور اصطلاحی اختلاف سے واقعات پر پچھا تر نہیں پڑسکنا۔فس الا مریس دلیل کے قائم کرتے وقت فکراور طلب دونوں کے مفہوم موجود ہوتے ہیں۔

ہم نہایت وٹوق سے کہتے ہیں کہ بہت کی غلط نہمیاں محض اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ معافی کے بیجے میں ان کوالفاظ کے تالع قر اردیا جاتا ہے۔ حالا نکہ الفاظ معافی کے تالع ہوتے ہیں اگر پہلے معافی کا صحیح طور پرمواز نہ کر کے الفاظ کوان کے ساتھ مطابق کیا جائے تو بہت پچھ غلط فہمیاں رفع ہو سکتی ہیں۔ بہر حال اصطلاحی اختلافات سے معقولات پر پہلے ماری اس تقریر ہے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ نظر کی تعریف ہیں جو علاء کی اختلاف ہے وہ کہاں تک درست ہے اور ان پر اصحاب ترجی نے حاشے چڑھائے ہیں۔ وہ کس حد تک قابل وقعت ہیں۔

اس جگدایک خدشہ داقع ہوسکتا ہے وہ یہ کداگر دلیل کے مقد مات کو قصم سلیم کرے تو بیشک نتیجہ کے حصول کا اقر ارکر ناخصم کو ضروری ہوگا۔ مگر ہوسکتا ہے کہ ہرایک دلیل کے مقد مات کا فو رأ وہ انکا رکر دے آپ عجیب سے عجیب صورتوں میں اپنے دلائل کو پیش کریں مگر وہ ''لانسلم'' کہنے ہے آپ کی محنت خاک میں ملا دے گا۔ ہمارے پاس کچھا ہے وجو ہات ہونے وہا انکار کرنے کا موقع نہ فل سکے۔اس خدشہ کا چواب یہ ہیش کرنے سے اسے انکار کرنے کا موقع نہ فل سکے۔اس خدشہ کا جواب یہ ہیش کرتے ہوا ہے ہیں گرواب ہیں گھرا ہے وہو ہات ہم پیش کرتے ہوا ہیں کہ انکار کی مطلق گنجائی نہیں رہتی۔

یہ امور حسیہ ہیں ۔ لینی ایسے امور جن کا ادراک حواس باطنہ یا ظاہرہ سے ہمیں عاصل ہوتا ہے مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ہر حادث کے ۔ لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور جہاں میں بھی طرح طرح کے حواث ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس لئے جہاں کے لئے بھی کوئی سبب ضرور ہے ۔ تو اس ولیل کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں میں طرح طرح کے حوادث ہمیں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث فلا ہرہ سے مشاہرہ کرتے ہیں حوادث ہمیں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث فلا ہرہ سے مشاہرہ کرتے ہیں

\_ کیونکہ ہم شب وروز دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتا ہے اورکوئی اس جہاں فانی کوچھوڑ کرؤارالیقا کی طرف سد حارتا ہے جہیں درخت ہواے جھوکوں سے گرتے میں اور کہیں اور پیدا ہوتے میں ۔ ہارشیں ہوتی میں اور بادل کر جتے میں ۔ اولے راتے ہیں بجلی کڑکتی ہے ۔ سخت طوفان آ تے ہیں۔ طرح طرح کی مکروہ اوراحچی احجی آوازیں سانی دین بین دنیا کی عجائبات مختلف رنگوں میں جلوہ گرہوتی میں ۔ کوئی خوبصورت ہے کوئی بدنما وغيره على يَزِيِّ القياس وجداني كيفيات جيسيعُم وخوشي لينكيف وآرام وغيره بإطني حواس سے محسول ہوتے ہیں۔ الغرض ہرجگہ اور ہرآن میں تغیروا نقلاب کا سلسلہ شروع ہے اورشروع رہے گا۔ایسے تسی امورکی نسبت سی تعلم کوا نکارکرنے کا موقع نہیں بل سکتا۔ ۔ ۲ ۔ دوامور ہیں جوصرف عقل ہی گئے ذریعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں ۔مثلًا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں حادث ہے کیونکدالی شے جوحوادث سے پہلے موجود ندہو بلکدان کے ساتھ ہویا پیچے وہ حادث ہوتی ہے اور جہاں بھی ایک ایسی شے ہے جوحوادث سے پہلے موجود نہ تھی بیجہ ہوا کہ جہال حادث ہے اب اس دلیل کا پہلا مقدمہ کہ جو شے حوادث سے پہلے موجودنہ ہووہ حادث ہوتی ہے محض عقل ہے ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ جو چیز حوادث سے پہلے ہوگی وہ یا تو ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے بیچھے ۔اور دونوں طرح پر اس کا حا دث ہونا . نگا ہر ہے اگر کوئی عقل کا اندھا اس کا اٹکار کرے تو بداہت کا منکر ہونے کے علاوہ پر لے درجه کا مجنون اورانسا نبیت سے گرا ہوا ہوگا۔

س۔وہ امور جو ہمیں تواتر کے ذریعے سے پنچے ہیں۔مثلاً ہم کہتے ہیں کہ حفزت محمد رسول اللہ اللہ تعلقہ نی برحق ہیں۔ کیونکہ آپ نے بہت سے مجزات دکھائے ہیں وہ برحق نبی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت ملکت کی مجزات دکھائے ہیں ہوں ہوت اس کے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت ملکت کا مجزات دکھلاٹا میر بے زدیک قابل شلیم نہیں ہے تواس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ آپ پر قرآن مجید جوسب سے بڑا مجزہ ہے تا زل ہوا ہے اس کی موجود گا ہیں تہارااعتراض قابل ساعت نہیں ہوسکتا۔

اب اگرقر آن مجید کے مجز و ہونے کے متعلق کسی نہ کسی وجہ سے قصم نے اقرار ظاہر کیا اور آنحضرت کیا ہے کہ جیسے مکہ معظمہ کیا اور آنحضرت کیا گئے پرقر آن کے نزول کا اٹکار کیا تو اسے پول کہیں گے کہ جیسے مکہ معظمہ وغیرہ بڑے بروے شہروں کا وجود اور حضرت موئی اور حضرت عیسی وغیرہ سب انبیاء کا دنیا میں پیدا ہوناتم کو بذر بعد تو اتر معلوم ہوا ہے۔ اور تہ ہیں ان تمام اشیاء کی موجود برید میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ویسے ہی آنحضرت اللہ تھے پرقر آن مجید کا نزول بھی ہمیں بذر بعد تو اتر معلوم کلام نہیں ہے۔ ویسے ہی آنحضرت اللہ تھے پرقر آن مجید کا نزول بھی ہمیں بذر بعد تو اتر معلوم

ہوا ہے۔

٣- دليل ميں ايسامقدمه لا يا جائے جو کسی دوسری جگہ نتيجہ کي شکل ميں ظاہر ہو چکا ہے اوراس
پرايک ستقل دليل قائم ہو چک ہے جس کے مقد مات جس عقل تو از سے پايہ جوت کو چکئے
پيل کيونکه الي چيز کو جو ايک وقت ميں ستقل دليل کا نتيجہ ہو چک ہے۔ دوسرے وقت ميں الي دليل کا جزو بنا دينا جو ديگر امر کے ٹابت کرنے کے قائم کی گئی ہو۔ کوئی محال نہيں ،
ہے۔ مثلاً ايک وقت ميں ہم حدوث عالم پر دليل قائم کر پچکے جيں اور اس دعویٰ کے ثبوت پر
کہ جہان کے لئے کوئی خالق اور سبب ضرور ہے۔ حدوث عالم کو جو پہلے نتيجہ دليل بن چکا
ہے جزود ليل گردانے ہيں کہ جہان حادث ہے اور ہر حادث کے لئے خالق اور سبب کا ہونا
ضروری ہے نتیجہ ہوا جہان کے لئے خالق ضروری ہے دیکھئے حدوث عالم جو پہلا نتیجہ دلیل تھا
اور اب اس دلیل کا صغریٰ ہے۔

۵۔ایے امور جوہم کو سننے سے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ معاصی دنیا ہیں گنہگا
رول سے سرز دہوتے ہیں اور جو چیز دنیا ہیں موجود ہے وہ ضدا کی مشیت سے ہے نتیجہ ہوا معلم خدا کی مشیت سے لوگوں سے سرز دہوتے ہیں۔معاصی کا دجو دتو بذریعہ جس کے ہر
ایک مختم کے معلوم ہے اور اگر خورطلب ہے تو یہ ہے کہ ہرایک چیز خدا کی مشیت سے ہوتی ہے
اس میں اگر خصم کوانکار ہوتو ہم اس چیز کو یہ ہیں سے کہ اس تول ما شاء اللہ کان
و مالم یشا لم یکن ۔ پرامت کا اُجماع ہو چکا ہے۔ یہ تول سننے سے خصم کو بالکل اطمینا
ہوجائے گا۔

۲۔ دلیل کے مقد مات میں ایسے امور بیان کئے جائیں جو کہ قصم کے زو کی مسلم ہوں اور اگر چہ یہ امور ہما رفائی ہٹا بت نہ ہوں اور حیّات ۔ عقلیات اور متواتر رات میں ہے بھی نہ ہوں گر چونکہ بیا امور تھا سے بھی نہ ہوں گر چونکہ بیا امور تھا سے بڑا فا کہ ہیہ ہوگا کہ قصم قیاسات میں لائیں گے تو یہ بات ہمیں مفید پڑے گی۔ اور سب سے بڑا فا کہ ہیہ ہوگا کہ قصم کو افکار کی مخبائش ہرگز نہ ہوگی ۔ اس تقریر میں ہم نے ایک حدتک وہ امور بیان کر دیئے ہیں ہوا فکار کی مخبائش نہ ہوگا کہ تھا ہوں کہ وہ ہوگا کہ تھا ہوں کی وجہ سے دلیل کے انکار کی قصم کو گنجائش ندر ہے۔ اب ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چہ یہ چھ قسم کے امور اس امر میں مساوی ہیں کہ ان میں سے خواہ کوئی ساامر محقق ہوئے میا امر محقق ہوں ج اکی کوئی گنجائش نہ رہتی ۔ گرعموم فا کدہ کی جہت سے ہوتھ میں جسیا سے بھیا ہو اور سمعیا ہے بغیران لوگوں کے جو مسلوب اُمحقل مسلوب

الحواس ہوں ساری مخلوقات کے حق میں مساوی ہیں جو امور آ نکوے دیکھے یا کان ہے سنے جاتے ہیں ۔ وہ اگراندھے یا بہرے کے آگے ہیں کر قابدہ جاتے ہیں ۔ وہ اگراندھے یا بہرے کے آگے ہیں کئے جائیں تو اس کے نز دیک ہیہ ہرگز قابدہ استعمام نہوں گے۔

جوامور کہ بذید تواتر کے تابت ہوئے ہیں ووسرف اس کے تن ہیں مفید ہوں گے جس کو قواتر کے ذریعے معلوم ہوئے ہوں بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کے جن کو ارتبار کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔اور بعض ان سے بالکل تا آشا ہوتے ہیں۔امام شافعی بھتم الرحمة کا فتو کی قبیل المسلم بارلذی کے بارے ش ان کے مقلدین کو تواتر کے ذریعہ سے کہنچا ہے گر دیگر انکے مقلدین تک بذریعہ تو اتریہ فترہا کو ان کا علم نہیں۔ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت می جزئیات ہیں کہ اکثر فقرہا کو ان کا علم نہیں۔ایسے امور جو پہلے اپنے دلائل کے نتائج شے اور اب دلائل کے اجزاء بنائیں گئے ہیں صرف ان سے گوں کے لئے مغید ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے فیرات پر قدرت تا مدر کھے ہوں اور تھم کے فیر دیک جوامور مسلم ہوتے ہیں وہ بھی خاص خاص لوگوں کے لئے مغید ہوتے ہیں۔

کرز دیک جوامور مسلم ہوتے ہیں وہ بھی خاص خاص لوگوں کے لئے مغید ہوتے ہیں۔
اب ہم تمہیدات کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں اور نا ظرین کو کتاب کے مغمون کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

#### ببہلا ہاب

## اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت بحث کی جائے اوراس میں ہم دس دعاوی ثابت کریں گے۔

پہلا دعویٰ

ا۔خدا کی مستی کے ثبوت میں میں ہے۔

ال میں کوئی شک وشبہیں کہ ہم دنیا میں ہزار ہااشیا و موجود دیکھتے ہیں اور یہ اشیار الی وضع اور تناسب سے بنائی کی ہیں کہ ان کی موجود گی میں کوئی کسی ہم کا شک نہیں ۔ و نیا میں جس قدر چیزیں ہیں ان میں بعض تو ایسی ہیں کہ اگر ان کی ماہیت کی طرف غور سے دیکھا جائے تو بالطبع میں نہ کسی چیز اور مکان خاص کا نقاضا کرتی ہیں۔ مثلاً ہوا اور آگ اور چاہی کی مقضی ہیں اور پائی اور خاک نے کے طرف مائل ہیں اور ہوئی ایک برنکس ہیں ۔ ان کی ماہیان مکان مخصوص کے اقتضاء یہ مم اقتضاء سے خالی ہیں ۔ جیسے سیابی ۔ سفیدی ۔ سرخی ۔ ماہیان مکان مخصوص کے اقتضاء یہ می اقتضاء سے خالی ہیں ۔ جیسے سیابی ۔ سفیدی ۔ سرخی ۔ نوشہو ۔ بداؤ ۔ غم وخوش ۔ شجاعت بز دلی وغیرہ وغیرہ ۔ پہلی ہم کی موجود اس میں سے بعض ایسی ہیں جو بالکل بسیط ہیں اور مختلف اشیاء کی ہوئی سے ان کی تر تیب نہیں ۔ اس ہم کی چیز وں کو جو ہر فر دیا اجزاء لا تبخیر می کہتے ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کی ما ہیت مختلف اشیاء کے میل جو ل سے بیدا ہوئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑ ا ۔ گدھا ۔ کتا خچر اشیاء کے میل جول سے بیدا ہوئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑ ا ۔ گدھا ۔ کتا خچر وغیرہ وغیرہ و میں جیزیں اجسام کہلاتی ہیں۔

دوسری قسم کی موجودات (فیرمجری) میں سے بعض اپنی ہیں جوبدوں کسی محل کے موجود نہیں ہوسلیل ۔ جیسے سیابی ۔ سفیدی۔ سرخی ۔ سبزی وغیرہ ۔ بداشیا ہو آغراض کہلاتی ہیں اور بعض خود بخو دموجود ہیں۔ وہ صرف ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں ۔ اگر چہ جل ہر فرد کی موجودیت اور عدم موجودیت میں متعلمین اور فلا سفہ کا مدت سے خت اختلاف جل ہر فرر کی موجودیت اور عدم کی موجودیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے جلا آتا ہے مگرا جسام اور اعراض کی موجودیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے موثی سمجھ والا آدی بھی اگر تھوڑی دیر کے لئے غور وقد کر کرے تو اجسام واغراض دونوں کی

موجودیت میں اس کوکوئی شک وشبہیں رہتا۔

ہمیں ان لوگوں پر بخت تعجب آتا ہے جودیدہ و دانستہ اعراض کی موجودیت ہے انکار کر بیٹھے ہیں اورعلمی دعویٰ کی بیر حد ہے کہ دنیا بھر میں اپنی نظیر کسی کوئیں سجھتے ہم ان کے مقابلہ میں دیگر اعراض کی موجودیت پر دلائل قائم کرنے کو ضرور کی نہیں سجھتے ہم صرف ان کے اس انکار اور شور و شغب کی نسبت پوچھتے ہیں کہ بیر موجود ہے یا معدم ۔ اگر معدوم ہے تو اعراض کی موجودیت ٹابت ہوگئی اور اگر موجود ہے تو اجسام کے قبیلہ میں سے ہے یا اعراض کے موجود سے نیا مواض کی موجود ہے تو اجسام کے قبیلہ میں سے ہوا جو اعراض کی موجود سے پہلی شق مو باطل ہے تو اب آپ کا بیشور و شغب اعراض میں سے ہوا جو اعراض کی موجود سے پہلی شق موبود ہے۔ کا ایک موجود ہے۔ کا ایک شور و شغب اعراض میں سے ہوا جو اعراض کی موجود ہے۔ کا اعلیٰ شوت ہے ۔

جب د نیا کی چیزوں کی تقسیم اوران کی موجو دیت نا ظرین کومعلوم ہوگئی ہے تو اب ہم اپنے مدعا کے اثبات کے دریے ہونا جا ہتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ زمین آسان وغیرہ دنیا گی سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے
اور ای کا نام خدا ہے۔ کیونکہ دنیا حادث ہے اور ہر حادث کے لیے بھی سبب اور خالق
ہے جوخدا کہلا تا ہے۔ یہ دلیل ہے جس کے دومقد ہے ہیں (۱) دنیا حادث ہے (۲) ہر
مادث کے لئے سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے دونوں مقدموں پر یقوقد ح ہو
سکتی ہے۔ جب خصم نے دوسرے مقدمے پر جرح کی تو ہم اس کے جواب ہیں کہیں گے کہ
یہ ایسانین اور ظاہرا مرہے جس میں کسی مخص کو بھی انکار کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔
یہ ایسانین اور ظاہرا مرہے جس میں کسی مخص کو بھی انکار کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔

اگر کسی کواس کے تعلیم کرنے میں رکا دف ہے تو بیصرف حدوث اور سبب کے معنے نہ جھنے کا بتیجہ ہے۔ حدوث کے معنے ہیں ایک وقت میں کسی چیز کا معدوم ہونا اور دوسرے وقت میں اسکا موجود ہونا محال تھایا ممکن۔ اگر محال تھا تو اب موجود کیو کمر ہوگئ ہے کیونکہ محال وہ چیز ہوتی ہے جو بھی عالم شہود میں نہ آسکتی ہواور اگر ممکن ہے ہے۔ تو اس کے امکان کے یہ معنے ہیں کہ بلحاظ آسکی ماہیت کے اسکا ہون اور نہ ہونا دونوں ہرا ہر ہیں اگر معدوم ہے تو محض اس وجہ ہے کہ اسکی علت معدوم ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو اس واسطے کہ اس کی علت موجود ہوئی الغرض ممکن کی اگر ما ہیت کو شولا جائے تو وہ وجود اور عدم دونوں کے اقتصاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت میں اس قدر استعداد ضرور ہوتی عدم دونوں کے اقتصاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت میں اس قدر استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرجع وہاں پر موجود نہ ہوتو وہ بھی پر دہ عدم میں مستور رہتی ہے اور اگر مرجع ہوجود ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ وہ موجود ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ وہ ہو کہ ہوتا ہیں جب کہ بذائد نہ وہ وہ ہوتوں گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ وہ وہ ہوتوں کے کہ بذائد نہ وہ

معدوم ہاور نہ موجود۔ تو اس کی موجودیت کے لیئے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کو عدم از لی کے پنجرے سے نکال کر وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے اور اس کا ذلیل اور نا پاک پیٹماس کے گلے ہے اتار کر وجود کا دارا پار بہنا دے اور بیا بات اس تم کی ہوگی جو ممکنات کے قبیل سے بالکل علیحدہ ورنہ ' خفتہ را خفتہ کے کند بیدار' والا مقولہ صاوق آئے گا کیونکہ جب وہ خود ممکن ہے اور اسکا وجود عدم اور دونوں اس کے حق میں بیساں ہیں تو دوسری چیز کے لئے وہ کیو نکر علت اور مرجع کہلا نیکی مستحق ہو سکتی ہے بس اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔

اور اگرخصم دلیل کے پہلے مقدمہ (حدوث دنیا) پر تفتگوشروع کرے گا تو اس

کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ دنیا بیشک حادث ہے اور اس کے حدوث پر ہمارے
پاس دلیل موجود ہے۔ گرا قامت دلیل ہے پیشتر ہم میں کہ دنیا کی اشیاء میں سے صرف اجہام کوئی ہم لے کران کا حدوث این کی گے اور جب
اجہام کا حادث ہونا ثابت ہوجائے گا تو اعراض کے حدوث میں بالکل کوئی اشتیاہ نہ رہے گا
کیونکہ اجہام اور اعراض امکان میں دونوں برابر ہیں۔ اور جب ایک تشم کی ممکن چیزیں
حادث ٹابت ہو گئیں تو دوسری قشم کی ممکنات کا حدوث کیونکر ٹابت نہ ہوگا۔ نیز پہلے آپ کو معلوم
ہو چکا ہے کہ اجہام اعراض کا محل ہیں اور اعراض کوان میں حلول کا تعلق ہے تو جب محلول کا حدوث میں خادث ہونے میں
حادث ہونا روز روشن کی طرح ظاہر ہوجائے گا تو حلول کر دہ چیزوں کے حادث ہونے میں
کونیا خفارہ دہ فیائیگا۔

اب ہم اصل دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے سب اجہام حادث ہیں ۔ کیوکٹر میل حوادث ہیں اور جو چیز کل حوادث ہوتی ہے وہ خود حادث ہوتی ہے نتیجہ ہوااجہام حادث ہیں۔

اس دلیل کے دومقدے ہیں (۱) اجہام کل حوادث ہیں (۲) جو چیر کل حوادث ہیں (۲) جو چیر کل حوادث ہیں اس دونوں ہوتی ہے۔ اسلیم ہم ان دونوں ہوتی ہے۔ اسلیم ہم ان دونوں کے اثبات کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مقد مد (اجہام کل حوادث ہیں) کے ثبوت میں ہم اتنا کہد دینا کافی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہیں جس قد راجہام ہیں ان میں سے بعض متحرک اور بعض ساکن ہیں اور حرکت و سکون دونوں حوادث کے قبیل سے ہیں اس لئے اجہام کل حوادث ہیں۔

اس پراگریہاعتراض کیا جائے کہ حرکت اور سکون اعراض میں ہے ہیں اور اعراض کا نہ ہم وجود مانتے ہیں اور نہ صدوث ،تو اس کا جواب یہ ہے کہا گر چہ بڑی بڑی شخم اورمضبوط کتابوں میں بہت طول ہے اعراض کے وجود پر اعتر اضاب اور ایکے جوابات کی سِلسلہ بیانی کی گئی ہے۔ گرمیرے خیال میں اس چھیڑ چھاڑ کا متیجہ ٹیجیز تضیع اوقات کے اور سیجھنبیں اعراض کا وجو دنظریات میں ہے نہیں ہے تا کہ ان کے وجود پر کا فی بحث کی جاسکے برایک آ دمی تکا لیف بهاریان ، بھوک بیاس ،سردی گرمی ،خوشی عُم وغیرہ محسوس كرسكتا ہے ۔ اور يہ بھی جانتا ہے كەسب چيزيں كيے بعد ويگرے موجود ہوتی ہيں پہلے تکلیف ہوتی ہے تو پھر راحت آ جا تی ہے ۔ ایک وقت بماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں صحت یا ب ہو جاتے ہیں علی بذا القیاس دوسرے اعراض میں بھی حدوث کا سلسلہ برابر جاری ہے ان تمام چیز ون کا نام اعراض ہے پس ٹابت ہوا کہ اعراض موجود بھی ہیں اور حادث بھی ۔ یہ بات مطلق اعراض سے معلق تھی ۔اب خاص کرحر کت وسلون کی موجودیت اور حدوث کی نسبت ہم کچھ کہنا جا ہے ہیں (وہو ہذا) ہما رارو ئے بخن زیادہ تر فلا سفہ کی طرف ہے اور تیہ لوگ عالم کے اجسام کودوشم پرمنقشم کرتے ہیں۔(1) آ سان ادر (۲) عنا صرار بعد یعنی یانی مٹی \_آگ اور ہوا \_ آ سانوں کی نسبت ان کا بید اعتقاد ہے کہ یہ ہمیشہ یعنی ازل ہے اپنی اپنی وضع پرمتحرک چلے آتے ہیں ۔ان کی مجموعی حرکت قدیم ہے اور حرکت کا ایک ایک فرد حاث ہے۔

اربع عناصر کی نبست کہتے ہیں کہ یہ فلک قمر کے پنچ کی سطح کے اندر لئے ہوئے ہیں اور یہ کدان سب کا مادہ ایک ہواد ہے بھی قدیم۔ ان صورت اوراع راض سب حادث ہیں۔ مادہ پر ان کا توارد ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پانی کی طبیعت پر حرارت کا غلبہ ہوجائے تو ہوا بن جاتا ہے اور ہوا حرارت سے آگ بن جاتی ہے ۔ علی ہم ہزاالقیاس ہوا کا پانی بن جانا۔ آگ کا ہوا ہوجاتا۔ پانی کا پھر بن جانا۔ پھر کا پانی بن جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و ان سامہ کے نزدیک مسلم ہے۔ فلاسفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چارعضروں کے ملئے سے کا نیس بنیا تات اور حیوانات پیدا ہوتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فلاسفہ کے نزیک حرکت وسکون موجود بھی ہے اور حادث بھی ہے۔ تقریر بالا سے کسی قدر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اجسام حرکت اور سکون کے بوئے ہیں اور حرکت وسکون ان میں حلول کئے بوئے ہیں ۔ ہوگا کہ اجسام حرکت اور سکون کے بوئے ہیں اور حرکت وسکون ان میں حلول کئے بوئے ہیں گرہم صرف ای پر اکتفائیس کرتے بلکہ اس پر مزید روشنی ڈالنی چا ہے تیں کیونکہ ابھی تک

یہ پہلو بہت تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔

جرجم یا محترک ہے یا سائن اور حرکت وسکون دونوں حادث چیزیں ہیں جرکت کا حادث ہونا تو ایسی چیز ہے جو مشاہدہ سے معلوم ہوسکتا ہے مگر سکون کی نبعت یہ بات دل میں کھنگتی ہونا تو ایسی چیز ہیز ابتدائے ساکن چل آتی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ دوسری شق تو باطل ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ دوسری شق تو باطل ہے۔ کیونکہ ہم آب کے جسکون دونوں کی استعداد ہوتی ہے۔ بعض جسموں کا ہمیشہ حرکت کرنا ہوا تو اربعض کا ساکن رہنا محفق خارجی علتوں کی وجہ سے ہوتو جب چیز ندکورکا حرکت کرنا ہوا تو یہ قاعدہ ہے کہمکن دہ چیز ہوتی ہے جس کے وجود سے کوئی محال امر لا زم نہ آئے سامون کو اس خرض کرتے ہیں کہ وہ چیز سکون کی حالت کوچھوڑ کر متحرک ہوگئی ہے۔ تو حالت سکون کو اس خاب کے خیر باد کہد دیا ہے تو معلوم ہوگیا کہ سکون بھی حادث تھا کیونکہ ہم آگے کسی موقع پر نابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوتی وہ معدوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے از ل سے وہ موجود چل نابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوتی وہ معدوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے از ل سے وہ موجود چل تابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوتی وہ معدوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے از ل سے وہ موجود چل تابت کردیں گے کہ جو چیز قدیم ہوتی وہ معدوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے از ل سے وہ موجود چل

اس تقریر پر بیاعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ بیسب پچھ تب ہوسکتا ہے جب بیہ بات معلوم ہوجائے کہ جسم اور حرکت وسکون میں باہم تغاہر ہے بعنی جسم اور چیز ہے اوراس کا حرکت کرنایا ساکن رہنااور شے ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم ہے کہتے ہیں کہ یہ جہم متحرک ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ جہم متحرک ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ جہم اور چیز ہے اور حرکت ایک وصف ہے جوجہم کو عارضی ہے ۔ ور نہ ہمارا یہ کہنا ہر گز درست نہ ہوگا کہ یہ جہم متحرک نہیں ۔ کیونکہ جب جسم اور حرکت میں اتحاد ہے تو حرکت کی بعینہ جہم کی نفی ہونی چاہیئے سکون اور جسم کا باہم متغائیر ہونا بھی اسی پر قیاس کر لو۔الغرض جسم کا اور چیز ہونا اور حرکت کا اور شے یہ ایسا کھلا اور واضح امر ہے جو کسی دلیل کامحتاج نہیں اس پر بیاعتر اض وار د ہوسکتا ہے کہ جسم اور حرکت وسکون کی باہم مغائرت تو ہم نے تشکیم کرلی ۔ مگر ان وونوں وصفوں کا حدوث ہمار بے نز دیک مسلم نہیں ممکن ہے کہ جسم متحرک کے اندر وصف حرکت ابتدا ہی ہے چاہی آتی ہو۔ صرف اس کا ظہور اب ہوا ہو۔

اس کا جواب میہ ہے کداگر چہ ہم ولائل کے ذریعہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وصفیہ

حرکت کا ابتدا سے چلا آنا اور بعد میں اسکا ظاہر ہونا۔ یہ دونوں امر خلاف واقع ہیں۔ گرہم اس طول طویل قصے کو چھیڑ نانہیں چاہتے۔ ہم معترض کی بات مان کر کہتے ہیں کہ دصف حرکت کا ظہور حادث ہے بس صرف اس سے اجسام کامحل حوادث ہونا ثابت ہوگیا ہے۔ جیسے حرکت وسکون اجسام کی صفتیں ہیں ویسے ہی ان کا جسموں میں ابتدائے چلا آنا اور پھر کسی وقت ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے حادث ہونے ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے حادث ہونے سے انسان کامحل حوادث ہونا ثابت ہوتا ہے ویسے ہی ان دونوں صفات ندکورہ بالا کے صدوث ہے۔ ان کی محلیت یا پیر شوت کو پہنچ سکتی ہے۔

ایک اوراعتر اض بھی وار د ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ حرکت کا حدّ قابل شلیم نہیں جب
تک آپ اس امرکو ثابت نہ کرلیں کہ وصف حرکت کسی د دسر ہے جسم سے انقال کر کے اس
خاص جسم میں نہیں آتی ممکن ہے کہ وصف حرکت قدیم ہوا ور خاص خاص وقتوں میں مختلف
جسموں میں اس کا دورہ ہوم شلاً ایک وقت میں زید میں حرکت تھی کچھ دیررہ کر اس سے علیحدہ
ہوئی اوراب عمر میں آگئی۔ کسی وقت میں اس سے علیحدہ ہوکر خالد وغیرہ میں جائے گی۔

اس کا جواب سے ہے کہ اعراض اور اوصاف اپنے محلول سے علیحد ہنمیں ہوسکتیں ہرا کیے عرض کا بقاء اور فنامحل کے بقاء اور فنا پرموقوف ہوتا ہے مثلاً زید کے بالوں میں جو خاص سیا ہی ہے اس میں بینییں ہوسکتا کہ کسی وقت عمر کے بالوں میں جاچھنے ۔ زید پر جب پری کا زمانہ آئے گا تو اسکے بالوں کی سیا ہی بالکل نیست و نا بود ہوجائے گی ۔ اس امر کے ثبوت پر برزے برزے باوقعت اور نامی گرامی علاء نے مختلف مقامات میں دلائل قائم کے اور اپنی طرف ہے اس میں کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھا۔ گروہ اپنی اس غرض میں کا میاب نہ ہو سکے ۔ کوئی اسی زبر دست اور نہایت مضبوط ولیل پیش نہ کر سکے ۔ جس سے مخالفین کے دانت ڈ الے جائے اور وہ ہمیشہ کے لیئے سرنہ اٹھا تے ۔ اس امر کے اثبات کے لیئے ہم دلیل پیش کر ہے ہیں جو امید ہوگی رہے ہیں جو گھر ہونہ ا

جن لوگوں کا اعراض کے انقال کی طرف خیال گیا ہے۔ ہما ری سمجھ میں ان کو عرض اور انقال کے معنے سمجھنے میں سخت خلط نبی ہوئی ہے ان چیزوں کی ماہیت کی تہہ تک ان کو پہنچنا نصیب ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ ایسے دور ازعقل امرکی نسبت زور لگاتے۔

انتقال کے معنی ہیں جسم کا ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں جانا اس کی حقیت دریا فت کرنے میں ہمیں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے ۔جسم کی ما ہیت کو جاننا ۔مکان کا تصور ہے مکان ہے جوا کی خاص تعلق ہے اس کا معلوم کرنا۔ بیعلق جسم اور مکان دونوں سے جدا ہے۔ نہ اس کوجسم کی حقیقت کے ساتھ اتحاد ہے اور نہ مکان کے ساتھ عینیت ۔ در حقیقت بیجسم اور مکان کا ما بہ الارتباط ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں ایک خاص ربط اور لگاؤ ہے۔

جیسے ہرایک جسم کو مکان کی ضرورت ہے ویسے ہی ایک عرض اور صفت کوکل کی ضرورت ہے اور مرسری نظر ہے دیکھنے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جونسبت جسم کواپنے مکان کے ساتھ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوگیا ہے کہ جیسے جسم ہا وجو دیکہ اس کواپنے مکان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ مکان ہوگیا ہے کہ جیسے جسم ہا وجو دیکہ اس کواپنے مکان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ۔ مکان سے علیحد ہ ہو کر دوسر ہے مکان میں جاسکتا ہے ۔ ویسے ہی عرض کا اپنے ایک محل سے علیحد ہ ہو کر دوسر ہے مکان میں جاسکتا ہے ۔ ویسے ہی عرض کا اپنے ایک محل سے علیحد ہ ہو کر دوسر ہے کی میں جانا درست ہے ۔ پس انتقال اعراض کے قائلین کے اس قول کی بنا صرف ای بنا درست ہے ۔ پس انتقال اعراض کے قائلین کے اس قول کی بنا

عرض کا جوتعلق کل کے ساتھ ہے اس کوجسم کے تعلق مکانی پر قیاس کر نا سرا سرحمافت اور کم ظرفی ہے۔ آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ جسم کا تعلق مکانی جسم کی حقیقت سے مغائر ہے اور عرض کا تعلق مکنی اس کی حقیقت کا عین ہے کیونکہ اگر اس تعلق کوجسم کے تعلق کی ما نندعرض کی حقیقت سے جدا مانا جائے تو جسے عرض کو اپنے کل کے ساتھ جوا کی خاص ربط اور تعلق فو سے ہی اس تعلق کو عرض کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا و سے ہی اس تعلق کے تعلق کو تعلق کو تعلق کو علی کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا و سے ہی اس تعلق کے تعلق کو تعلق کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا ہے۔ وہلم جرا ۔

یشلسل ہے جومحال ہونے کے علاوہ اُس امر کو جا ہتا ہے کہ جب تک غیرمتنا ہی ایک وفت میں مجتمع نہ ہوں۔ تب تک سی عرض کا پایا جا ناممکن نہیں۔

اصل بات یہ کدا گر چہ عرض کے تفق کیلئے ملک کا ہونا ضروری ہے جیسے جسم کے لئے م مکان کا ہونا ضروری ہے مگران دونو ہی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

جو چیز کسی دوسری شئے سکے گا زم ہوتی ہے۔ وہ دوطرح پر ہوتی ہے۔ لا زم ذاتی اور لا زم عرضی ۔ لا زم ذاتی وہ ہوتا ہے کہا گروہ خارج یا ذہن میں موجود نہ ہوتو دوسری شئے ( ملزم ) بھی موجود نہ ہو جسے دن کے واسطے سورٹ کا ہونا۔ جب آسان سے سورج غروب ہو جاتا ہے تو دن بھی اس کے ساتھ ہی رفو چکر ہو جاتا ہے اور جب سورج افتی شرقی سے نمودار بوتا ہے تو دن بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ علیٰ بنرالقیاس جب ذہن میں سورج کا ملائظ كياجاتا ہے تو اسكے ساتھ بى دن كا خيال بھى آجاتا ہے ۔ لا زم مرضى اس كے بالكل خلا

ف\_\_\_

جہم کے لئے مکان لا زم عرض ہے اور عرض کے لئے عمل لا زم ذاتی ہے جہم کے لئے مکان کالا زم عرضی ہونا اس وجہہے کہ پہلے ہم جہم کی ماہیت کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد مکان کا نہ مرحضی ہونا اس وجہہے ہے کہ پہلے ہم جہم کی ماہیت کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد مکان کی نسبت سوچتے ہیں کہ مکان کوئی واقعی اور مستقل حقیقت ہے یا تحصٰ ایک چیز ہے۔ آخر بڑے بڑے دلائل قائم کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر بہنچتے ہیں کہ مکان بھی جہم کی طرح مستقل حقیقت رکھتا ہے۔ جس کوہم مشاہدہ ہے دکھے سکتے ہیں اور مکان کا خیال تک دل میں نہیں آتا ۔ اس لئے جس کے لئے کسی خاص مکان کا ہونا ضرور کی نہیں ہواور اگر جسم ایک خاص مکان میں موجود نہ ہوتو اس ہے اس کا بالکل معدوم ہونا لا زم نہیں آتا زیرا گر مسجد میں نہیں ہوگا تو اس وقت ہم زیا وہ سے زیا دہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذید مسجد میں نہیں گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگیا ہے گر یہ ہر گر نہیں کہ سکتے کہ مکان لا زمی عرضی ہے نہ لا زم ذاتی ۔

عرض کے لیے کل لازم ذاتی ہے۔عرض بغیر خاص کمل کے نہ خارج میں تحقق ہو سکتی ہے اور نہ ذہن میں اس کا تصور آسکتا ہے مثلا زید کا طول یعنی لمبائی زید کا طول خارج میں تب موجود ہوگا جب زید تحقق فی الخارج ہولے گا اور ذہن میں بھی اس کا تصور جب ہی آسکتا ہے جواس کے ساتھ فرزید کا تصور کر لیا جائے زید کے مرنے سے اس کے طول کا بھی ضاتمہ ہوجا تا ہے۔

زید کے طول کے لئے بغیرزید کے نہ خارج ہیں استقلال ہے اور نہ ذہ ہن میں اس کامو جود ہوتا بدون اس اختصاص کے جواس کوزید کے ساتھ ہے محال ہے اب اگریہ مانا جائے کہ زید کے طول کا زید سے علیمہ ہ ہونا ممکن ہے تواس کی علیمہ گی اختصاص نہ کورہ کے رفع ہوجانے کوسٹزم ہوگی اوریہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ اختصاص کے رفع ہوجانے پر طول کا بھی خاتمہ ہوجا تا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ اعراض کا اپنے محلول سے علیمہ ہ ہوجانا محال ہے۔ اب تک تو ہم نے اپنی ولیل کے پہلے مقدمہ کے اثبات پر زور دیا ہے اور ہمارے مخالفین فلا سفہ کسی حد تک اس کو مانتے بھی ہیں۔ مگر ہم دلیل کے دوسرے مقدمہ کی طرف جانا جا ہتے ہیں۔ لیمنی میہ بات کرتے ہیں کہ دنیا چونکہ کل حوادث ہے اس لئے بیخود مجمی حادث ہے۔

'(۲) آسان کے غیرمتنا ہی دورے چونکہ عدد کی حقیقت سے ہا ہرنہیں اس لئے وہ جفت ہوں گے یا طاق اور یا دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں یا دونوں نیخی جفت بھی ہوں گے اور طاق بھی پچھلی دوشقیس تو باطل ہیں کیونکہ جفت وہ عبرد ہوتا ہے جو دویا کئی ایک برابر حصوں برمنقسم ہو سکے جیسے دس۔ اب دس دو پرتقسیم کرنے سے پانچ پانچ کے دوعد دوں پرمنقسم ہوگئا ہے اور طاق وہ ہے جو جفت کے خلاف ہو۔ یعنی برابر حصوں پرمنقسم نہ ہو سکے ۔ جیسے نو ہو سو ہرایک عدد یا برابر حصوں پرمنقسم نہ ہو سکے ۔ جیسے نو ہو سو ہرایک عدد یا برفت ہوگا یا نہ ہوگا۔ یا یوں سمجھے کر ہرایک عدد یا جفت ہوگا یا دونوں ہو دونہ بھت ہونہ طاق ۔ یا جفت اور طاق دونوں ہونہ والی کہونی ایسا عدد بھی ہو جو نہ جفت ہونہ طاق ۔ یا جفت اور طاق دونوں ہونہ ورنہ بیلی صورت میں اجتماع التق میں کا قول کرنا پڑے گا۔

ان کا جفت ہونا بھی غلط ہے کیونکہ جوعد د جفت ہوتا ہے اس میں صرف ایک عدد کی کمی ہوتی ہے ۔اگر یہ کمی پوری ہو جائے تو وہ عدد طاق ہو جاتا ہے مگر جب آسان کے دورے غیر متنا ہی ہیں تو اس میں ایک کی کمی کیا معنے ۔

ان کا طاق ہونا بھی باطل ہے کیونکہ طاق میں بھی صرف ایک کی کی ہوتی ہے اگر یہ پوری ہوجائے تو طاق بھن ہوجاتا ہے ۔لیکن جب دورے غیر متنائی ہیں تو ان میں ہے ایک کیونکر کم ہوسکتا ہے سو جب آسان کے دورے عدم تنائی کی صورت پر نہ جفت ہو سکتے ہیں اور نہ طاق ۔اور نہ ان ہے باہرنگل سکتے ہیں اور نہ بی ان دونوں کا مجموعہ ان پر صادق آسکتا ہے تو ٹابت ہوا کہ بی متنائی ہیں ۔ (۳) اگر آسان کے دورے غیر متنائی ہوں تو بیہ ما نتا پڑے گا کہ دوعدد غیر متنائی بھی ہیں اور ان میں سے ایک کم اور زاکہ ہے حالا تکہ جب دونوں عدد عدم تنائی میں برابر ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے کم وہیش ہونا ہر گر نہیں ہو بست زاکہ کے پچھ کی ہوا گر بیکی پوری ہوجائے تو وہ

دونوں برابرہوجاتے ہیں گرنگر جب عدد کم غیرمتنا ہی ہے تو اس میں کی کے کیامعنے ۔

اب دیکھنا میہ کہ اگر دوسرے غیر متنا ہی ہوں تو وہ غیر متنا ہی عددوں کا ایک دوسرے ہے کم وہیش ہونا کیونکر لازم آتا ہے سود کیھئے اورغور سے دیکھئے۔

تمام فلاسفہ اس امر پرمشفق ہیں کہ زخل تمیں سال کے بعد ایک وورہ کرتا ہے اور سشس ہرسال میں ایک دورہ کرتا ہے سواگر تمیں سال کے بعد زخل کے دوروں کوشس کے دوروں سے نسبت لگائی جائے تو زخل کے دوسرے شمس کے دوروں کے تیسویں حصہ پر برآ مد ہوں گے کیونکہ تمیں سال میں زخل نے صرف ایک دورہ کیا ہے اورشمن تمیں دورے کر چکا ہے اور ایک تمیں کا تیسواں تھے ہوتا ہے اورساٹھ سال کو زخل کے صرف دو دور ہے ہوں گے اورشمس کے دوروں کی تعداد ساٹھ تک بہنچ جائے گی ۔ علی ہذا الفیاس قمران لوگوں کے نزدیک بارہ ماہ میں بارہ دورے کرتا ہے سوسال کے بعدشمس کے دوروں کو قمر کے دوروں کرتا ہے سوسال کے بعدشمس کے دوروں کو قمر کے دوروں دوروں کو آب سے نبیت لگانے ہے شمس کے دورے قرے دوروں کا بارہواں حصہ برآ مد ہوں گے اب دیکھی لیے خط سے نبیت لگانے دوروں سے کئی جھے بھی ذائد ہیں۔

اس جگہ پر ایک بیہ اعتراض واردہوسکتا ہے کہ متکلمین کے نز دیک خدا کے مقد ورات اورمعلومات و ونوں غیر متاہی ہیں حالا نکہ خدا کی معلومات بہ نسبت مقد ورات کے زائد ہیں۔ کیونکہ خدا کی وات صفات قدیمہ میں ....... بشریک کے زائد ہیں۔ کیونکہ خدا کی وات صفات قدیمہ میں ...... بشریک انباری اجتماع التقنین ارتفاع التقنین غیرہ وغیرہ۔ بیالیں چیز یا کلیموخدا کومعلوم ہیں۔ گران کے پیدا کرنے پر خدا کومعلق قدرت نہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جہاں ہم خدا کے معلو مات کو غیر متنا ہی کہتے ہیں۔ وہاں خدا کے مقد درات کو غیر متنا ہی کہنے سے ہما راوہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا جومعلو مات کو غیر متنا ہی کہنے سے مراد میہ ہے کہ خدا کی ایک صفت کہنے سے ہراد میہ ہے کہ خدا کی ایک صفت قدرت ہے جس کی وجہ سے خدا دنیا کی مختلف چیز وں کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے خدا میں میہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کی ایجا دی قدرت کہیں حد پر مظہر جائے اور آ گے مخلو قات کے ایجاد پر ان کوقدرت ندر ہے۔

ہما را یہ کہنا کہ خدا کی ایک صفت قدرت ہے جس کیوجہ ہے وہ ایجا د پر قدرت رکھتا ہے اور نہ اس امر کی طرف مشعر ہے کہ یہاں بہت سی غیر متنا ہی چیزیں ہیں اور نہ ہی اس

میں ہے یہ پایا جاتا کہ وہ متناہی ہیں۔

جن لوگوں نے ہمارے اس لفظ مقد ورات اللہ تعالی و معلومات غیر مننا ھیسہ سے خدا کی مقد ورات کا غیر متنا ہی ہونا سمجھ لیا ہے زیادہ تر ان کی تنظی کی بنا مقد ورات اور معلومات کے تنظی کی بنا مقد ورات اور معلومات کے تنظا بر نفطی پر ہے چونکہ بید ونوں الفاظ جمع مئونٹ کے صیغے ہوئے میں برابر تنظام کے تنظابہ نفطی پر ہے چونکہ بید ونوں الفاظ جمع مئونٹ کے تنظابہ ہوتے ہیں نہ معانی سے ان کو بیر مؤل لے لگا گریہ قاعدہ ہے کہ الفاظ معانی کے تائج ہوتے ہیں نہ معانی الفاظ کے ۔

د وسرا دعویٰ

کا نتات عالم کے لئے جوسب اور خالق (خداوند تعالی ) ہم نے ٹا بت کیا ہے اس کا قدیم ہو تا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ حادث ہے تو اس کے لئے کسی اور خالق کا وجود ما نتا پڑے گا۔اوراگر وہ بھی حادث ہے تو اس کے لئے خالق تلاش کر نا پڑے گا۔ علی بند القیاس اگر یہی سلسلہ النے غیر النہایة چلا گیا تو تسلسل کا وجود لا زم آئے گا جو محال ہے اور اس کے آئے اور کوئی خالق تجو پر نہیں اگر بیسلسلہ کسی ایسے خالق پر ختم ہوگیا جوقد یم ہے اور اس کے آگے اور کوئی خالق تجو پر نہیں ہوسکتا۔ تو کا نتا ت عالم کا خالق (خداوند کریم) بھی وہی ہوگا جس پر بیسلسلہ منقطع ہوا ہے اور راسے میں جو اسباب نظر آتے جیں وہ سب کے سب وسائل اور وسا لکا کے در ہے میں ہول گے اور بس۔

خدا کوقد یم کہنے ہے ہما را یہ مطلب ہے کہ اس کے وجود سے پہلے نیستی نہیں بلکہ ہمیشہ ہے اسکا وجود چلا آیا ہے۔ جہاں تک ہما راامکان ہے ہم نظر دوڑائے مگراس ہے بھی آئے خدا کا وجود تھا سواب بیسوال ہر گزنہ وار دہو سکے گا کہ قدیم کے ساتھ قدم کی صفت بھی آپ ٹابت کرر ہے ہیں تو جیسے خدا کی ذات قدیم ہو سے ہی بیہ صفت بھی قدیم ہوگی اور جیسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہے دیسے ہی اس صفت کے جیسے خدا کے قدم کی صفوت کی صفوت کے گئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی اور مقابل ہے جو محل ہوئے ایک اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی اور شکسل ہے جو محل ہوئے ہے گئے ہیں اور صفت قدم کی ضرورت ہوگی اور شکسل ہے جو محال ہے۔

تيسرادعويل

جیسے کا کنات عالم کا خالق از ٹی اور قدیم ہے۔ ویسے ہی اس کے واسطے ابدی ہونا بھی ضروری ہے ۔ بیعنی وہ ابیا ہونا چاہئے کہ اس کے لئے بھی فنا اور اس کے وجود کے لئے

تمبھی زوال نہ ہو۔اس کی دلیل یہ ہے کہا گراس پرزوال کا عائد ہونا جائز ہوا تو جیسے ایک معدوم شے کے وجود کے واسطے سبب اور خالق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ویسے ہی اس کے وجود کے زوال کے لیئے بھی سبب اور حالق کا ہونا ضروری ہوگا ۔ کیونکہ اس صورت میں خالق کے وجود کا زوال ایک حاوث چیز ہے اور ہر حادث کے لیئے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مرجح یا فاعل ہوگا یاز وال کی ضعہ یا خالق کے وجود کے شرا نط میں کسی شرط کا معدوم ہوجانا ۔مرجح کا فاعل ہونا ناجائز ہے کیونکہ فاعل اس چیز کو پیدا کرسکتا ہے اوراس کے فعل کا ثمرہ وہی شے ہوسکتی ہے جو مستقل ہستی رکھتی ہواوراس کے وجو دیرمختلف قتم کے آتار و مِرتب ہوسکیں یا یوں نہیئے کہ اس پر شے کا لفظ بولا جاسکتا ہومگریہاں پر فاعل کے فعل کا ثمر ہ خالق کا عدم ہے جولا شے ہے معتزلہ کے زویک اگر چہ معدوم پر بھی شے کا لفظ بولا جاسکتا ہے گرایسی شئے ان کے نز دیک بھی ثمر ؤ قدرت نہیں بن سکتی ۔اگر فاعل کی نسبت یو جیعا جائے کہ هل فعل الفاعل شنیا کیا فاعل نے کوئی شے پیدا کی میں کے جواب میں يبى كبناير ع كامافعل شيئا كسى شےكو پيدائبيس كيا۔ اگرخالق كے زوال كامر جح اس كى ضد قرار دی جائے تو وہ دوباتوں ہے خالی نہ ہوگی ۔حادث ہوگی یا قدیم اگر حادث ہوئی توایک قدیم شئے (خالق) کے زوال کا سبب کہلانے کی کیونکرمستحق ہوگی ۔اور ِ اگر قدیم ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ازل ہے یہ چیز خالق کے ساتھ چلی آئی ہے ۔مگر پہلے بھی اس نے اس کے بیست و نابود کرنے کا قصد نہیں کیا اور اب اس کی جنح کنی کے دریے ہوگئی۔

خالق کے وجود کی شرطوں میں ہے کسی شرط کا معدوم ہوجا نا بھی خالق کے زوال کا مرج خبیں ہوسکتا کیونکہ شرط اگر حادث ہے تو جادث چیز قدیم ( خالق ) کے لئے عِلت کیوں کر ہوسکتی ہے اور اگر اسے قدیم مانا جائے تو جوشخص قدیم چیز کی معدومیت کومحال قرار دیتا ہے اور اس شرط قدیم کے زوال کو کیوں کرشلیم کرے گا۔

سوجب خالق کے زوال کا مربخ ان تین چیزوں میں ہے کوئی بھی نہ ہوسکا تو یہ بات ٹابت ہوگئی کہ خالق جیسا از لی ہے ویسا ہی ابدی بھی ہے۔

چوتھا دعوی کا ئنات عالم کا خالق جیساازلی وابدی ہے ویسا نہ وہ جو ہرہا ور نہ اس کوئسی مکان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اب اگر اس کا کسی مکان کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو بیے کہنا تھے ہوگا کہ اپنے مکان میں سے موکت کر کے کسی اور مکان کی طرف چلا گیا ہے یا اپنے مکان میں ساکن ہے۔ الغرض اس صورت میں حرکت یا سکون کے ساتھ اسکوموصو فیت کا رابطہ ہوگا اور حرکت وسکون وونوں مادث چیزیں ہیں اور یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ حادث کامحل بھی حادثات ہوتا ہے لہٰذا خالق حادث ہوگا۔

اگر کوئی بیسوال کرے کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ متکلمین ان لوگوں کی بخت مخالفت کمیتے ہیں۔ جو جو ہر کے لفظ کو خدا و ند تعالیٰ پر بو لتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو احتیاج الی الیکان سے مقدس اور منم استجھتے ہیں تو اس کا جواب بیاہے کہ اس قتم کے الفاظ کا خدا تعالی پر اطلاق سے وہ پر اطلاق سے اطلاقات ہے وہ پر اطلاق سے اور شرح ۔ پر اطلاق میں لغت اور شرح ۔

لغت تواس کے کہ مثلاً جو ہر کوخدا پراطلاق کرتے وقت بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہوتا ہے اور استعار ہوتا ہے اور استعار ہوتا ہے اور استعار ہوگئی اس کے ناجا کڑے کہ مشہہ بہد میں برنسبت مشہہ کے وجہ شبہ کی موکی تواس کی ذات اقد میں بڑا بھاری نقص لازم آئے گا۔

اورشر آع اس لینے کہ شرع کا بیمسلمہ قاعدہ ہے کہ جن میں لفظوں کوخدا پراطلاق کرنے کی ہمیں اجازت دی عمل ہے ان کے بغیر کسی دوسر بےلفظ کا خدا پراطلاق کرنا نا جائز ہے۔ای واسطے شرع کی اصطلاح میں خدا تعالیٰ کے جس قدرِذ اتی اورصفاتی اساء ہیں ان کا نام اساء تو فیقی قرار پایا ہے۔

يانچواں دعویٰ

خدا تعالی جسم بھی نہیں کیونکہ جسم کی ترکیب ایسے دو جو ہروں کے ملنے ہے ہوتی ہے جن کوایک دوسرے کی طرف احتیاج اوران میں ایک خاص تعلق وربط ہوتو جب یہ '
ثابت ہو چکا ہے خدا وند تعالی جو ہرنہیں تو جسم کیسے ہو سکے گا۔ کیوں کہ جس پر جسم صادق آتا ہے اس پر پہلے جو ہرکا اطلاق ہوتا ہے وجہ اس کی ہیہ جو ہرکا مفہوم جسم ہے کسی قدروسیج ہے اس پر پہلے جو ہرکا اطلاق ہوتا ہے وجہ اس کی ہیہ جو ہرکا مفہوم جسم نے کہ جومفہوم وسیج اور عام ہوتا ہے وہ خاص کے سب فرا دبھی بولا جاتا ہے اور علاوہ ان ہے اور ملاوہ ان ہے اور میں گئی ایک افراد پر اس کا اطلاق سمجے ہوتا ہے۔

ام کوکو کی محض اپنی اصطلاح میں خداوند کریم کوجسم کے لفظ سے پکارتا ہے۔اوراس اطلاق میں جسم کے حقیقی معنے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے توعقل کے نز دیک اس میں کو کی قباحت نہیں۔ ہاں لغت اور شرع میں بیغل بالکل نا جائز ہوگا۔ نیز اگر خداد ندکر یم جسم ہوتو کسی خاس شکل اور مقدار میں ہوگا اگر خارجی امور سے قطع نظر کی جائے تو اس سے چھوٹا یا بڑا ہونا بھی اس کاممکن ہے تو اب اس کو خاص شکل اور مقدار دینے کے لئے کوئی مرج خرور ہوگا جس نے اس کو خاص انداز پر پیدا کیا ہے تو اب خدا مخلوق ہوگا نہ خالق۔

چھٹا دعویٰ

کا ئنات عالم کا خالق عرض بھی نہیں۔ کیونکہ عرض ہماری اصطلاح میں وہ چیز ہوتی ہے جواپنے موجود ہونے میں دوسری چیز کی مختاج ہو۔ وہ چیز یا جسم ہوگی یا جو ہراور بید دونوں حادث چیزیں ہیں اور بید قاعدہ ہے کہ اگر محل حادث ہوتو اس میں حلول کر دہ چیز بھی حادث ہوتی ہے لہذا خلاق تی عالم بھی حادث ہوا۔ حالا نکہ پہلے ہم ثابت کر چیکے ہیں کہ بید قدیم اور از لی وابدی ہے۔

اگر وہ عرض ہے بیمراد لی کہ وہ الیم صفت کا نام ہے جود وسری چیز کی مختاج تو ہو گر دوسری چیز مکان اور جہات کی تقلید ہے منز ہ اور مقدس ہوتو ایسے عرض کے وجود ہے ہم مجمئ کرنہیں ۔ کیونکہ خدا کی صفات اسی قبیل میں سے جیں گرنز اع اس میں ہے کہ صانع اور خالق کہلانے کا استحقاق وہ ذات رکھتی ہے جوان صفات کی موصوف ہے یا صفات۔

جب ہم کہتے ہیں کہ صانع اور خالق صفت نہیں تو اس کہنے ہے ہماری غرض ہیہ ہوتی ہے کہ صانعیت اور خالقیت یہ دونوں صفتیں اُس ذات کی طرف منسوب ہیں۔ جس کے ساتھ جملہ صفات قائم ہیں۔ نہاس کی صفات کی طرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑھئی عرض اور صفت نہیں تو اس وقت ہماری بیغرض ہوتی ہے کہ نجاریت بڑھئی کی طرف منسوب ہے نہ ''اور صفات کی طرف منسوب ہے نہ ''اس کی صفات کی طرف بایوں کہتے کہ بڑھئی وہ خود ہے نہ اس کی صفات ۔

اگر کوئی شخص ان دوند کورہ بالا معانی کے بغیر عرض کا کوئی اور معنے لے کراس کو خدا پر اطلاق کرتا ہے تو اس کولغت اور شرع جواب دیے گی یعقل کے نز دیک بیکوئی محل امرنہیں۔

ساتو ال دعوا يٰ

خدانداوپر ہےند نیچ ندداکی ہےند باکیں۔ندآ کے ندیجے الغرض جہات سقد

میں سے کسی جہت کے ساتھ اس کوا ختصاص اور تعلق نہیں۔ جہات سقہ یہ ہیں ۔اوپر نیچے دائیں بائیں۔ آگے چیچے ۔عربی زبان میں ان کے بیام فوق تحت ۔ یمین شمال، قدام خلف چہت اور اختصاص کے معنے سمجھ لینے سے ہرایک آ دمی کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ جہات سقہ کے ساتھ مناسبت اور تعلق والا معاملہ صرف اجسام اور اعراض ہی کے ساتھ خاص ہے۔ جوذات جسمیت اور عرضیت سے بالاتر ہواس کوان میں سے کسی جہت سے کوئی سرو کا رہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جہات کی تقلید میں وہی شے آسکتی ہے جوکسی خاص مکان کی متمنی ہو ہرا یک چیز جوکسی جہت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے پہلے مکان کالحاظ کر لیا جاتا ہے اور پھراس کی خصوصیت کا ادراک ہوسکتا ہے۔

کسی چیز کے اوپر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسے مکان میں ہے جوسر کی جانب ہے اور نیچے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ ایسے مکان میں ہے جو پاؤں کی جانب ہے ۔ علٰی باز االقیاس دائیں یابائیں جانب ہونا یا آگے ہونا یا پیچھے ہونا۔تو اب ہرا یک چیز کے کسی جہت میں ہونے کے یہ معنے ہوئے کہ وہ کسی مکان میں ہے مگر کسی اورخصوصیت کو لئے کہ

کبی شے کا مستحق فی الجہت ہونا دوطرح پر متصور ہوسکتا ہے۔ ایک میہ کہ اس کو جہت کے ساتھ ایسا ربط ہو کہ اس کے بغیر اس کا تحق معلی ہویہ بات جو ہر میں پائی جاتی ہے کہ جب یہ ستی کا لباس پہنے تو او پر ہویا نیجے۔ کہ جب یہ ستی کا لباس پہنے تو او پر ہویا نیجے۔ دا کمیں جانب ہویا با کمیں آگے یا پیچھے دوسرے میہ کہ کسی اور چیز کے ذریعہ سے جہت میں اس کا پایا جانا ہو جیسے اعراض ۔ ان کی بھی نسبت جہات کی طرف کی جاشمتی ہے گراس لیئے کہ یہ جو اہر میں حلول کئے ہوتی ہیں اور وہ کسی میکسی جہت کے بغیر محقق نہیں ہوسکتے۔ اعراض کو جو جہات کے ساتھ ہے۔ جوا ہر کوان کے ساتھ نسبت ہے وہ ایسی نہیں کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ اس کی ساتھ ہے۔ جوا ہر کوان

عارضی طور پر ہے۔ جب جہت کے ساتھ منسوب ہونے کی ہر دوصور تیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں اور یہ بھی آپ کومعلوم ہو گیا کہ پہلی صورت صرف جوا ہر ہی کے ساتھ خاص ہے اور دوسر ک محض اعراض ہی میں پائی جاتی ہے تو اب آپ نہایت آ سانی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کوکسی جہت ہے کو کی تعلق نہیں کیونکہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ خدانہ جو ہر ہے اور نہ عرض ۔ اور کسی جہت کے ساتھ منسوب ہونا اور پیصرف جوا ہرا دراعراض ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اگر کوئی یوں کیے کہ خداوند تعالیٰ کو جہت کے ساتھ منسوب کرنے کے معنے پچھاور ہیں جگی رو ہے ہم اس کے لِئے کوئی نہ کوئی جہت کے مقرر کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ جواہر اور اعراض میں جوطریقہ جہت کے ساتھ منسوب کرنے کا ہے اگراسی شم کی منسو ہیت کے خداوند کریم میں آپ قائل ہیں اور جس طرز کی ان کے لیئے جہات مقرر ہیں ۔

ای طرز پرآپ بھی اس کے لئے جہت مقرد کرتے ہیں تو اس کے تعلیم کرنے کے لئے ہم ہرگز تیار نہیں کیونکہ اس تنم کی جہات کا مقرد ہوتا صرف جو ہراور اعراض کے لئے ہے فقط اور اگراس کے علاوہ کسی اور معنے کے لاظ ہے آپ اس کے لئے کوئی جہت مقرد کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کو بیان نہ کریں ہم اس پررائے زنی نہیں کر سکتے ۔ اگر آپ کی مراو جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نز دیک اس کے لئے کسی جہت کے مقرد ہونے جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نز دیک اس کے لئے کسی جہت کے مقرد ہونے کے میہ مقتی ہیں کہ وہ ہرایک امر پر قادر اور ہرایک چیز کا عالم ہے تو اس بات میں ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں۔

اگرید ندموم طریقه اختیار کیا جائے کہ لفظ حقیقی اوراصلی معنی حچوڑ کر جو پچھے جی میں آیا اس میں سے مراد لے لیا۔اور جب کسی ایک معنے کے کسی نے تر دید کی تو حجت بٹ کہہ دیا کہ میری مراد پچھاورتھی تو اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔

ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے کوئی جہت مقر ضمیں وہ یہ کہ اگروہ کسی جہت میں ہوتو یہ ظاہر ہے کہ تجملہ جہات سند کے کسی ایک جہات کے ساتھ خاص ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان جملہ جہات کواس کی ذات کے ساتھ برابر نسبت ہے تو اب خدا تعالیٰ کا کسی ایک جہت کے ساتھ خاص ہونا واجب بالذات نہ ہوگا بلکہ ممکن ہوگا اور یہ قاغدہ ہے کہ ہرایک ممکن کے لئے سبب اور مرج کی کا ہونا ضرور کی ہے سو اب یہ بہت کو خدا کے لئے کسی ایک جہت کو مقرر کر اب یہاں بھی کوئی سبب اور مرج ضرور ما ننا پڑے گا جو خدا کے لئے کسی ایک جہت کو مقرر کر دے یا یوں کہنا جا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی جہت کے تقرر میں کسی نیر کامخات ہوگا ہر ہے کہ جہت کے مقرر کر میں کسی نیر کامخات ہوگا ہر ہے کہ جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مختاج ہو وہ قد یم نہیں ہوگئی ۔ کیونکہ قد میم کبلانے کی و ہی چیز جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مختاج ہو وہ قد میم نہیں ہوگئی ۔ کیونکہ قد میم کبلانے کی و ہی چیز

مستجق ہوسکتی ہے جوتمام وجوہات میں داجب الوجود بغیر کسی کی مختاج نہ ہو۔ حالا نکہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے خدا تعالیٰ قدیم ہے۔

اگریسوال کیا جائے کہ آپ کی تقریر سے پایا جاتا ہے کہ جو چیز جسی جہت میں رہ
کرموجود ہوتی وہ ضروری مقدار ہوتی ہے اور آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ اعراض بھی جہات
کی طرف منسوب ہوتی ہے تو لا زم آیا کہ اعراض بھی مقداری چیز ہیں۔ حالا نکہ مقدار ہونا
صرف اجسام ہی کا خاصہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ہم نے اعراض کو جہات کی
طرف منسوب ہونے والی کہا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے اعراض کا جہات کی طرف منسوب ہونا
مارضی طور پر ہے۔ سوجیسے جہات کی طرف ان کی منسوبیت عارضی ہے ویسے ہی ان کے
مارضی طور پر مقداریت کو تسلیم کرنے میں بھی جمیس کوئی عذر نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وی
اعراض دی جواہر میں ہی حلول کر سمتی ہے ہیں میں نہیں ۔ سوجیسے جواہر پر دس لا کھ لفظ ہولا آ
جا اض دی جواہر میں ہی حلول کر سمتی ہے ہیں میں نہیں ۔ سوجیسے جواہر پر دس لا کھ لفظ ہولا آ
جا سکتا ہے ویسے اعراض پر بھی اس کا اطلاق درست ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ جواہر پر اس
خاسکتا ہے ویسے اعراض پر جا وراعراض پر عارضی ۔

اس جگہ پر ایک سوال وار و ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تعالیٰ جہت فوق میں استفا<sup>م</sup>

یڈ برنہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب خدا ہے کوئی دعاما نگی جاتی ہے تو ہاتی اور منداو پر کواٹھا کر مانٹی جاتی ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت اللہ نے نے اپنی ایک ہاند خدا آزاد کرنا چاہا اور اس کے ایمان کی بابت استفیار کرتے ہوئے اس سے پوچھا آئین اُللہ خدا کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فر مایا اِنٹھا مُؤمنهُ'' بیٹک بیمومنہ ہے اگر خدا تعالیٰ آسان کی طرف اشارہ کرنے پراس کے ہاکر خدا تعالیٰ آسان نہ ہوتا تو تو آنخضرت علیہ آسان کی طرف اشارہ کرنے پراس کے ایمان کی تقید بی کیوں کرنے پراس کے ایمان کی تھید بی کیوں کرنے پراس کے ایمان کی تھید بی کیوں کرنے کیا

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ بیسوال بقیقہ ایسا ہے جیسا کوئی یہ کیے کہ جب خدا تعالیٰ کعبہ میں موجود نہیں تو ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔نماز میں روبقبلہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور جب خداز مین میں نہیں تو سجدے کیوں کرتے ہیں اور نہایت عاجز واکساری سے ماتھے کیوں رگڑتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ ہرایک امریس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ و نیا کے کاموں سے کوئی کام لوجب اس میں ترتیب ہیں تو وہ کام بالکل مقبولیت کی نظر ہے گرا ہوا ہوگا۔ نماز چونکہ دین کے کاموں میں سے نہایت اہمیت رکھتی ہے اور سب سے زیا وہ ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں غام اجازت ہو کہ جدھر چا ہومنہ کرلو۔ اور کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو چائے کوئی مغرب کو۔ کوئی جنوب کومنہ کے نماز گرزار رہا ہو۔ کوئی شال کی جانب ہاتھ با ندھے کھڑا ہوتو یہ نماز کیسی کری معلوم ہوگی۔ ہرکوئی یہی کہے گا کہ بیکوئی عظیم الشان دینی کام اور بداس کی بینماز کیسی کری معلوم ہوگی۔ ہرکوئی یہی کہے گا کہ بیکوئی عظیم الشان دینی کام اور بداس کی بیتر تیمی ۔ نماز میں بیج تبی ہونے کی اصل غرض بیہ ہے کہ سلمانوں کے دلوں میں بیج تبی ہو ۔ نیز جہات اس بات میں برابر جیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا جملہ جہات اس بات میں برابر جیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کر سے جی بین تو خدا تعالی نے حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی یا دگا رقائم رکھنے کے کریں اوا کر سے جی بین تو خدا تعالی نے حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی یا دگا رقائم رکھنے کے کہ دوالی سے کوئی طرف منہ رکر نے کیلئے اس کوا بی طرف منسوب کر کے ' بیت اللہ'' کالفظ اس پراطلاق کردیا۔

الغرض جیسے روبقبلہ ہونے میں صد ہا حکمتیں ہیں ویسے ہی دعا مانگنے کے وفت آسان کی طرف ہاتھ بحو منڈکساٹھا نابھی خالی از حکمت نہیں ۔اس کی آیک طاہری وجہ یہ ہے کہ جیسے کعبہ نما زکا قبلہ ہے ویسے آسان دعا کا قبلہ ہے اور خدا تعالیٰ نما زاور دعا ان دونوں صورتوں میں کعبہ یا آسان میں ہونے ہے پاک ادر منزہ ہے۔ نماز کی حالت میں سر ہی وہونا اپنی پیشانی کو نہایت حقارت و تذکیل کی صورت میں خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دینا اور دعا مانگئے کے وقت آسان کی طرف ہاتھ اور جا نہاں یہ باریک حکمت بھی ہے جواسرار ملکوتی میں ہے ایک بھید اور معارف اور بجا نبات باطنی کا سرچشمہ ہے وہ یہ کہ انسان کی ابدی نبات کا دارو مداراس بات برہے کہ خدا کے آگے نہایت انکساری اور فروتی ہے آپ کو پچے سجھتا۔ یہ سارے دل کے خیش کیا جائے اور اس کی تعظیم انکساری فروتی اپنے آپ کو پچے سجھتا۔ یہ سارے دل کے افعال ہیں۔ قوت مقلیہ اور اعضاء یہ سب اس کے آلات و اسباب ہیں۔ دل اور اعضاء میں تعلی جو جو خدا کی عبادت کے کام ہیں۔ ان کو بار بار میں تحق لیبا ہم رابط ہے کہ اعضاء کے متعلق جو جو خدا کی عبادت کے کام ہیں۔ ان کو بار بار اصول قرار پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ اعضاء میں صفائی اور در تی کا نور چپکے لگتا ہے تو جب انسان کی بیدائش کا مقصود بالذات یہ اس ہے کہ اپنی ہشتی کو پیچانے اور یہ معلوم کرے کہ خدا انسان کی بیدائش کا مقصود بالذات یہ اس کے آگے یہ ایک ذرّہ کے مقدار کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ و ہم خصن نو رانی چیز ہے۔ اور اس کی پیدائش خاص شرف رکھتا ہے زمین پر رکھیتا کہ اس کا بدن عقل اسے چرہ کو تمام اعضاء میں سے خاص شرف رکھتا ہے زمین پر رکھیتا کہ اس کا بدن عقل اندر شرا سے کہ اندر شرا سے کہ اندر انسان کی ہرائیک بیز خدا کی طرف جھک جائے۔ الغرض اس کی ہرائیک چیز خدا کی طرف جھک جائے۔ الغرض اس کی ہرائیک چیز خدا کی طرف جھک جائے۔

تغظیم دوطرح پر ہوتی ہے۔ دل کی تعظیم اوراعضاء کی تعظیم ۔ دل کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کی تو حید کا پورا بورااع تقاد ہواور دل کے ذریعہ خدا کی علومرتبہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔

اعضاء کی تعظیم کی صورت ہیہ ہے کہ ان کے ذریعہ اس جہت کی طرف اشارہ بیا کیا جائے کہ جو مجملہ اور جہات کے ایک خاص اہمیت اور شرف رکھتی ہواور وہ جہت نوق ہے۔

یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کمالات اور فضائل خلا ہر کرنا چاہتا ہے تو ایوں کہتا رہے کہ اس کی بات تو ساتویں آسان سے بھی بلند ہے۔ اس جگہ آسان کے حقیق معنے ہر گزمراد نہیں ہوت بلکہ آسان کے استعارہ کے طور پراس کی بلندی مرتبہ مراد ہوتی ہے ایسے بی دعا مائلنے کے وقت باتھ اور منہ کو آسان کی طرف اٹھانے سے آسان مقصود بیالذات نہیں ہوتا بلکہ خداتعالی کی عنواور رفعت شان کا ظہار مقصود ہوتا ہے اور بس۔

د نیا کی حالت میں او پر کو ہاتھ اور مندا ٹھانے کی ایک اور وجہ پیجمی ہے وہ پیر کے عموماً ّ

دیکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے دعا ما تکنے والے نفوس کی اصل غرض اس سے نعمتوں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور ثابت شدہ بات ہے کہ خدا کی نعمتوں کے خزانے آسانوں پر ہیں۔ خداتعالیٰ اپنے بندوں کے رزق فرشتوں کوئیر دکرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے ۔ فرد قائم فی السّیما ءِ وَ مَا تُو عَدُونَ اور انسان کی جبلت اور سرشت ہیں بیامر داخل ہے ۔ وہ خدا تعالیٰ ہے کوئی چیز ما تکے تو جہاں اس کے رزق کا خزانہ ہے اس کی طرف دیکھے۔

اس کا جواب ہے ہم سلیم کرتے ہیں کہ ہرایک چیز جس میں اتصال اور انفصال کی استعداد ہو دخول وخر وج خالی نہیں ہو گئی ۔ مگر و کیمنا اس بات کو ہے کہ جس میں نہ اتصال کی استعداد ہو نہ انفصال کی صلاحیت اور اس کو کسی جہتے واسطہ ہوا گر اس پر یہ غاہیم نہ کورہ بالا صاد تی نہ کئیں تو کوئی قباحت لا زم آتی ہے اس کی بعینہ ہی نظیر ہے ہے کہ کوئی کہے کہ الیمی چیز کا پایا جا تا محال ہے جونہ قافر ویشو نہ جاتی ہوا گر اس چیز میں قدرت حلم ، جہل علم کی قبولیت کا ستعداد ہے تو اس کا قادر عاجز جابل نہ عالم نہ ہوتا۔ بیشک نا جائز اور ارتفاع القیطین کا کی استعداد ہے تو اس کا قادر عاجز جابل عالم نہ ہوتا۔ بیشک نا جائز اور ارتفاع القیطین کا باعث ہے کیکن جن چیز وں میں بالکل مادہ ہی نہیں مشلا جمادات۔ ان پر ان مفاہیم کا صاد ق تا کوئی خرائی کا موجب ہے۔

اصل بات ریہ ہے کہ اتصال وانفصال اور جہات میں قرار پذیر ہونے کے قابل

وہ چیزیں ہوتی ہیں جو متحیز ہوں یا کسی متحیز بالذات کے ساتھ قائم ہوں اور خدا تعالیٰ میں چونکہ تحیز اور تحیز الذات کے ساتھ قائم ہونے کی شرط مفقود ہے لہذا خدا تعالیٰ نہ مصل ہے نہ منتصل ہے نہ خارج۔

اب تقسم ہے پوچھنا چا ہے کہ بتلا والی چیز کا موجود ہونا محال ہے یا ممکنات ہے جونہ تخیز ہوااور نہ کسی مخیز شے طول کرتی ہو یا بول کہو کہ وہ نہ اتصال وانفصال کے قابل ہے اور نہ وہ کسی جہت ہے کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بھی ممکن ہے تو ہما را وعویٰ ثابت ہو چی ہے کہ تخیز (مکانی چیز) حاوث ہے اگر انکار کر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بات پہلے ثابت ہو چی ہے کہ تخیز (مکانی چیز) حاوث ہے اور یہ کہ ہر حادث کے لئے کسی ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جو حادث نہ ہو۔ اس پراگر وہ یہ کہ کہ کہ اس تھم کی شئے کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے گا آگر یہ مطلب جہت میں ہونہ قابل انصال وانفصال ہوتو اس کا جواب یہ کہ ہمجھ میں نہ آئے گا آگر یہ مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کو ہماری قوت جیسا کہا اور توت متوب ادراک نہیں کر سکتی تو بیٹک یہ باتہ درست ہے کہ اس کی حقیقت کو ہماری قوت خیلائی ہو اور متو ہمہ میں وہی شئے آسکتی ہے جو جسمانی ہو یا اجسام سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہو۔

۔ اوراگریڈمطلب ہے کہ اس تشم کی شئے کے ثبوت پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکتی تو بیغلط ہے ہم نے دلیل عقلی قائم کر دی ہے اور جہاں تک ہم سے ہوسکا ہم نے اس پہر پیپلو پر روشنی ڈالی ہے۔

اگرکوئی ہے کہے کھیجیز خیال اور وہم میں نہ آسکے واقع میں اس کی کوئی حقیقت اور ہستی نہیں ہوتی وہ محض وہمی اور فرضی ہوتی ہے تواس کا جواب ہے ہے کہا گر قاعدہ درست ہوتو آپ کے خیال کی بھی کوئی ہستی نہ ہوگی بھی ایک موہوم اوراخترا گل چیز ہوگی کیونکہ خیال خیال میں نہیں آسکتا ورنہ طریقہ الشنئی نفعہ کا اقر ارکر نا پڑے گا۔اس کے علاوہ اور بھی ہزار ہا اشیاء میں قوت خیالیہ میں ان کا انقاش نہیں ہوسکتا۔ گر وہ اپنے اندر واقعیت اور ثبوت کی مادہ رکھتی ہیں۔ مثلاً علم قدرت آواز۔خوشبو۔ حیاء۔ حلم ۔ عقبہ۔خوش فی وغیرہ وغیرہ الغرض صفات نفسانی سب اس قسم کی چیزیں ہیں۔خدا تعالی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لو انظرض صفات نفسانی سب اس قسم کی چیزیں ہیں۔خدا تعالی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لو متہا ری قوت خیالیہ اس کو ادراک نہیں کر سکتی گر دہ نہا بہت زبر دست اور سب سے اعلی ورافع ذات ہے۔

## آ تھواں دعویٰ

ضدا تعالیٰ اس بات سے پاکٹکٹوہ برش پر یا کسی اور جسم پر متکمن ہو۔ لینی جس طرح با دشاہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ با دشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا ایک آ دمی جا رپائی پر بیٹھا ہوا ہے ۔ خدا کو ہرگزید بات کہنی جا ئز نہیں کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کسی جسم پر متکمن ہوتو اس کی مقداری شاہم کرنا پڑے گا کیونکہ جو چیز متکمن ہوتی ہے وہ یا اس سے بڑی ہوتی ہے یا اس کے بر براور کی چیشی اور مساوات کیساتھ وہی شئے موصوف ہوسکتی ہے جو مقداری ہوالغرض جسم پر متکمن ہونا جسم پر متکمن ہونا جسم ہے نہ غرض البذا مسی جسم پر متکمن نہیں ۔

اگربیسوال کیاجائے کہ خداتعالی کا تول ہے۔اَلسرُ خسس نُ عَلَی الْعَدُ شِ الْسَعُوی خدائع کی الْعَدُ شِ السَّعُوی خداعرض پر متکمن ہوا۔اور حدیث میں آیا ہے بسنول الله کل لیلة الی سمآ ، السنوی خدام رات بنچ کے آسان پراتر تا ہے اگر خداتعالی عرش پر متکمن نہیں تو خدااور متعالیہ کے اس تول کے کیا معنے ؟

پہلی بات کا جواب ہے ہوگ دوگروہ ہیں۔ عام لوگ اور علاء پہلے گروہ کواس شم کے مسائل میں ہرگز دخل نددینا چاہیئے۔ ان کے لیئے صرف اس قد رکا فی ہے کہ وہ اس شم کی باتوں پرایمان کے تقیقت میں ان کوکسی شم کا شہدندد ہے۔ ان کے عقول ایسے امور کو بہت سمجھانے ہے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کی طرف سے اتن استعداد پیدا کی گئی ہے کہ وہ مشریعت کے موٹے احکام کو سمجھیں اور ان پڑ عمل درآ مدکریں اور بس ۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہے کہ خص نے استوا کے معنے پوچھی آ ہے نے کہا الا سنسو امسعلوم میں اور السکی فیصعہ جھو لمہ و السوال عنہ بدعہ و الایمان علیا استوا کے معنے معلوم ہیں اور اس کی کیفیت مجمول ۔ اس کے بار ہے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پرایمان لا ناواجب۔ علی سے گروہ کو اس شم کی باتوں میں توغل اور مغز زنی کسی حد تک جا کر ہے مگر اور میں نہیں کو نکہ ضروری قدر صرف ہے کہ خدا کی نسبت جمعے عیوب سے پاک ہونے فرض عین نہیں کو نکہ ضروری قدر صرف ہے ہے کہ خدا کی نسبت جمعے عیوب سے پاک ہونے اور ممکنات کی جملہ صفات سے منز ہ ہونے کا اعتقاد کہ کھا جائے ۔ قرآن مجید کے سب معنی اور ممکنات کی جملہ صفات سے منز ہ ہونے کا اعتقاد کو کھا جائے ۔ قرآن مجید کے سب معنی جملے کے بہمیں تکلیف نہیں دی گئی۔

ایسی با توں کی نسبت بیدا عتقاد رکھنا کہ بیجھی مقطعات قرآنی کی ما نند متشابہات

کے بیل ہے ہیں بالکل نا جائز ہے۔ کیونکہ مقطعات قرآنی ایسے حروف یا الفاظ ہیں جواہل عرب کی اصطلاح میں کئی معنے کے لئے موضوع نہیں۔ اگر کسی اہل نعت کے کلام میں یہ حروف پائے جاتے تو ان کو فعوا و مہمل ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ باری تعالی کلام میں جوفصاحت و بلاغت کے مراتب میں سب سے انتہائی مرتبہ میں شار کیا جاتا ہے مقطعاً فو ارد ہیں لہٰذا ان کو مشابہات کا خطاب دیا گیا۔ مگر آنحضرت اللہٰ کا یہ فرمان یہ نول اللہٰ اللہٰ کے اللہٰ اللہٰ کا حرائی جاتا ہے کہ اللہٰ اللہٰ کی سما ء اللہٰ اللہٰ کو می حیثیت سے مجے معنے اپنے اندر رکھتا ہے یہ جدابات ہے کہ اس سے اس کے حقیق معنی مراد لئے جائیں با مجاذی۔ مگر کوئی اللہٰ لغت اس کلام کومہمل اور بے معنی نہیں کہ سکتا۔

اس وضع کے لئے جس قدراقوال ہیں جابل لوگ ان سے ایسے معنے سجھتے ہیں جو بالکل خلاف واقع ہوتے ہیں گر علاء اپنی خداداد لیافت کے ذریعہ ان کے اصلی اور صحیح معانی کو یا لیتے ہیں۔

فداتعالی فرما تا ہے کھو مَعَکُمُ اَیُنَمَا کُنْتُمُ جِہاں تم ہوخداتمہارے ساتھ ہے جا لا خداتمہارے ساتھ ہے جا بل لوگتے کم کو ختی معنے پرمحمول کرتے ہیں جواستواُعلی العرش کے مخالف ہے مگر علماء سمجھ جاتے ہیں کداس سے مرا دخداکی رفعت علمی ہے۔

صدیت قدی بین آیا ہے۔ قبلب السمو من بین اصبعین من صابع السو حمن مومن کاول خدا کی دوانگیوں کے درمیان ہے جہاوتو انگیوں کے دبی معنے بیجے بیں جو متعارف بیں ۔ گرعلاء یہاں بھی اصلیت کو پا جاتے ہیں وہ یہ جیسے انگیوں کے درمیان میں آئی ہوئی شے کوجد هر چاہیں پھیر سکتے ہیں ۔ ویسے بی خدا تعالی مومن کے دل کوجد هر چاہی بھیر سکتا ہے۔ الغرض اس سے مراد قدرت علی التقلیب ہے۔ صدیت قدی میں آیا ہے۔ حسن تقریب الی شہر آئقر بٹ الیہ فراعا و من اتا نی صدیت قدی میں آیا ہے۔ حسن تقریب الی شہر آئقر بٹ الیہ فراعا و من اتا نی محمشی اتب بھر و لَبْه جو بھی سے ایک بالشت بحر قریب ہوتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں کا قدر قریب ہوتا ہے اور جو میر ہے پاس ایک کرآتا ہوں اور معروف بیں گرائل علم یہ معنے جو سالات ہے۔ میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں حسلا اتب سے بیس کہ جو فض فر راسی توجہ بھی میری طرف کرے میں اس پراپی رحمت فرال و یتا ہوں اور اس پراپی رحمت فرال

مديث تدى به لقد طال شوق آلا بر ا رائلي لقائي وانا لقائهم

اسد شو قا نیک کارلوگوں کومیرے طنے کا بہت شوق ہے گر جھے ان ہے بھی زیادہ ان کے طنے کا اشتیاق ہے ۔ جہلاً لفظ شوق ہے وہی معنے لیتے ہیں جومشہور ہیں ۔ یعنی ایسی کیفیت جو انسان کوحصول مطلوب پرمجبور کرد ہے۔ گر اہل علم کہتے ہیں کہ جس چیز کا شون ہوتا ہے۔ شوق اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بھی بھی سبب کا لفظ بول کر اس میں سے سبب کے معنے لیئے جاتے ہیں ۔ سواسی قاعدہ کے مطابق یہاں بھی لفظ شوق سے مراد طرح کے انعامات اور شم شم کے ورجات ہیں جوانبیں قیامت میں خاص طور پرعطا کئے جائیں گے علی ہذا لقیاس جہاں ورجات ہیں جوانبیں قیامت میں خاص طور پرعطا کئے جائیں گے علی ہذا لقیاس جہاں قرآن شریف میں خدا تعالی نے غضب اور رضا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وہاں عقاب وروا ہراہ وروا ہے۔ جوغضب اور رضا کا آثمرہ ہے۔

حدیث بیں جراسود کے ہارہ میں آیا ہے۔انسہ یمین اللہ فی الاد ض جہل لفظ کیمین کے معنے دائیں ہاتھ کے کرتے ہیں۔ گرجب وہ اپ اس ند بہ کی طرف ہنیال کرتے ہیں کہ خداتعالی عرش پر ہے تو گھبرا جائے ہیں کیونکہ ایک طرف تو خداتعالی عرش پر ہے اور ایک طرف کعبہ میں جراسود اس کا دایاں ہاتھ حدیث سے ثابت ہور ہا ہے۔ گرعلاء یہاں بھی اصلیت کو پا جاتے ہیں وہ یہ کہ لفظ یمین مصافحہ کے معنے میں بطور مجاز کے مستعمل ہوا ہے بعنے جب بادشاہ کے ہاتھ کو اس کی تعظیم کے لئے بوسہ دیا جاتا ہور مجاز کے مستعمل ہوا ہے بعنے جب بادشاہ کے ہاتھ کو اس کی تعظیم کے لئے بوسہ دیا جاتا ہے ویسے جراسود کو بھی بوسہ دینا جا ہے۔

جب آپ کو بیہ بات مغلوم ہوگئ کہ اس تشم کے اقوال کو مقطعات قرآنی کی طرح متنابہات میں شامل کرنا درست نہیں تو اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے استواکے معنے بیان کرتے ہیں اورمعترض کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

خداتعالی نے اَلْہُ وَ مَنْ عَلَى الْعَوُ شِ اسْتُولَى مِن اسْتُولَى مِن اسْتُواكُو جوا بِي ذات كَلَ طرف منسوب كيا ہے اس مِن چاراخمال ہو سكتے ہیں (۱) خداعرش كو جا نتا ہے (۲) خدا عرش پر ہر طرح ہے قادر ہے (۳) عرض كى ما نندخدا نے عرش میں حلول كيا ہوا ہے (۴) جسے بادشاہ تخت پر ہیفاہ وگا و لیے خداعرش پر ہیفا ہوا ہے۔

یہلامعنی عقل کے نزویک بالکل درست ہے گرالفاظ کے لحاظ ہے یہ عنی اس جگہ نہیں پیب سکنا کیونکہ اس جملہ میں کوئی بھی ایبالفظ نہیں جوعلم پر دلالت کرے۔ تیسراور چوتھا معنی اگر چیلفظی حیثیت ہے سیجے ہے گرعقل کے نزویک بالکل غلط ہے دوسرامعنی عقل اور لغت دونوں کے لحاظ سے بالکل درست ہے بس یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قادر ہے۔

۔ آنخضرت علی کے اس قول بنزل الله السی السماء الدنیا کے دومعنے موسکتے ہیں۔

(۱) عربی زبان میں بیعام طور پر قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ کائم میں سے ایک لفظ کوحذف کردیا جاتا ہے اوراس کے مضاف الیہ کواس کے قائم مقام کر کے اس کا تھم مضاف الیہ کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے۔ سبم شاف داتعالی کے قول و آسنل القریمة میں برخض جانتا ہے کہ نفس قرید سے سوال کرنا بالکل لغو بیہودہ ہے تو یہ کہنا پڑیگا کہ اس جملہ میں لفظ اَبَلَ کا محذوف ہے۔ اصل میں یوں عبارت ہے۔ و آسنل اہل القویمة اس طرح عرب کاعام محاورہ ہے بسنول المملک علیٰ باب المبلد۔ یہاں بھی عسر کالفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملائح سنول المملک علیٰ باب المبلد۔ یہاں بھی عسر کالفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملائح کی خبردیتا ہے اگر اس سے یو چھا جائے کہ تو اس کے استقبال کے لیئے کیوں نہیں گیا تو وہ کہ سے ترجمہ یہ و شاہ شکار کھیلئے گئے ہیں ابھی تو صرف ان کا لفکر ہی اتر اسے اگر عسر کا لفظ محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جواب بالکل غلط محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جواب بالکل غلط موتا۔

سوای قاعدہ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ آنخضرت میلانے کے قول میں مَلک ( فرشتہ)۔ کالفظ محذوف ہے جولفظ اللہ کی طرف مضاف ہے ۔اصل عبادت کے معنے یہ ہوا پچپلی رات میں خدا تعالیٰ کاایک رحمت کا فرشتہ نیچ آسان پراتر تاہے۔

(۲) لفظ زول کا ایک معنے تو مشہور ہے بینی بلند مقام سے ینچی طرف انقال کرنا گرکھی بھی بیلفظ دواور معنوں میں بھی استعال کیا جاتا ہے(۱) مہر بانی کرنا گلوق پر رحم کرنا بندوں کے گنا ہوں کو معاف کرنا اور طرح طرح انعامات انہیں عطا کرنا (۲) انحطاط اپنے مرتبہ ہے گرنا ،اب دیکھنا یہ ہے کہ ان معنوں میں سے کون کون سامعنے خداتعالی میں پالجاتا ہے کیونکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل وحرکت صرف خداتعالی میں بیاجاتا کیونکہ وہ واجب الوجود اجسام ہی کے ساتھ ہے۔ تیسرامعنے بھی خداتعالی میں نہیں پایاجاتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے تد یم ہوات ہوں ہیں بیاجاتا ہے سواس سے تد یم ہوات ہوں اپنے بندوں سے بندوں

ررحمت نازل کرتا ہے۔اس وقت اگر کوئی اس سے بخشش ما نکے تو وہ گناہ بخشش دیتا ہے۔
ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا بیقول رَفِیعُ المشّانِ دُو الْعَرْنیٰ کا الله الله الله تعالیٰ کا بیقول رَفِیعُ المشّانِ دُو الْعَرْنیٰ کا الله الله الله تعالیٰ کا الله الله الله تعالیٰ کا الله الله الله تعالیٰ کے دعا ما نگنے ہے ان کو سخت کا الله الله میں ہوئی وہ بیجنے لگے کہ اتن بری جلیل القدر ذات کے آگے ہماری کیا ہتی ہے اور اتن جرات ہمارے دلوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبر و کھڑے ہوگرا پی حاجق کی جہزات ہمارے دلوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبر و کھڑے ہوگرا پی حاجق کی استدعا کریں ۔ دینا کے کسی زبر دست اور جلیل القدر فر ہا نبر دار کے آگے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے درباروں میں معمولی خیشت کے آل جا کرمکن ہوتی کے بادشا ہوں کی عادت ہے کہ جب ان کے درباروں میں معمولی خیشت کے آل جا کرمکن سے ممکن ذرائع ہے ان کی توصیف کرتے ہیں تو وہ ان کو سخت زجروتو نہیں ہے ہے اپنے درباروں سے نکال دیتے ہیں الغرض جب صحابۂ پر ایک شخت مابوی کا عالم طاری ہو تو درباروں سے نکال دیتے ہیں الغرض جب صحابۂ پر ایک شخت مابوی کا عالم طاری ہو تو خداتعالی نے اسپنے رسول کے ذریعہ ان کو تلی دی اور کہا کہ میں باوجود اس عظمت و بے خداتعالی نے اسپنے رسول کے ذریعہ ان کو تلی دی اور کہا کہ میں باوجود اس عظمت و بے نیازی کے یہ لے درجہ کارچم اور مہر بان ہوں۔

میرے دربار میں جوآتا ہے خالی نہیں جاتا۔امیر وغریب کو ایک نظرے دیکھتا ہوں کسی مفلس کا افلائل اس کی وقعت کومیر ہے نز دیک کم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی امیر کی وجاہت میرے نز دیک اس کی وقعت کا موجب ہوسکتی ہے۔

اس میں کوئی شک وشہ نہیں کہ خداتعائی کا اپنے بندوں کوتسلی وینااور رحمت و برکت نازل کرنے کا وعدہ فرمانا بہ نسبت اس کی باعظمت شان کے نہایت تنزل ہے ان شفقت اور نوازش بھرے وعدوں کولفظ نزول کے ساتھ طا ہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس شفقت اور نوازش بھرے وعدوں کولفظ نزول کے ساتھ طا ہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس کی اس قدرا پنے بندوں کے ساتھ مہر بانی کرنا اس کی شان وعظمت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اور نیچ کی تخصیص اس لئے گی گئی ہے کہ جیسے یوفلک جملہ افلاک سے بنچ ہے اور اس کے بینچ اور کوئی فلک نہیں و سے بی اس کی رحمت و مرمت بندوں پر انتہائی درجہ کی ہے بندوں کے نزد کی ہے ویسے بی خدا تعالی کی بینہ ہوتا ہے یہ ندوں کے نزد کی ہو سے بی خدا تعالی کی محمت اور شفقت بھی بندوں کے قریب ہے۔ رات کی قیراس لئے لگائی گئی کہ رات کے عامیہ خلاک سوتے ہیں اور عشاق کو اپنے حقیقی معثوق (خدا ) جماتھ با تیں کرنے کا اچھا عامیہ خلاک سوتے ہیں اور عشاق کو اپنے حقیقی معثوق (خدا ) جماتھ با تیں کرنے کا اچھا موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولفف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولفف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولفف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں

جرتا ہے۔

' نو ال دعویٰ جس طرح دنیا کی چیزی مثلاً پانی ، آگ، آسان ، خاک ، گدها، گھوڑا و غیرہ دیکھنے میں آسکتی ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ بھی دکھائی دے سکتا ہے۔

ہمارے اس کہنے ہے کہ وہ دکھائی دے سکتا ہے یہ مطلب ہر گزنہیں کہ دہ ہر وقت دیکھا جارہا ہے یا جس وقت اے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اور ماہیت میں اس امر کی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ اس کے ساتھ روایت متعلق ہو سکے اور اس کی جانب ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں اس کو دیکھنے ہے رو کے ۔اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ہماراقصور ہے جو جو شرا نظاس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا ہمیں تو فور آہم اس کو دیکھے سے اگر وہ ہم میں پائی جا ہمیں تو فور آہم اس کو دیکھے سکتے ہیں ۔

جب ہم کہتے ہیں کہ پانی ہیا ہی بچھا تا ہاورشرا ہمتی لاتا ہے تواس کے کہنے ہما را یہ مطلب ہر گرنہیں ہوتا کہ پانی بغیر پینے کے بیا س بچھا ویتا ہے اورشرا ب پینے ہے ہما را ایس مطلب ہر گرنہیں ہوتا کہ پانی بغیر پینے کے بیا س بچھا ویتا ہے اورشرا ب پینے ہے تواب ہم آپ کو ٹابت کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ویکھا جا سکتا ہے۔ہم اس مدعا پر عظیٰ اور نقلی دونوں طرح کے دلائل قائم کر یکے عظیٰ دلائل کو دومسلکوں ہی ہیں حصہ کر لیتے ہیں۔ بہلا مسئلک اس میں ایک معمولی محفی کو بھی کلام نہیں کہ خدا بھی ویکر موجودات کی مانند ایپ ایک معمولی محفی کو بھی ذات اور حقیقت ہے جیسے دیگر موجودات کی مانند حقائق پر مختلف قتم کے شرائط مرتب ہوتے ہیں۔اس کی ماہیت بھی اس بات سے خالی نہیں اگر اس میں اور دیگر موجودات میں فرق ہو تو صرف یہ ہے کہ وہ سب کے سب حادث اگر اس میں اور دیگر موجودات میں فرق ہو تو صرف یہ ہے کہ وہ سب کے سب حادث ہیں اور اس کی صفات قدیم ۔ان کی صفات تو میں اور اس کی صفات قدیم ۔ان کی صفات ہیں اور اس کی حدوث کا پید چاتا ہے ۔گر خد اتعالیٰ ایس صفتوں سے پاک ہے جو شان الوہ تیت کے خلاف ہوں اور اس کے حدوث پر دلا ات کریں تو ایس چیز وں کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں کوئی مما نعت نہ ہوگی جو اس کی شان الوہ تیت ہیں رخنہ نہ ڈالیں اور اس کے حدوث بی دلا ات کریں تو ایس چیز وں کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں کوئی مما نعت نہ ہوگی جو اس کی شان الوہ تیت ہیں رخنہ نہ ڈالیں اور اس کے حدوث کے معرنہ ہوں۔

یہ بیٹنی بات ہے کہ جیسے دیگر موجو دات کو ہم جانتے ہیں۔خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہما راعلم متعلق ہے اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کو جاننے سے نہ اس کی ذات میں پچھے تغیر لا زم آتا ہے اور نہ اس کی صفات میں پچھ کی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز و ہاں نظر آتی ہے جو

اس کے حدوث پر دلالت کرے۔

رویت بھی علم کا ایک قتم ہے سو جسے دیگر موجو دات کے مرئی ہونے ہے ان کی حقیق اور صفتوں میں کسی قتم کی کی لازم نہیں آتی ۔ خدا کے مرئی ہونے میں بھی کوئی کسی قتم کا نقص لازم نہیں آئی۔ خدا کے مرئی ہونے میں بھی کوئی کسی قتم کا نقص لازم نہیں آئے گا۔ آگر کوئی بیسوال کرے کہ آگر خدا نعالی مرئی ہوا تو ضرور کسی جہت میں ہوگا۔ اور بیر پہلے ٹابت ہو چکا کہ جہات میں ہو نالجسام اور اعراض کے ساتھ خاص ہے۔ بیس لازم آیا کہ خدا تعالی بھی اجسام یا اعراض کے قبیل میں سے ہے تو اس کا جواب بیر ہے کہ کسی چیز کے مرئی ہونے کے لئے بیضروری امر نہیں کہ وہ جہت میں ہوکر مرئی ہو۔

بہر حال بیہ ایک نظری مقدمہ ہے کہ مر ئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر فریق خالف سے دلیل قائم نئہ ہویہ مقدمہ قائل سلیم نہیں زیادہ سے زیادہ فریق مخالف سے دلیل قائم نئہ ہویہ مقدمہ قائل سلیم نہیں زیادہ سے زیادہ فریق مخالف میہ کہ سکتا ہے کہ ہم نے جس چیز کود یکھا ہے جہت ہی میں دیکھا ہے ایسی کوئی چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی جو کسی خاص جہت میں قرار پذیر نہو۔

<u> روی موجوی نہیں ۔</u> اعراض موجوی نہیں ۔

خدا تعالی اپ آپ کوہمی دیکھا ہے اور کا ئنات عالم کوہمی دیکھا ہے حالا نکہ وہ بذات خود نہ کسی ہے۔ اور نہ بی کا ئنات عالم کی نسبت سے اسے کوئی جہت حاصل ہے سواگر مرکی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے تولا زم آئے گا کہ خدا تعالی اپنے آپ کوہیں دیکھا۔ و ھو صویح المبطلان.

دیکھنے والے سے پوشیدہ ہوتی ہےاور شیشہ کے روبر ویا نیچاس کے دا کمیں یا ہا کمی بھی کوئی چیزایی نہیں ہوتی ۔ جوشیشہ میں منقش ہوسکے۔

یہ قاعدہ ہے کہ روز تمرہ کے مشاہدات کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرلیا جائے۔ان کے ممکن کو وقوع ہونے کوعشل ہر گزشلیم نہیں کرتی ۔اگرکس ایسے فیصل سے جس کو اپنی صورت بھی دیکھنے اور شیشہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو تم پوچھو کہ کیا تم اپنی شکل شیشہ میں دیکھ سکتے ہوتو وہ صاف کہد دے گا کہ ایسا ہونا محال ہے کیونکہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ تمین اپنی شکل کی شل کوشیشہ کے جسم میں یاشیشے کے پیچھے کیا ہے اس کا آنکھ کے مقابل ہونا شرط ہے جو کسی جسم میں مفقو دہے اس فیصل کی اور تقریر تو بالکل درست ہے گراس کا یہ کہنا کہ دیکھنے کے لئے مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنا منہ کے لئے مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنا منہ کے لئے مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنا منہ کے لئے مقابلہ شرط ہے ۔فلط ہے کیونکہ اگر مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنا منہ

ہرگزنظرنہآ تا۔

و وسر المسلک جن لوگوں نے خداتعالی کے مرئی ہونے کا انکارکیا ہے۔ انہوں نے دو ہت کے معنے نہیں سمجھے۔ اگر سمجھے بھی ہیں تو سرسری طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا تعالیٰ کے مرئی ہونے کی بھی وہی کیفیت ہے جس کیفیت سے ہم جسموں شکلوں اور رنگوں وغیرہ کو و کیمتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ خدا کا مرئی ہونا ہمار ہے نہ کی مطلق روایت بیان کر کے ان امور کو وضاحت کے ساتھ کھول ویں جن مناسب سمجھتے ہیں کہ مطلق روایت بیان کر کے ان امور کو وضاحت کے ساتھ کھول ویں جن کا پایا جانا رویت کے ضروری ہے اور پھر یہ بھی بیان کر دیں کہ ان امور میں سے کون کون امر خدا تیں بایا جاتا ہے اور کون نہیں پایا جاتا ہے کہ آپ کو بخو بی معلوم ہوجائے کہ امر خدا تعالیٰ مرئی ہوسکتا ہے اور کون نہیں پایا جاتا ہے کہ آپ کو بخو بی معلوم ہوجائے کہ خدا تعالیٰ مرئی ہوسکتا ہے اور رویت بھی اس میں حقیقی طور پر پائی جاتی ہے۔ اگر چے لفظی حدایت کے دویت کا اطلاق مجازی طور پر ہو۔

رویت کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ایک کل یعنی وہ چیز جس میں قوت باصرہ رکھی جائے۔جیسے آنکھا درایک وہ چیز جس پررویت واقع ہو۔مثلا رنگ مقدار اورجسم وغیرہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں کس کورویت میں زیادہ دخل ہے اوز کس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اگروہ نہ ہوتو رویت کی حقیقت موجود نہ ہوگی۔

محل پر چنداں رویت کا دارو مدار نہیں۔ کیونکہ جس شے کے ذریعہ ہم اشیاء کود کیھتے ہیں وہ آگھ نہیں بلکہ وہ ایک قوت ہے جو آنکھ میں قد رت نے رکھ دی ہے آنکھ تو ایک جسم مخصوص ہے جود کیھنے کا ذریعہ اور آلہ ہے اگر وہ قوت دل میں یا پیشانی میں یا کسی اور عضو میں رکھی جاتی تو اس وقت بھی کہنا درست ہوتا کہ ہم نے فلال چیز کود یکھا ہے بیا لیک اتفاقی بات ہے جوقد رت نے قوت باصرہ کو جرم مخصوص (آنکھ میں رکھ دیا ہے اور کسی عضو میں نہیں رکھا۔

اب ربی دوسری بات یعنی وه چیزجس پررویت واقع بوئی ہے سوکسی خاص چیز پر
رویت موقوف نہیں یعنے رویت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر ہم زید کو دیکھیں تو دیکھا تحقق
ہو۔اوراگر کرکودیکھیں تو اس پردیکھنا نہ صادق آئے۔اگر رویت میں کسی خاص چیز کا دیکھنا شرط ہوتا تو سیابی کو دیکھیے لینے ہفیدی کے دیکھنے پر لفظ صادق نہ آتا اور رنگ کودیکھنے ہے کسی
شے کی رفتار کے دیکھنے پر رویت کا لفظ صادق نہ آتا ۔کسی غرض کو دیکھ لینے ہے جسم کے دیکھنے پردیکھنا صادق نہ آتا ۔کسی غرض کو دیکھیے اس ہے اور کے اور کے اور کھنا نہ اطلاق کیا جاسکتا۔ حالا نکہ ہماری ہرایک چیز دیکھنے پردیکھنا صادق ہے اور سیابی ۔سفیدی ۔رنگ ۔حرکت شکل جسم وغیرہ اشیاء پر ایک ہی طرح لفظ محسوسات اور

مبصرات كااطلاق جوتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ جس پر ہماری روریت واقع ہوئی ﷺ بینے جس کومحسوس ومبصر کہا جاتا ہے وہ کلیت اور عموم کے درجہ میں ہے۔ کسی خاص فر دمیں اس کا پایا جانا ضروری نہیں اسٹلا آگ۔ یانی ۔مٹی ۔لکڑی ۔سیاہی ۔سفیدی وغیرہ۔

اگرزیادہ غوراور تد برے کام لیا جائے تو رویت کی حقیقت میں ایک تیسری چیز کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔جس ہے اس کی حقیقت کادائرہ اور بھی وسیع ہو جاتا ہے اس کی روست کا دائرہ اور بھی وسیع ہو جاتا ہے اس کی کموجب ہوتا ہے۔ ہم آئکھیں بند کر کے اپنے کسی دوست کا خیال کر وتو اپنے خیال میں اس کی صورت موجود پاؤگے۔اس صورت میں اس کی شکل وشاہت ۔اس کے نقوش رگئت ۔ بناوٹ وغیرہ میں کسی قتم کا فرق نہ پاؤگے ۔ پھر تم آئکھ کھولوتو فرض کرو کہ وہ دوست تمہاری آئکھول کے سامنے کھڑا ہے۔ جب تم اس کو عالم واقع میں اپنی آئکھ ہے دیکھو گے تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی کہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو دیکھو گے تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی کہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو ہم کہاری قوت خیالیہ میں ہرگز نہ اتر ہے گی۔ بلکہ اس کی صورت جو تمہاری آئکھ کے سامنے میں اس کی صورت جو تمہاری آئکھ کے سامنے ہوگی اور اس کے ساتھ مل کر شف تام کا موجب ہوگی اور اس کے ساتھ مل کر شف تام کا موجب ہوگی ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیل بھی ادر اک کا ایک قتم ہے۔گر یہ منشاء ادر اک بنے میں بہت گر اہوا ہے اور رویت بھی اس کا ایک قتم ہے۔گر یہ منشاء ادر اک بنے میں بہت گر اہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قتم ہے۔گر یہ منشاء ادر اک بنے میں بہت گر اہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قتم ہے۔گین سے یہ نسیت شیا

کا نتات عالم میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک تعقل اور تخیل دونوں کے ذریعہ ہم کرا سکتے ہیں مثلا آسان ۔ زمین ۔ سورج ۔ جاند۔ پانی ۔ مٹی وغیرہ اور بعض ایسی ہیں کہ تعقل کے ذریعہ تو ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں کیکن وہ ہماری قوت خیالیہ میں نہیں اتر سکتیں مثلاً خدا تعالی اس کی صفات ۔ قدرت ۔ علم ۔ عشق ۔ غم ۔ خوثی ۔ راحت ۔ تکلیف ۔ الغرض جن چیزوں کیلئے رنگ اور مقدار نہیں وہ سب کی سب دوسری قتم میں داخل ہیں الغرض جن چیزوں کیم اور مقدار نہیں وہ سب کی سب دوسری قتم میں داخل ہیں اب دیکھنا ہے کہ دوسری قتم کی چیزوں کو جب ہم تعقل کے ذریعہ اوراک کر سکتے ہیں تو کیا اس طرح بھی ہم ان کا اوراک کر سکتے ہیں جس کی پہلے ادراک (تعقلی ) سے وہ نسبت ہو جورویت کو تیل کے ساتھ نسبت ہو یعنے جیسے رویت میں بہنبت تخیل کے کشف نسبت ہو جورویت میں بہنبت کیل کے کشف نسبت ہو جورویت کو جی اس دوسرے ادراک میں بہنبت وراک تعقلی کے اعلیٰ ورجہ کا کشف ہم

اس منتم کا ادراک ممکن ہے اور بیالی بدیمی اور کھلی ہوئی بات ہے جس پراستدلال کی نے کے کوئی ضرورت نہیں ای ادراک کا نام ہم رویت رکھتے ہیں اورای معنے کے مطابق ہم خدا کومرئی کہتے ہیں بینی خدا کوہم دوطرح جان سکتے ہیں تعقل کے ذریعہ جو تعقل سے بہت بڑھا ہوا ہوا ورو ترویت ہے۔

ہاں اتنا ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں جونکہ نفس ظلمات ہولائی اور طرح طرح کھے مشاغل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور دنیا وی کاروبار میں اس کو یہاں تک مصروفیت ہوتی ہے کہ زبد ومجاہد اور ریاضت کا اسے بہت کم موقع ملتا ہے اس لئے دنیا میں اس کے اندروہ صغائی اور نور انیت نہیں ہوتی جس سے خدا تعالیٰ کی نور انی ذات کو دکھے سکے گرجیسے پلکیس اور آنکھ کی پتلی آ تکھ کی پتلی آ تکھ کی بیلی آ تکھ کی پتلی آ تکھ کو دکھے سے نہیں روکتی ویسے ہی نفس کے یہ چندروزہ مشاغل اور بدنی تعلقات اس کو خدا وند کریم کے مشاہدہ کرنے میں سد راہ نہیں ہوتے آخرت میں جبکنفس بسما نیت کی کدروتوں سے پاک وصاف ہوجائے گا اور خالص نور انیت اس میں جھلک ' مصاف ہوجائے گا اور خالص نور انیت اس میں جھلک ' مار نے لگے گی تو خدا تعالیٰ کو دکھے لینا ایسا ہمل امر ہوجائے گا جسے دنیا کی چزوں کو دکھے ہیں ویسے ہی وقت کوئی دقت نہیں ہوتی اور جیسے دنیا کی چزوں کو ہم آئکھ کے ذریعہ دیکھتے ہیں ویسے ہی ممکن ہو سے خدا کو دکھے لینا ممکن ہو سے خدا کو دکھے لینا

نفلی دلیل

شربیت میں خدا کے مرکی ہونے کے متعلق اس کثرت سے روایات آئی ہیں کہ اگران کے روسے خدا کے مرکی ہونے پراجماع کے انعقاد کا دعویٰ کیا جائے تو ہرگز مبالغہ پر محمول نہ ہوگاجس قد راہل علم اور ہزر گان دین گررے ہیں وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا سے بہی وعائیں ما تکتے گئے کہ ہمیں اپنا آپ دکھا۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ ان کو خدا کو دیکھنے کی امید تھی ۔ آنخضرت تا ہے کہ الات پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ آپ ہر وقت خدا سے دیدار کا سوال کرتے ہے آپ کے اس بارہ میں اس کثرت سے اقوال ہیں جن سے ہر ایک آ دی کو یقین ہوجاتا کہ خدا کو دیکھناممکن ہے۔

سب سے بڑھ کر ہمارے اس دعوی گلبتن ثبوت حضرت موی علیہ السلام کا بیقول ہے آدِینی اُنْظُرُ اِلَیُکَ (اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا کیں تجھے د کھے سکوں) موی علیہ السلام کی نسبت ہیا عقاد رکھنا کہ ان کومعاذ اللہ یہ خبر نہ تھی کہ خدا کا مرنی ہونا محال ہے۔ سراسر جہالت اور حمافت ہے۔ یہ س قدر غضب کی بات ہے کہ معتز لہ کو معلوم ہوگیا کہ خدا تعالی مرنی نہیں ہوسکتا اور اس کا مرنی نہ ہونا اس کی ذاتی صفت ہے گر حضرت موی علیہ السلام جسے جلیل القدر پیغیبر کوجن کی بیشان ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا درجہ حاصل ہے۔ اس بات کاعلم نہ ہو جب معتز لہ کے زدید خدا کا مرئی نہ ہونا اس کی صفت ذاتی ہے اور جسے دیگر صفات کو جاننا موجب ایمان اور نہ جاننا موجب کفر ہو کا مال ہے تو حضرت موی علیہ السلام (معاذ اللہ) کا فراور طی تھم یں گے۔

معتزلہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ موئی علیہ السلام کو خدا کے کسی خاص جہت ہیں ہونیکا اعتقاد تھا ایہ یہ تو جانتے تھے کہ اس کو جہات ہے کوئی تعلق نہیں گرآپ کو اس بات کاعلم نہ تھا کہ جس چیز کو جہات ہے کوئی سرو کا رنہ ہو وہ مرئی نہیں ہوسکتی اگر پہلی بات ہے تو خدا کی نبیت جہت میں ہونے کا اعتقاد رکھنا اور شرک اور بت پرسی دونوں برابر ہیں ۔اور اگر موئی علایہ ہو کو اس باسمیک علم نہ ہوتا کہ جو چیز کسی جہت میں نہ ہواس کا مرئی نہ ہونا بدیجی امر ہے نہایت تعجب ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو اس معمولی سی بات کا بھی علم نہ تھا ہے تہ جبرت کا مقام ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو اس معمولی سی بات کا بھی علم نہ تھا ہے تہ جبرت کا مقام ہے کہ معتزلہ اس بات کو تا ڈ گئے گر بہت جلیل القدر پیغیبر کومحرز ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ جا ہے معتزلہ کو جھوٹے اور جائل تسلیم کرلیں اور جا ہے ایک مقترر پیغیبر کو جابل اور صفات باری تعالیٰ سے ناواقف مان لیں۔

اس جگدایک اعتراض وارد ہوتا وہ یہ کہ آپ کے زدیک خداتھالی کودیکھنا قیامت کے روز ہوگا گرحضرت موی علیہ السلام دنیا ہیں خدا کودیکھنے کی خدا ہے درخواست کرتے ہیں جس سے آپ کا مد عا ثابت نہیں ہوتا نیز موی علیہ السلام کے سوال کے جواب ہیں خداتھالی کا یہ کہنالمین تسو انہی (تم اسے ہر گرنہیں دکھ سکتے ) بضاف بٹلا دیا ہے کہ اس کودیکھنا ممکن نہیں نیز وہ فرما تا ہے کلا تُسکہ دِ سُحکہ اللا بُعضادُ (اس کو تکھیں نہیں دکھ سکتیں) اس کا جواب سے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کا دنیا میں خداکود کھنے کے متعلق خدا سے سوال کرنا اس امر پردلانت کرتا ہے کہ اس کودیکھنا ممکن ہے گرآ ہے کواس کا وقت معلوم نہ تھا بینی ان کو بیام نہیں اس کودیکھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے اور یہ کوئی تجرب کی بات نہیں کے دوز ہوگا دنیا ہیں اس کودیکھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے اور یہ کوئی تجرب کی بات نہیں کے درخار انہیا علیمی السلام کوغیب کی چیزیں صرف اتنی ہی معلوم

تخمیں جتنی خدانے اِن کو جتلا دیں ہرا یک بات کاعلم خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

کٹی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ انبیا علیهم السلام نے خدا تعالیٰ ہے دعا ئیں مائگیں اور ان کواپنی دعا ئیں قبول ہونے کا بھی یقین تھا گمر خدانے کسی مصلحت کی وجہ ہے ان کو قبول نہ کیا۔

اورموی علیہ السلام کے جواب خدا کے قول کَنْ تَوَا بِنی کے یہ معنے ہیں کہ تو بجھے دنیا میں نہیں دکھے سکتا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جواب سوال کے موافق ہوتا ہے آپ کا -سوال بھی دنیا میں خدا کو دیکھنے کے بارے میں خدا ہے درخواست کرتے اور اس کے جواب میں خدا فرما تاکَنُ تَوَا بِنی ۔ تو بیٹک معتز لہ کا قول درست تھا۔

لا نُدُ رِ سُحُهُ الا بُصِادُ کے بیمعنے ہیں کہ تکھیں پورے طور پر جملہ اطراف سے خدا کا احاط نہیں کر سکتیں جیے جسم کو و یکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ویسے خدا کا ٹھیک ٹھیک احاط آ تکھوں کی استعداد ہے باہر ہے وہ چونکہ نورانی ذات ہے لہٰذا آ تکھیں اس کو د یکھنے کے وقت تھر اجاتی ہیں۔خدا تعالی کی ذات اور اس کے مرکی ہونے میں لوگوں میں عجیب کھلیلی چے گئی۔ فرقہ حضویہ نے تو خدا تعالی کے لئے جہت کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اس خیال پر کہ سی نہ سی جہت میں ہونے کے بغیر کوئی چیز جہاں میں موجود نہیں ہونے۔ جو چیز موجود ہوگی۔ اس کوئی نہ سی جہت کے ساتھ خصوصیت ہوگی۔ موجود نہیں ہونے کے ساتھ خصوصیت ہوگی۔

اورمعتزلہ نے جہت ہے تو خدا تعالیٰ کومقدس اورمنز ہشلیم کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کے مرکی ہونے کا بھی انکار کر دیا محض اس بنا ء پر مرکی ہونے کے لیئے کسی نہ کسی جہت میں ہونا ضروری ہےاور خدا کوکسی جہت کوئی تعلق نہیں ۔

حشویہ نے تو یہاں تک تفریط کی کہ خدا کو احسام واعراض کے ساتھ ملالیا اور معتزلہ نے یہاں تک افراط سے کام لیا کہ نصوص شرعیہ کو بالا کے طاق رکھ کر خدا کی تنزیہ و تقدیس میں حد سے زیادہ اوپر چلے گئے مگر یہ کہنا ہے اہل السنبۃ والجماعة کا جنہوں نے جہت کا تواس بناء پرانکارکردیا کہ بیضد ایج جسم ہونے کو مستزم ہوا دراس کے مرئی ہونے کو جائز قرار دیا۔ اس لئے کہ رویت علم کا کالی درجہ اور تم ہے۔ جس کے ذریعہ خدا کی حقیقت کا کالی طور پرانکشاف ہوسکتا ہے۔

انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ خدا کا جسم نہ ہونا جہت کی نفی کوسٹنزم ہے اور اس کا معلوم ہونا اس کے مرکی ہونے کو مستلزم ہے۔ کیونکہ رویت بھی علم کا ایک شعبہ ہے۔

دسواں دعویٰ گفداوا حد ہے لِفُظ واحد کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مجھی اس کے معنے ہوتے ہیں۔ جو چیزمقدار ہی نہ ہو۔اپنے اندر کمیت نہ رکھتی ہو۔ قابلِ قسِمت نہ ہو۔اس معنے کے مطابق کئی ایک اشیاء پرلفظ واحد کا اطلاق ہوسکتا ہے ۔مثلاً علم شجاعت ۔ ہز ولی عمی خوشی وغیرہ۔الغرض جو چیزیں نہ اجسام ہیں نہ اجسام کے ساتھ قائم ہیں اس معنے کے لحاظ ہے وہ واحد کہلاتی ہیں خدا تعیالی بھی اس معنے کے مطابق ہے کیونکہ نہاس میں کمیت ہے نہ مقدار نہ یہ جسم ہے نہ عرض اور بھی اس کے معنے ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ہم مرتبہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ آفاب کواس کے معنے کے مطابق وا حد کہہ سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں کسی نہ کسی کمال میں یکتا ہیں واحد کالفظ ان پر بولا جا سکتا ہے۔خدابھی اس معنے کےمطابق واحد ہے کیونکہ نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ۔ضد تو اس لیئے کہ ضد اس چیز کا نام ہے جودوسری چیز کے ساتھ ایک محل برعلی سبیل البدلیہ وارد ہوسکے ۔جیسے سفیدی ۔سیاہی کی ضد ہے اور خدا کے لئے چونکہ کل نہیں لہٰذاس کی ضد بھی نہیں اور شریک اس لئے کہ اس کا کوئی شریک ہوتو وہ جملہ کمالات میں یا اس کا ہم بلہ ہوگا یا اس سے اعلیٰ ہوگا یا کم ۔ بیہ تینوں باطل ہیں پہلی شِق تو اس لِئے باطل ہے کہ بیاقاعدہ ہے کہ جن دو چیزوں پردو کا لفظ صادق آتا ہے ان کاباہم منتخائر ہوناضروری ہے۔ورنہ ان کودوکہنا جائز نہ ہوگا۔ایک سیاہی دوسری سیابی ہے تحض اس لیئے ممتاز ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک مثلاً زید کے بالوں کے ساتھ قائم ہے اور دوسری بکر کے بالوں کے ساتھ یا ایک بی محل کے ساتھ ان میں ہے ایک صبح کے وقت قائم ہوئی ہے اور ظہر کے وقت وہ چلی گئی اور دوسری اس کی جگہ قائم ہوگئ ہے اگران دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت نہ ہوتو ان کو دو کہنا درست نہ ہوگا۔

اور جوچیزیں باہم متنائر ہوتی ہیں ، یاتوان میں سے تفائر حقیق ہوتا ہے۔
مثل حرکت اور رنگ یہ دو چیزیں ایک وقت میں ایک محل کے ساتھ قائم ہوں ۔ گران کی
حقیقوں کا باہم تبائن ان کے امتیاز کے واسطے کافی ہے۔ ان کے امتیاز کے لئے اس بات کی
ضرورت نہیں کہ الگ الگ محلوں کے ساتھ قائم ہوں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتوں میں
قائم ہوں۔ اور بھی دو چیزوں میں اعتباری تعائر ہوتا ہے گریہ تب ہوسکتا ہے کہ یا تو وہ الگ
الگ محلوں کے ساتھ قائم

ہوں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقنق شخائم ہوں ور نہان کو کہنا اور ان میں امنیا زقائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔سواگر خدا تعالیٰ کا تثریک اس کے ہم بلہ ہو۔اور ان دونوں کی حقیقت ایک ہوتو ان کو دو کہنا اور ایک دوسرے ہے الگ الگ خیال کرنا تب جائز ہو جب خدا تعالیٰ اور محل کے ساتھ قائم ہو۔ گرمختلف وقتوں میں یہ پہلے ٹا بت ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے نہ کو کی کے ماتھ مکان نداس کوکسی جہت ہے تعلق ہے ندز مانہ سے سروکار۔ پس ٹابت ہوا کہ اس کا کوئی شریک نہیں جواس کے ہم پلہ ہوا وراس کی ماہیت میں مشترک ہو۔

اور خدا کا اس سے اعلیٰ اس لیے نہیں ہوسکتا کہ خدا اس کوکہ سے ہواتا ہے جو جملہ مو جودات سے کما لات میں فاکق ہوکسی صفت میں بھی کسی موجود ہے کم یا مساوی نہ ہو۔ تو جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں ۔ حقیقت میں خداوہ بی ہے جس کو آپ خدا بتا تے ہیں وہ خدا نہیں ۔ کیونکہ خدا کی تعریف اس پر صادق نہیں آسکتی ۔ اور اگر اس کا شریک اس سے کم جوتو وہ شریک نہیں کہاؤسکتا۔ اس صورت میں بھی خدا ایک ہی رہے گا۔

اس جگہ پرایک اعتراض وار د ہوسکتا ہے وہ بیر کہ آپ یے کہنا کہ اللہ کے لفظ کے بیہ معنی ہیں وہ ذات جو جملہ موجودات ہے کمالات میں فائق اور بالاتر ہو۔ بیا یک اصطلاحی بات ہے آپ کی اصطلاح میں فریق مخالف کوکوئی کلام نہیں فریق مخالف تو صرف یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ نظامیم ایک خالق کامخلوق نہ ہو بلکہ آسان و ما فیہ کا خالق اور ہوا زمین و مافیھا کا خالق جدا ہو یا جماً دُات ایک خالق کی مخلوق ہوں اور حیوانات ونبا تات دوسرے کی ۔ یا خاب شراور ہواور خالق خیراور ہویا جوا ہر کا خالق اور ہوا دراعراض کا خالق اور ہو۔ حاصل بیہ کہ لفظ الله آپ کے من گھڑت معنے کے مطابق صرف ایک ہی خالق پر بولا جائے اور دوسر ہے خالق براس کا اطلاق درست نہ ہو ۔لیکن ایک خالقوں کے بطلان پر جب تک آپ استدلا<sup>۔</sup> نه قائم کریں ۔خدا تعالیٰ کی تو حید ثابت نہیں ہوسکتی ۔ کیونکه فریق مخالف کے مز دیک اا' کے معنی خالق میں اور ممکن ہے کہ خالق کئی ایک ہیں۔اس کا جواب یہ کہ اگر کا کتات عالم کے ا لگ الگ خالقوں کی مخلوق ہوتو دو ہات خالی نہ ہوگا۔ بالفرض جوا ہر اوربعض اعراض ایک خالق کی مخلوق ہوں گے یا بعض دوسرے کے پیدا کردہ وہ ہوں گے۔ یا تمام جواہر کا خالق ا لگ ہوگا اور جملہ اعراض کا پیدا کرنے والا الگ ۔ بید دونوں احتمال باطل میں ۔ پیبلا تو اس لئے کہ ہم یو جھتے ہیں کہ خالق آسان کوزمین پیدا کرنے کی بھی قدرت ہے تو دونوں خالق اس خاص قدرت کے اعتبار ہے ایک دوسرے ہے متاز نہ ہوں گے اور جب قدرت میں د ونوں خالوم سا زنبیں تو مقد ور بعنی زمین کے پیدا کرنے

میں بھی ایک دوسرے ہے متاز نہ ہوں گے۔اب زمین دوخالقوں کے درمیان درمیان ہوگئ

اور یے ظاہر ہے کہ زمین کی ہردو خالقوں سے نمیست ہرابر ہے اور خالقوں کی جانب ہے ہوں کو تی ایسا امر معلوم نہیں ہوتاجس کی وجہ سے زمین کسی ایک کی طرف منسوب سمجھے ۔ دوہر ہے کی طرف اس کی نسبت جائز نہ ہو ۔ سوزمین کا ایک خالق کا محلوق ہونا دوسر ہے کی مخلوق نہ ہونا ترجے با مرج ہے اور بیرال ہے۔ اور اگر خالق آ سان کوزمین کے بیدا کرنے کی قدرت نہیں تو یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ جملہ جواہرا یک دوسر ہے کے مشابہہ ہیں اور یہ قاعدہ کہ ایسی ذات جس کی قدرت قدیم ہے اگر ایک چیز پر قادر ہے تو اس کی مشل پر بھی ضرور قادر ہوتی ہے ۔ خاص کر جبکہ وہ ذات ایک سے زیادہ چیز وں کے ایجا و پر قادر ہوتی ہے۔ اس وقت ان چیز وں کی مثال پر اس کی قدرت ضرور تسلیم کرنے پڑے گی سوجب مالت آ سان کی کئی ایک اشیاء کے ایجا و پر قادر تو زمین پر اس کی قدرت کیوں نہ ہوگی جو جواہرا ورجسم ہونے میں آ سان کی کئی ایک اشیاء کے ایجا و پر قادر تو زمین پر اس کی قدرت کیوں نہ ہوگی جو جواہرا ورجسم ہونے میں آ سان کے مشابہا ور اس کی مثل ہے۔

دوسرااخال (یعنی خالق جوابرالگ ہواور خالق اعراض جدا ہو )اس لئے باطل ہے کہ جو ہراورعرض بید دونوں چزیں ایک دوسرے کی طرف کسی نہ کسی بات میں محان ہوتی بیں تو اب جوابر کا پیدا کر ناعرض پر موقوف ہوگا اورعرض کا ایجا دکر ناجوابر پر اور جب ان دونوں کا خالق الگ ہے تو خالق جو ہرکی خاص جو ہرکوت ایجا دکر سکے گا۔ جب خالق اعراض اس کے سابقہ عرض کے پیدا کرنے میں متنق ہو۔اورخالق اعراض کسی خاص عرض کوت ایجا دکر سکے گا۔ جب بوابر کا خالق اس کے سابقہ جوابر کے ایجا دمیں متنق ہولیان اس کے سابقہ جوابر کے ایجا دمیں متنق ہولیان ان میں سے ہرایک کے اپنی اپنی ایجا دات پر دوسر ہے کا متنق ہوجا ناضروری امر بیں اور نہ ایسا بدیمی امر ہے۔ جس کے تناہم کرنے پر ہم مجبور ہوں۔ کیونکہ ہرایک خالق کے ایجا دپ واپی بیان کرنی ایسا بیٹ کے ایک خالق کے ایجا دپ نیز اس صورت میں ان کی قدرت معدوم ہوجائے گی۔ کیونکہ جب ایک خالق کے چاہیے ۔ نیز اس صورت میں ان کی قدرت معدوم ہوجائے گی۔ کیونکہ جب ایک خالق کا فعل جائے اور دوسرے خالق کو قول کے ساتھ متنق ہو نا پڑتا ہے تو دوسرے خالق کا فعل اضطراری ہوگا نہ اختیاری۔ حالانکہ قدرت سے اختیارش طکودیا ہے۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ شراور خیر کا خالق الگ الگ ہے۔جواہراوراعراض کے خالق میں ہم کچھنیں کہتے تو اس کا جواب یہ کہ شراور خیرا یک دوسرے کے مشاہبہ ہیں ۔ایک ہی چیز کسی خاص نیٹیت سے شرکہلاتی ہے اور دوسری ھیٹیسے خبر ہوتی ہےاور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جوذات ایک شئے کی ایجاد پر قادر ہووہ اس ک مثل کی ایجا د بربھی قا در ہوتی ہے۔ مسلمان کوآگ میں جلا دینا شرہے اور کا فرکوآگ میں

جلاد یناخیر ہے۔ جو مخص پہلے کا فر ہوا گرمومن ہو جائے تو پہلے اس کو آگ میں جلا ویناخیر تھا۔ مگر سیست میں مفہوم ہے ۔ مگرمخلف اب أس خص كوآگ ميں جلا دينا شريه - ديكھئے احراق صرف ايك ہى مفہوم ہے - مگر مختلف اعتبارات ہے بھی شرہو جاتا ہے۔بھی خیرتو اب جو ذات اس مسلمان کو گفر کی حالت میں آگ میں جلّا دینے پر قا در تھی۔اس کے اسلام لانے کے وقت بھی ضروراس کواسکے احراق پر قدرت ہوگی ۔ کیونکہ اسلام لانے سے نہ بدن میں فرق آیا ہے نہ آگ میں اور نہ کوئی اور امرہے جواس قیدرت میں خلل انداز ہو پس ٹابت ہوا کہ شراور خیر کا خالق ایک ہی ہے جو جمله موجودات جواہراوراعراض وغیرہ کا خالق ہے۔وہوالمدعی ۔

## د وسرابا ب

اس باب میں خدا کی صفتوں کا بیان ہوگا اور چو نکہ خدا کی سات صفتیں بیں ۔قدرت عِلم جواقہ۔ارادہ۔ یمع بھر۔ کلام ۔لہذا ہمارے دعاوی بھی سات ہیں۔ قدرت نظامِ عالم کا پیدا کرنے والا (خدا تعالیٰ) اپنے اندر قدرت کی صفت رکھتا ہے جس کا ثبوت رہے۔

نظام عالم کی اس خاص ترتیب اور اس کے تناسب کو ہم و کیھتے ہیں محوجرت ہوجاتے ہیں۔ سُورِج کاروزمرہ خاص انتظام ہے طلوع وغروب ۔ چاندکا خاص وضع پرہونا ستاروں کی رفتار ۔ آسانوں کا تہ بقہ ہوتا ۔ بادلوں کا ہواؤں ہیں چلنا ۔ باران ہے زیمن کا لیکا کیہ سراب ہوجانا ۔ بادلوں کا گرجنا ۔ بجل کی چمک ۔ ہوا کا چلنا ۔ سطے زمین پرطرح طرح کی وظوروں اور درختوں کا آگنا۔ دریاؤں اور سمندر کے چرت انگیز بجا تبات ۔ باغوں میں مجیب سم کے میوہ جات ۔ رنگ رنگ کے بھول ۔ طرح طرح کی نہریں ۔ مخلف قتم کے پید میں مجیب سم کے میوہ جات ہوں ہزار ہااس قتم کی چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن ہے پت چانا ہے کہ ان کے موجد میں ضروروصف قدرت موجود ہے ۔ ہم دورکیوں جاتے ہیں اپنے جسم کی بناوٹ اور ترتیب کو دکھیں تو ہزار ہاائی عجیب با تیں مکشف ہوں گی جن سے ہم بخولی اس تیجہ پر پہنچ سکیں گے کہ خداتھائی قادر ہے اقل تو یہ بات (یعنی اس عدہ ترتیب کرکا نبات عالم کے ہوئیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ۔ فاعل و خالق میں قدرت ہے ) بالکل بریم ہے اور کسی دلیل کی محت جنہیں ۔ گرتا ہم ہم دلیل کے ساتھ اس کو اور بھی و ضاحت بریم کے اور کسی دلیل کی محت جنہیں ۔ گرتا ہم ہم دلیل کے ساتھ اس کو اور بھی و ضاحت ہیں بیان کرتے ہیں۔ ۔

فداجود نیا کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے تو اس میں دواخمال ہو سکتے ہیں۔ایک ہی کہ پیدا کرنا اس کی ذاقت ہو لیعنی اُس کی ذات بالحاظ کسی اور امر کے بیدا کرنے کا اقتضا کر ہے اور دوسرے ہی کہ اس کی ذات کے بغیر کسی اور وصف کو بھی اس میں دخل ہو پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ اگر خدا مالی کا ذاتی تقاضا ایجاد کا ہوتو نظام عالم قدیم ہونا چیا ہے۔ اس لئے کہ خداقد یم ہے اور علت کا قدیم ہونامحلول کے قدیم ہونے کو مستزم ہوتا ہے کہ بی ثابت ہوا کہ ایجاد عالم

میں علاوہ خدا کے کسی اور چیز کو دخل ہے جس کے ذریعہ خدا جس کو جانے پیدا کرتا ہے اُسی کانام ہم قدرت رکھتے ہیں۔

اگرکوئی یہ کے کہ خدا بھی قدیم ہے اور اس کی صفت (قدرت) بھی قدیم ہے تو جسے صرف خدا کے اقتضاء ایجاد بینظام عالم کا قدم لازم آتا ہے۔قدرت کے اقتضاء ایجاد میں دخل ہونے پر بھی اِس کا قدم لازم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کی بحث میں ہم پورے طور پر ٹابت کردیں گے کہ قدرت کے قدیم ہونے پر نظام عالم کا قدم لازم نہیں آتا۔ یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

اب ہم قدرت کے متعلق چندامور بیان کرتے ہیں تا کہ آپ کواس کی پوری توضیع ہوجائے۔

خدا کوجن ممکنات کے ایجاد پر قدرت ہے، آؤہ غیر متنای ہیں تو جب ممکنات غیر متنای ہوئے تو اس کی مقد ورات بھی غیر متنای ہوں گی ممکنات کی عدم نہایت کے بیہ معین نہیں کہ بہت ہی ایسی چیزیں خارج میں موجود ہیں جوموجود بھی ہیں اور غیر متنای بھی ہیں کیونکہ فلفہ نے بیہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیزیں بانفعل موجود ہوتی ہیں وہ متنای ہوتی ہیں بلکہ ممکنات اور اس کے مقد ورات کے غیر متنای ہونے کے بیہ معینے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا کہ خداکی قدرت کئی حد پرختم ہوجائے اور آگے اشیاء کی ایجاد نہ کرسکے بلکہ جس قد راشیاء کووہ بیداکر کے ایم قائم نہیں ہوسکتا۔

کووہ بیداکرے اِسکے آگے اور پیداکر سکتا ہے۔ علی ہذا القیاس جہاں تک خیال کرتے چلے جاؤکسی حدیراس کی قدرت کا خاتم نہیں ہوسکتا۔

اب و کھنا ہے ہے کہ اس کی قدرت عالم کیوں ہے اور اِسکوغیر متابی اشیاء کے ایجاد پر کیوں قدرت ہے سواس کی وجہ ہے کہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ نظام عالم کا خالق ایک ہے تو اب یا تو ہرا کی چز کے مقابل جدا جدا قدرت ہوگی اور یا قدرت تو صرف ایک وصف کا نام ہے۔ مگر ہرا کی ممکن کے ساتھ اس کو وہ تعلق ہوگا جودوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ جب ممکنات غیر متنابی ہیں تو قدرتیں بھی غیر متنابی ہوں گی۔ اور یہ عال ہے اس دوسری بات تی کا گا یعنے قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ تقدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ تقدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ تعلق ہے مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو وصف امکان کے بغیر اور کوئی چیز ہمیں ایک نام وصف موجود ہے قدرت ہوں میں امکان کی وصف موجود ہے قدرت ہمی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت ہمی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت ہمی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت ہمی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا ماب الا رہا ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت ہمی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا میا تو ہوں میں اس کو ہوں میں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت ہمی ان کوشامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہوں میں اس کو ہوں میں کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہوں میں کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہوں میں کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہوں میں کیونکہ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ ہم بیان کر چکی ہوں کو خوائی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو خوائی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو خوائی کو خوائی کیونکہ کو خوائی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو خوائی کو خوائی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو خوائی کو خوائی کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونک کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکر کونکہ ک

چنداشیاء کے ایجاد پرقدرت ہوتی

ہے۔ وہ ان کی مُنگوں کے ایجاد پر بھی قادر ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ بعض جوا ہرا دراعراض کے بیم جنس ہیں کے بیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جوا ہرا وراعرض پر جو پہلے جوا ہرا وراعراض کے ہم جنس ہیں کیوں قادر نہ ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نبیس ہے۔ بلکہ زیادہ از حد وسیع ہے اس تقریر سے تین فروع مستبظ ہوتی ہیں۔ جن کا ہم عیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں۔

ىپلى فرع

ضدا اپنیم کے خلافی بے پر قادر بھی ہے یا نہیں اسلم علاء کا اختلاف ہے لیکن اگر الفاظ کی بیجید گیوں کوحل کیا جائے اور کسی قدر علمی اصول سے کام لیا جائے تو بیا ختلاف فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر ممکن خدا کی مقدور ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جومحال ہے اس پر اس کی قدرت نہیں۔ اب و کھنا یہ ہے کہ جو چیز خدا کے علم میں نہیں وہ ممکن ہے یا محال ہے جب ایک بات طے ہوجائے گی سے نہایت آسانی ہے فیصلہ ہوجائے گا کہ وہ خدا کی قدرت میں داخل ہے یا نہیں۔

گریہ تب ہوسکتا ہے جب پہلے ممکن اور محال کے معنی وریا فٹت کِئے جا کمیں ور نہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں امر متنا زیمہ فیہ کوخدا کی مقد ورتسلیم کیا جائے اور دوسرے وقت میں اس کا انکار کر دیا جائے ۔

نظام عالم کو واجب بھی کہہ سکتے ہیں ممکن بھی کہہ سکتے ہیں اور محال بھی کہہ سکتے ہیں واجب بوتو اس لیئے ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی ازل ہی سے نظام عالم کے لیئے ایجاد کا ارادہ کرتا اس صورت میں بیدواجب ہوجاتا کیونکہ اگر ارادہ واجب ہوتا تو جس چیز کا ارادہ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے اور ارادہ میں جونظام عالم میں دہ بھی واجب ہوتی ہے اور ارادہ میں جونظام عالم میں جومعلولی تام ہے کئی زبانہ کا فاصلہ ہرگز نہ ہوسکتا۔

اُورممکن اس لیئے کہ نظام عالم کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے ارادہ اور عدم ارادہ ان دونوں سے قطع نظر کی جائے اور صرف نظام عالم پر ہی اپنی نظر کومحدود کیا جائے تو وصف امکان کا کنا ت ِعالم پرصا دق آتی ہے۔

اورمحال اس واسطے کہہ سکتے ہیں کہ ہوسکتا تھا کہ خدا تعالیٰ نہ ازل میں نہ موجودہ زیانہ میں ۔الغرض کسی وقت میں بھی نظام عالم کے ایجا د کا اراد ہ نہ کرتا۔اس تقدیر پر نظام عالم محال ہوجا تا۔ کیونکہ اگر اب بھی کوئی چیز موجود ہوتی تولا زم آتا کہ ایک چیز کے بلاسب مخفق ہوگئی ہے۔اوریپمال ہے۔

حاصل یہ کہ نظام عالم پرواجب ممکن اور محال یہ تین مفہوم صادق آتے ہیں مگران کا صادق آتے ہیں مگران کا صادق آنا مخلف اعتبارات سے ہے۔ نظام عالم ممکن ہے تواپنی ذات کے اعتبارات سے واجب یا نہ واجب یا محال ہے تو اس لحاظ سے کہ خدا کا ارا ، وازل میں اس کو پیدا کرنے کا ہوا ہے یا نہ جب آپ کومعلوم ہو گیا کہ ایک چیز مختلف اعتبارات سے ہے ممکن محال اور واجب ہو سکتی ہے تو اب ہم امر تنازعہ فید کی طرف جاتے ہیں۔

فرض کروخداتعالی کے علم میں ہے کہ شنبہ کی صبح کوزید مرجائے گا۔اب شنبہ کی صبح کواس کا ندمرنا بلکہ جیتا رہنا خدا کی قدرت میں ہے یا نہ۔اس کا جواب یہ ہے کہ زید کا اس وقت جیتا رہنا ممکن بھی ہے اور محال بھی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں زید کا اس خاص وقت میں مرنا مقدر نہ ہوتا تو بے شبہ اس کا جیتا رہنا ممکن تھا۔گر چونکہ اس کا مرنا مقدر ہو جا ہے۔ لہذا اس کا جیتا رہنا محال ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جیتا رہنا ممکن بالذات ہے اور محال بالخیر ہے۔

جب ہم کہتے ہیں حیوا فرید ھالداالو قت ممکن تو ہماری پیزض ہوتی ہے کہ سیابی اور سفیدی کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہونا بے شک محال ہے مگر اس وقت میں زید کا جیتا رہنا محال ہے مگر اس وقت میں زید کا جیتا رہنا محال ہیں ہے۔ بلکہ ممکن ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت میں نہ کوئی کی آگئی ہے نہ ضعف اور نہ کوئی امر مانع در چیش آگیا ہے بات جرف اتنی ہے کہ اسکے علم اور اراوہ میں زید کا اس وقت میں مرنا مقدر ہو چکا ہے۔ جس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

ان با توں کے کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔(۱) خدا کی قدرت میں کوئی ضعف واقع نہیں ہوا۔(۲) زید کی زندگی اس خاص وقت میں ممکن بالذات ہے۔اب پھر کیا وجہ ہے کہ زید کی زندگی کوخدا کی مقدرور نہتاہیم کیا جائے۔

بھوض اس ہے انکارکرتا ہے اسکی غرض ہیہ ہے کہ چونکہ خدا کے علم میں زید کا مرنا مقد در ہو چکا لہٰڈ ااس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ تو اس کے ساتھ ہم بھی شفق ہیں۔ ادراگراس کا یہ مطلب ہے کہ اس وفت زید کی زندگی البی محال ہوگئی ہے جیسے اجتماع انتقیصین ارتفاع التقیصین محال ہے تو ایک منٹ کے لئے بھی کوئی اس لغو بات کوتسلیم نہیں کرنے گا۔ است میں کوئی شک نہیں کہ خدا کوایے علم کے خلاف کرنے پر پوری قدرہ ہے .

اب د کیمنایہ ہے کہ قدرت کے لفظ کا اطلاق بھی اِس کی اس قدرت پر درست ہے یا بیس

· قدرت کے الفاظ کا اطلاق بالکل درست اور محاور ہ کے مطابق ہے۔محاور ہیں ہے کہا جاتا ہے۔

زید چاہے تو حرکت کرسکتا ہے اور چاہے تو ساکن پر ہسکتا ہے۔ صلائکہ بیہ ہرایک کو معلوم ہے کہ خدا کے مل نکہ بیہ ہرایک کو معلوم ہے کہ خدا کے علم میں زید کامتحرک ہونا مقدر ہو چکا ہے یا ساکن ہونالیکن حرکت اور سکون دونوں کوزید کی قدرت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کواپے علم کے خلاف پر قدرت بھی ہے اور قدرت کا اطلاق بھی اس پر درست ہے۔

#### د وسری فرع

جب خدا کی قدرت غیر محدود ثابت ہو چکی تو کھانا۔ پینا۔ چانا۔ بولنا۔ لکھنا
۔ پڑھنا۔ سونا۔ جاگنا۔ الغرض انسانوں اور حیوانوں کے افعال خدا تعالیٰ کے مقدورات میں داخل ہیں یانہیں۔ اگر کہوکہ ان چیزوں پر خدا کوقدرت نہیں تو تمہارا یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گاکہ خدا کی قدرت غیر محدوداور وسیع ہے۔ اوراگر یہ خدا کے مقدور ہوں توایک چیز پڑوقدرتوں کا جمع ہونالازم آئےگا۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ انسانوں اور حیوانوں کو اپنے افعال پر جوقدرت ہے اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکتا۔ اقرال تو یہ بدیمی بات ہووم اگر قدرت نہ ہوتو شرقی احکام میں بندے مخاطب نہ ہونے چاہیں ۔ کیونکہ نماز۔ روزہ حج اگر قدوہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھراس کے کیا معنے کہ نمازیں پڑھوروزے رکوۃ وغیرہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھراس کے کیا معنے کہ نمازیں پڑھوروزے رکوۃ وغیرہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھراس کے کیا معنے کہ نمازیں پڑھوروزے

یہ ایک سوال ہے جو خدا کی قدرت کے غیرمحدود ہونے پر واردکیا جاتا ہے۔اورجس نے لوگوں کے دلول میں ایک جیرت انگیز انقلاب پیدا کررکھا ہے اس کا جواب ملاحظ ہے۔

اس مسئلہ میں لوگوں کے کی ایک فرقے بن گئے ہیں۔ایک فرقہ جبریہ ہے جو بندوں کی اپنے افعال پرقدرت کا انکار کرتا ہے۔اس پریہ آغتراض لا زم آتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتو رعشہ کے وقت ہاتھ کا کا پنتا اورا پنے اختیار سے ہاتھ کو حرکت وینا ان دونوں حرکتوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ حالانکہ بیوتو ف سے بیوتو ف شخص بھی جانتا ہے کہ اگر بظاہر ان کی صورت ایک می ہے مگر حقیقت میں ان میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ وہ قبری اور جبری حرکت ہے

اور بیاختیاری ہے۔

نیزاگر بندوں کواپنے افعال میں مطلق اختیار نہ ہوتا بلکدان کی مثال کھے تبلی کی س ہوتی ۔جسکوا پی حرکت اور کر تبول میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ غیر کے قبضۂ قدرت میں اس کی حرکات وسکنات ہوتی ہے تو شری احکام کے بید مکلف ہرگز نہ ہوتے نیکیوں پر نہ ان کو بہشت مِلتا اور برائیوں پر نہ دوز خ۔

معتزلہ کے نزدیک انسان فرشتے جن اور شیاطین وغیرہ اپنے اپنے کاموں میں خودمختار ہیں ۔ان کے کاموں میں خدا کومطلق دخل نہیں ۔ ذوی العقول برکو کی حصر نہیں بلکہ گدھے کھوڑے وغیرہ سب حیوانات کواپنے اپنے کاموں میں کلی اختیار ہے۔

ان کا دعویٰ دووجہ سے مُر اورو ہے۔ ایک بیے ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ا جماع کے ہرایک چیز کا خالق خدا تعالی ہے۔اس کے سواکسی میں یہ وصف نہیں یائی جاتی ووم پیرکہ بیر قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کوا بیجا د کرتی ہے اس کاعلم ایجا د کرنے والی چیز کوضر ور ہوتا ہے۔ بدوں علم کے کوئی پیدائہیں ہوسکتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور دیگر حیوانوں سے ہرروز ہزار ہاحرکات وسکنات وقوع میں آتی ہیں ۔اگران سےان کی پیدا کروہ حر کات وسکنات کی تعدا د دریافت کی جائے تو بجز سکوت کے اور کوئی جواب نہ ملے گا۔ بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پینے کے لیئے دوڑتا ہے ۔مگر اِس کو اپنی اس حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا \_ بٹی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے بپتان کے ساتھ دودھ پینے کے لئے چمٹتا ہے اور آئیمیں ابھی بند ہوتی ہیں۔ بتاؤوہ کون می چیز ہے جو اس کو بغیر دیکھیے معلوم کرادیتی ہے۔ کہ یہ بہتان ہیں ان میں دودھ ہے۔اگر تو پئے گا تو تجھ میں طاقت آ جائے گی ۔ بھوک جاتی رہے گی عنکبوت اپنا جالا ایسا تنآ ہے کہ بڑے بڑے مہندس حیران رہ جاتے ہیں جوشکلیں وہ اختر اع کرتا ہے۔ اِن کوخواب میں بھی نہیں حمی بیٹر کھی شہد کی جال میں ایسے خانے بناتی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدرمہندسوں کی ہوش اڑ جانی ہے۔ بتاو کہ عنکبوت اوراس کی ناچیز کمھی کو بہ جیرت انگیز صنعتیں کسی کار گیرنے بتائی ہیں ۔الغرض دنیا میں ہزار ہاایی مثالیں ہیں جن کومشاہدہ کرنے سے یقین ہوجا تا ہے کہ حیوا نات کے افعال مں کسی اور عظیم الشان قوت کو بھی دخل ہے۔ بھلاان پیچار ہے حیوانات کی کیا ہستی کہ خالق ا کبر کے مقابلہ میں خالق اور فاعل کہلاسکیں۔

اہل السنت والجماعة جيسا كداور بڑے معركة آلاراء مسئلوں ميں حق كو بہوان جلتے ہيں۔ اس مسئلہ ميں انہوں نے كمال كرديا ہے۔ نہ تو وہ جريد كی طرح حيوانات كمبالكل فقدرت ہے محروم كرديتے ہيں اور نہ ہى معتزله كى مانندان كے ہاتھوں كلى اختيار وے ديتے ہيں وہ كہتے ہيں كدافعال عبادتيں دونوں قدرتوں كودخل ہے۔ خدا تعالى كى قدرت بھى كام كرتى ہے۔ اور ہندے بھى اپنے اختيار سے كھاتے ، پہتے ، چلتے ، سوتے جا گتے ہيں۔ اگر يہ مارت درست.

ہوتو جو جواعتر اضات حربہ یا معتزلہ پر وار دہوتے تھے وہ سارے کے سارے بخو بی رفع ہو کتے ہیں۔گر ایک بات دل میں ضرور کھنگتی ہے وہ یہ کہ ایک فعل پر دوقد رنوں کا واقع ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔ گر یہ کھنگا بہت جلدی رفع ہوسکتا ہے۔ ایک فعل پر دوقد رتوں کا جمع ہونا جینک محال ہے گر جب ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ اگر مختلف اختیارات ہے دوقد رتیں جمع ہوں تو یہ کوئی محال امر نہیں ہے۔

اگر کوئی میہ کے کہ اہل السنة والجماعة کوئس بات نے ایک فعل پر دوقد رتوں کے جمع ہونے کے قابل ہونے پرمجبور کیا ہے۔ کیا ایسی کوئی وجہ نہ تھی کہ اس دوراز قیاس بات کا بھی الزام اہل السنة والجماعت پر لازم نہ آتا اور ان اعتراضوں کا بھی قلع توجاتا جو جربیا ورمعتز لہ پروار دہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان امورات ذیل نے اس امر پرمجبور کیا ہے۔

رعشہ والے مخص کا ہاتھ بغیراس کے اختیار کے کا نیپتا ہے اور تندرست آ دمی بھی کہی اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ اب ظاہر میں دونوں حرکتیں ایک می نظر آتی ہیں۔ لیکن کو ن نہیں جا نتا کہ اول الذکر میں آ دمی کو کو کی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا اور موخر الذکر کا وقوع اس کے پورے پورے اختیار سے ہوتا ہے۔ اپس ٹابت ہوا کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر فرق ہوتا ہے۔ اس ایک فعل میں انسان کی قدرت اور اس کا اختیار ماننا پڑتا ہے تو دیگر افعال میں قدرت واختیار کا کیونکر افکار ہوسکتا ہے۔

یہ قاعدہ ہے کہ ہرا یک ممکن کے ساتھ خدا کی قدرت کا تعلق ہے اور یہ بھی بیٹنی بات ہے کہ جو چیز حادث ہے وہ ممکن ہے اور چونکہ بندوں کے افعال بھی حادث ہیں لہذا ان دونوں قاعدوں کے مطابق خدا کی قدرت ان کے ساتھ بھی متعلق ہو گی نیزیہ تو ہرا یک شخص جانتا ہے کہ رعشہ والے کے ہاتھ کی ہےافتیا ری حرکت خدا کی مخلوق ہےاوراس میں آ دمی کی قدرت کو دخل ہےتو دوسری حرکت میں جو پہلی حرکت کی مثل ہے ۔ کیوں اس کی قدرت کو دخل نہ ہوگا۔

نیز فرض کرو کہ زیدا ہے ہاتھ کو ہلانا چاہتا ہے اور بقول تمہارے خدا کی قدرت اس میں کوئی کا مہیں کرتی ۔ مگر خدا کا ارادہ زید کے ہاتھ کوسا کن رکھنے کا ہے اب اس وقت میں یا تو حرکت اور سکون دونوں اسمنے موجود ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی ۔ پہلی صورت میں اجتماع ضدّ بن اور دوسری صورت میں ارتفاع ضدّ بن لازم آئے گا اور بیمال ہے۔ اگر کوئی یہ کیے کہ اس وقت زید کا ہاتھ ساکن رہیگا کیونکہ خدا کی قدرت بندے کی قدرت سے گی حصے تو ی ہے۔

تواس کا جواب رہ ہے کہ خدا کی قدرت بیٹک توی ہے مگراس کے قوی ہونے کے یہ معنے ہیں کہ بندے کی قدرت محدود ہے یہ ایک خاص حدے آ گے نہیں بڑھ عتی اور خدا کی قدرت غیرمحدود ہے۔ گرایک خاص بران میں ہے ایک کی قوت اور ایک کاضعف کو لی اثر نہیں ڈال سکتا۔ خاص نعل پرجیسے ایک کی قدرت کا م کرسکتی ہے ویسے دوسرے کی قدرت ا پنا اثر ڈ ال سکتی ہے بیامور ہیں جنھوں نے اہل السنتہ والجماعتہ کوایک فعل پر دوقد رتوں کو اکشامانے پرمجبور کیا ہے۔ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ دونوں قدرتوں کے اجتاع کوکسی قدر وضاحت ہے بیان کیا جائے۔ کیونکہ انجھی تک بیرا زنہیں کھلا کہ دونوں قدر تیں ایک ہی فعل پر جمع ہو کر کیا کا م کرتی ہیںاگر ایک ہوتی تو وہ کا م جود ول کر کرتی ہیں اس اکیلی ہےسرانجا م ہوسکتا تھایا نہلو ہما رارو ئے بخن صرف انسان کی حرکت کی طرف ہے ۔ جب اس میں دونوں قدرتوں کے جمع ہونے کا را زکھل گیا تو دوسرے افعال کوبھی ای پر قیاس کر لینا جاہیئے۔خلا تعالیٰ نے آ دمی میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک توت بیدا کر دی ہے۔اس توت کو مختلف کا موں کی طرف پھیرنے میں اس کواختیار دے دیا گیا ہے۔اس قوت پر ہی ثواب و عقاب کی بناہے جس کام کی طرف انسان اپنی قوت پھیرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر خدا جہتا ہے تو اس کام کو پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہتری کوشش ایک کام کرنے برخرج كرتائے أن خرنا كام رہتا ہے۔ حاصل بيركه انسان صرف اپني توت كوايك كام كى طرف متوجد کرتا ہے اور اس کام کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب بیہ بات آپ کومعلوم ہو گئی تو اب مثلا زید ا پنا ہاتھ ہلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی قوت حرکت کی طرف

پھیر نے میں تو وہ خودمخنا رہے تگر ہاتھ کا بلنا خدا کے اختیا رمیں ہے جب وہ ہاتھ ہلانے کاارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً حرکت تو خدا پیدا کر دیتا ہے اس واسطے خدا ہی پر خالق صانع اورمخترع کااطلاق صحیح ہوسکتا ہے اور بندے کو خالق وغیرہ نہیں کہا جاسکتا۔

اس جگہ کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت انسانی قدرت کوہمی مانتے ہیں جو خدانے اس کو عطاکی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو خدا پیدا کرتا ہے اس کو خدا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر پیدا کرنا خدا کا کام ہے تو خدانے انسان کوقدرت کس کام کے لیئے دی ہے وہ اب برکا ررہے گی۔ بھلا بیتو بتاؤ کہ انسان کی قدرت کو اس کے افعال میں قدرت ہے یانہیں اگر نہیں تو قدرت کے بغیر مقدور کے ہونالازم آئے گا اور اگر دخل ہے تو اس کے میدمعنے ہوں گے کہ انسان اپنے افعال کا موجد ہے۔

اسکا جواب ہے ہے کہ اس کی قدرت کواش کے افعال میں ضرور دفل ہے گراس کے معنی جوسائل نے سمجھے ہیں ہالکل غلط ہیں۔ گرابھی نما زکا وجود نہیں ہوا۔ تو اگر قدرت کے معنی ہوتے کہ انسان اپنے افعال کا موجد ہوتا تو قدرت کے ساتھ ہی نماز بھی موحو دہوجاتی بلکہ جو جو افعال بندوں کے اختیا راور قدرت میں ہیں ان کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ موجود ہوجاتے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ قدرت کے دخل کے پچھاور معنی ہیں جن کی اصلیت سائل کو معلوم نہیں ہوئی۔

اگر کوئی یہ کے کہ نماز اواکر نے سے پہلے جوانسان میں قدرت ہے اس کو نماز کے ساتھ جوتعلق ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ نماز جب اواکی جائے گی اس قدرت کے ذریعہ اواکی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تعلق نہیں کہا جاتا بلکہ ایک آنے والے تعلق کا انتظار کہنا مناسب ہے۔ اب تو یہ کہنا جا ہے کہ انسان میں نماز اواکر نے کی قدرت تو موجود ہے مگر ابھی تک اس کونماز کے ساتھ تعلق حاصل نہیں ہوا صرف امید ہی امید ہے۔

سوجیسے تمہارے نز دیک آ دمی میں ہرایک مناسب کام کی قدرت موجود ہے اور اس کوافعال کے ساتھ بھی حاصل ہے گرصرف قدرت ہی ہے افعال موجود نہیں ہوتے۔ ہمارے نز دیک بھی یہی ہات ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہا فعال جب موجود ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت ان کوموجود کرتی ہے۔

جب یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ صرف قدرت اور اس کے تعلق موجود ہونے پر افعال عبا د کا موجود ہونا کو ئی ضروری نہیں تو پھراس بات سے کیوں انکا رکیا جاتا ہے کہ ا فعال کے وجود میں خدا کی قدرت کومطلق دخل نہیں ۔

اگرکوئی ہے کہ جب قدرت انسانی انعال کی موجد نہیں اور ہا وجود قدرت ہونے کے افعال کا ہونا ضروری نہیں تو اس قدرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس کا جواب ہہ ہے کہ عدم قدرت کے افعال کا ہونا ضروری نہیں جے رعشہ والے کے ہاتھ کا کا نہنا اس کے اختیار میں نہیں و بسے تندرست آدمی کا اپنے ہاتھ کو ہلا نا بھی اضطراری امر ہے تو یہ ہدایت کا خلاف کرنا ہے کہونکہ معمولی ہے معمولی تحض بھی جانتا ہے کہ اول الذکر میں آوی کی قدرت کوکوئی وخل نہیں اور مئوخر الذکر کو انسان اپنے اختیار ہے کرتا ہے اور اگر یہ معنی ہیں کہ چونکہ قدرت نہیں افعال کی موجد نہیں لہذا بجز کے مشابہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں گراس سے قدرت کی فی لازم نہیں آتی ۔

### تيسري فرع

اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے جائی نہ لیا جائے۔ اس کے روکر نے یا قبول
کر نے کاکسی محض کوحق حاصل نہیں ہوتا۔ ہرا یک بات مستر دیا قبول تب ہوسکتی ہے جب
پہلے اس کو اچھی طرح وزن کر لیا جائے۔ کسی سے بیدا ہونے کے تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک
جسم دوسر سے جسم کے پیٹ سے نعکلے۔ جیسے بچہ مال کے پیٹ سے اور درخت زمین سے نکلتا
ہے لیکن اعراض کے بیدا ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے ۔ انگشتری کی حرکت یا نی کی حرکت
ہاتھ کی حرکت کے پیٹ سے نہیں نکلی۔

معترض کا یہ کہنا کہ اگر خدا کی قدرت ہے انگشتری اور پانی میں حرکت آتی تو

تبھی یوں بھی ہوتا کہ ہاتھ ملتا اور انگشتری اور پانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ۔ یہ ایسا ہی لغواور فضول ہے جیسا یہ کہنا لغو ہے کہ علم ارادہ سے بیدا ہوا ہے اور حیا قاعلم سے متولد ہے کیونکہ اگر علم اور حیا قائل ہوتا تو بھی یوں بھی ہوتا کہ خدا تعالی ارادہ کو پیدا کرتا اور اس کے ساتھ وجود نہ ہوتا یا علم موجود ہوتا مگر حیا قائل اصل بات یہ ہے کہ نہ علم ارادہ کاممنون نہ حیا قاعلم سے متولد ہے بلکہ ارادہ کے لئے علم کا ہونا شرط ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بغیر شرط کے مشروط شرط ہو وزین ہوتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ بغیر شرط کے مشروط موجود نہیں ہوتا ہوتا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ موجود نہیں ہوتا اور شرط اور مشروط میں صرف تلازم کا علاقہ ہوتا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہوا موجود نہیں ہو سکتے مگر ان میں سے ہرا یک موجد بغیر خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔

ای طرح جسم کے دوسرے مکان میں داخل ہونے کے لئے پہلے مکان کا خالی ہونا،
شرط ہے یہ بہیں ہوسکتا کہ ایک جسم پہلے مکان میں موجو د ہواور دوسرے مکان میں بھی تو
جب ہاتھ کو پانی میں حرکت دی جائے گی تو ہاتھ اپنے پہلے مکان کو چھوڑ کر اس کے متصل کسی
دوسرے مکان میں نتھال ہوگا۔اور جب آگے حرکت دی جائے گی تو اس کو بھی چھوڑ کر
تیسرے میں بھی انتقال کرے گا۔ دھلم جز ااور پانی کے اجزاء میں ہاتھ پڑنے ہے جو
گڑھے ہے ہوگئے تتھے وہ پانی کی حرکت کی وجہ سے منتے جا کمیں کے ورنہ خلا ،الازم آگا
اور وہ محال ہے۔ ہاتھ کو بلانا چونکہ پانی کی حرکت کو سیسترم ہے لہذا معترض کو یہ گمان ہوا کہ پانیہ
اور وہ محال ہے۔ ہاتھ کو بلانا چونکہ پانی کی حرکت کو سبب۔

جو چیزیں ہا ہم لازم وطروم کہلاتی ہیں یا تو شرط یا مشروط ہوتی ہیں۔ یا ہیہ ہات نہیں ہوتی ۔شرط اور مشروط میں ان دونوں کا اکتھا یا یا جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مشروط کا وجود بغیر شرط کے نہیں ہوسکتا۔ گرمشروط نہ شرط کا ممنون ہے اور نہ شرط کا ممنون ہوتا ہے اور نہ شروط کی ممنون بان دونوں کا خالق اللہ تعالی ہوتا ہے۔ اور جن دو چیزوں میں بیعلاقہ نہیں ہوتا ان کا ایک دوسرے سے جدا ہو ناممکن ہے ۔ صرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیزان میں یا کی جاتی ہوتا ہے۔ ہیں اور جن دو چیزوں میں میٹا آگ کا روئی کو جلانا۔ ہم یا پائی جاتی ہوتا ہے۔ مثل آگ کا روئی کو جلانا۔ ہم یا بیا جاتے ہو اور آگ ہیں تا ہیں جاتے ہیں دو جاتا۔ ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ روئی کو آگ میں ڈال دیا جاتے اور آگ اس میں تا خیر نہ کرے اور برف باتھ میں رکھی جائے گر باتھ کو سردی محسوس نہ ہو۔ بلکہ تاریخی واقعات سے ٹابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ

میں ڈال دیا گیا تھالیکن آگ نے مطلق اثر نہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی عادت یوں ہی ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور برف جس چیز کے ساتھ لگائی جائے اس کوسرد کر دیتی ہے۔اس واسطے خارج میں ان کا انفکا کے نہیں ہوتا۔اس جگدا یک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری غرض نہیں کہ حرکت کے پیٹ سے دوسری حرکت پیدا ہوتی ہے اور برف میں سے سردی نکل کر ہاتھ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہما را مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک حرکت کے بعد دوسری حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور برف کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ میں سردی محسوس ہونے میں ہونے سے سردی حرکت کو اور ہاتھ میں جو کی حرکت کو اور ہاتھ میں جو سے سردی محسوس ہوتی ہے اور برف کو ہاتھ ایس اور دوسری حرکت کو اور ہاتھ میں جو سے سردی محسوس ہوتی ہے اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خالق وہی شئے ہوسکتی ہے جووا جب ہوا ورحر کت اور برف چونکہ وا جب نہیں لہٰذاان کو خالق کہنا بھی جا ئرنہیں ۔

علم خدا کی معلومات غیر متنا ہی ہیں۔ کیونکہ جو چیزیں موجود ہو پھی ہیں وہ تو ہیئک متنا ہی ہیں مگر جومکن ہیں کین پیدائہیں ہوتیں وہ غیر متنا ہی ہیں۔ اور ان کو بھی خدا جا نتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا غیر متنا ہی چیز وں کو جا نتا ہے۔ جملہ ممکنات تو در کنار صرف ایک ہی چیز ہیں غور وفکر کرنے سے اس میں اس قد رمعلومات کا خزانہ ملے گا جن کا شار نہیں ہوسکتا اور خدا تعالیٰ تو ایک ایک چیز کے اندر جس قد رعجا ئبات ہیں سب کو تفصیلی طور پر جا نتا ہے دوائیک عدد ہے جس کا دو چند چار ہیں اور چارہ و چند آ ٹھا اور خدا ایک طریقہ سے تم عدد ہے جس کا دو چند تھا رہیں اور چارہ و چند آ ٹھا اور خدا ایک طریقہ سے تم اپنی عمر بھر دو چند نکا لیتے جا وُ تم مر جا و کے مگر دو چند ختم ہونے میں نہ آ کیں گے۔ خدا تعالیٰ ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے۔ دیگر عدد دوں کو بھی اس پر قیاس کر لو بس ثابت ہوا ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے۔ دیگر عدد دوں کو بھی اس پر قیاس کر لو بس ثابت ہوا ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے۔ دیگر عدد دوں کو بھی اس پر قیاس کر لو بس ثابت ہوا کہ خدا کی معلومات غیر متنا ہی ہیں۔

حیوا ق خدا زندہ ہے اور بیا ایسا دعویٰ ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ جو خدا کو عالم وقا در جانتا ہے وہ اس کوضرور زندہ بھی تسلیم کرےگا۔ کیونکہ زندہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کواور دیگر اشیاء کو جانتا ہے کیونکہ بیہ بات روز رویشن کی طرح ظاہر ہے اس لیے ہم اس کوطول دینانہیں جا ہے۔

ارا دہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے۔ نہ بیہ بات کہ اضطراری طور پر اس سے کام ہو جاتے ہیں۔ اِس کی دلیل بیہ ہے کہ فرض کرو خدانے مثلاً آج زید کو خاص وقت میں پیدا کیا ہے حالا نکہ زید کا اس سے پہلے یا پیچھے پیدا ہونا بھی ممکن تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بجائے زید کے عمر پیدا کیا جاتا تو یہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جوزید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کا سبب ہوگی اور جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں تو بجزاس کے کہ خدا کا اراوہ اس وقت میں زید ہی کو پیدا کر زیکا ہوا ہے اور کسی کواس قابل نہیں پاتے وجہ اس کی آراوہ اس وقت میں ہوسکتا ہے کہ ان سے کہ اگر گمان ہوسکتا ہے تو خدایا اس کی قدرت یا علم کے بارہ میں ہوسکتا ہے کہ ان میں کسی کا بی تقاضا ہو گر بغور دیکھنے ہے پایا جاتا ہے کہ ان تینوں کو مطلق وظل اس امر میں نہیں کیونکہ خدا اور اس کی قدرت کو تمام چیزوں سے ایک ہی نسبت ہے جیسے اس کو اس وقت میں زید کے پیدا کرنے کی تھی اس کو اس کو قدرت ہے۔

علم میں بھی یہی بات ہے کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم جس طرح پر ہو
علم بھی اس کے مطابق ہوتا ہے علم کواس بات ہے کوئی دخل نہیں کہ ایک شئے کے آج کے
روز پیدا ہونے کا باعث ہوا ورایک کے کل پیدا ہو نیکا موجب ہو۔ دنیا کی جس قدر چیزیں
ممکن ہیں وہ زید کے ساتھ اس امر میں برابر ہیں کہ زید نہ ہو بلکہ ان میں ہے کوئی ایک ہو
اس میں علم کوئی تغیر پیدا نہیں کرسکتا خدا جا تتا ہے کہ اس وقت میں زید کی بجائے ممکنات میں
سے ہرایک میں سے موجود ہونے کی قابلیت ہے سوجب خدا اور قدرت اور علم ان میں سے
کوئی کوئی کوئی مرجح نہ ہوسکا تو تا بت ہوا کہ اس بات کا مرجح خدا کا ارادہ ہے۔ جب خدا کا
رادہ ایک کا م کوایک وقت میں کرنے کا ہوتا ہے تو اس کا م کی تعین کے ساتھ علم بھی فوراً
متعلق ہوجا تا ہے۔

منتحسی چیز کے ایک خاص دفت میں پیدا کرنے کی علّت ارادہ ہوتا ہے اورعلم اس کے ساتھ تا بع کا تھکم رکھتا ہے۔

اس جگہ ایک سوال وار دہوسکتا ہے وہ یہ کہ ارادہ بھی قدرت کی طرح قدیم ہے اور اس کوبھی ہرایک ممکن کے ساتھ مساوات کا علاقہ ہے تو پھر زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کے لیئے کوئی اور مخفص اور مرتز جج ہوگا اور اس کے لئے اور ہوگا وہلم مُر ایر سلل ہے جومحال

' تفصیل اس انهمال کی ہے ہے کہ زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کی علّت خدا مجھی نہیں کہا جا سکتا ۔ ایک تو اس وجہ سے اس کوسب ممکنات سے مساوات کی نسبت ہے دوسرے یہ خود قدیم ہونالازم آئے دوسرے یہ خود قدیم ہونالازم آئے

گا۔اور قدرت بھی علت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس کو بھی سب کے ساتھ ایک ہی نسبت ہے اراد و بھی علت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بیبھی قدیم ہے اور وقتوں اور دیگر اشیاء کے ساتھ ایک سی نسبت رکھتا ہے۔

جس وقت زید پیدا ہوا ہے۔اس کی جگہ عمر کے پیدا ہونے کے ساتھ خدا کا ارادہ متعلق ہوسکتا تھا یانہیں دوسری شق تو باطل ہے اور جب متعلق ہوسکتا تھا تو پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اِس وقت تو زید پیدا ہوا ہے اور عمرنہیں ہوا۔

یہ سوال ہے جس نے دنیا کو جیران کر رکھا ہے۔ اب اس کا جواب ملا حظہ ہو۔
نگوں کے اس میں کی فرقے ہیں۔ فلا سفہ کہتے ہیں کہ نظام عالم کو صرف خدانے ہی پیدا کیا
ہے اس کے سواقد رت علم اور ارادہ وغیرہ کو اسکی پیدائش میں مطلق دخل نہیں اور ندان صفات
کی کوئی حقیقت ہے۔ یا خدا ہے یا نظام عالم۔ جو صفات اسکے لئے تراشی جاتی ہیں وہ سب
اس کے ساتھ متحد ہیں۔ اور چونکہ خدا قدیم ہے لہٰذا نظام عالم بھی قدیم ہے۔ نظام عالم کو خدا
کے ساتھ وہ نسبت ہے جو معلول کو اپنی علت کے ساتھ اور روشنی کو آفا ب کے ساتھ اور سایکو
اس چیز کے ساتھ جس کا سایہ ہے نسبت ہوتی ہے۔

معتز لہ کا قول ہے کہ نظامِ عالم حادث ہے اور اس کے حدوث کا باعث خدا کا ارادہ ہے اور و وہمی حادث ہے گمریہ خدا کے ساتھ قائم نہیں ۔

ایک اورگروہ ہے جومعتز لہ کا ہم خیال ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ارادہ کو خدا کے ساتھ قائم جانتا ہے۔ اہل حق (اہل السنة والجماعت) کہتے ہیں کہ خدا کے ہوااس کے ارادہ کو بھی نظام عالم کے پیدا کرنے ہیں دخل ہے اورخدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم کے پیدا کرنے ہیں دخل ہے اورخدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم خدا کا فعل ہے اور فعل کے یہ معنی ہیں کہ ایک چیز ایک وقت میں ہواور دوسرے وقت میں ہو۔

اگر نظام عالم قدیم ہوا تو اسکو خدا کافعل کہنا درست نہ ہوگا علاوہ ازیں اصل اعتراض کا جواب فلاسفہ نے نہیں دیا کیونکہ خدا کو جملہ اشیاء کے ساتھ ایک نسبت ہے ہیں ممکن تھا کہ نظام عالم کی اس خاص وضع اور مقدار کی بحائے اسکی نفیض موجود ہوتی پھراس کی کیا وجہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کا کنات کا سلسلہ موجود ہوا ہے اور اس کے خلاف وقوع میں نہیں آیا۔

بنیزان پر دواور بزے تنگین اعتراض آئے ہیں جن کوہم نے اپنی کتاب تہا فتہ

آلفلاسفه میں بھی بیان کیا ہے۔

ایک اعتراض ہے کہ ان کے زدیک ہے مسلمہ امر ہے کہ کوئی آسان مشرق سے مغرب کو حرکت کرتا ہے اور کوئی مغرب سے مشرق کو چلتا ہے اب سوال ہے ہے کہ جومشرق سے مغرب کو حرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو حرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو چلتا ہے اس کا مغرب کو چلنا بھی ممکن تھا۔ یہ س چیز کا تقاضا ہے کہ ہرایک آسان خاص خاص سمت کو چلتا ہے اگر کیونکہ خدا کا تقاضا ہے تو وہ قدیم ہے اس کو سب اشیاء کے ماتھ نبعت برابر ہے ہیں تا بت ہوا کہ بغیر خدا کے کوئی طافت ہے جو آسان کو خاص خاص او ضاع ہے چلا تی ہے۔

اور ایک اعتراض فلاسفہ یہ آتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسلمہ امر ہے کہ نوال
آسان دیگرسب آسانوں کورات دن میں ایک دفعہ اپنے ساتھ چکر دیتا ہے اور یہ کہ وہ
دونوں قطبوں پرحرکت کرتا ہے جن میں ہے ایک کا نام قطب شالی ہے اور دوسرے کا نام
قطب جنو بی ۔ اور قطب ان دولفظوں کا نام ہے جو باہم متقابل ہوتے میں اور جب کرہ
اپنے آپ پرحرکت کرتا ہے تو وہ ساکن رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ آسان کے اجز اُمتشابہ
ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزومی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی
شالی اور جنو بی سمت تو قطب بن گئی اور باقی اجزاء قطبیت ہے محروم رہ گئیں اس سے پایا جاتا
ہے کہ خدا کے بغیر کوئی اور زبر دست تو ت ہے جواس کی بعض انجزاء کوقطب بناتی ہے اور
بعض کونہیں بننے دیتی ۔ وہ کیا ہے ۔ غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ ہے۔

معتزلہ پردوز بردست سوال وارد ہوتے ہیں ایک یہ کہ جب خدا کاارادہ حادث ہواوراس کے سوائسی اور چیز کے ساتھ قائم ہے تواس کے بید معنے ہوئے کہ خدانے نظام عالم کوالیے ارادہ سے پیدا کیا ہے جو کسی اور چیز میں پایا جاتا ہے۔ بینها یت تجب انگیز بات ہے کہ جس کاارادہ ہے وہ ارادہ سے فالی ہاوراس کاارادہ کسی اور چیز میں ہے بیالی لغو بات ہے جس پر بیچ بھی ہنتے ہیں اور ایک سوال ان پر بیآتا ہے کہ فاص وقت میں ارادہ کے حادث ہونے کا باعث اگر کوئی اور آرادہ ہے تواس کی بابت سوال ہے کہ اس کے معدد گیر صدوث کی کیاعِلَت ہے گراورارادہ ہے تواس میں وہی کلام ہے۔ اگرای طرح کے بعدد گیر سے ارادہ سے نکلتے گئے تو تسلسل لازم آیکا اور وہ محال ہے اوراگر وہ بدوں کسی علت کے خود بخو د حادث ہوا ور بخو د حادث ہوا ور

اس کواپنے صدوت میں ارادہ وغیرہ کی احتیاج نہ ہو جولوگ معتزلہ کے ہم خیال ہیں ان پر اگر چہ پہلا اعتراض جومعتزلہ پروارد ہوتا تھا وار نہیں ہوالیکن ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا وارد ہوتا ہے صادت ہے ضدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا ارادہ جو بقول آپ کے حادث ہے خدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا حوادث کا کی ساتھ قائم ہوتو خدا کا حوادث کے لیے محل کا حوادث کا کی اس کے کیونکہ جو چیز کہ حوادث کے لیے محل ہووہ ان سے پہلے آپ برحادث ہوتی ہے علاوہ ازیں جو دوسرا اعتراض معتزلہ بروارد ہوتا ہے ان بربھی وارد ہوگا۔

اہل حق تھے ہیں دنیا کی سب چیزیں خدا کے ارادہ سے موجود ہوئی ہیں اور خدا اور ارادہ دونوں قدیم ہیں۔ارادہ کے قدیم ہونے پرجوبیاعتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہونے پرجوبیاعتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہوتو اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اپنے اپنے وقتوں ہیں موجود ہوئی ہیں۔ کیونکہ ارادہ قدیم کوسب کے ساتھ ایک نسبت ہے بیارادہ کے معنے نہ جمھنے پر ہنی ہے اگر ارادہ کا مفہوم بھے ہیں آ جائے تو یہ غلط نہی فور ارفع ہو تکتی ہے۔

ارادہ الی صفت کا نام ہے جوا یک چیز کو دوسری چیز سے تمیز کرد ہے یعنی اسکا ذاتی تقاضا ہو کہ بیہ چیز فلاں دفت میں پیدا ہونی جا ہیئے اور بیفلاں دفت میں۔

اب معترض کا یہ کہنا کہ ارادہ بعض چیزوں کو بعض سے کیوں تمیز کرتا ہے ایہا ہی ہے جیسے کوئی یہ کے کہ علم معلوم کے منکشف ہونے کا باعث کیوں ہے یا قدرت کیوں تب یا درت کیوں قدرت کیوں ارادہ کیوں ارادہ ہے جیسے یہ کہنا لغو ہے ویسے ارادہ کی تمیز کے بارہ میں سوال کرنا فضول ہے۔

ہرایک گروہ کو مجبور ہوکر ایسی صفت کا اقر ارکر ناپڑتا ہے جو دنیا کی چیزوں کے خاص خاص وقتوں میں پیدا ہونے کا باعث ہواور وہ ارادہ ہے گر جب کہ بعض ندا ہب والوں نے اس کو حادث قر اردیا ہے اس میں انہوں نے خت علطی کی ہے جن بات اگر ہے تو اہل میں کو معلوم ہوئی ہے کہ ارادہ قدیم ہے اور باوجودقد یم ہونے کے کا کنا ت عالم کا خاص خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہے اہل جن کی اس تقریر سے بچھلے سارے اعتراض کا جو اب بھی کا مل طور پر ہوجاتا ہے نظام عالم میں مجسی رفع ہوجاتے ہیں اور اصل اعتراض کا جو اب بھی کا مل طور پر ہوجاتا ہے نظام عالم میں جس قدر چیزیں ہیں سب کے ساتھ ارادہ کا تعلق ہے کیونکہ کوئی چیز بھی ہو بغیر خدا کی قدرت کے موجود نہیں ہو گئی اور قدرت تب اثر کر کئی ہے جب کسی چیز کے بیدا کرنے کا خدا کا ارادہ ہو پس ثابت ہوا کہ ہرا یک چیز کے ساتھ ارادہ لگا ہوا ہے تی کہ نیکی ہدی۔ کفر شرک

وغیرہ بھی اس کے ارادے سے باہر نہیں۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ برے کاموں مثلاً زنا کاری ، چوری قبل ،شراب نوشی ، وغیرہ میں خدائے اراد ہے کوکوئی وخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بدافعال اس کی مرضی کے خلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگریہ طاہر ہے کہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پس معتزلہ کو مانتا پڑے گا کہ جن امور سے خداناراض ہے اور ان کے روکنے سے عاجز ہے وہ ان امور سے زیادہ ہیں جن پروہ راضی ہے۔ یہ خداکی قدرت پر شخت حملہ کرنا ہے۔

اگرکوئی میہ کیے کہ اچھے اور برے کا موں کو خدا کا ارادہ شامل ہوتو میہ ما ننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ برے کا موں پر بھی راض ہے اور پھر لوگوں کو ان سے منع کیوں کرتا ہے اور برے کا موں کے مرتکب ہونے پر دوزخ کی دھمکیاں کیوں دیتا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ ہم آگا ہے موقع پرحسن و بتح کے بیان کے شمن میں ٹابت کردیں گے کہ برے کا موں کا ارادہ اور چیزے اوران کے ارتکاب پر رضا مندی اور بات ہے۔

اگر کوئی کے کہ ان دوآیتوں میں منع اور بھر سے مرادعکم ہے نہ کہ سننا اور دیکھنا تو اس کا جواب ہے ہے کہ الفاظ کے حقیقی معنی جھوڑ کرمجازی معنے تب اختیار کئے جاتے ہیں جب اسلی معنے اختیار کرنے میں کوئی نقص لا زم آئے اور جہاں نقص کا اختمال نہ ہو وہاں اسلی معنے اختیار کرنے مجازی معنے اختیار کرنا اہل لغت کے نز دیک سخت جرم کا مرتکب مونا ہے تو جب سمع اور بھر کے اسلی معنے اختیار کرنے میں کوئی خرانی لا زم نہیں آتی تو ان لفظوں سے علم کا ارادہ کرنا ہر گز جائز نہ ہوگا۔ ہر جگہ پر ایک سوال وار دبوتا ہے اور قوی کہ اس حگام جائز نہ ہوگا۔ ہر جگہ بر ایک سوال وار دبوتا ہے اور قوی جب حگام کا اور بھر آئر حادث ہوتو خدا کا کل حوادث ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر قد میم ہوتو جب

ازل میں نظام عالم موجود نه تھا تو خدا کس کی آ واز کوسنتا اور کس کو دیکھتا تھا جب آ واز اور د یکھائی دینے والی چیزیں ازل میں موجود نہ تھیں تو خدا کاسننااور دیکھنا کیونکر قابل تشکیم ہوسکتا ہے بیسوال معتزلہ اور فلاسفہ اہل حق پر کیا کرتے ہیں اور ہم برایک کوجواب دیتے ہیں معتزلہ چونکہ نظام عالم کو حادث مانتے ہیں اس لئے ان کو مانتایز تا ہے کہ خدا حوادث کو جانتا ہے ہم ان ہے یو چھتے ہیں کہ جب ازل میں نظام عالم موجود نہ تھا تو خدا کس چیز کا عالم تھا اس کو کیونکہ علم تھا کہ تسی وقت نظام عالم میری قدرت سے عالم وجود میں آئیگا اگر معتزله اس كابيه جواب وي كهازل ميس علم كي صفت خدا كے ساتھ قائم تھى جس كى وجہ ہے جب نظام عالم موجود نه تھا تو وہ اس کواس طور پر جانتا تھا کہ ایک وقت میں اس کو پیدا کروں گا اور جب موجود ہوا ہے تو اس طرح جا نتا ہے کہ اب موجود ہے توسمع اور بصر میں بھی بیتو جید ہو عتی ہے پھر اسکا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور فلاسفہ اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا کوحوا د شہ کا اس طرح علم ہو کہ فلا ں چیز زیانہ ماضی میں موجو د ہوئی ہےاور فلا ل مستقبل میں ہوگی اور یہ چیز اب موجود ہے اس کاعلم زمانہ کی حیثیات سے پاک ہے اور وہ ہرا یک چیز کو بلا قیدز مانہ جانتا ہے مگر ہم آ گے چل کرا سے نہ بروست دلائل سے خدا کا حوادث کا عالم ہونا ثابت کریں گے کہ فلا سفہ کو بجزئشلیم کے اور کوئی راستہ ہے۔....اور فلا سفہ کا نیالم ہو نا ٹابت ہو جائیگا اور ٹابت اس طرح ہوگا کہ اس کاعلم قدیم ہے اور حوادث کے ساتھ بھی متعلق ہے توسمع اور بصر کواسی پر قیاس کر لیٹا جا ہیئے۔

عقلی دلیل خدا کے میج اور بسیر ہوئے پریہ ہے کہ یہ مسلمہ امر ہے کہ خالق مخلوق سے تمام امور کے لحاظ سے کامل بلکہ اکمل ہونا چاہیئے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دیکھنے والا اندھے سے اور سننے والا بہر ہے ہے کامل ہوتا ہے تو جب مخلوق کے لیے یہ دونوں صفتیں موجود اور جا بت ہیں تو خالق کے لیے ان کا وجود کیوں محال ہوگا اس بات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خالق کامخلوق ہے اکمل ہونا ضروری ہے باتی رہا دوسرا امریعنہ و کھنے والا اور سننے والا اندھے اور بہر ہے ہے جھا ہوتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ پرموقوف ہے اگر علم انسان کے لئے کمال ہے توسم اور بھر بھی کچھ کم نہیں۔ ایک محف بغیر دیکھے ایک چیز کو جانتا ہے گر جب اس کواپی آئھ سے مشاہدہ کر لیتا ہے تو بہراس کے علم میں اضافہ ہوجاتا ہے حاصل جب اس کواپی آئھ سے مشاہدہ کر لیتا ہے تو بہراس کے لئے اس کا جائز ہونا اور خالق ہے لئے اس کا جائز ہونا اور خالق کے لئے اس کا جائز ہونا اور خالق کے لئے اس کا کا کہ ان ہونا لغوا در فضول ہے۔

اس جگدا یک سوال وار د ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا آتکھوں ہے دیجھتا ہے اور کا نو ل سے سنتا ہے تو ناک سے سوتھتا اور ہاتھ ہے ٹولٹا اور زبان سے چکھتا بھی ہو گا کیونکہ جیسا کہ د کھنااورسننامخلوق کے لئے باعث کمال ہے۔ سونگھنا ٹٹولنااور چکھنامھی کم نہیں جوشخص خوشبوکو بذر بعد تعریف جانتا ہے اس ہے وہ صحف بہت بڑھا ہوا ہو گا جس کو سو تکھنے کے ذریعہ علم حاصل ہوااسکا جواب بیہ ہے کہ بیٹک خدا کوسب قشم کےعلوم حاصل ہیں وہ بیرد بکھتا بھی ہے ۔ سنتا ہے اور سونگھتا بھی ہے موٰلتا بھی ہے اور چکھتا بھی ہے ۔ گمر ہم میں اور اس میں فر ق صرف اتناہے کہ بھارے اور ا کات لے لئے خاص اسباب مقرر کئے گئے ہیں جن کے بغیر ہم کسی چیز کا ادراک نہیں کر کتے ۔مثلا آئکھوں کے بغیر ہم کسی شیئے کونہیں دیکھ کئے اور کانو کھے بغیر سن نبیں سکتے ۔اس طرح زبان کے بغیر کسی چیز کا میٹھایا کڑ وا ہو نامعلوم نبیس ریکتے اور ہاتھوں کے بغیر ٹنول نہیں سکتے۔ ناک کے بغیر خوشبو یا بد بو کا امتیا زنہیں کر سکتے۔ نیز جو جواسباب جس جس غرض کے لئے مقرر کئے گئے جیں ۔ان ہے ہم دوسرا کا منہیں تحمیکتے ۔مثلاً کا نوں ہے ہم دیکی نہیں سکتے اور آنکھوں ہے سنہیں سکتے ۔گر خدا تعالیٰ ان ا ئے کامخیاج نہیں وہ بغیر آتکھوں کے دیکھیا اور بغیر کا نوں کے سنتا ہے۔ای طرح بغیر ناک سونگھتا اور بغیر ہاتھوں کے نٹولتا ہے۔اور بغیر زبان کے چکھتا ہے۔ ہمارے روز مرہ کے مشاہدے میں چونکہ بغیرا سباب ہدا دراک حاصل نہیں ہوتے اس لئے خدا کے لئے بغیران کے ان اور اکات کا حاصل ہونا بعید معلوم ہوتا ہے اگر چہ خدامیں پیسب اور ا کات یا ئے جا جاتے ہیں مگر چونکہ شریعت میں علیم اور سمج وبصیر کے بغیر اور کو کی لفظ نہیں آیا اس لئے ان تین الفاط کے بغیر خدا پر کسی اور لفظ کے اطلاق کے ہم مجاز نہیں ہیں۔

اگر کوئی یہ کیے کہ پھرخدا کولڈ ت اور در د کا بھی احساس ہوگا کیونکہ جس شخص کو مارنے سے در دمحسوس نہ ہوناقص ہوتا ہے اس طرح مر د زاد نا مر د کو جماع ہے لذت کا ادر اک مہیں جواس کے لئے موجب نقص ہے۔

تواس کا جواب ہے کہ لذت اور تکلیف کا احساس علاوہ حادث ہونے کے کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ بیسراس نقص اور کمزوری کی علامت ہے۔کون نہیں جانتا کہ تکلیف کا محسوس ہو ناتقص ہے۔ اور ضرب کامختاج ہے۔جو بدن میں تا خیر کرتی ہے اسی طرح لذت نام ہے کسی تکلیف کے زائل ہو جانے کا یا ایسی چیز کے حاصل ہونے کا۔جس کا حدسے زیادہ شوق ہواور اس کے حاصل ہونے کی احتیاج ہواور شوق اور احتیاج نقص ہے ای

طرح شہوت کامعنے ہیں مناسب طبیعت چیز کوطلب کرنا اور کسی چیز کا طلب کرنا تب ہوسکتا ہے جب وہ چیز طالب کے پاس موجود نہ ہواور خدا تعالیٰ میں حوادث کا نام ونشان ہے اور نہ اس میں کسی قشم کے نقص کی تنجائش ہے اور نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ تا کہ جب اس کومطلوبہ چیزمل جائے تو اس کوراحت اور لذت حاصل ہو۔

نیز اگر تکلیف کا محسوس ہونا اور مرغوب چیز کے حصول پرنفس کو حظ حاصل ہونا کمال ہے تو ان کی کمالیت ان کی اصداد کے مقابلہ میں ہے در نہ علوم کی مانندان کو ذات میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور خدا کی وہ صفات ہیں جن کے اندر ہزار ہاخو بیاں بھری ہوئی ہیں کی نظر نہیں آتی اور خدا کی وہ صفات ہیں جن کے اندر ہزار ہاخو بیاں بھری ہوئی ہیں ایس ٹابت ہوا کہ ایسی لغواور فضول صفات کے ساتھ خدا کوموصوف کہنا سخت بے شرمی

کلام جمیع مسلمانوں کے زدیک بیمسلم بات ہے کہ خداہتکلم ہے بعض لوگوں
نے خدا کے متکلم ہونے کواس طرح ٹابت کیا ہے کہ خدا کی تخلوق امرونمی کی مختاج ہے بیعنے
اس کواپی ضروریات کے لیئے کلام کی ضرورت پڑتی ہے اور جو چیز مخلوق میں پائی جاتی ہو
خالق میں اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے مگران کی بید لیل درست نہیں کیونکہ مخلوق کے امور
اورمنہی ہونے کے اگر یہ معنے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیئے آمرونا ہی اور
مامورومنی ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی متنق ہیں مگراس خدا کا متکلم ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔اگر
یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف ہے لوگ ماموراورمنی ہیں تو جو شخص خدا کا متکلم ہونا تا ہے نہیں نہیں کرتا تو وہ اس کوآمرونا ہی ہونے کو کیونکر تسلیم کرے گا۔

بعض لوگ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ تمام امنت کا اجماع ہے کہ خدامتکلم ہے اور نی آبائیے کے اقوال سے بھی اس کے متکلم ہونے کا جُوت مِلتا ہے گر جس شخص کے نزدیک خدا متکلم نہیں اس کے نزدیک اجماع اور رسول آبائیے کے اقوال کچھ وقعت نہیں رکھتے۔اجماع تو اس لئے کہ یہ رسول آبائی کے قول پرجنی ہوتا ہے۔اور جب اس کے نزدیک رسول آبائی کے کہ یہ رسول آبائی کے ایماع کا کیا اعتبار ہوگا۔اور قول نزدیک رسول آبائی میں رسول آبائی میں اس کے نزدیک اس واسط نہیں کہ اس کے نزدیک رسول کوئی چیز نہیں کہ اس کے معنے ہیں خدا کا کلام اوگوں کو پہنچا دینے والا اور جب خدا کا کلام بی نہیں تو اس کی تبلیغ کے کیا معنے۔

خدا کے متکلم ہونے کے جوت میں وہی طرف اختیار کرنی جا ہے جوہم نے اس

کے سیخ وبصیر ہونے کے ثبوت میں اختیار کی ہے وہ یہ کہ کلام بھی مثل دیگرعمہ ہ چیزوں کے کمال کی قتم ہے اور جب مخلوق میں یہ کمال پایا جاتا ہے تو خالق میں بطریق اونیٰ پایا جائے گا بلکہ اس کا کلام مخلوق کے کلام سے کئی درجہ عمہ ہ اور فصیح و بلیغ ہوگا۔

اس جگد ایک سوال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ جس کلام کے لحاظ ہے آپ نے خدا
کو متکلم کہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اگر اصوات اور حروف مراد ہیں تو یہ حادث ہیں اگر خدا
کے ساتھ قائم ہے تو خدا کا کل حوادث ہونالا زم آئے گا۔ اور اگر کسی اور چیز کے ساتھ قائم
ہے تو متکلم بھی وہی چیز ہوگی کیونکہ میہ ہرگر نہیں ہوسکتا کہ اصوات وحروف قائم تو کس
اور چیز کے ساتھ ہوں اور متکلم خدا ہواور اگر اس سے وہ قد رت مراد ہے جو اصوات
اور حروف کو متکلم میں بیدا کرنے کی قد رت ہے تو یہ بیشک ایک کمال ہے مگر کسی چیز کو صرف
اس کے اصوات اور حروف کے ایجاد پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات
آپ میں اصوات وحروف بیدا کرنے پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات
وحروف پیدا کرنے پر قادر ہے مگر اپنے آپ میں اصوات وحروف کو پیدائیمں کر سکتا۔ کیونکہ
بیرا در فروف کی بیدا کر وادث نہیں۔

اورا گرکوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کوان کی خبر نہ ہوہم ان کے متعلق کوئی فیصلہ بیں کر سکتے ۔

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ جس کلام کے لحاظ ہے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں اس
ہے نہ اصوات وحروف مراد ہیں اور نہ قدرت راد ہے بلکہ اس سے تیسر ہے معنے مراد ہیں
جن کا کوئی مختص انکار نہیں کر سکتا اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان دوائتہار ہے متکلم کہلاتا ہے
ایک تو اصوات اور حروف کے اعتبار ہے اورا یک کلام نفسی کے لحاظ ہے جو نہ صوت ہے اور
نہ حرف ہے اوراگر چہ کلام کی پہلی فتم بھی ایک کمال ہے مگر کلام نفسی کمال ہونے میں اس سے
نہ حرف ہے اور اگر چہ کلام کی پہلی فتم بھی ایک کمال ہے مگر کلام نفسی کمال ہونے میں اس سے
آگے ہے خداد ند کریم میں اسکا پایا جانا ہر گر محال نہیں ہے اور نہ ہی ہے حدوث پر ولالت
کرتا ہے۔

کلام نفسی کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہمی اور و میں عام طور پر کہا تا ہے۔ فی نفس کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کہ جاتا ہے۔ فیلی نفس فکلان کلام گیوینڈ آئ یٹنطِق بِه (فلاں شخص کے نفس میں کلام ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے طام کرکر ہے) ایک اور شاعر کہتا ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد و اسما جعل النہان علی الفؤاد ولیلاً

کلام کا اصلی مقام تو دل ہے اور زبان تو صرف دل کی بات ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔) شاعر کے اس کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی کوئی حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے اس جواب پر ایک اعتراض وار دہوتا ہے وہ یہ کہ کلام نفسی کے ہم قائل جی مگر خدا کے لیے کلام نفسی ٹابت نہیں ہوسکتا کیونکہ جو کلام نفسی اِنسانوں میں پایا جا تا ہے جب ہم غور وفکر

ہے ملام کی عابت میں ہو سی یوسمہ بولما میں اس موں میں پایا جا ہے ہسب میں دروسر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ و وسرف چندعلوم کا نام ہے جوذ ہن میں ہے اہوتے ہیں کلام

کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں الفاظ اور معانیٰ کوخاص طرز پر ترتیب دینے کا تصور

آیا ہے اور پھران کو کلام تقطی کے ذریعہ خلا ہر کیا جاتا ہے۔

الغرض ذہن میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ معانی وہ الفاظ جن کے معانی معلوم ہوتے ہیں معانی اورالفاظ کو خاص طرز پرتر تیب دینا جس کو فکر کہتے ہیں اورا کے علاوہ ذہن ہیں ایک قدرت بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ ان کوتر تیب دیا جا تا ہے۔ جس کوقوت مفکرہ کہتے ہیں سواگر کلام نفسی سے مراد بیعلوم ہیں یا فکراور یا قوت مفکرہ ہے تو ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو خدا میں نہیں پائی جا تیں مثلا اصوات کیونکہ یہ حاوث ہیں اور خدا میں حوادث کا وجود محال ہے اور بعض اس میں پائی جاتی ہیں مثلا علم قدرت اور ارادہ ۔ اور اگر کوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کوان کا علم نہ ہوان کے بارے میں ہم کی محدرائے قائم نہیں کر سکتے۔

کلام یا امر ہوتا ہے یا نہی یا خبر۔ایسا کلام ہوتا ہے جو خبر دیے والے کے ماقی الضمیر پر ولالت کرتا ہے جو شخص ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر ولالت کرنے کے لیے فلال لفظ واضع لغت نے مقرر کیا ہے تو اپنے مقصود کو لفظی پیرا ہے میں طاہر کرنے پر اس کو قدرت ہوتی ہے اور امریہ طاہر کرتا ہے کہ متعلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امریہ طاہر کرتا ہے کہ متعلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امریہ طاہر کرتا ہے کہ متعلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور امریہ کا میں کرتا ہے اور نہی کو اس بر قیاس کرلو۔

الغرض اگر کلام نفسی ہے مرادیہ چیزیں ہیں جواُو پر بیان کی گئی ہیں تو ان میں ہے بعض خدامیں نہیں یا کی جاتیں اورا گر کو ئی اور چیز مراد ہے تو اِسکا بیان کرنا ضروری ہے تا کہ ہم اس بر کا فی غور کرشکیں۔

اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ کلام نفسی سے جومعنے ہم مراد کیتے ہیں وہ ان امور سے جومعترض نے بیان کیے ہیں الگ ہیں اور ہم اس کوصرف کلام کے تتم امر کے شمن میں بیان کرتے ہیں تا کہ تقریر بہت طویل نہ ہوجائے جب آ قاایپے نوکر سے کہتا ہے کھڑا ہوجا تو · یہ صیغہ امرا یک ایسے معنے پر ولالت کرتا ہے جو آقا کے دل میں ہوتا ہے یہ معنے ان چیز ول سے بالکل الگ چیز ہے جومعترض نے طرح طرح کی طول طویل تقسیموں کے ضمن میں بیان کی ہیں۔ اس کا نام کلام نفسی ہے اورای کے لحاظ ہے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں صیغہ امر سے مراداس کا معنی پر ولالت کرنا یا جو پھے آمر نے کہا ہے اس کی اطاعت کرنا مراونہیں ہوتا بلکہ اس کا کام صرف اس مفہوم پر ولالت کرنا ہوتا ہے جو آمر کے دل میں ہوتا ہے ۔ کونکہ معنے پر ولالت کرنا ہرا یک لفظ کا ذاتی تقاضا ہوتا ہے اس میں متکلم کے ارادہ کوکوئی وظل نہیں ہوتا ہے اور بولالت کرنا ہرا یک لفظ کا ذاتی تقاضا ہوتا ہے اس میں متکلم کے ارادہ کوکوئی وظل نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمر مینیس چاہتا کہ اس کے امر کی اطاعت کی جائے بلکہ اس کی غرض عدم اطاعت ہوتی ہے جیسے ایک شخص نے کسی بادشاہ کے نوکر کو مارا اور بادشاہ اس کواس جرم میں تل کی دصمی دیتا ہے اور وہ اپنی ہرینت کے واسطے یہ علائے ہیں کرتا ہوگی بات کا امر کرتا ہو اس گر یہ اسکی چیروی نہ کرے گا ، چنا نچہ وہ نوکر کو کہتا ہے کھڑ ا ہوگی اب ہرضی بات کا امر کرتا ہو اس گر یہ اسکی چیروی نہ کرے گا ، چنا نچہ وہ نوکر کو کہتا ہے کھڑ ا ہوگی اس کی مرضی ہے کہ وہ کھڑ انہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ اس کی مرضی ہے ہے کہ وہ کھڑ انہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگے اس کا عذر ثابت ہوجائے اور وہ بری ہوجائے۔

اگرکوئی ہے۔ کہ گرائی ہے۔ کہ اگر چہ بظاہر میدامر ہونا دوطرح پر ٹابت ہے اول مید کہ آگر میصیغہ
امر کا نہ ہوتا تو طز اور شاہ کے آگے اس طرح اپنی بریّت کا عذر نہ پیش کرتا کہ نوکر نے میری
نافر مانی کی ہے ، چنا نچہ اب بھی میں اس کو امر کرتا ہوں۔ گر میمیری بات نہیں مانے گا۔ بلکہ
اس وقت اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے عذر میں تجھ کو امر کا صیغہ پیش کرنا نا جائز ہے کیونکہ اس
صیغے کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا اور اگر نوکر تیرے امر کی اطاعت کرے تو اس سے تجھ
پرجرم ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ تو نے اس کو مار نے کی میدوجہ بیان کی ہے کہ اس نے تیرے امر
کی نافر مانی ہے۔ حالا نکہ اس وقت اس نے تیرے امر کی پوری پوری اطاعت کی ہے۔ دوم
میں نافر مانی ہے۔ حالا نکہ اس وقت اس نے تیرے امر کی پوری پوری اطاعت کی ہے۔ دوم
میک کی نافر مانی ہے۔ حالا نکہ اس وقت اس نے تیرے امر کی پوری پوری اطاعت کی ہے۔ دوم
میں میں جھوا ہوں وقت اس نے تیرے امر کی پوری طلاق سے حرام ہے۔ تو سب
عام یہ نفتہ کی دیں گے کہ اِس کی عورت کو طلاق واقع نہیں۔ کیونکہ اِس خص نے بادشاہ کے لوگر کی عالم نہ کہا کہ دیش کو امر کہتا ہے وہ صیغہ امر کے ذریعہ ظاہر کردی ہے ہیکوئی عالم نہ کہا کہ دیش کو امر کہتا ہے وہ صیغہ امر ای فیونہ امر کے ذریعہ ظاہر کردی ہے ہیکوئی عالم نہ کہا گا کہ دیش کو امر کہتا ہے وہ صیغہ امر کو وہ صیغہ امر کے ذریعہ ظاہر کردی ہے ہیکوئی عالم نہ کہا گا کہ دیش کو امر کہتا ہے وہ صیغہ امر کی ذریعہ خام کہ دیس کوئی عالم نہ کہا کہ دیش کو امر کہتا ہے وہ صیغہ امر کے ذریعہ ظاہر کردی ہے ہیکوئی عالم نہ کہا کہ دیش کو امر کہتا ہے وہ صیغہ امر

نہیں۔ کیونکہ صیغند امراطاعت پر دلالت کرتا ہے اور متکلم کی بیعرض نہیں۔ پس ٹابت ہوا کہ کلام نفسی اور عقائد وغیرہ سے جدا چیز ہے جو خدا میں پایا جاتا ہے اور جس کے لحاظ ہے ہم خدا کومتکلم کہتے ہیں۔

مروف بیشک حادث ہیں اور کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ قدیم ہے اور حروف بیشک حادث ہیں اور کلام نفسی آپس میں متحد نہیں کیونکہ وال اور مدلول جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں اور اگرچ حروف کی دلالت کلام نفسی پر ذاتی دلالت ہے مگر اس سے بیدلا زم نہیں آتا جو مدلول کی صفات ہیں وہی دال کی بھی ہوں ۔ نظام عالم خلاق اکبراورصا نع حقیقی پر دلالت کرتا ہے اور اس کود کمھے کرہمیں اس کا یقین ہوجاتا ہے مگر وہ قدیم بالذات ہے اور نظام عالم حاوث ہے اس کود کمھے کرہمیں اس کا یقین ہوجاتا ہے مگر وہ قدیم بالذات ہے اور نظام عالم حاوث ہے اس طرح اگر حروف کلام نفسی پر دلالت کرت ہیں تو اس میں کون سی قباحت لا زم آتی ہے اصل میں اس غلط نبی کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی کا سمجھنا ہرا یک کے ذمہ کام نہیں اس کے لئے است سی دماغی قابلیت چاہیئے جو ہرا یک کو حاصل نہیں ہوتی ۔

خدا کے متکلم ہونے پرعلاوہ ان اعتراضات کے جو پہلے بیان ہو پچکے ہیں چنداور اعتراضات لازم آتے ہیں جن کا ہم علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں اور ہراعتراض کا جواب بھی اس کےساتھ ہی دیں گے۔اعتراضات یہ ہیں۔

#### اعتراض اوّل

موی علیہ السلام نے خدا کا کلام اگر آ واز اور حروف کی شکل میں سنا ہے تو انھوں نے خدا کا کلام نہیں سنا کیونکہ خدا کا کلام آ واز وحروف نہیں اور اگر آ واز حروف کوئیں سنا تو پچھنیں سنا۔ کیونکہ سنا اس چیز پر بولا جا تا ہے جوآ واز وحروف پر شمل ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موٹ نے خدا کا وہ کلام سنا ہے جوقد کم ہے اور خدا کے ساتھ قائم ہے اور جوآ واز اور حروف یہ ہے کہ موٹ نہیں اور معترض کا یہ کہنا کہ سننا ہی چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ جوآ واز اور حروف حروف پر شمتل نہیں اور معترض کا یہ کہنا کہ سننا ہی چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ جوآ واز اور حروف کی جنس میں سے ہو۔ یہ ایساسوال ہے جس کو سائل نے بھی نہیں سمجھا جس کا جواب نہیں ہوسکتا کیونکہ سننا علم اور اور ارک کی ایک قتم ہے تو اب معترض کا یہ کہنا کہ موٹ نے خدا کا کلام کس طرح سنا۔ یہ ایسابی ہے جسیا کوئی یہ کے کہ تو نے زبان کے ذریعے قند کی جلاوت کو کیسے معلوم کر لیا ہے اس سوال کا جواب دوطرح پر ہوسکتا ہے ایک یہ کہ قند سائل کو وے دی سے جائے تا کہ وہ اس کو زبان پر رکھ کراس کی حلاوت معلوم کر سے اور پھراس کو کہا جائے کہ جس

طرح تونے اس کی حلاوت وادراک کرلیا ہے۔اسی طرح بیس نے بھی اس کی حلاوت ہی حصوں کرلیا ہے۔اوراگر قندموجود نہ ہو یا سائل میں قند کی حلاوت معلوم کرنے کی قوت ہی حلاوت اس کا جواب ہیہ ہے کہ میں نے قند کی حلاوت اس طرح معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ساتھ کی درست تو اس واسطے ہے کہ اس جواب بیس قند کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ساتھ کی گئی ہے جو مطلق حلاوت بیس قند کے ساتھ شریک ہے اور غیر صحیح اس لیے ہے کہ قند کی حلاوت بیس ایسا ہی مطلوب کی حلاوت بیس ایسا ہی اشتراک ہے جیسے انسان اور حمار کا معلق حیوانیت بیس اشتراک ہے۔اور اگر سائل کوا پی مشکل ہوجائے گا۔اس کی مثال بعید عنین کی تی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی مثال بعید عنین کی تی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی مثال بعید عنین کی تی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی کے مثال بعید عنین کی تی ہے جو خود تو لذت جماع سے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی حاصل ہوتی ہے جو تم کو کسی نفیس چیز میں مطلق لذت میں اشتراک ہے ور نہ حاصل ہوتی ہے جو تم کو کسی نفیس چیز میں مطلق لذت میں اشتراک ہے ور نہ علی اور نفیس چیز میں مطلق لذت میں اشتراک ہے ور نہ علی اور نفیس چیز میں مطلق لذت میں اشتراک ہے ور نہ علی کوئی لذیذ چیز کھائی ہوتو ہی کہ جماع اور کر کھی ہوتا ہو اس کا فرق ہوائے گا۔

ای طرح جوش موی کے فدا کلام سنے کے بارے میں سوال کرتا ہے اس کی لوری تسلی تو تب ہوسکتی ہے جب ہم اس کو خدا کا کلام سنانے پر قادر ہوں اس وقت اس کوکوئی انکار خدا کے متلم ہونے میں نہیں رہے گا مگر یہ بات ہماری قدرت میں نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام سنایہ صرف موی کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بعداس کا جواب سوشی سے اور کوئی نہیں ہوسکتا کہ خدا کا کلام ایسا ہے جسیا تمہارا اور دوسرے آدمیوں کا کلام ہے مگر یہ تشیبہ کوئی نہیں کہوئی آدمیوں کا کلام ایسا ہے جسیا تمہارا اور دوسرے آدمیوں کا کلام اس ہے بلند بھی تعین نہیں کہوئی آدمیوں کا کلام اصوات حروف پر مشمل ہے اور خدا کا کلام اس ہے بلند اور اسلی ہے۔ اگر کوئی ہم ہو ہو جھے کہ تم کس طرح آداز من لیتے ہوتو اسکا جواب ہم تا ہوا کہوں سے دیکھ اشیاء کود کھے لیتے ہو اس طرح ہم آداز کوئن لیتے ہوتو اسکا جواب ہوگا کہوئکہ کہاں کا نوں سے سنااور کہاں آسکھوں سے دیکھنا۔ آواز میں تو یہ بالکل غلط جواب ہوگا کہوئکہ کہاں کا نوں سے سنااور کہاں آسکھوں سے دیکھنا۔ آواز کومصرات کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مشا بہت نہیں بلدا گرکوئی کہے کہ خدا تیا مت میں کیے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کی کیفیت کے دیکھوں سے دیکھوں

بارے میں سوال کرتا ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے ایسا ہی سوال ہے جیسا کوئی ہے کہے کہ خدا کس چیز کی طرح ہے۔ جب اس کی کوئی مشل نہیں تو بیسوال کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ وہ کس چیز کے مانند ہے مگراس سے بیلا زم نہیں آتا کہ خدا ہی سرے سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس طرح خدا کے کلام کی اصلیت معلوم نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کا کلام ہی کوئی نہ ہو بلکہ ہم کواعتقاد رکھنا چاہیئے کہ خدا کا کلام قدیم جیسے وہ خود بھی قدیم ہے اور جیسے اس کی روایت کی مانند نہیں ہے و سے اس کا کلام بھی آدمیوں کے کلام کے مانند آواز اور کلمات پر مشمل نہیں ہے۔

اعتراض دوم

قرآن مجیدانجیل اورتو رات وغیرہ الہامی کتابوں میں خدا کا کلام لکھا ہوا ہے یا نہ اگر لکھا ہوا ہے تو خدا کے کلام نے جوقد بم ہے مصاحف میں جو کہ حادث ہیں کیونکر حلول کیا ہے اور اگر دوسری بات ہے تو بیخلاف اجماع ہے کیونکہ سب لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ محدث کاقر آن کو ہاتھ لگانا نا جائز اور اس کی تعظیم ونکریم ہرا کیکمسلمان پر فرض ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ خدا کا کلام مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور حفاظ کے ولوں میں محفوظ ہے اور کا غذات ، سیابی ، اصوات وحروف وغیرہ ہیں سب حادث ہیں ۔ ہمارے اس کہنے ہے کہ خدا کا کلائم مصاحف میں لکھا ہوا ہے بیلا زم نہیں آتا کہاں کی حقیقت بھی مصاحف میں موجود ہے یہ ہمنا بالکل درست ہے کہآگ کا ذکر فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے محلا میں ہوتے کہآگ کا ذکر فلاں کتاب میں محلال کرتی تو کتاب میں موجود ہے یہ ہمنا بالکل درست ہے کہآگ کا ذکر فلاں کتاب میں حلول کرتی تو کتاب میں ہوتے کہآگ کا جم کتاب میں ہے کیونکہ اگر خود آگ کتاب میں حلول کرتی تو کتاب کبال رہتی ۔ اس کو تو آگ جلا کررا کھ بنادی تی ۔ اس طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص نے آگ کے متعلق کچھ ذکر کیا ہے تو اس کا میں مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے منہ میں آگ ہے ۔ آگ ایک جسم ہے جس کا طبی تقاضا حرارت ہے اور آگ کا خارو نو اور کلمات اور اصوات وغیرہ خدا کے کلام کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔ حروف اور کلمات اور اصوات وغیرہ خدا کے کلام کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔ کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں کرنے والا لفظ کتاب میں موجود ہوتا۔ و لیے مصاحف میں خدا کے کلام یہ خدا کے کلام یہ خدا کے کلام یہ خدا کے کلام کے دور ہوتا۔ و لیے مصاحف میں خدا میں خدا کے کلام یہ خدا کے کلام کے دور ہوتا۔ و لیے مصاحف میں خدا کے کلام یہ خدا کے کلام کے دور ہوتا۔ و لیے مصاحف میں خدا کے کلام یہ خدا یہ کسال یہ کی ان کلام یہ کی ان کی کا دور کیا تو ان کلام یہ کی کی کر ان کی کر ان کی تو کی کر کر کرنے کی کر ان کر کر کر کر کر کر

اعتراض سوم

قرآن خدا کا کلام بنہیں۔ اگر نہیں تو یہ ایم کے خلاف ہے۔ اور اگر خدا کا کلام ہے تو قرآن تو خاص حرو ف وکلمات ہی کو پڑھا جاتا ہے اِس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ تین الفاظ ہیں۔ قرآة۔ مَثرُ د۔ قُر آن ۔ مقرر تو خدا کے کلام کا نام ۔ جوازل ہے اس کے ساتھ قائم ہے اور اب مثنا زع فیہ بنا ہوا ہے۔ اور قراُۃ کے معنی ہیں کسی چیز کو پڑھنا یہ قاری کا ایک فعل ہے جس کو ایک وقت وہ شروع کر کے دوسرے وقت میں ختم کر دیتا ہے ہیا کیک حادث چیز ہے۔ کیونکہ حادث وہ چیز ہوتی ہے جس کا آغاز ہو۔ یہ تعریف قراُۃ پر بھی صادق آتی ہے۔ قرآن ہے بھی مقرر مراد لیا جاتا ہے اور اِس وقت قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم ہم کہنا ہے نیز تا ہے۔ کیونکہ مقرر جس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ غیر مخلوق اور قدیم ہے جن ہزرگوں نے قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہنا ہے اور اِس عنی مقرر کو غیر مخلوق اور قدیم کہنا ہے اور اِس میں وہ حق بجانب شے اور جن علاء نے اس کے متعلق مخلوق اور حادث ہو نیکا قرآن ہے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔ قرآن ہے اگرانہوں نے این کے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔ فتو کی لگایا ہے اگرانہوں نے این کے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔ فتو کی لگایا ہے اگرانہوں نے این کے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔ فتو کی لگایا ہے اگرانہوں نے این کے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔ فتو کی لگایا ہے اگرانہوں نے این کے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔ فتو کی لگایا ہے اگرانہوں نے این کے مطابق یہ قول کھا ہے تو وہ بھی حق بجانب شے۔

اعتراض جہارم

تمام او گولکا جماع ہے کوران ہی تھائے۔ کام مجز ہ ہے اور جب ہم قرآن بظر غور دیکھتے ہیں تو اس میں سورتوں اور آیتوں نے بغیر جن کا آغاز اورانتها ہے اور کوئی چیز نہیں پاتے۔
پس معلوم ہوا کہ خدا کا کلام حروف اور کلمات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتمل ہے۔ کیونکہ کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتمل ہے اور نہ آیات پر حاوی ہے۔ نیز وہ معجز ہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نبی پیغیبر کے ایسے فعل کا نام ہے جو خارق عادت ہو۔ اور افعال سب حادث ہوتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن قراہ اور مقرر میں مشترک ہے پیلے بھی اس سے قرآ ہ مراد ہوتی ہے اور بھی مقرر پراس کا إطلاق ہوتا ہے ۔سلف صالحین رضی الله عنہم سے قرآن مراد ہوتی ہے اور نیبرمخلوق اور خدا کے مانندقد یم کہنے سے ٹابت ہوتا ہے حالا نکہ وجہ نے تھے کہ حروف اور کلمات سب حادث ہیں پیس معلوم ہوا کہ قرآن ہے مرادان کی میں تھے کہ حروف اور کلمات سب حادث ہیں پیس معلوم ہوا کہ قرآن ہے مرادان کی میں تبدیل ہوتا ہے مسالان ک

الله شدنی سکافنه لنبی محسن المتونم بالقوان جس طرح خدانے رسول الله کوتر آن میں حسن ترہم کی اجازت دی ہے اس طرح اور کسی چیز کی اجازت نہیں دی) اور ترنم حروف اور کلمات کی ہی صفت ہے۔ نیز بعض علمانے قرآن کو گلوق ما نا ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ کہ قرآن نی آلیت کی کا ایک زبر دست معجزہ ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کلام قدیم کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ صرف حروف اور کلمات پریہ لفظ صادق آسکتا ہے۔ لیس ثابت ہوا کہ قرآن قرآ قاور مقر ردونوں میں مشترک ہے ورند ایکے اقوال میں سخت تعارض واقع ہوگا جوائی شان کے بالکل خلاف ہے۔

جب قرآن کلام دونوں میں اشتراک ٹابت ہو گیا تواعتراض بالکل رفع ہو گیا۔ کیوں کہ جن لوگوں نے قرآن کوقد بم اور غیر مخلوق کہا ہے انہی نے قرآن بمعنی مقرر کواپیا کہا ہے اور جوقرآن سورتوں۔۔۔۔۔۔اورآنیوں پرمشمل ہے اور جس کوہم معجز ہ کہتے ہیں وہ قرآن معنے قرآ ق ہے۔

اعتر اض پنجم

ہرایک شخص جانتا ہے کہ خدا کا کلام سناجاتا ہے ایک وصب آئمہ کا اس پراجماع ہو چکا ہے اور دوم خدا فرماتا ہے۔ وَ إِنْ اَحَدُمِ مَنَ السَّمَشُورِ کِیْنَ اسْتَجارَکَ فَاَجِرُهُ عَلَيْهِ اَوْرِ وَمِ خدا فرماتا ہے۔ وَ إِنْ اَحَدُمِ مَنَ السَّمَشُورِ کِیْنَ اسْتَجارَکَ فَاجِرُهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اور جب خدا کے کلام سموع ہونا تابت ہوگیا تو یہ ظاہر ہے کہ شنا حروف اور کلمات پر مشتل حروف اور کلمات پر مشتل ہے ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے۔

اس کاجوا ہے ہے کہ جیسا آیت ندکورہ نے مشترک کا خدا کے کلام کوسننا ٹابت ہوتا ہے اگر مشترک میں اس کلام میں سننے کی قابلیت ہے۔ جوحضرت موکی علیہ السلام نے کو طور پر سنا تھا تو لا زم آیا کہ موگی جیسا جلیل القدر پیغمبرایک اونی مشترک کے برابر ہے۔اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جس کلام کوموئ نے سنا تھا وہ اور کلام ہے اور مشترک دیس کوئن سکتا ہے وہ جدا ہے۔

# ا**س باب کا د وسراجصتہ** اس ھنے میں غدا کی صفات کے چارا دکام بیان کیے جا <sup>ک</sup>یں گے

ببلاحكم

خدا کی جن سات صفتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ خدا کے ساتھ متحد نہیں جیسے اگر کوئی کیجے کہ زید عالم ہے تقوزید اور علم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں و لیسے اس قول کے خدا عالم ہے یا قادر ہے یا تی ہے کے یہ معنے ہیں کہ خدا کے ساتھ علم اور قدرت اور حیواۃ قائم ہیں۔

معتزلہ اور فلا سفہ اس کاا نکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرخدا کی صفیق بھی خدا بھا کاما نندقد میم ہوں تو کئی ایک قدیم چیزوں کا وجود لازم آتا ہے۔اور پیمٹل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ خدا کا عالم ہونا اور حق ہونا ہیشک ثابت ہے مگر علم اور قدرت اور حوق کا وجوداس سے ثابت نہیں ہوتا۔

ہم صرف علم ہی کوزیر بحث رکھیں گے اوراس کی نسبت جو فیصلہ ہو گا ہاتی ہ نیات کی نسبت بھی وہی فیصلہ تضور ہوگا ۔

معتبالہ باقی صفات کا تو انکار کرتے ہیں۔ گرارادہ اور کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بید دنوں تحقیق فداسے زائد ہیں ارادہ کے متعلق انکا بید خیال ہے کہ بیہ ہے تو خدا کی فلوق گراس کے ساتھ قائم نہیں اور قدیم بھی نہیں بلکہ حادث ہاور کلام کے بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ اس نے آدمیوں میں قوت گویائی پیدا کی سے اور بس ۔ فلا شفہ رادہ کے زائد ہونے کے تو قائل نہیں صرف کلام کو مانتے ہیں اور بھی اس طرب کہ خدا و ند کریم اخیا تکہم السلام کے دلول میں بھی بیداری میں اور بھی اور بھی خواب کی حالت الله ، کرد بتا ہے جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا ۔ ان کی خواب کی حالت اللہ بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب گریم افران چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور بعض حالت الیہ بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کہتو ہوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور بعض اوقات مہیب توازی کی خواب کہ میں خواب کے میں افران میں افران میں افران میں افران کی حالت ایس بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کہتو ہو ہوں کا دور دخار تا میں افران کی حالت ایس بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کہتو نے ہوں میں سائر نہ بیت جو از دن اور دیقر اربی کی حالت ایس بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کہتو نے ہوں سائر بھی سائر کرتا ہوں کا در بیت ہوں کو دور خارج میں افران کی حالت ایس بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کہتو نے ہوں سائر کرتا ہوں کا دور ہوں کا دور کوں کو دور خارج میں افران کی حالت ایس بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کہتو نے ہوں سائر کرتا ہوں کا دور ہوں کا دور دخار کی ہوں کی حالت ایس بھی گئی دفعہ اتفاق ، واب کرتا ہوں کا میں سائر کرتا ہوں کو حالت کا دور دخت اور دور ہوں ہوں کو کور کی سائر کرتا ہوں کور کرتا ہے اور بھی سائر کرتا ہوں کور کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کور کرتا ہوں کور کرتا ہوں کور کرتا ہوں کور کرتا ہوں کرتا ہوں کور کرتا ہوں کور کرتا ہوں کرتا ہوں کور کرتا ہوں کرتا ہور کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں

میں چونک بر<sup>ہ</sup> تا ہے۔

ریجھی کہتے ہیں کہ جولوگ نبوت کے درجہ کوئبیں پہنچتے مگرشب وروزمجاہدات نفسانی میں مصروف رہتے ہیں وہ بیداری کی حالت میں تو اس قابل نہیں کہان کو عجیب آوازیں سناٹی دیں مگرخواب میں وہ ایسے عجائبات کومشاہدہ کر لیتے ہیں اسی کوالہام کہا جاتا ہے۔

یہ تو مذاہب کی تفصیل کانمونہ ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔اب ہم اصل بات پر روشنی ڈالتے ہیں جوشن خدالفظ عالم کے اطلاق کو درست ما متا ہے۔اس کو ضرور ما نتا بڑے گا دو چیزیں ہیں۔ایک فدااورایک علم کے اطلاق کو درست ما متا ہے۔اس کو ضرور ما نتا بڑے گا دو چیزیں ہیں۔ایک فدااورایک علم کے کوئکہ اہل لغت کے نز دیک عَالِمُ 'اور مَن لَه عِلْمُ ' کے تحت میں دولفظ ہیں . مَن لَه عِلْمُ ' من سے مراوذات ہے اور عِلَمُ سے مرادوصف علم ہے تو عَالِمُ 'کے تحت میں بھی دو چیزیں ہوں گی۔ جب بی ظاہر کرنامقصود ہوتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دوعبارتوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے ۔ ذَیْدُ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ اورایک ذَیْدُ عَالِمُ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی عبارت طویل ہے ۔ ذِیْدُ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ اورایک ذَیْدُ عَالِمُ مُن قبرت صرف اتنا ہے کہ پہلی عبارت طویل ہے اور دوسری عبارت میں صرفی قانون جاری کرنے کی وجہ سے مختفر ہے۔

ہوتا اور ان میں بلحاظ معنے کے فرق ہے تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ مَوْ بُو ذُ کا لفظ جوزید کے علاوہ وصف وجود پر دلالت کرتا ہے تو وصف وجود کے زید کے ساتھ مختص ہے یا بہیں اگر نہیں تو پھروہ وصف ہی نہیں کیونکہ وصف بغیرا پے موصوف اور جگہ پائی جاتی ۔ اور اگر وصف وجو دمختص ہے تو علم کے بار سمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ بید وصف خدا کے ساتھ قائم اور اس کے ساتھ مختص ہے الغرض مَوْ ہُو اور عالم مُ احتقاق حیثیت میں دونوں برابر ہیں تو جب مو ہُو ذُ علاوہ ذات کے مزید وصف بردلالت کرتا ہے تو عالم کا لفظ اس میں اپنے ہم جنس سے کیونکہ ہیچھے رہ سکتا ہے۔

اور فلاسفہ چونکہ وجود کو خدا کا عین مانے ہیں اس لیئے ہم ان سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اُنلهٔ فَادِر'' . اُنلهٔ غالِم''۔ان دونوں جملوں کے ایک معنے ہیں۔ یاالگ الگ ۔اگر ایک ہیں تو دوسرے جملے کا بالک لغوا ورمہمل ہونا لازم آئے گا۔اورالگ الگ ہیں تو وہ یہ ہیں کہ پہلے جملے میں وصف قدرت کا بتا چلتا ہے اور یہ دوسرے جملے میں وصف علم کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ہمارامہ عاہے۔

اس جگہ ایک سوال دارد ہوتا ہوہ یہ کہ اُللہ المسوہ وَفَا وَ وَمُعُجِون بیتین جلے بین ان کے ایک معنے بیں یا الگ الگ بیں۔ اگر ایک بین تو پچھلے جملوں کا لغوہ ہونالا زم آیکا اور بہ کال ہے اوراگر الگ الگ بین تو خدا کے کلام میں تعدد لازم آئے گا۔ اس پر کیا انحصار ہے بلکہ مختلف اعتبارات کے کھاظ ہے بزار ہا قسم کے کلام خدا بین لازم آئی کی انحمار ہے۔ اس طرح اِنّهٔ عَالِم ' بِالْاعُوا ضِ وَإِنّهٔ عَالِم اَ بِالْبَحُواهِور کی بی و جملے بین ان کامفہوم ایک ہے۔ یا برایک کا الگ الگ ہے اگر ہے تو لازم آئے گا کہ جو خص اعراض کاعالم ہو وہ اس علم کے کھاظ ہے اور اگر ان کے معنے کاعالم ہو وہ اس علم کے کھاظ ہے اور اگر ان کے معنے الگ الگ بین تو خدا کے غیر متنا ہی علوم لازم آئیں گے۔ اور قدرت کلام اور ارادہ وغیرہ میں بھی بہی حال ہوگا۔ مثلاً جتنی چیز وں پر خدا قادر ہے۔ ان بین سے برایک کے مقابل الگ الگ بین ہوگ ۔ اس طرح جس قدر اس کے معلومات ہیں۔ اس قدر علوم بھی میں جول کے حالانکہ یہ محال ہوگا۔ اس طرح جس قدر اس کے معلومات ہیں۔ اس قدر علوم بھی مول گاؤں ہوں ہوں ہیں اور اگر ایک الگ الگ ہوں ہوتی ہیں اور وہی انگانے مول کے حالانکہ یہ محال ہوگا۔ اس طرح جس قدر اس کے معلومات ہیں۔ اس وصف ہی جو کو کی انگانے میار وگل ہے اس کا جواب ملاحظ ہو۔

بدا کی سوال ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کو جیرت میں ڈال دیاہے اور بڑے

بڑے جلیل القدر علیا ہے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ آخر تنگ آکر انہوں نے قرآن اور اجماع کو پنامتدل بنانا چاہا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے کے علم قدرت اور ارادہ وغیرہ خدا کی صفات ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہیں اور قرآن اور احادیث میں خدا ہر عالم قادر اور مریدہ غیرہ کا اطلاق کیا ہے اور سب مشتقات کے صینے ہیں جوذات اور دصف پر دلالت کرتے ہیں۔ گرفلاسفہ کے نز دیک اجرایا نحوی اختیارات کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

اس وال کاجواب وہ ہے کہ جوہم بیان کرتے ہیں۔ یہ امر معتز لہ اور فلا سفہ سب
کو ہانتا پڑے گا دلائل کی رو سے خدا کے علاوہ اور چیز وں کا ثبوت بھی ملتا ہے جو خدا کے
ساتھ خاص قسم کا تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں چیز وں کی وجہ سے خدا کو عالم قادر۔ مرید اور تی
وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی اور حیثیت کا لحاظ ہوتا تو خدا پر بجز مفہوم خدا کے
اور کوئی مفہوم محمول نہ ہوسکتا۔ جب بیامرواضع ہوگیا کہ خدا کے ساتھ چندا شیا کو خاص قسم
تعلق ہوتو ان میں تین نہ ہب ہیں جن میں سے دوقر اقر اطاتغر یا پر بنی ہیں اور ایک نہ ہب
جو اہل سنت والجماعت کا نہ ہب ہے۔ نہایت ہی درمیانی حیثیت کو لیئے ہوئے افر اط

تفریط والا مذہب تو فلا سفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداہی تمام صفات کا سرچشمہ اور مرکز ہے اس کی ذات کے درجہ میں نہ کوئی صغت ہے اور نہ کوئی موصوف ہے۔ اور بعض معتز لہ اور کرامیہ بالکل افراط کی طرف جھک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلاً جتنی چیزوں کے ساتھ خدا کی قدرت کو تعلق ہے اتنی ہی خدا میں قدرتیں موجود نہیں اور جس قدرامور کے ساتھ خدا کا علم متعلق ہوتا ہے۔ اتنے ہی خدا کے ساتھ علوم قائم ہیں۔ اس طرح باتی صفات میں بھی وہ کثرت اور تعدد کے قائل ہیں۔

تیسرا ند بب جو کہ متوسط کہلانے کا مستحق ہے اور افراط وتفریط سے خالی ہے وہ اہل السند والجماعت کا فد بب ہاس کی تحقیق سے ہے کہ اختلاف کے کئی مراتب ہیں بعض چیزوں کا اختلاف ۔ اور قدرت اور علم ہیں اختلاف ۔ اور قدرت اور علم ۔ جوابراور عرض کا اختلاف ۔ اور بعض اشیاء کا اختلاف عارض اور خارجی تعلقات کی حیثیت سے ہوتا ہے ۔ جیسے زید کے بالوں کی سیابی اور عمر کے بالوں کی سیابی کا اختلاف وغیرہ وغیرہ ۔ اختلاف کی ان دونوں قسموں میں نمایاں فرق ہے ۔ ہرا یک شخص جانتا ہے کہ قدرت اور علم میں جواختلاف ہے وہ زید کے بالوں کی سیابی کے بالوں کی سیابی کے بالوں کی سیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی سیابی کے بالوں کی بیابی کے بیابی کے بالوں کی بیابی کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی بیابی کی بیابی کے بالوں کی بیابی کی بیابی کی بیابی کے بالوں کی بیابی کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بیابی کی بیابی کے بالوں کی بیابی کے بیابی کی بیابی کی بیابی کی بیابی کی بیابی کی بیابی کے بیابی کے بیابی کی ب

سیائی کے علم کے اختلاف سے الگ ہے بلکہ ان دونوں اختلافات میں تا کمین ذاتی ہے۔
قدرت اور علم کسی مفہوم کے تحت میں نہیں آسکتے اوران دونوں سیا ہیوں کے علوم معلق علم کے
تحت میں ہیں۔ جن چیزوں میں ذاتی اختلاف ہوتا ہے اور چیزوں کے لیئے ایک ذات
یاصفت کا منبع یا مرکز ہونا درست نہیں اور جن چیزوں میں دوسری قتم کا اختلاف ہے ان کے
لے ما بہ الاشتراک کا بنتی اور مرکز ہونا ضروری ہے۔ سواس قاعدہ کے مطابق علم ۔ قدرت
اور ارادہ وغیرہ یعنے خداکی سات صفات میں چونکہ ذاتی اختلاف ہے۔ اس لیے علم کے
افراد کا مرکز علم اور قدرت کے افراد کا سرچشمہ قدرت ہوگی

معتزلہ چونکہ قدرت کے قائل نہیں اورارادہ کو مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے
پوچھتے ہیں کہ قدرت اورارادہ میں فرق کرنے کی کیا وجہ ہے۔اگر خدا کا بغیر قدرت کے ہونا
جائز ہے تو بغیرارادہ کے ہونے میں کیا نقصان ہے۔اگر وہ یہ کہیں قدرت اس کے ساتھ
متحد ہے کیونکہ وہ بلاکس اور چیز کی اعانت کے جمیع اشیاء پر قادر ہے اوراگرارادہ اس کا عین
ہوتو جمیع امورارادی کا ارادہ کرنا اس کے لیے ضرور ہوگا اور یہ محال ہے کیونکہ امورارادی
میں ایسے امور بھی ہیں جوا کی دوسرے کی ضدیں ہیں۔اور مندل کا ایک وقت میں ارادہ
کرنا نا جائز ہے۔ بخلاف قدریت کے کیونکہ وہ ضدوں کے ساتھ ایک وقت میں قدرت
کامتعلق ہونا جائز ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا خدا بغیر کسی اعانت کے قادر ہے ویسا ہی بغیر کسی کی مدو کے مرید بھی ہے اور ہاو جوداس کے إسکاارا دہ بعض چیزوں کے ساتھ خاص اوقات میں متعلق ہوتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں ہوتا اور بیا بیا ہی ہے جیسا تم حار ہے کہ وہ ہلا کسی کی اعانت کے قادر ہے مگر حیوا نات کے افعال پر کہ قادر نہیں جب قدرت کے ضدا کے ساتھ متمع ہونے میں اسکا بعض امور پر قادر نہ ہونا مدلل انداز نہیں تو ارادہ کی حیثیت میں طرف بعض اوقات میں بعض اشیا کے ساتھ اس کے ارادے کا متعلق ہونا کیا اثر رکھ سکتا ہے طرف بعض اوقات میں بعض اشیا کے ساتھ اس کے ارادے کا متعلق ہونا کیا اثر رکھ سکتا ہے فلا سفہ باقی صفت کو خدا کا عین مانتے ہیں اور کلام کو اس سے الگ تسلیم کرتے ہیں ۔ ان پردواعتر اض وار دہوتے ہیں ایک سے کہ اگر انبیا علیم السلام کے دلوں میں الہام اور القا کے طور پر کلمات پیدا ہوجانے سے خدا کو شکلم کہنا درست ہوتا اس کے ساتھ وان کے یا کسی اور چیز کے حرکت کرنے یا ہولئے سے خدا کو شکلم کہنا درست ہوگا۔ کیوں کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق ہے جیسے کلمات انبیاعلیہم السلام کے ساتھ قائم ہیں اور خدا کے دونوں صورتوں میں کوئی فرق ہے جیسے کلمات انبیاعلیہم السلام کے ساتھ قائم ہیں اور خدا کے دونوں صورتوں میں کوئی فرق ہے جیسے کلمات انبیاعلیہم السلام کے ساتھ قائم ہیں اور خدا کے دونوں صورتوں میں کوئی فرق ہے جیسے کلمات انبیاعلیہم السلام کے ساتھ قائم ہیں اور خدا کے

ساتھ ان کو حلول وغیرہ کا کوئی علاقہ نہیں اور نہ ہی خارج میں ان کا کوئی وجود ہے ویسے ہی حرکت یا آ داز بھی متحرک یا آ واز کنندہ کے ساتھ قائم ہے اور خدا کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ۔

دوسرااعتراض یہ ہے کہ عالم خواب میں جو چیزیں انسان مشاہدہ کرتا وہ محض خیالی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبوت جیسے عظیم الشان منصب کا دارو مدراس کو قرار دینا حماقت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کی صفات اس کے مغائر ہیں۔ تواس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ نہ عین ہیں نہ مغائر۔ کیونکہ ہم اَللّٰہ کالفظ زبان سے نکالتے تو اس سے خدا اور اس کی صفات دونوں مراد لیتے ہیں نہ فقط خدا۔ اس لیے کہ اس لفظ کا اطلاق خدا پر بغیراس کی صفات کے درست نہیں۔ اس کی مثال میہ ہے کہ نہ یہ کہنا درست ہے کہا فقہ عین فقیعہ ہے اور نہ یہ کہنا حجم ہے کہنا میں شریک ہو وہ اس کا عین کہ سکتے ہیں نہ مغائر اصلی بات یہ ہے کہ جو چیز کس کے نام میں شریک ہو وہ اس کا عین کہلا سکتی ہے نہ مغائر امنی ونوں لفظوں کا اس پراطلاق درست نہیں ہوتا۔
ان دونوں لفظوں کا اس پراطلاق درست نہیں ہوتا۔

اگرید کہا جائے کہ علم فقدانسان سے مغائر ہے تو کسی حد تک بیہ کہنا تو درست ہوگا محرید کہنا ہر گرضی نہ ہوگا کہ فقہ فقید سے مغائر ہے کیونکہ انسان کے مفہوم میں فقہ ماخو ذنہیں ہے اِسلئے اگر فقہ کو اس سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست ہے گر فقیہ کے مغہوم میں فقہ ملحوظ ہے اگر فقیہ سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا۔

و وسمراتھم جومفات خدا کے ساتھ ہیں نہ یہ بات کہ کسی اور چیز کے ساتھ قائم ہویا اپنے وجود ہیں مستقل ہو معتزلہ کے نز دیک چونکہ ارادہ حادث ہے اور خدامحل حوادث نہیں اس کے نز دیک ارادہ مستقل فی الوجود ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ ارادہ قائم ہوتو اسی کو مرید بھی کہا جائے گانہ خدا کو۔اور کلام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ یہ بھی ارادہ کے ما نندحادث ہے بلکہ یہ مادات کے ساتھ قائم ہیں کا قیام خدا کو متعلم کہنے کا ذریعہ ہے۔

و اے ساتھ صفتوں کے قیام کی دلیل ہماری گزشتہ تقریروں سے بخو بی معلوم ہو سے کونکہ جہاں ہم نے دلائل کے ذریعہ خدا کا وجود ٹابت کیا ہے وہاں اس کی صفتوں کو زبر دست دلائل سے ٹابت کیا ہے اور اس کی صفات کے ساتھ موصوف ہونے کے بہی معنی ہیں کہ بیان کر چکے ہیں کہ اُللہ عالم اور فام بیلے بیان کر چکے ہیں کہ اُللہ عالم اور فام بیلے بیان کر چکے ہیں کہ اُللہ عالم اور فام بیلے بیان کر چکے ہیں کہ اُللہ عالم اور فام بیلے بیان کر چکے ہیں کہ اُللہ عالم اور فام بیان کر جکے ہیں کہ اللہ عالم اور فام بیدائم

عِلْمِ ' اورائ طرح الله ' مُوِيُد' اور قَامَ بِذَاتِهِ ارَادَة ' كَمَعَىٰ اوراً للهُ لَيْسَ بِمُوِيُد' اور لَمُ لَقُمْ بِذَاتِهِ ارَادَة ' كَمَعَىٰ ايك بين \_

جس شئے کے ساتھ ارادہ قائم نہ ہواس کو مرید کہنا ایسا ہے جیسا کسی چیز کو متحرک کہا جائے اور حقیقت میں حرکت کسی اور کا فعل ہوای طرح متعلم اس کو کہا جاتا ہے جو محل کلام ہو کیونکہ ہوئے وکل متعلم اس کو کہا جاتا ہے جو محل کلام ہو کیونکہ ہو منت گلم "اور قام ہے التنگلم میں معنیٰ کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں اور اس کھو کیا ہے ہو التنگلم کے ایک ہی معنی ہیں آگر چہ خدا پر کہ منافع ہیں آگر چہ خدا پر کہ یہ گھٹے ہائے گھٹے ہائے گھٹے کا اطلاق بھی جائز ہوگا۔

سب ہے زیادہ تعجب آنگیز ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دصف ارادہ کسی محل کے ساتھ قائم نہیں۔ کیونکہ اگر کسی صفت کا بغیر محل کے موجود ہونا جائز ہے تو علم قدرت سیا ہی اور حرکت وغیرہ کا بلامکل موجود ہونا جائز ہوگا۔ اور یہ بات تھی تو کلام کی بسبت بھی اس کے بلامکل موجود ہونے کا قائل ہونا کو ضروری تھا حالا نکہ اور بیرنہ کہتے کہ کلام جمادات کے ساتھ قائم ہاور اگر کلام کے لئے بسبب اِسکے وصف اور عرض ہونے کے کل میں ہونا ضروری تھا تو ارادہ کامحل میں ہونا بطریق اولی ضروری ہے۔

تنیسرا حکم اس کی صفتیں قدیم ہیں کیونکہ اگر حادث ہوں تو خدا کے ساتھ قائم ہوں یا نہ۔ اگر قائم ہوں تو خدا کا الیی نہ۔ اگر قائم ہوں تو اس کامحل حوادث ہو نا لازم آئے گا اور اگر قائم نہ ہوں تو خدا کا الیی صفتوں کے ساتھ موصوف ہو نا لازم آئے گا۔ جو اس کے ساتھ غیر قائم ہیں۔ حیا ۃ اور قدرت کوتو سب قدیم کہتے ہیں اور چونکہ صفات باری تعالیٰ کا قدیم خدا کے کل حوادث ہونے یہموتوف ہے لہٰذا ہم اس پر تین دلیلس قائم کرتے ہیں۔

## دليل اول

جوحادث ہے وہ ممکن الوجود ہے اور خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے۔اب اگر اسکی صفتیں حادث ہوں تو ان کا حدوث اس کے وجوب میں ضرور خلل انداز ہوگا کیونکہ امکان اور وجوب دومتناقض چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے

دليل دوم

اگر خدامحل حدوث ہوتو دو باتوں ہے ایک بات ضرور ہوگی یا تو پیر کہ حدوث میں

ایک ایسا مرتبہ نکلے گا جس کے پہلے کوئی حادث ند ہوگا اور یا یہ کہ سلمہ حوادث غیر متنا ہی مراتب تک چلا جائے گا۔ اگر سلمہ حوادث میں غیر متنا ہی مراتب نکلتے گئے تو لا زم آئے گا کہ حوادث کے حوادث کے لئے کوئی آغاز اور کسی درجہ پر سلمہ حوادث خم ہو گیا یعنی اخیر میں ایک ایسا ہے جس کے وجود کا آغاز اور کسی درجہ پر سلمہ حوادث خم ہو گیا یعنی اخیر میں ایک ایسا صادث برآ مہ ہوا ہوا جس کے آگے کسی اور حادث کا ہونا محال ہوتا بھر یا تو خدا کے بغیر کسی اور حادث کا ہونا محال ہوتا بھر یا تو خدا کے بغیر کسی اور چیز کا یہ تقاضا ہوگا اور یا خود خدا کا تقاضا ہوگا لیعنی خدا کی ماہیت میں یہ بات داخل ہے کہ حوادث کے ساتھ متصف ہونا کیونکر جائز ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جوامر محال ہوتا ہے وہ ہمیشہ محال ہی رہتا ہے۔ دیکھوسب شفق ہمیشہ محال ہی رہتا ہے۔ دیکھوسب شفق ہمیں کہ خدار گوں کو قبول نہیں کرتا گراس کے معنی بینیں کہ کسی دوسر سے وقت میں وہ رنگوں کو قبول کر لیتا ہے۔ الغرض جو جو با تیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ بمیشہ کے لیے پائی جاتی ہیں اور جن جن امور کا پایا جانا خدا میں محال ہے وہ بمیشہ کال ہے۔

اگرکوئی یہ کیے کہ تہاری اس دلیل ہے حدوث عالم کا بطلان ٹابت ہوتا ہے کیونکہ جس وقت سے عالم کا وجود ہوا ہے اِس سے پہلے وقت میں بھی اس کا موجود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت میں بھی اس کا موجود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت میں اس کا پایا جانا جائز تھا غرضیکہ ایسا کوئی وقت نہیں جس میں عالم کا موجود ہوناممکن نہ ہولیس ٹابت ہوا کہ عالم قدیم ہوتی اور اس کا جواب ہم دیں گئے کہ عالم کا قدیم تب لازم آتا کہ عالم کے لئے صدوث سے پہلے کوئی حقیقت ہوتی جوتی وقبول یا عدم قبول حدوث کے ساتھ متصف ہوتی اور پھروہ خاص کر حدوث کے ساتھ متصف ہوتی ہے گئر ہمارے نزدیک عالم خدا کا ایک فعال ہے جس کی حدوث سے پہلے کوئی ہستی یا حقیقت نہیں ۔ ہاں معتزلہ پر بیا عتراض وار د ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وجود اور عدم میں ایک درجہ کا ثبوت ہے اور اس بناء پروہ کہتے ہیں کہ عالم از ل میں درجہ ثبوت میں تھا اور پھر درجہ ثبوت سے نتھل ہوکر عالم وجود میں آیا ہے۔

وليل سوم

اگرخدا کے ساتھ کسی حادث چیز کا قیام ہوتو اس سے پہلے یا اس کی ضد اِس کے ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا ساتھ تائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا عدم قیام تھرم قیام تعدوم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ عدم قیام قدیم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ

قائم محال ہوگا۔ کیونکہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔ اور اگر حادث ہیں تو ان کے پہلے کوئی اور حادث خدا کے ساتھ قائم ہوگا اور اس سے پہلے کو ٹی اور۔ وَ ہلَم ۔ جر آ۔ پس حوادث کاغیر متنا ہی ہونا لازم آئے اور بیمحال ہے۔

ہم اس کو خدا کی صفتوں میں سے کلام اور علم کے شمن میں ذراوضاحت ہے بیان کرتے ہیں کہ آتیہ کہتے کہ خدا تعالی ازل سے متعلم ہے اس لیئے کہ وہ اپنے اندر کلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جب کسی شئے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے اندر کلمٹے کن پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے گران کے نزدیک تلم ڈئن پیدا کر لیتا ہے ہیں کہ خدم حدث پیلے وہ ساکت ہوتا ہے اور سکوت قدیم ہے اور جمیہ کہتے ہیں کہ علم حدث ہیدا کرتا ہے وجود سے پہلے فدا غفلت کے رنگ میں تھا اور اسکی یے خفلت قدیم ہے۔

ہم کرامتیہ اور جمیہ ہے پوچھتے ہیں کہ اگر سکوت اور غفکت دونوں قدنیم ہیں تو ان کا معدوم ہونااوران کی جگہ کلام اور علم کا آنا محال ہوگا کیونکہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔

اگرید کہاجائے کہ سکوت اور غفلت عدمی چیزیں ہیں کیونکہ سکوت کے معنی ہیں عدم علم ۔ اور اعدام پرشے کا اطلاق مجازی طور پر ہوتا ہے ور نہ حقیقت ہیں اعدام کوئی چیز وں نہیں ہوتی سوا گرسکوت اور غفلت کی بہاے کلام اور علم کا تحقق ہوتو اس ہے قدیم چیز وں کاعدم لازم نہیں آتا بلکہ ہے بات ہوگی کہ پہلے صرف خدا ہی تھا۔ اور اب اس کے ساتھ دواور صفتیں شریک وجود ہوئی ہیں ۔ دیکھو عالم پہلے معدوم تھا اور پھر جب موجود ہوا ہے تو اس کا عدم سابق اس کے موجود ہونے ہے ذائل ہوگیا ہے حالا نکہ وہ قدیم تھا۔ اسکی وجہ بڑاس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کی عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم تھا۔ اسکی وجہ بڑاس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم کیا ہے ایک ہو اس کے معنی ہیں عدم کلام بھیا کوئی ہیں عدم علم اور یہ دونوں اعدام قبیل صفات میں سے نہیں ہیں۔ بالیابی ویسیا کوئی کی کہ کہ کہ سفیدی اور سکون دونوں جسیا کوئی کی کوئی خفیقت نہیں ۔ حالانکہ مخالفین کے نز دیک سفیدی اور سکون دونوں سفیدی اور سکون کے بعد مستقل حقائق ہیں۔ بلکہ سکون پر تو حدوث عالم کا جموت موقون ہے سوچیے سکون کے بعد حدم کام کا خبوت موقون ہے سوچیے سکون کے بعد حدم کام کا خبوت می تھائی ہونا حرکت کے حدوث پر ولالت کرتا ہے اس طوت کے بعد حدم کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گوئکہ جس ولیل سے سکون کا مستقل چیز کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گوئکہ جس ولیل سے سکون کا مستقل چیز کلام کا ظہور شکلم کے حدوث پر ولالت کرے گوئکہ جس ولیل سے سکون کا مستقل چیز

ہونا ٹابت ہوتا ہے ای دلیل سے سکوت اور حرکت کی واقعیت بھی ٹابت ہے کیونکہ جب ہم

ایک چیز کی دوکیفیتوں سکون اور حرکت کو ادراک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کاعلم

بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی ان دوکیفیتوں کے الگ الگ ہونے کو بھی ہم جانتے ہیں گر

یہاں ایک چیز کا وجود اور ایک کا زوال والا معاملہ بیں ہوتا کیونکہ کوئی چیز اپنے آپ سے جدا

نہیں ہوسکتی۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ جو چیز کسی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی

قابلیت رکھتی ہے وہ صف یا اس کی ضد سے خالی نہیں ہوسکتی اور بیہ بات علم اور کلام وغیرہ

سب اوصاف کیساں ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ مثلاً سکوت کی کوئی مستقل حقیقت نہیں بلکہ ان کے معنی ہیں خداکا کلام سے فالی ہونا۔ مثلاً ہرایک کو معلوم ہے کہ خالی ہونا خداکی ایک صفت ہے وہ قدیم ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ قدم خواہ ذات ہو کہ صفت عدم طاری نہیں ہوسکتا اس جگدا یک وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ اعراض کی قسم کے ہوتے ہیں اور جولوگ خداکوکل حوادث قرارد ہتے ہیں ان کی بیر مراد ہر گرنہیں کہ انسانوں اور حیوانوں کے مانند خدا وند کریم کی ذات میں طرح طرح کے تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان وگول کے مزد کریم کی ذات میں طرح طرح کے تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان وگول کے مزد کی رگوں۔ وکھوں در دول اور شکلوں وغیرہ سے وہ بالکل منزہ اور ہری ہے ۔ ان لوگول کا صرف خداکی صفات کی نسبت صدوث کا خیال ہے صفات میں سے بھی صرف ارادہ علم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیج ۃ اور تعدرت کوائل السدے والجماعة کی ماند قد یم ارادہ علم اور کلام کو حادث کی قتمیں ہیں لہذا ان کو بھی علم کے ساتھ شرکے فی الحدوث کرتے ہیں۔

علم کو حا دث کہنے والا فرقہ جیمبہ ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ اب بیشک خدا کو معلوم ہے کہ علم کو حا دث کہنے والا فرقہ جیمبہ ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ اب بیشک خدا کو معلوم ہے کہ عالم اس وقت ہے پہلے موجود تھا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ازل میں اس کو علم تھا کہ عالم ہے بعد اِس کو ہے مام ہے ہود تھا اوراگر اِس وقت اِسکو بیلم نہ تھا بلکدا ب نیعنی خدا عالم کے بعد اِس کو بیلم حاصل ہوا ہے تو ٹابت ہوا کہ اس کاعلم حادث ہے۔

جولوگ ارادہ کو جادت کہتے ہیں ان کی دلیل بیہ کہ اگر ارادہ قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہونالا زم آئے گا۔ کیونکہ بیرقاعدہ ہے کہ جب قدرت اور ارادہ دونوں موجود ہوں تو جس چیز کے ساتھ الادہ متعلق ہوتا ہے وہ فورا موجود ہو جاتی ہے۔ پھراس کی کیا وجہ ہے کہ قدرت اور ارادہ دونوں قدیم ہیں اور نظام عالم حادث ہیں ای واسطے معتز لہ کہتے ہیں کہ

ساتھ قائم ہےاور کلام یہ کہ بعض ایس چیزوں پر شمتل ہوتی ہے جوز مانٹہ ماضی کے ساتھ تعلق ركفتى بين مثلًا إنَّا أَدُ سَلَمَنَا نُسُوحاً الى قَوْ مِنه راكراب كلام قديم بوتوخدا كانوخ كو نخاطب کرنا کیسے سیحے ہوگا جبکہ نوخ اوراس کی قوم کانا م ونشان ہی نہ تھا۔ اِس طرح اگریہ قدیم ہوتو خدا کا موی علیہ السلام کو الحسلع مَعُلَیْکِ کے ساتھ خطاب کرنا کیو مرکتی ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ ازل میں مویٰ" نہ تھے اور نہ اس کے تعلین نے نیز خدا کے کلام میں بعض اوا مر میں اور بعض نواہی ۔سواگر اسکا کلام قدیم ہوتو ازل میں اس کا آ مرنہ ہی ہونا مانتا پڑے گا ۔اور ہرایک کومعلوم ہے کہامراور نہی کے لئے ماموراور منہی کا ہونا ضروری ہےتو جب از ل میں ماموراورمنبی نبیس تو وہ آمراور نا ہی کس طرح ہوگا۔اس کا جواب ہم اس طرح دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ازل میں جا نتا تھا کہ عالم ایک وفت پیدا ہوگا اور بیاا بیاعلم ہے جس میں عالم کے وجود سے پہلے اور اس کے موجود ہونے کے وقت اور اسکے پیچھے کوئی فرق نہیں آیا بیالک صفت ہے جس کے ذریعہ خدا کو جب عالم موجود نہیں تھا۔اس طرح پرعلم تھا کہ بیا ز مانہ منتقبل میں ہوگا اور جب بیموجود ہوا ہے تو اس کے ذریعہ اس کواس طرح علم ہے کہ عالم اب موجود ہے اور بچھز مانہ گذرا تو اس کے ذریعہ خدا کواس طرح علم ہے کہ بیز مانہ ماضی میں موجود ہوا ہے ۔ الغرض عالم میں زمانہ کے اختلاف کے اعتبار ہے تغیرات بیدا ہیں۔ تمراس کاعلم جوں کا توں باتی رہاہے۔اس کوجیساعالم کے موجود ہونے کے بعداس کا علم ہے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔

اسکی مثال ہے کہ فرض کر وایک شخص کو معلوم ہے کہ زید آفتاب نکلتے ہی اس کے پہلے حاصل ہوا ہے اور یکی علم زید کے آنے پہلے اور اِسکے آنے کے وقت اور اس کے بعد برابر باقی رہا ایسانہیں ہوا کہ زید کی ان تین حالتوں کے ساتھ ساتھ علم میں بھی تغیر وتبدل واقع ہوتا رہے ۔ سوجس طرح اس صورت مفروضہ میں ایک ہی علم ہے جس کے ذریعہ زید کی تینوں حالتوں کا انکشاف ہور ہا ہے ۔ ای خدا کے ساتھ ازل ہے وصف علم قائم ہے جس میں زمانہ کے تغیرات سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا اور ای وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا تئات عالم کا احساس رہتا ہے واقع نہیں ہوتا اور ای وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا تئات عالم کا احساس رہتا ہے اور ان میں خواہ ہزاروں انقلاب واقع ۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں ۔ مع اور بھر کوئی اس پر قیاس کر لینا جا ہے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی ایسی صفیل ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا جا ہے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی ایسی صفیل ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور

مسموع کا انکشاف ہوتا ہے۔ گمراس میں حدوث کوکوئی دخل نہیں بلکہ وصف علم ما نندیہ دونوں بھی قدیم میں ہاں مرئی اورمسموع ہیشک حادث ہیں ۔

اصل بات ہے۔ کہ ایک چیز کا اختلاف جواس کے مختلف از مند میں مختق ہونے کے لحاظ سے اس کولاحق ہو وہ اس اختلاف ذاتی سے زیادہ نہیں ہوتا جواشیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہوا جا ہم مختلف ہوتا ہوا جا جم مختلف ہوتا ہوا ہوا ہے۔ کہ زدیک ہے سلم ہے کہ اگر چہ خدائی معلومات متعدداور با ہم مختلف میں ۔ گران تمام کوخداتعالی ایک ہی وصف تم سے اور اک کرتا ہے تو اس امر کے تتاہم کرنے سے کیوں بغلیں جھا تکتے ہیں کہ وہ ہی وصف علم خدا کے ساتھ قائم ہواور اس کے ذریعہ خدا تعالیٰ جہاں کوخواہ وہ کروڑوں رنگ برلے جا نتا ہو۔ تعالیٰ جہاں کوخواہ وہ کروڑوں رنگ برلے جا نتا ہو۔

معتزلہ جواراد ہ کو حادث کہتے ہیں ان ہے ہم پوچھتے ہیں کداس کے حدوث سے پہلے کوئی اور اراد ہ تھا جس کے ذریعہ سے پیدا ہوا ہے یا سے بلااراد ہ پیدا ہوا ہے دوسری بات تو صریحاً باطل ہے کیونکہ کوئی حادث بدوں اراد ہ کے حادث نہیں اورا گراس سے پہلے کوئی اور اراد ہ تھا تو اس سے پہلے بھی کوئی اور اراد ہ ہوگا یہ تسلسل ہے جومحال ہے۔

اب رہے کرامیہ ۔ سوان پر بھی وہی اعتراض وارد ہوتا ہے جومعتز لہ پر ہم نے

کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک خداجب کسی چیز کو پیدا کرنے لگتا ہے تو پہلے اپنے اندر کوئی چیز پیدا کر لیتا ہے اوراس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاص وقت میں اپنے اندرا یک چیز کو پیدا کرنے کی کون می چیز علت ہے۔ طاہر ہے کہ اس کی علت کوئی اور چیز ہوگی ۔ پھراس میں سلسلنہ کلام چلے گا تو تسلسل پر ہات ختم ہوگی ۔ بعض کرامتہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کوخدانے جہان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کیا ہے کامنہ کمن ہے بیتین وجوہ سے قابل تسلیم ہے۔

ایک میکامئر آن ایک آوازوں کا خدا کے ساتھ قیام ناجائز ہے اور ایک میہ کہ کلمہ بھی جہان کے مانند حاوث آیا۔اس کے لیے کسی اور قول کی ضرورت سے یانہیں اگر نہیں تو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کی ضرورت سے یانہیں اگر نہیں تو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کا ہونا ضروری ہوگا۔ پھر اِس کو کسی تیسر ہے قول کی اوراس کو چو تھے قول کی ضرورت ہوگا۔ای طرح سلسلہ احتیاج سے تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے۔

ایسے بیوتو فوں کے ساتھ خطاب کرنا بھی نا جا ئز ہے جن کا بید ند ہب ہو کہ ہرا یک حادث کے مقابلہ کلمڑ کن ہے۔ کیونکہ جب حادث غیر متنا ہی آ واز وں کا خدا کے ساتھ قائم ہوناتشلیم کرنا پڑے گا۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ ہم اِن سے پوچھتے ہیں کہ جب کُن کے ذریعہ خدانے جہاں کو اپنا مخاطب بنایا تھا اس وفت جہاں معدوم تھا یا موجود تھا۔اگر معدوم تھا تو مخاطب کس کو بنایا ۔مخاطب وہ چیز ہوسکتی ہے جوذی شعوراورموجود ہواگرموجود تھا تو موجود کوموجود کرنے کے کیامعنی ہوں گے۔خدا کا تو اس قول إِذَا إِرَدُنَاهُ أَنْ نَـقُـوُلُ لُـه 'کُنُ فَیَکُونُ سے صرف اِن قدرت کا ملہ کا اظہار مقصود ہے اور بس۔

کلام بھی علم اورارادہ کی طرح قدیم ہے اور جھوں نے خدا کے اس قول اِنحلَعَ 
نَعُلَبُ اِکَ اور اِنْسَالُوا اُنوْ حاسے اس کا حدوث ثابت کیا ہے انہوں نے کلام لفظی 
اور کلانفسی میں فرق نہیں کیا یاوہ کلام نفسی سے بے خبر ہیں۔ ان دوجملوں سے کلام لفظی 
کا حدوث بے شک ثابت ہوتا ہے گر کلام نفسی کا حدوث ہرگز ثابت نہیں ہوتا ۔ کیونکہ ہم 
کتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حضرت نوح کو ہی بنا کر بھیخے کی خبر قائم ہے جس کے تعبیرین 
مختلف ہیں۔ جب حضرت نوح پیدائیں ہوئے تھے گرعہدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کیے 
گئے تھے۔ اس وقت اس کی تعبیر اِنسائنٹ سِلُما ، کے ساتھ کی جاتی تھی اور جب نبی بن کردنیا 
گئے تھے۔ اس وقت اس کی تعبیر اِنسائنٹ سِلُما ، کے ساتھ کی جاتی تھی اور جب نبی بن کردنیا

میں آئے تو اِنّااَرُ سَلُنَا کے ذریعہ اس کی تعبیر کی گئی غرض اعتبارات اور تعبیرات مختلف ہیں اور معتبر عنہ میں کو کی تغیر نہیں کیونکہ وہ صرف حضرت نوخ کے نبی بنا کر بھیجنے کی خبر ہے۔ جوان کے نبی ہونے سے پہلے

اس کی تعبیر اِنَّا نُرْسِلُہ ' ہے اوران کے نبی ہونے کے بعد اِنَّا اُرْسَلْنَا ہے کی گئی ہے۔ مَّرَعنواناً ۔ کے اختلاف ہے معنوں میں اختلاف نہیں واقع ہوتا۔

ای طرح اُخُلَعْ نُعَلَیْک امر پردلالت کرتا ہے اور امر کے معنی ہیں اقتضاء اور طلب جو آمر کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور ان کے قائم ہونے کے لیے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ مامور کے موجود ہونے سے پہلے ہی اقتضا اور طلب کا آمر کے ساتھ قائم ہونا جائز ہے اور جب مامور موجود ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے ذریعہ اقتضا اور طلب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

جس مخص کے گھرلڑ کا نہ ہواس کے دل میں بیا قتضا۔ ہوتی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوتو میں اس کوعلم پڑھاؤں گا اور وہ اپنے دل ہی میں لڑ کے کا تصور اس کو کہتا ہے اُ ظُلُبُ الْعِلْمُ سواگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہو۔اور اس کے ساتھ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو تندرست بھی ہواوراس کومعلوم بھی ہو جائے کہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں تو صرف اتنی ہی بات ہے وہ جان جائے گا کہ میں باپ کی طرف سے پڑھنے کے بارے میں مامور ہوں اور اس کومعلوم کرنے کے لیے اِس کو اس امر کی ضرورت نہ ہوگی کہ اس کا باپ صیغیہُ امر کے ذرابعیہ اپنی خواہش ظاہر کرے مگر چونکہ عمو ما لڑکوں کو بدوں ایسے لفظوں کے جو اِن کے بابوں کے مقتضیات پر دلالت کریں۔ان کے مقتضیات کاعلم نہیں ہوتا لہٰذا ان کواس علم کے لیےلفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔اسی طرح امرخدا کے ساتھ قائم ہے اور قدیم ہے اور اس پر ولالت کے الفاظ حادث ہیں گھر مامور کا وجود ہونا ضروری نہیں صرف اس امر کے لیے مامور کا تقور کافی ہے۔ ہاں بے شک مامور کاممکن ہونا امر کے لیے شرط ہے۔اگر وہ مسحیل الوجود ہوتو مامورنہیں بن سکتا اور ہم بھی پنہیں کہتے کہ خدا کے ساتھ ایسے افعال کی اقتضاءاورطلب قائم ہے جن کا وجودمحال ہے۔ اگریہ کہا جائے کہ تمهارے نز دیک خدا تعالیٰ ازل میں اَمراور نا ہی تھا یانہیں ۔اگر کہو کہ تھا تو جب اس وقت ماموراورمنبی نہیں تھے تو وہ آ مراور نا ہی کس چیز کے مقابلہ میں تھا تو ٹابت ہوا کہ اس کا آ مر اور نابی ہونا حادث ہے اور یہی مدعا ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اقتضا اور طلب خدا کے ساتھ قائم 'ہے اور ان کے قیام کے لئے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں تو اس سوال کے معنی ہوئے کہ ماموراور منہی کے وجود سے پہلے لفظ آمراور نا ہی کا طلاق خدا پر جائز ہے یانہیں بیا لیک لفظی بحث ہے جس سے نفس مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور نہ ہی لفظی جھگڑوں کے در ہے ہونا اہل علم کے شایان شان ہے مگر تا ہم اس کے متعلق ہم پچھ کھنا جیا ہے ہیں۔

ماموراورمنی کے وجود ہے پہلے آمراور ناہی کا اطلاق خدا پر جائز ہے۔ تقد ہو کے موجود ہونے ہے پہلے خدا پر لفظ قادر کا اطلاق جائز ہے اس لفظ کے اطلاق ہے۔ اس کے مزد کیکہ مقدور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کا ممکن اور متصور ہونا کافی ہے۔ اس طرح آمراور ناہی کے اطلاق کے لئے بھی ان کومناسب تھا کہ مامور اورمنی کا وجود ضروری نہیں۔ بلکہ اس کا ممکن اور متصور ہونا کافی ہے اور جیسے موجود شئے کے ساتھ علم متعلق ہوتا ہے ویسے معدوم کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے بلکہ ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جیسے لفظ آمر مامور کا تقاشر طرح دور نہیں ہوتا بلکہ اس کا معدوم ہونا تشرط ہے دیکھو جب ایک محقق اپنے لڑکے کومرتے وقت کسی اچھے کام کرنے کی وصیت کے مطابق شرط ہے دیکھو جب ایک محفق اپنے باپ کے مرنے کے بعداس کی وصیت کے مطابق طور پر امر کرتا ہے۔ اور جب وہ لڑکا پنے باپ کا امر بجالایا ہے حالا نکہ اس وقت نہ وہ آمر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے باپ کا امر بجالایا ہے حالا نکہ اس وقت نہ وہ آمر ہونا جائز ہوتا ہور نہیں تھا مگر باوجود اس کے یہ کہنا جائز ہوتا ہوتا ہو کہنے کہنا جائز ہوتا ہوتا ہور نہیں تھا مگر باوجود اس کے یہ کہنا جائز ہوتا جائے کہا مربحالایا ہے۔ سوجب آمراور امر کے وجود ہونے کا نقاضا نہیں کرتا تو کہا مور کے کا کو کو کرکر کے گا۔

چوتھا تھم

ان ساتھ صفتوں سے جو صیغے مشتق ہوجاتے ہیں وہ خدا پراحمل متعارف کے طور پرمحمل متعارف کے طور پرمحمول ہو تنے ہیں ہوجا نے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے اور دوسرے لفظوں میں خدائی ہے قادر ہے ۔ عالم ہے ۔ سمتی ہے ۔ بھیرے۔ پیکھم ہے۔

اور جوصینے اس کے افعال ہے مشتق ہوتے ہیں مثلاً رزق وینے والا ۔ پیدا کرنے والا عزت دینے والا ۔ ذلت دینے والا ۔ اور دوسر کے نقطوں میں رازق خالق ۔ معرِ ، ندل ۔ ان کے محمول ہونے میں اختلاف ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس قدر مشتقات خدا پرمحمول ہوتے ہیں وہ جارتنم ہیں ۔

(۱) جوصرف خدا کی ذات پر ولالت کرتے ہیں جیسے موجوداس قتم کے مشتقات کے خدا پر محمول ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔

(۲) جو خدا پربھی دلالت کرتے ہیں اور علاوہ اسکے عدمی وصف بھی سمجھا جائے جیسے قدیم ۔ ہاتی ۔ واحداور غنی ۔ کیونکہ قدیم کے معنی ہیں ۔ وہ ذات جس سے پہلے عدم نہ ہو۔اور ہاتی کے معنی ہیں جس پر عدم طاری نہ ہواور واحد کے معنی ہیں جس کا شریک نہ ہواور غنی کے معنی ہیں جو کسی کامختاج نہ ہویہ مشتقات بھی از لاوا ہدا محمول ہوتے ہیں کیونکہ جو صفات خدا ہیں نہیں یائی جاتیں ۔

(۳) جوخدا پربھی اور وجودی صفتوں پربھی ولالت کرتے ہیں جیسے تی ۔قادر۔ پیٹکلم ۔مرید ۔سمیع ۔بھر ۔ عالم ۔آمر ۔ ناہی وغیرہ جن لوگوں کے مزد کیک خدا کی صفتیں قدیم ہیں ۔ان کے مزد دیک اس قتم کے مشتقات بھی ازل ہے ابد تک اس پرمحول ہیں ۔

(٣) جوخدا پر بھی دلالت کرتے ہیں اوراس کے افعال پر بھی جیسے اوررزاق خالق معزم لملال وغیرہ ۔ اس میسم کے مشتقات میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی خدا پر ازل میں محمول ہے کہ یہ بھی خدا پر ازل میں محمول ہے گا اور یہ حال ہے ان کا محمول ہونا نا جائز ہو بلکہ بعد میں محمول ہوں تو خدا میں تغیر لا زم آئے گا اور یہ حال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ازل میں خدا پر یہ شتقات محمول نہیں ہو کتے کے وفکہ مثلا خالق کے محمول ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے کسی چیز کو پیدا کی نہیں کیا تو پھروہ خالق کیونکہ کہلاسکتا ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ تلوار جب اپنی میان میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس پر صارم کیا ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ تلوار جب اپنی میان میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس پر صارم کی محمول ہوتا ہے گر دونوں صورتوں میں فرق ہوتا ہے ۔ جب تلوار میان میں خرق ہوتا ہے ۔ اس طرح حس بیا جا تا ہے تو صارم بالقو تا تھی اور جب اس ہوتا ہے تو بھی اس پر مرق کی ( بیاس بجھانے جب یا فوا کہ اور جب بیا جا تا ہے تو بھی اس پر مرق کی ( بیاس بجھانے والا ) صادق آتا ہے ۔ گر جب کوزا میں ہوتا ہے تو مروی با لقوت ہوتا ہے اور دومری صورت میں بالفعل تلوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے اور یانی میں کانے اور سراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوار اور پانی میں کانے اور سیراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوار اور پانی میں کانے اور سیراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوار اور پانی میں کانے اور سیراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوار اور پانی میں کانے اور سیراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوار اور پانی میں کانے اور سیراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوی کی میں کی خوار اور کی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوار اور بیانی میں کانے اور سیراب کرنے والی صارم اور مردی کے اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ تلوی کی کے اور دو میں کیا ہے اور دو میں کی کے دو کر دو میں کی کے دو کر دو میں کی کی کے دو کی کو کور دو میں کی کور دو میں کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور دو کی کی کی کی کی کی کی کی کور

صفت موجود ہے۔ اگر تکوار سے کا شااور پانی سے سیرا اب کرنا وقوع پذیر نہیں ہواتو اس میں تلوار پانی کا کوئی تصور نہیں بلکہ اس محض کا قصور ہے جس کے ملک یا تضرف میں بید دونوں ہیں تو جس اعتبار سے تکوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے ای اعتبار سے ازل میں خدا پر خالتی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا پر جب کہ اس نے جہان کو پیدا کیا ہے خالتی کا اطلاق ہوگا ۔ غرض کہ جن لوگوں میں خدا خالتی یا لقوت تھا اور اب خالتی بالفعل ہے ہیں اطلاق ہوگا کہ جن لوگوں نے خدا پر ازل میں اس تم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا تا بستہ ہوا کہ جن لوگوں نے خدا پر ازل میں اس تم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا ہے۔ انھوں نے دوسر معنی مراد لئے ہیں اور جنہوں نے جائز کہا ہے انہوں نے ہیلے معنی ارادہ کیے ہیں۔

تبسرا باب خُداکےافعال میں

اس باب میں ہم سات دعاوی ثابت کریں گے

(۱) جائز تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوعبا دات کی تکلیف نہ دیتا۔

(۲) ایسے کا موں کی تکلیف دیتا جواُن کی طاقت ہے باہر ہوتے۔

(۳) ریجھی جائز ہے کہ وہ بغیر کسی کے اپنے بندوں کوعذاب دے۔

(۴) خدایر واجب نہیں کہان کے لئے جومفیدا مور ہیں ان کی رعایت رکھتے۔

(۱) بندوں پرصرف عقل ہے کو کی چیز واجب نہیں ہوتی بلکہ شریعت کے ذریعہ امور واجب ہوتے ہیں ۔

(۷)خداکے لئے نبیوں کا بھیجنا واجب نہیں۔

ان سات دعاوی کا دارومدار واجب حسن اور قبیج کے معانی سمجھنے پر ہے۔اور جب تک ان تین مفہوموں کے ہرایک پہلو کواچھی طرح سوچ نہ لیا جائے ان دعاوی کا ثابت کرنا غیر ممکن ہے۔ کئی ایک فضلاء نے اس امر میں کہ کیاعقل کسی چیز کے حسن اور قبیج کو معلوم کرسکتی ہے یا نہیں ۔اور اس امر میں عقل بغیر شرع کے آ دمیوں پر کئی ایک امور واجب کرسکتی ہے یا نہ ۔ بہت پچھ حقہ لیا ہے گر اس وجہ سے کہ وہ واجب حسن اور قبیج کے معانی اور ان کی اصطلاحات کے اختلاف کی تہ تک نہ پہنچ تھے۔ کسی سمجھ اور شفق علیہ نتیجہ پر نہ پہنچ سکے اس کئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشنی ڈ الیں تا کہ ہم کوا ہے

د عاوی کے ٹابت کرنے میں سہولت ہواس جگہ ہم کوان چید لفظوں کے معنوں کو بیان کرنا ضروری ہے ۔واجب ،حسن ، بنیج ،عبث ،سفہ ،حکمت ۔ کیونکہ ان کے معانی نہ جاننے سے لوگوں کو دھوکا لگ جاتا ہے۔

جس کا کرنا نہ کرنا سرجیج نہ رکھتا ہواور اگر ترجیح بھی رکھتا ہوگگر جب تک ایک خاص قتم کی ترجیح اس کے کرنے میں نہ ہو۔صرف ادنیٰ سی ترجیح پر جواولیت کے درجہ میں ہواس کو واجب نہیں کہا جاسکتیا۔

یہ ہرا کیٹ مخص جانتا ہے کہ بعض ایسے افعال ہیں کہ ان کے نہ کرنے پرضرر لاحق ہوتا ہے یالاحق ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ضرر یا دنیا میں ہوگا یا آخرت میں۔ نیز یا خفیف ہوگا یاسخت جس کا بر داشت کرنا ناممکن ہوگا۔

جس فعل کے نہ کرنے پر معمولی ضرر ہوتا ہے اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جس شخص کو پیاس ہواگر وہ جلد پانی نہ ہے تو اس کو معمولی ضرر لاحق ہونے کا احتمال ہے گریہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے لیے پانی بینا واجب ہے۔ اس طرح جن افعال کے نہ کرنے سے . ضرر نہیں ہوتا گر ان کے کرنے پر بہت فائد ہوتا ہے۔ ان کو واجب نہیں کہا جاتا۔ مثلاً تجادت کرنے اور نفل پڑھنے سے فائدہ ہا اور ان کو ترک کرنے بی کوئی نقصان نہیں ہوتا گر تجارت کرنا اور نفل پڑھنے واجب نہیں۔ واجب وہی فعل ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر ظاہر نقصان ہوسوا گر نقصان عاقبت میں ہواور ہمیں شرع کے ذریعہ اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتو اس کو بھی ہم واجب کہیں اور اگر دنیا میں ہواور ہم نے عقل کے ذریعہ اس کے نہ کرنے پر جو نقصان لاحق ہوتا ہے ہمعلوم کیا ہوتو اس کو بھی جھی واجب کہا جاتا ہے کیونکہ جو شخص شرع کا محقد نہیں وہ بھی کہا کہ جو بھوک سے مرد ہا ہواگر اس کوروثی مل جائے تو روثی تی کھا کا اس محتقد نہیں وہ بھی کہا کہ جو بھوک سے مرد ہا ہواگر اس کوروثی مل جائے تو روثی تی کھا کا اس کے لئے واجب ہے۔

اس تقریرے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ واجب کے دومعنے ہیں ایک یہ کہ اس کے بڑک پر دنیا ہیں ضرر لاحق ہوا ورایک بیر کہ آخرت ہیں نقصان اٹھا تا پڑے ۔ موخرالذکر ہمارا مقصود بالذات ہے۔ لفظ واجب بھی تغییرے معنے پر بھی بولا جاتا ہے جس کے وقوع پر محال لازم آئے مثلاً خدا کومعلوم ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت میں واقع ہوگا۔ اب اس کا اس وقت میں موجود ہونا واجب ہے ور نہ معاذ اللہ خدا کا جابل ہونالا زم آئے گا اور بیمال ہے۔ حسن ، فینچ ، عبث ، سفہ نعل تین شم کے ہوتے ہیں (۱) جو فاعل کی خواہش کے موافق ہوں۔ (۲) جو اس کے مخالف ہوں (۳) نہ ان کے کرنے پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی نفتے ہو۔ ترک پر کوئی نفتے ہو۔

جوفعل فاعل کی خواہش کے مطابق ہو وہ اس کے حق میں حسن کہلاتا ہے اور جو

خالف طبع ہووہ ہے اور جونداس کے خالف ہے نہ موافق وہ عبث کہلاتا ہے۔ عبث کے فاعل
کا نام عابث ہے اور قبیج اسے سیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور قبیج کے فاعل کا نام سیفہ ہے۔ قبیج
کا نام عابث ہے اور قبیج اسے سیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور قبیج کا دی کا نام سیفہ ہے۔ قبیح
کالفظ اگر چہ عابث کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ گرزیادہ تراس میں مستعمل ہوتا ہے
گریدا یک بی فاعل کی نسبت تعقیق ہے اور دوسر نے خض کو ٹر الگتا ہے۔ اب وہ فعول پہلے خض کی حسن
اور دوسر نے کی نسبت قبیج کہلا ٹیگا۔ کیونکہ حسن اور قبیج اضافی امور ہیں جن میں طبائع کے
اختلاف کی وجہ سے بہت پچھا ختلاف ہے۔ اور اسی لیے کوئی خض حسن اور قبیج کا تیج معیار
نہیں قوئم کرسکتا مختلف طبائع تو در کنار ایک بی شخص ایک وقت میں ایک فقت میں اور دوسر نے اعتبار سے نیچ خیال کرتا ہے
اور ای کوا پی اعلی درجہ کی کامیا بی خیال کرتا ہے اور کوئی شخص اس کا بیراز ظام کرد سے قات کوچنلی اور تا کی ایک کرتا ہے اور کوئی شخص اس کا بیراز ظام کرد سے قات کوچنلی اور تا کی ایک کرتا ہے۔ گرا یک نیک نیت اور متی خض اس کا بیراز ظام کرد سے قات کہ کوچنا کی اور تا کی اس کا کوشن کہیں گے کوچنا کی اور تا کہا وہ میں بادشاہ کوئی متصور ہوگا۔
اور اس کے احباب اور دوستوں کے نزد یک مستحین اور قبیج متصور ہوگا۔

بعض آدمی گندمی رنگ کوخوبصورتی کا ذریعہ بچھتے ہیں۔اوربعض کوسفید سرخی ماکل بیند ہوتا ہے۔اقل الذکر گندمی رنگ کوحن اورسفید کوفتیج کہیں گے اور کوخر الذکر سفید سرحی ماکل کوحن اور گندمی کوفتیج خیال کریں گے۔ پس ٹابت ہوا کہ حن اور فتیج امور ضافی ہیں سے ہیں۔ جب یہ بات آپ کو ذہمی نشین ہوگئ تو واضح ہو کہ لفظ حن کی تمین اصطلاحات ہیں بعض لوگوں کے نزد کیک حسن و وفعل ہے جو موافق طبع ہوخواہ دنیا ہے تعلق رکھتا ہواور خواہ آخرت سے ۔اوربعض کے نزد کیک حن ہوتا ہے اور فتیج ہرایک فریق حسن کے مقابل ہوگا۔ حسن کا اہل حق کے نزد کیک ہی حسن ہوتا ہے اور فتیج ہرایک فریق حسن کے مقابل ہوگا۔ حسن کا پہلامعنی دوسر ہے معنی ہے عام ہے اور پہلے معنی کے لحاظ سے بعض بیوقوف لوگ جب خدا کے افعال کو اپنی خواہموں کے مطابق نہیں یا تے ان کوفیج کہنے لگ جاتے ہیں ۔ای واسطے بعض وفعہ آئی وارز مانہ کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ انجی طرح جانے ہیں کہ جو واسطے بعض وفعہ آئی کرتا ہے۔ بے چارے آسان اورز مانہ کو کچھ دخل نہیں۔

اور تیسری اصطلاح اس میں بیہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے سب افعال حسن ہیں جووہ کرتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے اور دجس طرح وہ چاہتا ہے اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے اس کوکوئی بڑی سیجوی طاقت روک نہیں سکتی۔

حکمت کے دومعنی ہیں۔

(۱) امور کے نظم ونسق اوران کے مخفی اسرار کا احاطہ کرنا اور بیہ خیال کرنا کہ ان کو کس طرح ترتیب دیا جائے تا کہ غایت مطلوبہ تک آسانی سے رسائی ہوسکے ۔

(۲) احاطہ مذکورہ کے باوجود امورتر تیب اوران کے نظم ونبق اوران میں سلسلہ انتظام قائم کرنے پرفندرت کا ہونا۔ جب کسی شخص کو حکیم کہا جا تا ہے تو بھی پہلے معنی کے لحاظ ہے کسی پر حکیم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت حکیم حکمت بمعنی علم سے مشتق ہوتا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ ہے محمول ہوتے وقت حکمت بمعنی تر تیب اورنظم ونسق سے مشتق کیا جا تا ہے۔

جب آپ کوان جھالفاظ کے معنی اوران کی اصطلاحات معلوم ہوگئیں تو ہم یہاں پر چند مغالطوں کا ذکر کر دینا بھی مناسب سمجھتے ہیں جن کے معلوم ہونے ہے آپ بہت سے ایسے شکوک وشبہات سے نے جا ئیں گے جوا کٹر لوگوں کوسو جھتے ہیں اور وہ ایسے ہیر پھیر میں آجاتے ہیں کہ اصلیت کا سمجھنا ان کو بہت مشکل ہوجا تا ہے۔

مغالطيتهاول

انسان مجھی ایسی چیز کونیچ کہد دیتا ہے جواس کے مخالف طبع ہواوراگر چہ کئی ایک طبائع کے موافق ہواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کونیچ کہنے میں دوسری کی مقتضیات کا خیال نہیں کرتا اور وہ ایسا کرنے میں مجبور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہرانسان اپ ذہن میں لگا ہوا ہے۔اور وہ اپنی ہی مرضی کومستحس سمجھتا ہے اور دوسروں کی مقتضیات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔اور بعض اوقات اس کونیج بعینہ کہد دیتا ہے،اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز محالف طبع ہونے کے باعث اس کے نزد کیک فیج ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میری طبع کے مخالف ہے۔وہ دنیا کے طبائع کے بھی مخالف ہے اور اس کی جبلت کہ جو چیز میری طبع کے مخالف ہے۔وہ دنیا کے طبائع کے بھی مخالف ہے اور اس کی جبلت میں فتیج ہے۔اس وجہ سے علی

میں فتبج ہے۔اس وجہ سے علی الاطلاق فبیج کہدیتے ہے۔ یہ شخص اس کوفتیج کہنے میں تو حق بجا نب ہوتا ہے مگر اس کوعلی الاطلاق قرار دینے میں اس سے غلطی ہوگئی ہے اور اس کا منشاء بجز اس کے اور کو کئی نہیں کہ اس نے دیگرطبائع سے قطع نظر کر کے صرف اپنی طبیعت کے مقتصیٰ پر ہی اپنی نظر کو محد و در کھا ہے بلکہ اس نے اس معاملہ میں اپنے بعض حالات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک وقت فتیج خیال کرتا ہے اور دوسرے وفت اس کوھس سمجھتا ہے۔

مغالطية دوم

انسان ایسی چیز کو جو عام طور پراس کی طبع کے مخالف ہے۔ علی الاطلاق فیجے کردیتا ہے حالا نکہ وہ چیز بعض صورتوں میں نہایت سخس اور موافق اس کی طبع کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان نا در قلیل الوقوع حالتوں کی طرف ہے ان کو بالکل اجنبیت ہوجاتی ہے مثلاً جموٹ چونکہ عمو ما انسانی طبائع کے مخالف ہوتا ہے ۔ حالا نکہ بعض خاص طبائع کے مخالف ہوتا ہے اس کے اس کو عام طور پر فیجے کہا جاتا ہے ۔ حالا نکہ بعض خاص موقعوں میں جموث کہنا اعلی درجہ کی مصلحت اندیش سمجھا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ بعض اوقات جموث کے ساتھ جو جو جو مصلحت اندیش سمجھا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ بعض اوقات جموث کے ساتھ جو جو جو مصلحت اندیش سمجھا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ بعض ہوتا ہے۔ کوئکہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی موقع ایسا پیش بھی آ جائے تو جموث کو متحسن کہنے میں وہ جمجکتا ہے۔ کیونکہ بجین ہی سے ماں باپ اور اسا تذہ کی تلقین ہے اس کے دل میں صدافت کی تعریف اور بجین ہی سے ماں باپ اور اسا تذہ کی تلقین ہے اس کے دل میں صدافت کی تعریف اور بجوث کی مذ مت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کواعلی درجہ کی بُری چیز سمجھتا ہے۔

مغالطبئهسوم

گگتا ہے ۔ حالا نکہ عقل اس کی مکذب ہے ۔ مگر وہمیہ اس کی چیش نہیں چلنے دیتی ۔اس طرح رنگیوں کے نام چونکہ رنگی عمو ماسیاہ فام اور فتیج المنظر ہوتے ہیں طبع میں ایسا اثر پیدا کرتے ہیں کہ اگروہ نام خوبصورت ترکول کے رکھے جائیں تو ان ہے بھی طبیعت کو تتنفر ہو جاتا ہے حالا نکہ انسان کومعلوم ہے کہ اسم ہے مسمیٰ میں حسن یا بھتے نہیں پیدا ہوسکتا ۔ گریباں بھی قوت وہمیہ اپنا کام کر جاتی ہے غرض قوت وہمیہ کاعقل پر غالب آجانا مشاہدات ہیں ہے ہا در کئی ایک ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں قوت وہمید کے غلبہ کے صد ہانمونے نظر آتے ہیں اس واسطے اس ہے کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کرسکتا ۔عقل ہی کا اتباع کرنا اور توت وہمیہ کا کہانہ ماننا بینعت خدا نے صرف اینے خاص بندوں کوعطا کی ہے ور نہ عام لوَّك مرض وہم میں مبتلا ہیں ۔اگرعقا ئد میں نگاہ ڈ الی جائے تو قوت ِ وہمیہ کا بہت تیجھ تصرف نظراً تا ہے مثلاً معتزلہ ہے اگرتم کوئی مسئلہ پوچھوتو وہ فی الفوراس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرد نے گا۔اورتم بیکہو کہ امام اشعری رجمتہ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے تو و ہ فور ا اپنے سبلے قول سے مراجعت کر لے گا اور اپنی پہلی بات خلطی پاسہووغیرہ پرمحمول کر ہے گامحض اس کیے کہ امام اشعری کا بیہ ندہب ہے ۔ای طرح اگر کسی معمولی اشعری ہے کوئی مسئلہ تم دریا فت کروتو وہ اس کے متعلق اپنی رائے قائم کرد ہے گا۔ اور اگر ساتھ بیہ بھی کہہ دو کہ بیتو معتز لہ کا مذہب ہے تو حصف اینے سابق قول سے رجوع کرے گا۔ بیکوئی عوام میں ہی نہیں بلکه اہل علم ای مرض میں مبتلا ہیں کیونکہ سب سے بڑا کام جوائے زیر نظرر ہتا ہے اور جس کویہ بڑا کمال اور فخر سمجھتے ہیں وہ اپنے معتقدات کے اثبات کے لیے طرح طرح کے خلیے تراشتے ہیں۔اگران کوکوئی کافی دلیل اثبات مدعا کے لیے مِل جاتی ہے تو اپنے جاموں میں پھولے نہیں ساتے اور اگر اپنے معتقدات کے خلاف کوئی دلیل دیکھتے ہیں تو جائزونا جائز وسائل ہے اس کی تروید کے دریے ہوجاتے ہیں۔

یہاں پر ایک اعتراض واردہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے زدیک حسن وقع کی بنا موافقت یا مخالفت طبع پر ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عاقل اور سمجھ دار انسان بھی ایسی چیز کوستحسن خیال کرتا ہے جس میں اس کوکوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی فائدے کو مدنظر رکھ کراس کوکرتا ہے اور ایسی شے کوجس میں اس کو فائدہ کی توقع ہوتی ہے۔ قبیح اور مستحسن سمجھتا ہے۔ جو بے فائدہ چیز کون مستحسن خیال کرتا ہے اس کی مثال ایسافنص ہے جو کسی آ دمی یا حیوان کومعرض ہلاکت میں ویکھتا ہے اور اس سے بحال نے قادر ہے۔ اب یہ

تخص اس کے بچانے کو سخس سجھتا ہے۔ حالا نکہ یہ نہ کسی شریعت کا معتقد ہے جو آخرت میں تو اب ملنے پراس کو بید خیال پیدا ہوا ہے اور نہ ہی جس کو بچائے گا۔اس سے کوئی لا لیج رکھتا ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی و مکھر ہا ہے جو یہ خیال ہو کہ اپنی نا موری اور بہا دری وکھانے کے لئے اس کے در پے ہوا ہے اور جو فائدہ مند کو تہج سجھتا ہے اس کی مثال وہ مخص ہے جس کے سر ملوار کھنجی ہوئی ہے اور وہ کلمہ کفر کو زبان کا نے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے۔اب یہ شخص شریعت کی طرف سے ایسا کرنے میں مجاز ہے۔گر وہ اس کو تیج سجھتا ہے حالا نکہ اس میں اس کی زندگی نیج جاتی ہے اور یا وہ ایسا مخص ہے جو کسی شرع کا معتقد نہیں اور کسی عہد شکنی میں اس کی زندگی نیج جاتی ہے اور یا وہ ایسا مخص ہے جو کسی شرع کا معتقد نہیں اور کسی عہد شکنی برسا ریش مشیر کے نیچ رکھا ہوا مجبور کیا گیا ہے۔اب یہ اگر عہد تو ڑ دے تو اس میں اس کو فا کردہ ہے گردہ اس کو تا ہے۔اب یہ اگر عہد تو ڑ دے تو اس میں اس کو فا کدہ ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ انسان کا کسی ذکی روح چیز کو جب کہ معرض ہلاکت میں ہو بچانا اس کی حقیقت کا تقاضا ہے۔ جب آ دمی کسی بنی نوع یا کسی حیوان کو مظلو مانہ حالت میں دیکھتا ہے تو ہے اختیار اس کے دل میں ایک چوٹ سی محسوس ہوتی ہے اور جب تک اس کو بچانہ لے وہ چوٹ اسے چین نہیں آنے دیتی ۔ اور اگر کوئی ایسا شکدل اور تسی القلب انسان ہو جے اس کی حالتِ زار کو مشاہدہ کر کے ذرا بھی رحم ندا ہے ۔ تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اول تو ایسا انسان ہی کوئی نہیں ہے اور اگر فرض بھی کرلیا جائے تو یہاں اس کو اس کام پر برا میخند کرنے والی بات لوگوں کی تعریف و تو صیف ہوگی اور اگر اس نے ایک جگہ میں اس چیز کو بچایا ہو جہاں اور کوئی و کیھنے والانہ ہو گر تو بھی انسانی جبلت کا مقت ایک جائے جو نکہ عمو با ایسے کا موں مقت اس کہ جائے جو نکہ عمو با ایسے کا موں میں ایک جائے ایسے موقعوں پر اس کی تعریف و تو صیف کی جائے جو نکہ عمو با ایسے کا موں میں ایک جائے دیکھتے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا کی کوشش کرتا ہے۔ جو تحض اس نے معشوق کے ساتھ اس کے گھر میں ایک عرصہ تک رہے اور پھر جب بھی اس کو وہ گھر دیکھنے کا موقع مطر تو اس کو دیکھنے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا ہے ہاں واسطے کسی شاعر نے کہا ہے۔

میں معشوقہ لیکا کے دیاری دیواروں سے گزرتا ہوں تو بھی اس دیوار پر بوسہ دیتا ہوں اور بھی اس پر ان دیار نے میرے دل کومبتلا نہیں کیا بلکہ ان میں رہنے والی معشوقہ کی محبت نے مجھے

امرعلي حدار ديار ليلى المحدار اللي المحدار المحدار وذالجدارا وما تلم الديار شفغن قلبى ولكن حب من سكن الديا را

ا پناعاشق بنالیا ہے۔

ابن رومی نے لوگوں کی جومحبت اپنے وطن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا خاکہ ان دو بیتول

میں تھینیا ہے۔

لوگوں نے بعبد جوانی جوامتگیں اینے وطنوں میں یوری کی تقیس و دانگی محبت وطن کا با عث بن گئیں اذا ذكرو ااوطا نعم ذكرتهم وطنكا خيال النكول مين آتا بيتوايا مطفلي ان کویادآ جاتے ہیںاور اس سےرونا آ جاتا ہے۔

وحب الطان الرجال اليهم مازب قضاً ها الشاب هنا لكا هود الصّبا نها فخنّو لِلبكا

غرض جب انسان لوگوں کے عادات واخلاق پر نگا ہ ڈالے تو اس قِسم کے ہزاروں امور مشاہدہ کرسکتا ہے جن سے انسان کی جبلی جذبات اور فطری مقتضیات کے با عث بعض کاموں پر توجہ کرنے پر مجبور ہونے کے ثبوت ملتے ۔ان پرغور وفکرنہ کرنے کی وجہ ہے ہی اکثر لوگوں کو غلط قبمی ہو جاتی ہے۔اور وہ یہبیں سمجھتے کہ نفوس ایسے موقعوں پر اپنی

جہلی اور فطری جذبات کی وجہ ہے اس تشم کے امور کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے نفس کے تو کٰ او ہام اور تخیلات کے مطیع ہوتے ہیں مثلاً جب انسائیں لذیذ کھانے کا دل میں خیال کرتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے یا کسی سے سنتا ہے تو اس کا دل تجرآتا ہے اوراس کے کھانے کو جی جا ہتا ہے حالا نکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت روز ہ وارہوں یا اس کو کھانے ہے کوئی اور امر مانع ہے۔اس طرخ جب کسی خوبصورت معثوقہ کا آ دمی اپنے دل میں تصور کر تا ہے تو رگ شہوت جوش مار نے لگتی ہے اور اس کے ساتھ جماع کرنے کو جی جا ہتا ہے ۔غرض ہزار ہا ایسی مثالیں ہیں جیسے تو کی نفس کا تو ہمات اور تخیلات کا

ہونا اور ان کامحکوم ہونا ٹابت ہوتا ہے۔

کلمیہ کفرز بان ہے نہ نکالیااورلقمیون ہوجا نااس کوسٹین اور قبیج خیال کرنے برمنی 

کرتے ہیں۔

يهلا دعوى

جائز تھا کہ خدا تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔اور جب اسکو پیدا کیا ہے تو اس کو مکلّف نہ کرتا ۔غرض مخلوق کو پیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو مکلّف بالاعمال کرنا خدا کے لئے واجب نہیں ۔معتز لہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا پر بید دونوں واجب ہیں ۔اہل حق کی دلیل ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ واجب وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے سے دنیامیں یا آخرت میں کوئی نقصان اورضرر لاحق ہویاوہ چیز جس کی نقیض کا پایا جانا محال ہواور خدا کومخلوق کے نہ پیدا کر نے پر کوئی نقصان لاحق نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس کو پیدا نہ کرنے اور مکلّف نہ بنانے پر کوئی محا ل لا زم آتا ہے پس ٹابت ہوا کہ جس امر کو واجب کہا گیا ہے اس پر واجب کی صا دق نہیں آتی ہاں اگریہ کہا جائے کہ خدا کاعلم ازل میں چونکہ اس کے پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اور اس کا پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے لہذا خدا کے لئے اس کا پیدا کرنا واجب تھا تو اس سم کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے متعلق خدا کا ارادہ ہو چکا ہوتو اس کا موجود ہونا ضرور ہوتا ہے مگر معتز لہ کے نز دیک خدا تعالیٰ واجب کے پہلے معنی مطابق مخلوق کو پیدا کرنے اوراس کو مکلّف بالاعمال بنانے پر مجبور ہے۔اگر کوئی کہے کہ خدا پر بیاس لئے واجب ہے کہ اس میں مخلوق کا فائدہ ہے نہ بیہ کہ خدا کواس کے پیدا کر نے میں کوئی نفع ہے تو اس کا جواب ہم ہیدیں گے کہ پہلے وجوب کے معنی بتانے ضروری ہیں کیونکہ ہم نے جواس کے معانی بیان کئے ہیں ان میں سے کسی معنی کے مطابق خدا کی مخلوق کو پیدا کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا اگر کسی اور معنی کے لحاظ ہے وجوب ہے توجب تک ہمیں وہ معنی معلوم نہ ہوں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ۔

ہم یہ مانتے ہیں کہ مخلوق کواس کے پیدا ہونے اور مکلف بالا محال ہنے ہیں فائدہ ہے۔ مگر جب خدا کو مخلوق کے فائدہ ہے کوئی فائدہ ہنیں تو اس پر مخلوق کو پیدا کرنا اور مکلف بنانا کیس طرح واجب ہوسکتا ہے۔ نیز اگر مخلوق کو فائدہ ہے تو کسی قدراس کے پیدا ہونے میں ہیں ہے۔ مکلف بالا عمال ہونے میں کیا فائدہ بیتو سراسر تکلیف ہے اور اگر اصلیت پرنگاہ ڈالی جائے تو اس دار دنیا میں مخلوق کوئی فائدہ نہیں ۔ فائدہ تب تھا جب جنت میں مخلوق کی ہیں گئوق کی بیدائش ہوتی ۔ وہاں مزے اڑاتی ۔ کوئی کسی قتم کا کھٹکا نہ ہوتا ۔ نہ بیاری ہوتی نہ افلاس ستاتا رہنے و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا دنیا میں تو دانا لوگ موت کو زندگی پرتر جے دیتے ہیں۔

-انبیا جیمتھم السلام اور اولیا ،کرام کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہتا تھا ۔کاش کہیں پیدائی نہ ہوتا اور کوئی کہی پرندے کود کھے کرظا ہر کرتا تھا کہ میں پرندہ ہوتا تو نارِ دوزخ کا ڈرند ہوتا غرضیکہ جس کود یکھا گیا ہے موت کی تمنا کیں اپنے اندر لیے نظر آیا۔ہمیں اس سے بڑا تعجب آتا ہے جو کہتے ہیں کہ مکلف بننے میں مخلوق کوفا کدہ ہے۔ پینیں ہجھتے کہ مکلف بنا ہی تمام تکلیفوں کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔

اگر کہا جائے کہ دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنے اور مکلّف بنانے میں اس کو یہ فائدہ ہے کہ آخرت میں جنت کے اعلیٰ مراتب اس کولمیں گےتو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا بغیر عبا دت کے بھی یہ مراتب عطا کر سکتا ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ بیٹک بغیر عبا دت کے بھی وہ مراتب عطا کر سکتا ہے۔گر عبادت کرنے نے ایک شم کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور جو چیز استحقاق کے طور پر ملے وہ زیادہ لذیذ اور قابلِ قدر ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبا دت سے کوئی استحقاق ثابت نہیں ہوتا۔خدا کے مقابلہ میں کسی چیز کے لئے کسی قشم کا کوئی استحقاق نہیں۔ایسے لوگوں سے زیادہ بیوتوف کون ہوگا جن کے دلوں پر شیطانی وساوس کا استحقاق نہیں۔ایسے لوگوں سے زیادہ بیوتوف کون ہوگا جن میں دلوں پر شیطانی وساوس کا جذبہ ہے کہ بغیر عبادت اورا طاعت کے جنت میں رہنا اس میں داخل ہوتا نامکن ہے۔

ہملا ہے لوگ یہ تو خیال کریں کہ جس عبادت پراستحقاق جنت بنا ہے کیا اس کے اسباب بغیرانسان کی قدرت ۔ارادہ صحت اور سلامتی اعضاء کے کوئی اور بھی ہیں ہر گزنہیں ۔اور بیا سبب کے سب خدا کے عطا کئے ہوئے ہیں ۔۔وہ چا ہے تو آن کی آن میں ان کوہم سے چھین سکتا ہے تو جب عبادت کے اسباب محض اس کا عطیہ ہیں تو عبادت سے کو میں استحقاق حاصل ہوسکتا ہے۔

### د وسرا دعويٰ

جائز ہے کہ بندے خدا تعالی کی طرف سے ایسے اعمال کے ساتھ مکلّف ہوتے ہیں محتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں ۔ اہل السنتہ والجماعت کہتے ہیں کہ مکلّف ہونے کے لئے صرف محلام اور اس کے لئے کسی بیجے مورد کا ہونا شرط ہے اور مورد کے سیجے ہونے کے لئے صرف کلام کا سمجھنا اور اس کی تذک بینجنا ضروری ہے اور اس کی محتیج ہونے کے لئے صرف کلام کا سمجھنا اور اس کی تذک بینجنا ضروری ہے اور اس کی ممکن ہونا ضروری نہیں چنا نجے عرف میں جمادات یا مجا تین کے بینجنا ضروری ہے اور اس کا ممکن ہونا ضروری نہیں چنا نجے عرف میں جمادات یا مجا تین کے

ساتھ جو کلام کیا جائے اس کو خطاب یا تکلیف نہیں کہا جا سکتا سوخدا پیشکلم ہے اور بندے اس کا مورد ہیں ۔ان کے مور د ہونے کے لئے صرف اس کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے خوا ہ اس کا وقوع جائز ہویا محال ۔

نیز اگر مایطاق پرمکلف بنا تا محال مواتواس کا محال مونا یااس لیے موگا کہ جیسے سیا ہی اورسفیوی کا ایک وفت ایک جگہ جمع ہونا محال ہے ویسے ہی اس کی ذات کا ذہن میں اتر نا ناممکن ہےاوراس کے سنتیج ہونے کی وجہ ہے محال ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ بیشک سیا ہی اور سفیدی ایک محل میں جمع نہیں ہوسکتیں مگر تکلیف مالا بطاق کے مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال نہیں ۔ کیونکہ خصم کے نز ویک تکلیف صرف لفظ کا نام ہے اور جیسے ہم ایک آ دمی کوچار یائی پر چڑھنے کا امر کر سکتے ہیں ویسے ہی اسکوآ سان پر چڑھنے کا امر کرنا ہی محال نہیں ہےاور نہاس مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال ہے ۔ بیدد وسری بات ہے کہ کوئی آ دمی بغیر سمسی خاص صورت کے آسان برنہیں چڑھ سکتا اور ہمارے نز دیک نکلیف یا مکلف بنانے ے مراد ایک اقتضا ہے جونفس یا ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جیسے قادر شخص کوکسی بات کے امر کرنے کا اقتضا ہوتا ہے ویسے اس کے گرنے سے جو مخص عاجز ہواس کو بھی امر کرنے کا قتضا ہوتا ہے مثلا آتا اسیے نوکر کو کھڑ اکرنے کا امر کرے اور فرض کر و کہ امر کرتے ہی وہ بولا ہو گیا ہے مگر آقا کواس بات کی کوئی خبر نہیں۔اب اس صورت میں آقا کے نفس کے ساتھ اقتضا قائم ہے گر مامور لینی نو کر کھڑا ہونے ہے عجز ہے اور اگر بعد میں آتا کومعلوم بھی ہوجا یے تو اس کے قیام کے کو کی نقص لا زم نہیں آتا اور تکلیف مالا بطاق کا اس لئے محال ہونا کہ می<sup>ستیق</sup>ج امر ہے بھیج نہیں کیونکہ خداغرض ہے مہرّ اہے۔ ہاں انسان اس کوستحسن سمجھتا ہے۔ مگر اس کے متحسن سمجھنے سے خدا کے نز دیک فتیج ہونالا زم نہیں آتا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایسے امور کی تکلیف دینا ہے سوداور بے فائد ہ ہے اور جو بے فائد ہووہ عبث ہوتی ہے ۔ اور خداعبث اور لغو کا مول سے مبرّ اہے تو اس کا جواب رہے کہ اعتراض تین دعا وی پرمشمل ہے۔

- (۱) پہ ہے فائدہ بات ہے۔
- (۲) جو بے فائدہ چیز ہووہ عبث ہوتی ہے۔
- ( m ) خداعبث اورلغو کا موں ہے متمر ا ہے۔

بیتنوں دعاوی غلط ہیں پہلا اس لے کہ ممکن ہے کہ تکلیف مالا بطاق میں ہندوں

کے لیے بہت سے فوائد ہوں جن کی خبر بندوں کو نہ ہواور خدا ان سے واقف ہوخدا کی اطاعت اور اس پر تواب ملنا ہی فائد ہ نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ خدا کا امر کرنے ہے یہ مقصود ہوتا ہے کہ بیخص مامور بہ پراعتقادر کھے گایا نہیں اور بہت دفعہ مامور کو عملی صورت میں لانے سے پیشتر ہی وہ منسوخ کیا جاتا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے این سینے کو ذرخ کرنے کا تھم ویا تگر جب وہ اپنے لئب جگر کو ذرخ کرنے لگے تو فورا یہ تھم منسوخ کردیا گیا۔

ای طرح خدانے ابوجہل کو ایمان لانے کا امرکیا اورخود ہی ہے بھی ہٹلا دیا تھا کہ وہ مجھی ایمان نہیں لائے گا۔ دوسرا دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ بے فائدہ اورعبث کے ایک ہی معنی ہیں تو پھر پیمض تکرار ہے۔ تیسرادعویٰ اس لیے غلط ہے کہ عبث سے مراد وہ بے فائدہ فعل ہے جوایہ خص کی طرف منسوب ہوجس کے کام اغراض پر بنی ہوں اور وہ ان کو کرنے برمجبور ہوا ور اللہ تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبوری پر بنی نہیں پر مجبور ہوا ور اللہ تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبوری پر بنی نہیں میں ۔ خدا کوعبث کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو جب وہ اپنے جھوٹکوں سے درختوں کو حرکت دے عابث کہا جائے یا دیوار کو غافل کہا جائے۔ حالا نکہ نہ ہوا عابث ہے اور نہ دیوار غافل کیونکہ اس کے چلنے میں کوئی غرض مدِ نظر نہیں ہوتی ۔ اور غافل اس کو کہا جاتا ہے جو جہل اور علم کا اہل ہو جو انسانوں کا خاصہ ہے۔

غرض تکلیف مالایطاق کا جواز ضرور مانتا پڑتا ہے اور علاوہ ولیل فرکورہ بالا کے ایک اورز بردست دلیل ابوجہل کو خدا کا مکلف بالایمان بنا تا ہے جب کہ خدا کو معلوم تھا کہ وہ مشرف بد اسلام نہیں ہوگا۔ آنحضرت اللہ کے اس بات کی خبر بھی دے دی یہ تکلیف مالایطاق کی ہو بہومثال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہو تا اگر چہ محال بالذات نہیں مگر عدم وقوع میں اس ہے کم بھی نہیں بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ کفار میں سے جوایمان لائے وہ مامور اور مکلف نہیں تھے شریعت سے انکار ہی نہیں بلکہ اس کے سفید چرہ ایک بدنما داغ لگا تا ہے اگر کوئی کے کہ اگر چہ ابوجہل اپنی شقادت کی وجہ سے دولت ایمان سے محروم رہا۔ مگرایمان لا نا اس کے محال نہیں تھا۔ بلکہ وہ اس پر قادر تھا تو پھر تکلیف مالایطاق کی مرم رہا۔ مگرایمان لا نا اس کے محال نہیں تھا۔ بلکہ وہ اس پر قادر تھا تو پھر تکلیف مالایطاق کی اس کی قدرت موجود نہیں ہوتی۔ اور جب وہ ایمان نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نہی قادرت موجود نہیں ہوتی۔ اور جب وہ ایمان نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نہی ۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے لیے علم کا خلاف نہ ہونا شرط بی نہیں۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے لیے علم کا خلاف نہ ہونا شرط بی نہیں۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے لیے علم کا خلاف نہ ہونا شرط بی نہیں۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے کے علم کا خلاف نہ ہونا شرط

ہے۔اور جب خدا کواس کےا بمان نہ لانے کاعلم تھا تو ثابت ہوا کہ ابوجہل ایمان لانے پر با درنہیں تھا۔

### نيبرادعوي

جائز ہے کہاںٹد تعالیٰ کسی بےقصورانسان یا حیوان کوعذاب دیےمعتز لہاس کوفتیج کہتے ہیں ۔ای بناپران کو بیہ کہنا پڑتا ہے مثلاً مچھر اور پتو کو جو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔ قیا مت کے روز خداان کوضرور پیدا کر کے ان کو بدلا دے گا۔اوربعض کہتے ہیں کہان کی ارواح بطور تنائخ کے دوسرے ابدان میں منتقل ہو کے ان تکالیف کے عوض عیش اڑ اتی ہیں ۔ان کا یہ ندہب بالکل لغواورمہل ہے ۔ کیونکہ دنیا میں ہم مشاہرہ کرتے ہیں کہ حیوانوں . بچوں اور مجنوتوں کو خدا طرح طرح کی مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حالا نکہ پیہ الکل بے گناہ اور بےقصور ہوتے ہیں ۔اگر خدا کے لیے بے گناہ انسانوں یا حیوانوں کو ارام وراحت پہنچا نا واجب ہوتا تو مویشیوں ۔ بچوں اور مجانین کے امراض کا وجود دنیا ' عنقا ہوتا۔ نیزیہلے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا پر کوئی امروا جب نہیں ہے۔اگر کوئی کہے کہ ا باکرنااس کے علیم ہونے کے منافی ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ اس کے علیم ہونے کے نیٰ ہیںسلسلنہ کا ئنات کوخاص نظم ونسق کے ساتھ چلا نا اور اس کے لیے قیم قیم کے اسباب مہیا کرنا اورابیا کرنا اس کے مخالف نہیں ۔اگر کوئی یہ کہے کہ پھر خدا ظالم ہوگا حالا نکہ وہ کہتا ے وَ مَارَبُّکَ بِظَلَّام لِلْعَبِیُدِ (تیرارب تیرے بندول پرظلم نہیں کرتا) تواس کا جواب بہ ہے کہ ظلم خدا ہے سلب محض کے طور پرمسنوب اور منفی ہے ۔ لیعنی خدا تعالیٰ میں ظلم وستم ئرنے کی استعداد ہی نہیں جیسے دیوار سے غفلت اور ہوا سے عبث کا م کرنامسلوب اورمنفی ہے۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں کسی دوسرے کے ملک میں دخل دینا اور تصرف کرنایا اپنے حاکم ئ کی خلاف ورزی کرنا ۔تو پھرالٹد تعالیٰ کا پیغل ظلم کیوں ہوگا۔اس پرظلم کا لفظ تب صادق آ سکتا ہے جب بندوں یا اس کی دوسری مخلوق میں اسے کوئی چیز اس کے ملک میں سے غارج ہو یااس پرکوئی زبردست طاقت حکمران ہو ہرایک فخص جانتا ہے کہانسان اپنیمحلو کہ چیز میں جس طرح جا ہے تصرف کرے ۔مثلاً کپڑا پھاڑ دے ۔آگ میں جلا دے یا کسی کو دیدے۔اس کوکوئی بیوتوف ہے بیوتوف شخص بھی ظالم نہیں کہ سکتا ہاں اگر کسی غیر کی چیز میں دست اندازی کرے یا خلاف شرع کوئی کام کر بیٹے تو بیشک ظالم کا خطاب اے دیا جا ئے گا۔غرض کے معنی اللہ تعالیٰ میں نہیں پائے جاتے اس کی بارگا ہ میں چوں جرا کی مجال نہیں دنیا کے بڑے بڑے نوےفر مانروااوراولوالعزم بادشاہ اس کی بارگاہ عالی میں مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔

### چوتھا دعویٰ

اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بندوں کی بہودی اور رعایت واجب نہیں بلکہ وہ جو چا
ہے کرسکتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا پر ہے واجب ہے وان کے فدہب کے بطلان کے لیے
اول تو یہی کا فی ہے جو ہم پہلے تا بت کر چکے ہیں۔ کہ خدا پر کو ئی چیز واجب نہیں ووم مشابدہ
اور تجر بہ بھی اس کے بطلان پر شاہد ہے۔ فرض کرو تین لڑکے ہیں۔ جن میں سے ایک صغریٰ
نے بحالت اسلام مرگیا اور ایک س بلوغت کو پہنچا اور مسلمان ہوکر بڑی بڑی نیکیاں کیں
اور مرگیا اور ایک س بلوغت کو پہنچا مگر کا فر ہوکر دنیا کوچھوڑا۔ اب معتزلہ کے نزویک اول
الذکر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سوال ہیہ ہے کہ فرض کرو پہلالڑکا کہتا ہے اے اللہ بحق کو میر ے
الذکر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سوال ہیہ ہے کہ فرض کرو پہلالڑکا کہتا ہے اے اللہ بحق کو میر سے
دوسرے بھائی سے کیوں کم مراتب ملے ہیں کیا میں مسلمان نہیں تھا۔ خدا جواب دے گا کہ
جوان ہوتا تو اس سے زیادہ نیکیاں کرتا ہم بھی کو قبل از وقت مار کر میری حق تلفی کیوں کی گئی خدا
مرتا اور ہمیشہ کے لئے تجھے جہنم میں رہنا پڑتا

اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تخفے لڑکین ہی میں ماردیا جائے تا کہ کم سے کم بہشت میں توریخ کا تخفے استحقاق ہو۔ا نے میں ان کے ساتھ کا شخص جو کا فرہونے کے سبب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھینک دیا گیا ہے۔ کہا اے اللہ اگر میری نسبت بھی تخفے علم تھا کہ میں بالغ ہوکر کا فرہوں گا اوراس کی وجہ ہے ہمیشہ دوزخ میں رہونگا تو مجھے بھی صغرتی میں ہی ما ردیتا تا کہ آتش دوزخ سے رہائی ہوتی۔اب بتاؤا گرخدا کے لئے آ دمیوں کی بہتری واجب ہے تو اس کو خدا کیا جواب دے گا۔یقینا کوئی جواب نہ بن پڑے گا مگر اہل السنتہ والجماعت یہ بیاعتر اض نہیں عائد ہوگا۔

يا نجوال دعو کی

جائز ہے کہ خدا تعالیٰ نیکوں کو دوزخ میں ڈال دے اور پُروں کو بخش دے اگر جا ہے تو ایک دفعہ بندوں کوفنا کر کے پھر دو بارہ نداٹھائے ۔اس کواس بات کی پچھ پرواہ نہیں کے تمام کا فروں کو بخش دے۔اوران کے عوض نیک سے نیک بندوں کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے ۔غرض بیامور نہ محال ہیں ۔اور نہان کے وقوع سے خدا کی صفات میں کو کی تقص لا زم آتا ہے۔ کیونکہ بندوں کومکلّف بالعبا دت اور چیز ہےاوران کوا چھے یا بُر ہےا عما ل پر جز اوسزا دینااوراورامر ہے خدا کے سلیےان میں ہے کو ئی بھی واجب کے تین معنوں کے مطابق واجب نہیں ہاں اگر وجوب کے معنی ہیں کہ خدا کا بیدوعدہ ہے کہ نیکوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔اوروہ اینے وعدے کے خلاف نہیں کرسکتا تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں اگر یہ کہا جائے کہ بندوں کو اعمال پر مجبور کرنا اور باوجود قدرت کے ان کواعمال محمطابق جز اوسزانہ دینامستحسن اور قبیج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبیج کے معنی ہیں جو کا مغرض کے خلاف ہوسوا گرفتیج سے مراد خدا کی غرض کے خلاف ہے تو وہ اغراض سے پاک ہےاوراگر بندوں کی غرض کےخلاف مراد ہےتو اب کی اغراض کےخلاف ہونے ے خدا کے نزد یک اس کافتیج ہونالا زم نہیں آتا نیز ہرا یک شخص جانتا ہے کہ آقا کے لیے اپنے غلام کواس کی حسنِ خد مات پرانعام عطا کرنا واجب نہیں کیونکیہ پھریدمعا وضدا وراجرت کہلائے گی جواس کی غلامی کے منافی ہے۔سب سے زیادہ تعجب انگیز معتز لد کا میدوی ہے کہ بندوں پر خدا کی نعمتوں کے مقابلہ میں شکرواجب ہے اور خدا پرشکر کا بدلہ وینا واجب ہے۔اس پر بیاعتراض ہے کہ اگر بیہ بات ہے تو خدا کے بدلہ دینے پرجدید شکر بندوں پر واجب ہوگا اور پھراس شکر پر خدا کو جدید بدلہ دینا واجب ہوگا تو پھرای طرح شکر وجز ا کا سلسله الی غیرالنہا بینة جائے گا اور بیمال ہے اس سے بڑھکر لغوان کا بید دعویٰ ہے کہ کا فر ہلکہ مرتکب بمیرہ کو جوتو بہ کرنے ہے پہلے مرے گا ہمیشہ دوزخ میں رکھ کرعذاب دینا خدا پر واجب ہے۔ان کا بیہ بے سرو یا دعویٰ کرم فیاضی ۔مقتضائے عقل عادت اورشریعت

خدا پر واجب ہے۔ان کا یہ ہے سرو پا دعویٰ کرم فیاضی۔ مقتضائے عقل عادت اور شریعت محمد میطلی صاحبہما افضل التحسیعة ہے ان کی نا بلدی اور طفل مکتبی پر دلالت کرتا ہے کوئ نہیں جانیا کہ گناہ پر سزا دینے سے معاف کر دینا اچھا ہوتا ہے اور معافی پرلوگوں کی طرف سے جو آفرین اور ثنا ہوتی ہے وہ انتقام پر نہیں ہوتی تو پھر خدا بھی عجیب خدا ہے کہ معافی جانیا ہی

نہیں۔ جب کو کی شخص گناہ کرے اور دنیا ہیں اسے تو بہنصیب نہ ہوتو خدا تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب دینے پرمجبور ہوجاتا ہے بیکس قد رجیرت آنگیز بات ہے کہ دنیا کے بادشاہ وعلاکسی کی بڑی بڑی خطائمیں معاف کر دیں اوران کومعاف کرنے میں ذرہ بھی کوئی خیال نہ آئے گر وہ احتم الحاکمین غفور الرحیم اس وصف ہے محروم ہو۔

انقام کا وجوب وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کو کسی قیم کا نقصان پہنچائے یاس نے کوئی ایسا کام کیا ہوجس سے دوسرے کی عزت میں فرق آگیا ہواور ظاہر ہے کہ اگر چہ ساری گلاق شب وروز اسکی عبادت میں لگ جائے یا سارے کے سارے ہندے (خدانخواستہ) کا فروسر تہ ہوکراس کی نافر ہانی میں کوئی کسر باتی نہ ججوز ہیں ۔ لیکن اس کی نورانی ذات اوراس کے پاک اوصاف میں کوئی کسی قتم کا فرق نہ آئے گا اوراگر بغرض کال خدانے ضرورا عمال سید کا بدل ہی دینا ہے اور وہ اس اسمر پر مجبور اور ہے اختیار ہے تو مرا کی مقدار آئی ہی ہوئی چاہیے جوگناہ کی مقدار ہے نہ ہید کہ گناہ تو ایک لمحہ میں کیا گیا ہے یا مشرر کر مثلاً ساٹھ برس تک کفر کی حالت میں ایک انسان زندہ رہا ہے اور رہ انہ ہیشہ کے لئے مقرر کر دی جائے یہ نہ انصاف ہے نہ عدل ایک اور وجہ بھی ہے جس کے معتز لہ کے نہ بہ کا بطلان خابت ہوتا ہے کہ یہ بغیر دوصور تو ں کے کسی گناہ اور خطا پر سزا دینی توج مجبونا ہے ۔ ان دوصور تو ں میں سے ایک دوصور تو ں کے کسی گناہ اور خطا پر سزا دینی توج مجبونا ہے ۔ ان دوصور تو ں میں سے ایک مقصور یعنی یہ ہو کہ آگر اب اس کو مزاد ہے کہ ہیا تارہ دیا ہوا ہو گیا ہے اور آگر اب اس کو مزاد کے خراب کو کہ کا کہ اور اور آگری ہوگیا ہوگا وراگر مور اور تی کسی کی اور اور کھی ہوگی کا مرتک ہیں ہوگا اوراگر مقصور یعنی یہ ہوکہ آگر اب اس کو مزاد سے سے کی حراف ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا۔ ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا۔ ہی مقدولات کی دولات کی مور تا دیکی کا مرتک ہیں ہوگا اوراگر کی مور تا دوسور تو کی کہ مور کا کا مرتک ہوگی کا مرتک ہوگی ہوگی ہوگی کے اور کا ہا کہ کا موقد نہیں رہا اب مزاد سے سے کیا حاصل ہوگا۔

اور دوسر کی صورت یہ ہے کہ کسی آ دمی کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہوجس سے
اس کو شخت غصہ ہو۔اس صورت میں بھی اگر مظلوم کے لئے انتقام لیا جائے تو یہ چندال
مستحسن نہ ہوگا۔ میہ دوصور تمیں ہیں جن میں انتقام فہنچ نہیں ہوتا گر جب ہم غور کرتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ میں ان دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ قیامت کے آگے نہ
کسی بات کی تکلیف ہے اور نہ آ دمی اس کی عبادت پر مجبور ہوں مجے تا کہ پہلی صورت محقق ہو
۔اور نہ خدا کو بندول کے گنا ہوں ہے رنج پہنچتا ہے تا کہ دوسری صورت کا احتمال ہو۔

جصثا دعوى

اگرشرع نہ ہوتی بینی بینیبرول کے ذریعہ ہم کو خداکی معرفت نہ ہوتی تو خداکا بیجا نتا اوراس کی نعتول کا شکریہ ہم پرواجب نہ ہوتا اور معتزلہ کہتے ہیں کے قل کے ذریعہ اس کا بیجا نتا واجب ہوتا ان کا بید دعوی غلط ہے کیونکہ اگر محض عقل کے ذریعہ خداکی معرفت واجب ہوتی تو دو بات سے خالی نہیں یا کسی فائدہ کو جو اس کی معرفت پر مجبور ہوئے والا ہے مدنظر رکھا گیا ہے یا بغیر فائدہ کے عقل اس کی معرفت پر مجبور ہا گر بلاکسی فائدہ کے ہوتا عقل کا بیغتل عبث ہوگا۔ جواس کی شان کے خلاف ہاورکسی فائدہ کا خیال ہوتو وہ فائدہ یا تو اللہ تعلی عبث ہوگا۔ جواس کی شان کے خلاف ہوا دورکسی فائدہ کا خیال ہوتو وہ فائدہ یا تو اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوگا اور یا انسان کی طرف مندا کو تو اپنی معرفت ہے کوئی فائدہ نیس اور معین تول بی جان کو طرح کی تعلیفیں اور معین تول ہیں ڈالنے کے اس کی عبادت سے مفت ہیں اپنی جان کو طرح کی تعلیفیں اور معین تول ہیں ڈالنے کے بغیر اورکوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور آخرت ہیں ہوتو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیاباں سے معلوم کرکیا ہے کہ اعمال صالح سے ضرور بہشت ہی ملے گا کیونکہ صورت مفرونہ ہیں نہ کوئی معلوم کرکیا ہے کہ اعمال صالح سے ضرور بہشت ہی ملے گا کیونکہ صورت مفرونہ ہیں نہ کوئی ہوتھتے ہیں کہ آپ ہیں خاب ہوگیا ہو معلوم کرکیا ہے کہ اعمال صالح سے ضرور بہشت ہی ملے گا کیونکہ صورت مفرونہ ہیں نہ کوئی ہوتھتے ہیں کہ آپ ہیں غلم ہوگیا ہو

اگرکوئی ہے کہے کہ ہرایک تخص کا یقین ہے کہ میرا خالق ہے اس کے بہت سے حقوق میرے ذمہ ہیں اگر میں اس کی نغتوں کا شکر ہے ادا کرونگا تو مجھے مراتب عالیہ عطا کرے گا اوراگر ناشکری کروں گا تو عذاب دے گا غرض کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں اور اطاعت اور فر ماہر داری پر عذاب اور معصیت پر ثواب ملنے کا اختال ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دانا شخص کو اس کی طبیعت ضر دراس امر پر مجبور کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دانا شخص کو اس کی طبیعت ضر دراس امر پر مجبور کرتی ہے کہ وہ وہ پیش آنے والے ضرر سے نیچنے کی کوشش کرے گر اس سے خدا کی معرفت اوراس کی ہوجو جو جو جو جو بنب فعل کو اس کی ترک رائج کر دے اور جس سے بقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اگر اس کی نعتوں کا شکر ہے اس کی نعتوں کا شکر ہے اور ناشکری سے ناراض خاص کر جب ہم دیم کے تعتوں کا شکر ہے اور ناشکری سے ناراض خاص کر جب ماصل ہوتی ہے اور نہ عدم شکر پر رنج میت تی وانسان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہے تو جب اس کی بارگاہ میں یہ وہ جب اس کی بارگاہ میں یہ وہ وہ بیا رگاہ میں یہ وہ وہ بیا رگاہ میں یہ وہ وہ بیا رگاہ میں ہوتی ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہے تو جب اس کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہے تو جب اس کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہے تو جب اس کی بارگاہ میں ہوتوں

ا یک درجہ رکھتے ہیں تو پھرعبادت اورمعصیت میں سے ایک دوسرے پرتر جیح دینی محال ہو گی بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دوایس وجوہ

نظر آتی ہیں جن سے بظا ہرعبادت پرعذاب ہونے کا شبہ ہوتا ہے ان میں ہے ایک وجہ یہ ہے کے ممکن ہے کہ خدانے انسان کواس غرض کے لیے پیدا کیا ہو کہ وہ شہوات نفسانی اور عیش وعشرت میں اپنی زندگی بسر کرے اور جہاں تک ہوسکے ہوائے نفسانی کے اسباب مہیا کرنے میں او ئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے اگر اس کی پیدائش کی پیغرض ہوتو خدا کی عبا دت میں مصروف ہونا اور طرح طرح کی مشکلات میں پھنسانفس کوز مہروریا ضت قیو دہیں مقید کرنا ہے سب پچھ متفتضائے زندگی کے خلاف اور اس وحدہ ٗ لاشریک لہٴ کی معصیت میں داخل ہوگا ۔ دوسری وجہ بیز ہے کہ ہرا یک مخص جا نتا ہے کہ اگر کو کی شخص کسی با دشاہ کی مدح کرتے ہو ئے اس کی تمام صفات اور اخلاق واطوار اور نشِست و ہر خاست کے متعلق تمام راز وں کا ذ کر کر د ہے جتی کہ اس کے حرموں تک کی باتیں ظاہر کر د ہے تو بجائے اس کے کہ اسکو مدح پر کچھانعام دیا جائے وہ زجروتو بیخ کامتحق ہوگا۔اور بادشاہ اسے کیے گا کہ تمہیں کیاحق ہے کہ بادشاہوں کینے تھی اموراوران کی خاتمی معلومات کے انشاء کے دریے ہو گئے ہوتم ایک ا دنیٰ حیثیت کے انسان ہوکر ہا دشا ہوں کے آگے اس قدر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ پیش آنے کی جراُت کرتے ہوتمہاری بیمزاہے کہ تمہارا سرفور زاز ادیا جائے تو جب دنیاوی با دشا ہوں کا بیرحال ہے کہ اگر معمولی آ دمی ان کی مدح کرے تو اس کو عار سجھتے ہیں تو اس احکم الحاكمين ميں پيەوصف كيوں نہ ہوگا ۔ كيونكہ جو مخص اس كى معرفت كے در بے ہوتا ہے وہ اس کی صفات اورا فعال اوراس کی خصوصیت کھوج نگا تا ہے اوراس کی حکمتوں اور بھیدوں کے ہر پہلو پرمحققانہ نگاہ ڈالناح اہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہرایک آ دمی کا بیمنصب نہیں ہے تو پھراس کی معرفت کا اصلی معیار کس کومقرر کیا جائے۔

اس پر ایک سوال وارد ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر عقل کے ذریعہ خدائی معرفت اور اس کی عبادت کا وجوب ٹابت نہیں ہوسکتا تو انبیاء میسم السلام کا بھیجنا بھی بے فائدہ ہوگا کیو نکہ جب انہوں نے معجزے دکھائے تھے تو یہ کہنا درست تھا کہ اگر ان معجزات کی طرف دیکھنا واجب نہیں تو ہمیں ان کو دیکھنے اور ان میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر واجب ہے تو عقل کے ذریعہ وجوب ٹابت نہیں ہوسکتا تو پھر شرع سے ٹابت ہوگا مگر شرع کا وجوب بغیر شرع سے ٹابت نہیں ہوسکتا خوش سے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ شہوت معجز ہ پرموتو ف ہے اور معجز ہ کو دیکھنے کا وجوب بغیر شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ شہوت معجز ہ پرموتو ف ہے اور معجز ہ کو دیکھنے کا وجوب بغیر شرع کے ٹابت نہیں ہوسکتا غرض یہ

کہ شرع کا ثبوت معجز ہ پرموتو ف ہے اور روایت معجز ہ کا وجوب شرع پریید دور ہے جومحال ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ موجب خدا ہے اور انبیا علیهم السلام صرف اظہار وجوب کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی شئے بندوں پر واجب نہیں کرتے وہ کہہ دیتے

ہیں ' ہاگراس راستہ پر چلو گے تو پچ جاؤ گے۔اورا گراس راستہ کوا فقیار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔اورا گراس راستہ کوا فقیار کرم کو ہماری نبوت ہیں ہیں ہیں ہیں ہوارا گرتم کو ہماری نبوت ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور کرواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی طبیب بیمار کو کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن میں ایک زہر ہے اگرتم اسے کھاؤ گے تو فوراً ہلاک ہوجاؤ گے اورا یک تمہاری دوا ہے اگر اسکواستعال کرو گے تو شفایا بہوجاؤ گے اب مریف کوافتیا رچا ہے زہر کھائے یا وہ دوا استعال کرے جس میں اسکو شفا حاصل کرنے کا اختال ہے۔غرض مجزات کود کھے کرشرع کا اثبات ایسا بدیری امر ہے جس میں کی کو بھی انکارنہیں ہو سکتا۔

### ساتواں دعویٰ

انبیا ہیں ماسلام کی بعثت نہ محال ہے نہ واجب۔ بلکہ جواز کے درجہ ہیں ہے معزلم
اس کو واجب اور براہمہ اس کو محال اور ناممکن کہتے ہیں۔ معزلہ کی تر دید تو اس بات ہے ہو
سکتی ہے جس کوہم پہلے ٹابت کرآئے ہیں کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے باتی رہ براہمہ
سوجب ہم بعثت کے جواز پردلیل قائم کر دیں گے تو ان کی بھی تر دید ہو جائے گی کیونکہ جو
چیز محال اور ناممکن ہوتی ہے وہ جائز اور ممکن نہیں ہوسکتی سوملا حظ ہو جواز بعثت کی دلیل۔
ہم پہلے ٹابت کر تھے ہیں کہ خدا متعلم اور قادر ہے اور اس کے متعلم ہونے کے
ہی معنی ہیں کہ وہ اپنے کلام کو بعض ایسے اشخاص کے دلوں میں پیدا کر دے جو دیگر بندوں
سے اس کی بارگاہ میں خاص تقرب رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ہم کلامی اور مناجات کا
درجہ ان کو حاصل ہو۔ اور وہ اس کو ان لوگوں کے باس پنچادیں جن کو بیہ مرتبہ حاصل نہیں
ورجہ ان کو حاصل ہو نا اس بات پر موقو ف ہے کہ خدا تعالیٰ متعلم اور قادر نہ ہوتا جب سے
ورنوں و نے اس میں بائے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور سے بھی ہر
ورنوں و نے اس میں بائے جائے ہیں تو بعثت سے جواز میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور سے بھی ہر

ایک شخص جانتا ہے کہ بعثت کوئی فتیج امرنہیں تا کہ اس حیلہ سے بعثت کو ناممکن قرار دیا جائے اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ معتز لہ بھی باوجود بکہ بیہ ہرا یک امر میں قباحت کودخل دیتے ہیں اس کونتیج نہیں کہتے بلکہ الٹاوا جب کہتے ہیں۔

ہماری سمجھ میں تمین وجوہ ہیں جن سے بظاہر بعثت کا عدم امکان ٹابت ہوتا ہے۔ اور غالبًا براہمہ بھی انہی کو دیکھ کراس کے ناممکن ہونے کے قائل ہو گئے ہیں پہلے ہم ان کوعلی التر تبیب ذکر کرتے ہیں اور پھران کی تر دید کریں گے۔

(۱) اگرانبیاا سے احکام بیان کرنے کے لیئے مبعوث ہوئے ہیں جوہاری سمجھ میں آسکتے ہیں تو پھران کی کہ ضرورت ہوئی ہمارے عقول ہی ان کو دریافت کرنے کے لیے کافی تھے اور ایس بان کرنے کے لیے کافی تھے اور ایس بان کرنے کے لیے کافی تھے اور ایس بان کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے عقول سے باہر ہیں تو ان کا آتا ہے فائدہ ہوگا کیونکہ جن باتوں سے ہم نا آشنا ہیں ان کے باوجود ہم ان کی تصدیق کیونکر کریں گے کیونکہ تقیدیق بھی عقول ہی کا کام ہے۔

(۲) یہ بھی ممکن تھا کہ ایز دحل وعلاخو دائیے بندوں کے ساتھ کلام کرتا اور بغیرا نبیا کے تمام امور سے ان کوخود ہی مطلع کر دیتا۔ جب بیہ بات بھی ممکن تھی تو انبیا کا بھیجنا محض عبث اور بے فائد ہ کفیرا۔ حالا نکہ خدا تعالیٰ بے فائدہ کا موں سے مبر ااور منز ہ ہا اور اگر اس کا بالمشاف کلام کرنا محال اور ناممکن بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی معجز و ل کے سوا انبیا کی تقید بی ناممکن ہے مگر معجز ہ اور جا دوطلسمات وغیرہ میں تمیز ناممکن ہے یہ کیونکر معلوم ہو سکے گا کہ یہ معجز ہ ہے اور جا دویا شعبد ہنہیں ہے۔

(۳) اگر مجز ہ اور جادو وغیرہ میں اتمیاز کا امکان بھی تنگیم کرلیا جائے تو بھی ہے دریافت کرنا کے انبیاء کی بعثت میں ہمارا فائدہ ہے ناممکن امر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب بعثت انبیاء ہے ہمارا گمراہ کر ناہو۔اور اس گمراہ کی معیار ان کی تقیدیت ہوا ورممکن ہے کہ جس شخص کو انبیاء سعید اور نیک بخت کہیں وہ بد بخت ہوا ورجیہے وہ شقی اور بد بخت ہنا کیں وہ سعید اور نیک بخت ہوغرض ہے امر نہ محال ہے اور نہ متمنع خاص کر جب ہے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہدایت اور صلالت میں ہے کوئی بھی خدا تعالیٰ کی نسبت محال نہیں ہے ہے تین وجوہ بیں جن پر بظاہر بعثت انبیا کا محال ہونا بنی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے بیں جن پر بظاہر بعثت انبیا کا محال ہونا بنی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے قائل ہوئے ہیں کہ بعثت انبیا عالی اور تیج ہے۔اب ہرا یک کا جواب ملاحظہ ہو۔

بہلی وجہ کا جواب

انبیا علیم السلام ایسے امور کو بیان کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں اور ہما رے حقوق کے مطابق ہوتے ہیں گرانبیا ء کے بتانے اوران کی طرف توجہ دلانے سے پیشتر بن آ دم ان سے غافل ہوتے ہیں بلکہ اگر توجہ بھی کریں تو بھی ہماری عقول ہر تتم کے امور مثلاً اعمال ، اقوال اور اخلاق واطوار کو معلوم نہیں کرسکتیں ۔ مرگ ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کو ئی ان کو بتا دے تو اس کو سمجھ سکتی ہیں ۔ اور پھر ان کو کسی قسم کے انکار کی مخوائش نہیں رہتی ۔

اس کی مثال ہے ہے جیسے کس طبیب یا ڈاکٹر نے بتانے سے پہلے ادو یہ کے خواص معلوم نہیں ہوتے گر جب وہ بتا دیتا ہے تو ہمیں ان کی پور سے طور پر تقد لیں ہوجاتی ہے اور ان کومعلوم کر کے ہم ان کومل میں لا سکتے ہیں ۔ طبیب یا ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کرنے کے لئے اس کا حاذ تی اور جر بہ کار ہونا شرط ہوتا ہے۔ جس کا پنة لگانا کوئی مشکل نہیں ۔ ویسے انہیاء ملکے اس کا حاذ تی اور وہ مجز وہیں ۔ ان علیم مالسلام کے قول پر اعتبار کرنے کے لئے بھی اسباب موجود ہیں اور وہ مجز وہ ہیں ۔ ان کے ذریعہ انہیاء علیم مالسلام کی تقد لیں ہوسکتی ہے اور ان کے اقوال کی پیروی سے نجا ت ابدی حاصل ہوسکتی ہے۔

#### د وسری وجه کا بیان

معجزہ اور جادو وغیرہ میں تمیز ہوسکتی ہے کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا۔ایک سوکھی لاٹھی کا سانپ بن جانا جاند کا دوککڑ ہے ہو جانا دریا کا بچیٹ جانا اور جزام اور برص کے مریضوں کا احجما ہوجانا وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کے جن کو دیکھ کر جادوکا خیال تک نہیں آتا۔

اصل بات رہے کہ یا تو ہرا کیے ممکن چیز کا جادو کے ذریعہ حاصل کر ناممکن ہے یا بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع جادو یا شعبدات کے اصول سے نہیں ہوسکتا بلکہ جب تک خدائی طاقت ان میں تا ثیرنہ کرے گر چہ ساری دنیا کے ساحرا پی ساری طاقت ان پر صرف کردیں ان کا وقوع محال ہے پہلی شق تو محال ہے کیونکہ کوئی شخص بھی رہیں کہہسکتا کہ ہرا یک امر جادو کی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے ہرا یک امر جادو کی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے

منفتضی ہیں۔

تواب دوسری شق صحیح ہوگی لینی بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع سح طلسمات وغیرہ کے ذریعہ نہیں ہوسکتا ۔ سواس سے انبیاعلیم السلام کی اجمالی تصدیق کی صورت بخو لی نکل آئے گی کیونکہ محجزات کے ذریعہ وہ امور پیش کیے جائیں گے جن کا جادو وغیرہ سے وقوع محال ہے اب اگر قابل غور امر ہے تو انبیاء اور ان کے مجروں کے شخصیات کو ملاحظہ کرنا ہے سواس کا بہتر بین طریقہ سے کہ مجزات کافن سحر کے قواعد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس میں غور کیا جائے کہ انبیاء نے جو مجزات دکھلائے ہیں کیا جادو وغیرہ کے ذریعہ ان کا وقوع پر بر ہونا ممکن ہے یا نبیس ۔ اگریقینا معلوم ہو جائے کہ جادو وغیرہ کی طاقت سے سے خارج ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجزات ہیں اورا گر کہی تشم کا شک ہوتو اس کے رفع ہونے خارج ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجزات ہیں اورا گر کہی تشم کا شک ہوتو اس کے رفع ہونے گئارج ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجزات ہیں کہ ان میں ہے کہی نبی نے ساحروں کو عام طور پر چیلنج و یا ہو کہ اگرتم کو میری نبوت میں شک ہے ۔ اور ان مجزوں کے متعلق تنہیں بید خیال ہے گئی ہو کہ کہ یہ سمر کے قبیل سے ہیں تو آئو مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسا حضرت موئی علیہ السلام نے کیا تھا ۔ غرض مجز کے ویل سے ہیں تو آئو مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسا حضرت موئی علیہ السلام نے کیا تھا ۔ غرض مجز رے ویل ہو دوغیرہ میں نہایت آسانی سے تمیز ہو گئی ہے۔

### تيسري وجه كاجواب

جب مجرہ کی حقیقت معلوم ہوجائے اور پھر مجزہ کا مشاہدہ بھی کرلیا جائے تو کسی

ے دل میں بیدخیال نہیں گزرتا کہ خداتعالی کہ غرض ہمیں دھو کہ وینا اور ہم کو گراہ کرنا ہے اس
کی مثال بیہ ہے کہ ایک آ دی بادشاہ کے روبرواس کی فوج کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ بادشاہ
نے تمہارے کل انظام میرے سپر دکر دیئے ہیں تمہاری شخوا ہیں اور تمہاری ہرقتم کی حرکات و
سکنات میرے تھم کی تابع ہوں گی تم پر میری پیروی واجب ہے ۔کسی بات میں میری
مالفت نہ کرنی ہوگی۔ بادشاہ اس کی بیقر سرچپ چاپ بیشاس رہا ہے اور پھروہ کہتا ہے کہ
اے بادشاہ اگر میں اپنے اس قول میں سچا ہوں اور تو نے مجھے فوج کا سردار بنایا ہے تو میری
تصدیق کے لیئے تم اپنے تخت پر سے تین دفعہ اٹھو اور تین ہی دفعہ بیٹھو۔ بادشاہ نے ایسا ہی
کیا۔اب ہرایک محص جانتا ہے کہ بادشاہ کی غرض اس نشست و ہر خاست سے فوج کو دھو
کیا۔اب ہرایک محص جانتا ہے کہ بادشاہ کی غرض اس نشست و ہر خاست سے فوج کو دھو
سردارمقرر کردیا ہے اور

بادشاہ کا خاموشی کی حالت میں محض ندکور کے کہنے پر تخت پر سے تین دفعہ اٹھنا اور بیٹھنا ایسا ہی شخص ندکور کے قول کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اس کے قول کی تا ئید میں بادشاہ کا اس طرح پر زبانی کہہ دینا کہ میں نے اس کوتمہارا سر دار مقرر کیا ہے۔اس کی سچائی پر ولالت کرتا ہے۔

ای طرح جب انبیاعلیہم انسلام بی آ دم کو کہتے ہیں کہ ہم خداتعالی کی طرف ہے تم کواس کے احکام بتانے کے لیے آئے ہیں اور اگرتم کوشک ہے تو ان معجز وں کو دیکھو۔ یہ ایسے معجز سے ہیں جوانسانی طاقت سے خارج ہیں اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے ہاتھوں پر ان کاظہور ہرگزنہ ہوتا۔

تو پھرکسی فخص کے دل میں بید خیال نہیں گزرسکتا کہ اج دجل وعلا کی غرض ہم کو گراہ کرنا اور دھو کے میں ڈالنا ہے بہی وجہ ہے کہ اس بنا پر کسی فخص نے انبیاء میلہم السلام کی گذریب نہیں کی اوران کے پیش کردہ مجزات کو سحراور شعبدہ بازی پر محمول نہیں کیا گیا خدا تعالیٰ کے متعکم ہونے آمرونا ہی ہونے اور ضرورت نبوت سے انکار کیا گیا گر بھی بیوقوف سے بیوقوف فخص نے بید کہ کہ ات نہیں کی خدا تعالیٰ معاذ اللہ غدار اور دھوکہ دہ ہے آگر کہا جائے کہ کیا کرامت جن ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ کرامت کا وجود جائز ہے کیونکہ بید بھی ایک خارق عادت امر ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی ست فا ہر نہیں ہو سکتا ہونے نہیں کی خدا تعالیٰ کے سوااور کسی ست فا ہر نہیں ہو سکتا ہے نیز بیخود محال ہے اور نہ کسی کیا امر مثلاً بطلان مجز ہ کو سترم ہے کیونکہ مجز و میں تحدی کا ہو التباس پڑنے دمحال ہے اور نہ کسی تی تیم کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تا کہ کرامت کا مجز ہے کے ساتھ التباس پڑنے کا شبہ ہو سکے۔

اگر کہا جائے کہ جھوٹے تخص کے ہاتھ پر بھی مجز ے کا ظہور ممکن ہے یا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کو نکہ بخر ہ وہ خلاف عادت امر ہے جو تخدی کے بعد کسی بیٹیمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوا در جو خدا کی طرف سے اس مضمون کو ادا کر ہے کہ یہ ٹی یا پیٹیمبرا ہے دعویٰ ہیں بچا ہے اور واقعی میں نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے تو پھرا گر کسی جموٹے تخص کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتو اس کے یہ معنی ہو نگے کہ یہ شخص سچا ہے یعنی جموٹا بھی ہے اور سچا بھی ہے اور یہ عال ہے کیونکہ جب مجز سے نے یہ بیان کر دیا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے پھر جموٹا اسے کیونکر کہا جائے گا۔ جموٹا ہونے کے یہ معنی جی کہ رسول نہیں اور اپنے دعویٰ میں جوٹا ہے ہے خرض یہ کہ جموٹا ہونے اور اپنے دعویٰ میں جموٹا ہے۔

# چوتھا با ب پہلی فصل

### حضرت محمد رسول الله عليه عليه كي نبوت كاا ثبات

آپ کی نبوت کا اثبات ہمیں تین فرقوں کے مقابے میں کرنا پڑتا ہے۔ پہلافرقہ عیسویہ ہاں فرقہ کے لوگ آنخضرت علیہ کی نبوت کو صرف عربوں پرمحدود کرتے ہیں۔
مگر ان کا یہ دعویٰ صریحا باطل اور لغو ہے کیونکہ جب وہ آپ کو (گواہل عرب کے لئے )
رسول برحق ماننے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ کہنا پیغیبر کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعوث اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعوث ہوئے ہیں اور آپ نے کہ آپ عاملہ خلائق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کے کہ آپ عاملہ خلائق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کے کہ آپ کہ تاب کے خلاف فر ما فرواؤں کی طرف اپنے سفیر بھیجے ہیں تو بھر آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ نبہا بھر تبجب خیز ہات ہے کہ ایک مخص کورسول بھی تسلیم کیا جائے اور بھر اس کے بعض دعاوی ہیں تکمذیب بھی کی جائے۔

دوسرافرقد یہود یوں کا ہے انہوں نے آپ کی نبوت اور مجزات کی محض اس خیال پر تکذیب کی ہے کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ ٹی ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس غلط نبی کی وجہ سے انہوں نے حضرت علیہ السلام کو بھی نبی برحق نبیں مانا۔ ان کی تر دید میں جمیں پیطریقہ سخسن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عینیٰ کی نبوت ہی مانا۔ ان کی تر دید میں جمیں پیطریقہ کی نبوت بھی نابت کہ حضرت عینیٰ کی نبوت ہیں مانا۔ ان کی تر دید میں جمیں یہ کو قب کہ دوروائے گی کیونکہ براوراست آپی نئوت کا اثبات اعجاز قرآن کے اثبات برموتوف ہے اور ایسی دقیق بحث ہے۔ جس کی تد تک بہنچا ہراکیہ کا کام نہیں۔ بخلا ف احیاء موتی اور جزام و برص والوں کا اچھا ہوجانے کے کیونکہ یہ مورمشا ہدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کے جسے میں کی وقت کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مولیٰ نے اپنے عصا کوسانی بنا دینے کامعجزہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کوسانی بنا دینے کامعجزہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کرنے اور جزام

و برص سے کئی بیاروں کو اچھا کیا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت موی نبی برحق تھے۔ ۔اور حضرت میسٹی اپنے دعولی ءِ نبوت میں جھوٹے تھے۔

ہمارے خیال میں صرف دوا مرہیں جنھوں نے یہود یوں کواس ورطہ ظِلمات میں ڈال دیا ہے ایک ان کا بیقول کہ ننخ محال ہے اور یہ بقول یہود موکیٰ علیہ السلام کا بیقول کہ جب تک آسان وزمین میں رہیں تھے میرے دین کو نہ چھوڑ یو۔اور بیاکہ میں خاتم ابنیاء ہوں ۔بس بیا مرہیں دِحھوں نے یہودیوں کو اِس دھو کے میں ڈال دیا ہے۔

پہلے شبے کا جواب میہ ہے کہ جن لوگوں نے نشخ کومحال کہا ہے انھوں نے نسخہ کے میہ معنی سمجھے ہیں کہ ایک تھم صا در کر نا اور بعد میں جب اِس میں غلطی نظر آئی تو اس میں ترمیم کر دینی یا اس کو بالکل اڑ اکر اِس کی جگہ اور تھم مناسب رکھ دینا اس قتم کے لینچ کوہم بھی محال کہتے ہیں۔ مگر جس کننے کے ہم قائل ہیں اس کے بیمعنی ہیں کدایک حق صادر کیا جائے اور تھم دینے والے کومعلوم ہو کہ ایک مدت تک اس پرعملدر آمدر ہے گا۔اور پھراس کی بجائے اور تھم دیا جائے گا۔ گرجن کو تھم دیا گیا ہے ان کو اس بات کی کوئی خبر نہ ہوا دراس کی میعاد ختم ہو جائے تو اِس کی بجائے دوسراتھم صا در کیا جائے بیرمحال نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ہزار وں مثا لیں موجود ہیں ۔مثلا آ قااینے نوکر کو کھڑا ہونے کا امر کرنے اوراوراس کویہ بھی معلوم ہو کہ اتنی مدت تک اس کا کھڑار ہنا مناسب ہے ،اور پھراس کو بیٹھ جانے کا میں امر کروں گا۔اور نو کر کو چونکہ قیام کی مدت نہیں بتائی گئی اس لئے وہ یہی سمجھے گا کہ ہمیشہ کے لئے مجھے کھڑا ر ہے کا آتا نے امر کیا ہے۔ اور جب قیام کی مدت گزرگنی اور آتا نے نو کر کو تھم دیا تو آتا کو ئی بیوتو ف سے بیوتو ف محص بھی بینیں کہ سکتا کہ اس نے پہلے نو کرکو ہمیشہ کیلئے قیام کا حکم دیا تفااور جب بعداس کفلطی معلوم ہوئی تو حجت بیٹنے کا تھم صادر کردیا۔ بلکہ ہرکوئی یہی کہے گا کہ پہلے ہی ہے اس کو قیام کی معیا دمعلوم تھی اور جب و وگزرگئ تو دوسر احکم صا در کردیا۔نوکر کواس کی میعا دصرف میمعلوم کرنے کے لئے نہیں بتا کی تھی کہوہ اس کے امر کی بجا آوری میں کہاں تک کوشش کرتا ہے۔

احکام شریعت کا ختلاف بھی اس پر قیاس کرلینا چاہئے یعنی بعض ایسے احکام ہیں جن کی مدت کسی خاص مصلحت سے بتائی نہیں گئی۔اور جب ان کی مدت پوری ہوگئی تو ان کو منسوخ کر کے ان کی بجائے اورا دکام صا در کئے گئے ہیں گراس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پہلے علم کی مدت معلوم نہ تھی بلکہ اس نے ہمیشہ کے لئے ان کوصا در کیا تھا اور پھر کوئی خلطی

معلوم ہوئی تو ان کی ترمیم یا تمنیخ کر کے ان کی بجائے اور احکام رکھ دیے۔

' سی نبی کے مبعوث ہوتے ہی فورا نبہلی شریعت کا کشخ شروع نہیں ہوا اور نہ کسی نبی کے آیے سے اصول وین یعنی عقائد میں کسی قسم کا کشخ ہوا ہے۔البتہ بعض فروعی مسائل میں مناسب طور پر نشخ ہوا گراس ہے اصول وین میں کن پرامر نبوت کا دارو مدار ہے کسی قسم کا فرق نہیں واقع ہوتا۔

تحویل قبلہ یا کسی حلال چیز کوحرام کر دینا یا حرام کوحلال بنا دینا وغیرہ وغیرہ بالکل معمولی باتیں ہیں ۔جن کومل میں لانے کے لئے پچھالیے اسباب مہیا ہو گئے تھے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین خدا دا دی پر پُر ااثر پڑنے کا اختال تھا۔

خود یہودیوں کا یہ بہانہ تب چل سکتا ہے جوحضرت موی علیہ السلام سے پیشتر جس قدرا نبیا علیھم السلام جیسے نوخ ،حضرت ابرا بیم ،حضرت آ دم وغیرہ گزرر ہے ہیں ان سب کا ایک زبان ہوکرا نکارکردیں۔ کیونکہ جب ان کوانبیاء مانا جائے گا تو شنح کا وجود بھی سنلیم کرنا پڑےگا۔

دوسرے شبہ کا جواب دوطرح پر ہے۔ایک بیر کہ حضرت مویٰ نے ابیا کہا ہوتا تو حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پران زبر دست معجزات کا ظہور نہ ہوتا۔ کیونکہ معجزات کا ظہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔غرض اگر یہود کی معجزات عیسوی سے انکار کریں تو معجزات موسوی پر بھی یہی اعتراض آئے گا اورا گرا کوشلیم کریں تو انکار یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت موسیٰ خاتم الانبیا ہیں۔

اورایک یہ کہ آنخفرت اللہ یہ کہ آنخفرت اللہ کہ ہودیوں کی آسانی کتاب (تورات) کے مطابق النظم مقد مات کا فیصلہ کرتے تھے۔ آگر توریت میں حضرت موئی کا خاتم لا نبیا ہونا اور دین موسوی کے ہمشہ رہنے کا حکم ہوتا تو یہودی اس بات کو غیمت مجھ کر آپ کے مقابلہ میں توریت کی ان آیوں کو چیش کرتے اور ڈ نکے کی چوٹ کہتے جیں کہ جب آپ حضرت موئی علیہ السلام کو نبی برحق اور تورات کو الہامی کتاب مانے ہیں تو پھر آپ کا دعوی نبوت غلط ہوگا کے وفاحت کے کونکہ تو رات میں لکھا ہے کہ حضرت موئی خاتم الا نبیا۔ ہیں گر ہم تھینی طور پر کہتے ہیں کہ آخضرت مالیہ کے دندگی میں یہودی کبھی اس بات کو ہیں پیش کر سکے۔ آپی و فات کے بعد مذہب اسلام کی تر دید کا یہ نیا ڈ ھنگ نکالا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ طرح طرح کے مقابلے مذہب اسلام کی تر دید کا یہ نیا ڈ ھنگ نکالا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ طرح طرح کے مقابلے کے گئے اور لڑائیاں ہو میں گر مجھی بھی یہودی عالم نے آنخضرت مالیہ کے مقابلہ میں اس

بات کو پیش نہیں کیا اگر اس بات کی کوئی اصل ہوتی تو اس سے بڑھ کرند ہب موسوی کی تا ئید اور ند ہب اسلام کی تر دید کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔

تیسرافرقد ان لوگوں کا ہے جو سنے کے تو قائل ہیں گرآ مخضرت اللیکی کی نبوت کے مخض اس بنا پرمکر ہیں کہ قرآن مجز ونہیں ہے۔ اس فرقد کے مقابلہ میں مجز وکے ذریعہ آپ کی نبوت کے انبات کے دوطریق ہیں بہلاطریق قرآن کو مجز وٹا بت کرنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجز وٹا م ہے ایسے خلاف عادت امر کا جو تخدی کے بہاتھ کی نبی کے باتھ پراس کے منکرین کے مقابلہ میں وقوع پذریہ وادریہ بات قرآن میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ آنحضرت منافق نے کی چوٹ کفار عرب کے روبر دبیش کرکے بزی زور سے کہا تھا کہ قرآن میرا معجز و ہے۔ اگر تم کو اس میں شک ہوتو اس کے مقابلہ میں ایسانصبے و بلیغ کلام بنا کر پیش کر وقرآن سے لاکارلاکارکر کفار کو اس امر برآ ما دو کیا اور انہوں نے ایزی سے چوٹی تک کروتر آن سے لاکارلاکارکر کفار کو اس امر برآ ما دو کیا اور انہوں نے ایزی سے چوٹی تک کروتر آن سے لاکارلاکارکر کفار کو اس امر برآ ما دو کیا اور انہوں نے ایزی سے چوٹی تک کروتر آن ہے لاکارکر کفار گوائن اشت نہ کیا گر اس کے مقابلہ میں ایک جملہ بھی نہ بنا سکے۔

عربوں میں فصاحت و بلاغت کا یہاں تک بازارگرم تھا کہ وہ دیگر ممالک کے لوگوں کو مجمی (سمونے کے کہتے تھے۔شب وروزعر بی انشاپر دازی کی محفلیں گرم رہتی تھیں اور اگر کوئی قصیدہ بنا کراس کے بےنظیر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو اس کے مقابلہ میں قصائد کے ڈھیرلگ جاتے تھے اور اس کے معارضہ میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جاتا تھا۔

جب اہل عرب کی بیر صالت تھی تو پھر قرآن کے مقابلہ میں ہاو جود بڑی بڑی جا نفشانیوں اور کوششوں کے اٹکازک اٹھا نا اور اس سے عاجز ہوکر آ ماد ہُ جنگ ہونا اعجاز قرآنی کی روشن اور بنین دلیل ہے۔غرض عربوں کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا ان کو مقابلہ کے لیے بلا نا اور ان کا زک اٹھا نا اور اپنے دین اور جان و مال کی حمایت کے لیے اسلام کی بیخ کمی کوان کا شب وروزمصروف رہنا ہی الیمی بینی اور چکتہ با تیمی ہیں جوحد تو اتر تک پہنچ چکی ہیں۔اور جن میں کبی معمولی سے معمولی قض کو بھی اٹکار کی تنجائش نہیں ہے۔

اگرہم ہے کوئی پوچھے کہ قرآن کے مجزہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ قرآن کے مجزہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کا حرز کلام کچھ ایس کے کہ قرآن کچھالیں دلر باتر اکت اور فصاحت پر مشتمل ہے اور اس کا طرز کلام کچھالی القدر اور مقتدر فصحاً کے کلام اس سے خالی الیں خوبیوں کو لیے ہوئے ہے کہ بڑے بر سے جلیل القدر اور مقتدر فصحاً کے کلام اس سے خالی ہیں ۔ اس کے کلمات کی ترتیب اور اس کے مضامین کا تناسب کچھالیں جیرت انگیز محاس نظام کرتا ہے جنہوں نے اہل عرب کے مربر آور دہ اور الولعزم ککچر اروں کو اپنا گرویدہ بنا دیا

باورا گرچان میں سے بعض برسمتی کے باعث دولت اسلام سے مشرف نہ ہو سکے گر آن کی فصاحت و بلاغت سے کسی کوبھی انکارنہیں تھا۔ یعنی تمام اہل عرب یک زبان سے کہاں کی فصاحت و بلاغت طاقت بشر نیہ سے خارج ہے۔ اگر چیعض نے اس کے مقابلہ میں قلم اٹھایا گر انکا کلام پیمیکا اور خالی از لطف ہوتا ۔ اور اس کی نسبت , چنسست خاک راباعالم پاک، ، کہنا بالکل بلام بالغہ ہے۔ چنانچ مسلمہ کد آب نے اس کے مقابل ویل کے چند کلمات ناخوں تک کا زور لگا کر تیار کیے تھے۔ جن کا پھیکا بن اور بے لطف ہوتا عیال ہے جند کلمات یہ ہیں ، آلے فیک و مَسادُ ذراک مَسالُفی لُه وَ ذُنُب وَ تِیل ' وَ خُورُ طُومٌ مَن طَوِیُل '' ۔ اگر چاس کم خت نے ان کلمات میں قرآن کے طرز کلام کواڑ الینے میں کوئی دقیقہ طور یُل ' ۔ اگر چاس کم اگر اس کا قرآن کی کسی آ بیت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں زمین و آسان کا فرق نظر آئے گا۔

اگر کہا جائے کہ ممکن ہے کہ اہل عرب کو جنگ وجدل وغیرہ میں مشغول رہے اور مصرو فیت کی وجہ سے ان کے مقابلے میں اس شم کا کلام بنانے کی فرصت نہ مبلی ہو۔ ورنہ اگروہ اِس امر کی طرف توجہ کرتے تو یقنا اس جیسے کی کلام بنا کتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک شخص جا نتا ہے کہ بہ نسبت جنگوں میں طرح طرح مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے یہ شخص جا نتا ہے کہ جب قر آن نے تحدی کے طور پر اہل عرب کوا ہے مقابلہ میں بلایا تھا۔ اہل عرب ممل کر اس جیسی کوئی کتاب بنا دیتے تاکہ ہمیشہ کے لیے جھگڑ اختم ہو جا تا۔ خاص کر جب مسلمانوں کی طرف سے اہل عرب پر طرح طرح کے ظلم وہتم ہوتے تھے ۔ ان کی عورتیں ، لونڈیاں بنائی گئیں۔ ان کوقید کیا گیا۔ طرح طرح کی خون ریز جنگیں واقع ہوئیں تو اس وقت ان کوشروراس امر کی طرف توجہ کرنی جا ہے تھی۔۔

پس ٹابت ہوا کہ انہوں نے اپی صرف اس وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی کسر باتی نہ چھوڑی تھی۔ مگر آخرنا کا می کا منہ و کھے کر جنگ پر آ مادہ ہو گئے تھے۔ اورا گرتھوڑی دیر کے لئے اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ٹابت ہے کیونکہ باوجود قدرت کے قرآن کے مقابلہ میں ان کا نہ آنا اس کی وجہ بجز خدائی طافت کے مانع ہونے کے اور کیا ہو سکتی ہے اور سب سے بڑا بھاری مجزہ یہی ہے کہ ایک چیز باوجود اس کے ممکن الوقوع ہونے کے ایک بڑی بھاری جماری مجزہ یہ بہ کہ ایک چیز باوجود اس کے ممکن الوقوع ہونے کے ایک بڑی بھاری جماعت سے وقوع یذیر نہ ہو۔

کون نہیں جانتا کہ اگر کوئی نبی یوں کہے کہ میری صدافت کی علامت ہیہ ہے کہ

میں اپنی انگلی کوحر کت دیتا ہوں اور اسوقت تم اپنی انگیوں کوحر کت نہیں دیے سکو گے حالا نکہ دوسرے وقتوں میں سے ہراکی بید کام کرسکتا ہے اور جب دیکھا گیا تو ایسا ہی ہوا لیعنی اس نبی نے اپنی انگلی کوحر کت وے دی ۔اور دوسرے لوگ نہ دے سکے تو کیا اسکو مجمز ونہیں کہا جائےگا۔ ضرور کہا جائےگا۔

دوسراطریقہ آنخضرت علی نبوت کے اثبات کا یہ ہے کہ علاوہ قرآن کے اور بھی کئی ایک جیرت آنگیز معجزات کا آپ کے ہاتھ برظہور ہوا ہے۔مثلاً شقاق قمر۔آپ کی انگیوں سے پانی کا بھوٹ بڑنا آپ کے ہاتھ میں شکریزوں کا تنبیج کہنا۔تھوڑے طعام کا بہت ہوجانا۔وغیرہ وغیرہ بیا ایسے امور ہیں جوآ کجی نبوت پرشاہد ہیں۔

اوراگر چہان امور میں ہے ایک ایک امر حدتو اتر تک نہیں پہنچا۔ گران کی مجموعی تعداداس حدکو پہنچ بچی ہے۔ جس ہے ان میں کسی قسم کا شک وشبہ باتی نہیں رہتا اِس کی مثال ایس ہے جسے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت کے افراو فرویت کی شکل میں تو اِتر کی حدکو نہیں پہنچ ۔ گران کی مجموعی تعداداس حدکو پہنچ بچی ہے اور اس وجہ میں سے حضرت علی ، کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی نصرانی کی مجاوتی تعداد کے حدثو اتر کو فیصرانی کے کہ میر نے زدیک ہے امور نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ مجموعی تعداد کے حدثو اتر کو کہ ہماتیا ہے کہ میر نے زدیک میں مجزات عیسوی نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ مجموعی تعداد کے حدثو اتر کو کہ ہماتیا ہے کہ میر نے زدیک میں ۔

اصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کوان لوگوں کے ساتھ آمیل جول کا موقعہ نہ سلے ۔ جن لوگوں کے ماتھ آمیل جول کا موقعہ نہ سلے ۔ جن لوگوں کے نز دیک ایک بات حد تو اثر کو پہنچ چکی ہے اس کواس تو اثر کاعلم حاصل نہیں ہوسکتا ۔ اگر نصار کی مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کریں ۔ اور پھر ان کو معجز ات محمد مید کا تو اثر نہ معلوم ہو تو بے شک مسلمانوں پر الزام آسکتا ہے ۔ جس سے وہ بھی عہدہ برآنہیں ہو سکتے ۔

## د وسراباب

اس امر کے بیان میں کہ جن امورکو شرع نے بیان کیا ہے ۔ان کی تصدیق واجب ہے اس باب میں ایک مقدمہاور دونصلیں ہیں ۔

#### مفدمته

ایسے امور جو که مداینهٔ معلوم نہیں ہو سکتے تمین قسموں پرمنقسم ہو سکتے ہیں۔

(۱) جومحض عقل کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہیں۔

(۲) جوصرف شرع ہی ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔

( m ) جوان دونوں کے ذریعہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔

پہلی شم کی مثالیں ہے ہیں۔ حدوث عالم۔ خدا کا وجود۔ اس کی قدرت اسکاعلم اور
اس کا ارادہ۔ بیا بسے امور ہیں کہ جب تک ان کا ثبوت نہ ہوشرع کا ثابت کرنا ناممکن ہے
۔ کیونکہ شرع کا اثبات کلام نفسی کے اثبات پرموقوف ہے تو جو چیزیں کلام نفسی سے بلحاظ رتبہ کے مقدم ہیں ان کا اثبات کلام نفسی سے یا شرع سے جس کا اثبات کلام نفسی پرموقوف ہے ہرگر نہیں ہوسکتا۔

جوامور صرف شرع بی ہے معلوم ہو سکتے ہیں وہ امور ہیں جوخو دہمی ممکن الوقوع ہوں اور اکلی نقیص بھی ۔ کیونکہ صرف وقوع کا علم باوجود کیہ ان کی نقیصیں بھی ممکن الوقوع ہیں وحی یا اسلام کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ مثلاً حشر ونشر۔ نواب وعقاب ۔ جنت دوزخ ۔ عذاب قبر۔ پلصر اط اور میزان وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کہ ان کا خلاف ہونا بھی ممکن ہے ۔ اور جوان دونوں ہے معلوم ہو سکتے ہیں ۔ وہ ہیں جو بھاری سمجھ میں بھی آ سکتے ہوں اور مرتبہ کے لحاظ سے ایز دجل وعلا کے کلام کے اثبات سے متاثر ہوں ۔ مثلاً روایت کا مسلہ اور تمام جواہر واعراض کے بیدا کرنے میں کسی چیز کا خدا کا شریک نہ ہونا وغیرہ وغیرہ مسلہ اور تمام جواہر واعراض کے بیدا کرنے میں کسی چیز کا خدا کا شریک نہ ہونا وغیرہ وغیرہ قطعیہ سے بوتو ان کی تصدیق نقی طور پر واجب ہوتی ہے اور اگر نصوص ظنیہ سے ان کا شوت بھی نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ امور بوتو ان کی تصدیق خور ہو ایسے بی نصوص طنیہ سے جوامور ثابت ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہو اور شریا بہ ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہو مور ثابت ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہو مور شاہت ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہو مور شاہت ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہے۔ کیونکہ جیسے نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ امور کی تصدیق واجب بوتی ہو مور ثابت ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہو مور شاہت ہو آئی تصدیق واجب بوتی ہو مور ثابت ہو آئی تصدیق واجب ہوتی ہو مور ثابت ہو آئی تصدیق واجب ہوتی ہو اس کی تصدیق واجب ہوتی ہو ہو کی تو کا خدا کا مور ثاب ہوتی ہو ہو کی تو کی

ہوتی ہے فرق صرف ہے ہے کہ اول الذکر کی تقد ہی درجہ یقین کی ہوتی ہے اور موخر الذکر المور کی تقد این طنیت ہے آئے بڑھتی نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انسان کے اپنے اعمال کے خالق ہونے کا قول کیا تھا۔ تمام صحابہ نے اس کا انکار کردیا تھا اور سب نے اس کی تر دید محض خدا کے اس قول خسال نے کہ لِ شَنیء کی بنا پر کردی تھی ۔ عالا تکہ گُلِ شُنیء کا لفظ عام ہے جس میں تخصیص کا اختال ہے ۔ پس ثابت ہوا کہ صحابہ کا یہ اعتقاد کہ موالی چرز کا خالق ہے ۔ نص ظنی پر بنی تھا۔ کیونکہ بعد میں اگر چہ بید مسئلہ تقلی طور پر بیقیٰ خدا ہی ہراکی چرز کا خالق ہے ۔ نص ظنی تھا اور اگر بظا ہر عقل ان کو محال سمجھے تو جن نصوص ہے ان امور کا ثبوت ہوتا ہے ۔ کیونکہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ امور کا ثبوت ہوتا ہے ۔ حتی الوج ان میں تاویل کی جائے ۔ کیونکہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ نصوص ایسے امور پر مشتمل ہے جو عقل کے صریحا نخالف ہوں ۔ چنا نچرای بناء پر ہم کہتے ہیں نہ اکثر ایسی احاد یث جن میں خداتھا کی کوئیائش ہے ۔ سواگر ان امور میں ہے بھی نہیں ہیں اور جو شیح ہیں ان میں تاویل کی گنجائش ہے ۔ سواگر ان امور میں ہے بھی نہیں ہیں اور جو شیح ہیں ان میں تاویل کی گنجائش ہے ۔ سواگر ان امور میں ہے بھی ضرور کی ہوتی ہے اور اس تقد بی کو خوب کے لیے صرف یبی بات کا فی ہے کوئل اس کی تقد این ضرور کی ہوتی ہے اور اس تقد بی کے عقل اس کی تقد این کوئیائیں سیجھتی ۔

# ىپىلى فصل

حشر۔عذاب قبر۔سوال منکر ونکیر۔ پُل صراط۔میزان ۔

حشر حشر کے معنی ہیں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا۔ بہت می نصوص قطعیہ سے اس کا ثبوت مان ہوتی ہے۔ اوراس مان ہے اور فی نفسہ یہ ممکن بھی ہے۔ کیونکہ پہلے ایک دفعہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اوراس کی ابتدائی اور پچھلی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توجب خدا کی اس کی ابتدائی پیدائش پر قدرت مسلم ہے تو اس کے اعادہ پروہ بطریق اولی قادر ہوگا۔ چنا نچہ خدا کا تول ہے فیل یہ خیبھا الَّذِی اَفْتُ شَنَاهَا اَوَّ لَی مَوَّ قِ اس بات کو تابت کرر ہا ہے اگر کہا جائے کہ اعادہ سے کیا مراد ہے آیا جو اہر اور اعراض دونوں ۔ ایک دفعہ معدوم جوکر از سرنو پیدا ہوتے ہیں یا فناصرف اعراض ہی کو عارض ہوتی ہے اور اعادہ کے وقت صرف اعراض ہی کا اعادہ ہوتا ہے تو اس کا جو اب یہ ہے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین ہوتا ہے تو اس کا جو اب یہ ہے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین

شر بعت سے ٹابت نہیں ایک اورصورت بھی ہے وہ یہ کہ انسان میں سے زندگی۔رنگ۔رطوبت۔ترکیب اورمہئیات وغیرہ اعراض بوقت موت معدوم ہوجا کمیں اوراس کاجسم مٹی کی صورت میں باتی رہاور جب اس کے اعادے کا وقت آئے (اورجسم جو پہلے موجود تھا ) تو فناشدہ اعراض کی مثلیں ازسرنو پیدا کرکے بدن کیساتھ ملحق کردی جا کمیں۔

امثال کا نفظ اس لیے لایا ہے کہ ہمارے نزدیک آنافا نامعدوم ہوتے اوران کی بجائے ان کی مثلیں آتی رہتی ہیں۔ اب بیانسان اپنی جسمانی حالت کے باعتبار بعینہ وہی انسان ہے ہاں اعراض کے باعتبار بیانی مثل ہے۔ گر انسان صرف اپنے جسم کے باعتبار انسان ہے نہ اعراض کے لحاظ ہے اور اعاوہ کے لیے شئے کے اعراض کا اعادہ ضروری نہیں ہماری یہ تقریر صرف اس خیال پر مبنی ہے۔ جو بعض لوگوں کے دلوں میں سایا ہوا ہے وہ یہ کہ اعراض کا بعینہ عادہ محال ہے۔ ان کا یہ خیال بالکل بیہودہ ہے اور اگر چہ اس کی لغویت پر بہت سے دلائل ہم قائم کر سکتے ہیں گر بغرض اختصاران کو نظرا نداز کیا جاتا ہے۔

اعادے کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ جمم اور اعراض دونوں کو فنا عارض ہواور پھر
دونوں نے سرے سے پیدا کیئے جائیں۔اگرید کہا جائے کہ پھر اے اعادہ کوئر کہہ کیں
گے۔اعادہ میں پہلی چیز کا بعینہ لٹانا شرط ہے۔اور جب ایک چیز نیست ونابود ہو چکی ہے
تواس کے دوبارہ لٹانے کے کیا معنی تو اس کا جواب سے ہے کہ معدوم کی دوشمیں
ہیں۔ایک یہ کہ جس سے پہلے موجود ہو۔اورایک یہ کہ ایسانہ ہو۔ جسے عدم کی دوشمیں ہیں
ایک یہ کہ جس سے پہلے موجود ہو۔اورایک یہ کہ ایسانہ ہو۔ معدوم کی دوشمیں ایل بدیمی
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تو آب اعادے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
ہیں کہ کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔ تو آب اعادے کے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
وجود نہیں تھا۔اس کی بجائے وجود لایا جائے۔ہم نے اس مسئلہ کواپنی کتاب تبافتہ الفلاسفہ
وجود نہیں تھا۔اس کی بجائے وجود لایا جائے۔ہم نے اس مسئلہ کواپنی کتاب تبافتہ الفلاسفہ
عمر کہی قدروضاحت سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب ہیں ہم نے اعادہ کا اثبات فلاسفہ
کے اس اصول کی بنا پر بھی کیا ہے کہ نفسِ ناطقہ کو پہلے کی طرح تو لب عنصر ی
ر' نصرف' کا صل ہوجائے اور بدن خواہ

و ہی ہویا اس کی مثل ۔ سویہ کوئی محال امر نہیں کیونکہ جس زبر دست نے عنان حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اب اس کی طاقتوں میں مطلق فرق نہیں آیا۔ وہاں تو صرف ارادے کی دریہے۔

۔ اگر چہ ہمارااع تقادیہ ہیں مگراس ہے بہتر طریق فلاسفہ کی تر دید کے لیئے اور کو کی انہمہ ہے۔

عذاب فیرعذاب قبر پربہت ی قطعی نصوص دال میں اور آنخضرت الله اور آپ کے اصحاب کا اپنی دعا دُن میں عذاب قبرے پناہ ما نگنا تو اتر کو پہنچ چکا ہے اور عام طور پر کتب احادیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت علیہ ایک روز دوقبروں سے گزرے تو فر مایا کہ ان میں کئی مردوں کو عذاب ہور ہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ قول بھی عذاب قبرکو ثابت کرر ہا ہے۔ وَ حَسَاقَ بِالِ فِرُحُونَ سُسُوءُ الْسَعَدَ الله النّسادِيُعُونَ صُسُونَ الْسَعَدَ اللّه النّسادِيُعُونَ صُسُونُ اللّه عَدَابِ النّسادِيُعُونَ صُسُونَ الْسَعَدَ اللّه النّسادِيُعُونَ صُسُونَ اللّه عَدَابِ النّسادِيُعُونَ صُسُونَ اللّه عَدَابِ النّسادِيُ عَسَونَ صُسُونَ اللّه عَدَابِ النّسادِيُ عُسَونَ صُسُونَ اللّه عَدَابِ النّسادِيُ عَدَابُ اللّه عَالَابُ اللّه عَدَابُ اللّه عَدَابُ عَدَابُ اللّه عَدَابُ اللّه عَدَابُ اللّهُ عَدَابُ اللّهُ عَدَابُ اللّه عَدَابُ اللّه عَدَابُ

اس کے علاو ہید فی نفسہ ممکن ہے تو پھراس پرایمان لا ناواجب ہوگا معتزلہ اس سے منکر ہیں۔اوروجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کواپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر عذاب کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی۔اگر اس کو عذاب دیا جاتا تو اس کے بدن میں کسی قسم کی جنبش یا کوئی اور علامت دیکھتے میں آتی ۔ نیز کئی آ دمیوں کو درندے بھاڑ کر کھا جاتے ہیں اوران کواپنالقمہ بنالیتے ہیں۔

. اس کا جواب میہ ہے کہ دکھائی تو صرف میت کاجسم دیتا ہے اورعذاب کا احساس قلب یاکسی باطنی کیفیت کوہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ عذاب کے لیئے بدن پرکسی علامت کا دکھائی دیناضر دری نہیں۔

آ دی عالم رویا میں بعض اوقات نہایت لذیذ کیفیات سے مخطوظ ہوتا اور بعض اوقات اس کوالم شدیدلاحق ہوتا ہے اور بید دونوں حالتیں بیداری کی حالتوں ہے کسی طرح کم نہیں ہوتیں گر دیکھنے والے کووہ بالکل بے حس وحرکت دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بدن برغم وخوشی کی کوئی علامت نمایاں نہیں ہوتی ۔ بلکہ اگر وہ مخص بیدار ہوکر کسی ایسے آ دمی کے آگے عالم رویا کی کیفیتوں کا ذکر کرے اور کیج کہ میں نے آج خواب میں فلاں فلاں چیز دیکھی ہے۔ جس کوسونے کا بھی اتفاق نہ ہوا ہوتو وہ فور آاس کا انکار کر دے گا۔ اور ایک لیے بدن پرکوئی گا۔ اور ایک لیے بین کے بدن پرکوئی گا۔ اور ایک لیے بین کے بدن پرکوئی گا۔ اور ایک لیے بین کے بدن پرکوئی

علامت مترت یا تمی کی دیکھنے میں نہیں آئی اور جن کو درندے کہا جاتے ہیں اِن کے لیے قبریں درندوں کے بطن ہوتے ہیں ۔اور اِن میں ان کی اجزاء کا کسی قدر حصہ موجود ہوتا ہے توممکن ہے کہان کے بطون میں کسی جز وکوزندہ

كريج عذاب والامعامله طح كميا جائے۔

منگر ونگیر منگر ونگیر (دونرشتوں کے نام بیں) کا سوال جن ہے اور اس پرائیان لا ناوا جب ہے کیونکہ یہ ممکن بھی ہے۔ شریعت ہے بھی ثابت ہے اور عقل کے نزدیک بھی مقیع نہیں ۔ کیونکہ اس میں دوباتوں کی ضرورت ہے۔ سمجھا نا اور سمجھا نا خواہ آواز ہے ہو یا غیر آواز ہے ہو یا غیر آواز ہے ۔ اور سمجھنے کے لیے مطلق زندگی کا ہو نا ضروری ہے جو انسان کی کسی ایک جزد کے ساتھ متعلق ہو سمجھتے ہے تو اب اس کے منگرین کا بیقول کہ ہم میت کو دیکھتے ۔ گر منگر ونکیر کونہیں و کیھتے ۔ گر منگر ونکیر کونہیں و کیھتے اور نہ بی میت کی اور ان کی گفتگو سننے ہیں آسمتی ہو ایسا ہی ہے جیسا کوئی کے کہ آشخصرت ایک پر وی نہیں آتی تھی ۔ کیونکہ ہم نے نہ کھی جبریل کو دیکھا ہے اور نہ اس کا کلام سنا ہے ۔ نہایت جبرت آئیز امر ہے کہ بیلوگ وی کو مانتے ہیں اور منگر ونکیر کے سوال سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے سوال سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے وی سے بھی انکار لازم آتا ہے۔

وی کی اصلیت ریش که آنخضرت آلیت جبریل کا کلام من لیتے اوراس کود کھے سکتے تھے اور اس کود کھے سکتے تھے اور اس کود کھے سکتے تھے اور پس کے آ دمیوں میں میدا دندھی چنانچہ حضرت عائشہ مدیقہ کے روہروکی دفعہ مزول وی ہوا۔ مگر آپ نے عمر بحرنہ جبریل کودیکھا اور نہ اس کا کلام سنا۔

محرونگیر نے سوال کی بھی بعینہ بہی کیفیت ہے لینی مردہ ان کا کلام سنتا ہے اور
اس کا جواب بھی دیتا ہے گریاس کے لوگوں کواس بات کی مطلق اطلاع نہیں ہوتی نیزاس کی
مثال خواب میں طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جس کوعذاب قبر کے اثبات کے موقع
پرہم بیان کرآئے ہیں خواب میں آدمی کو کئی دفعہ الم شدید لاحق ہوتا ہے اور کئی دفعہ اسے
مشر ت لاحق ہوتی ہے گریاس کے آدمیوں کو یہ بات بالکل محسوس نہیں ہوتی وہ خواب میں
ہی سمجھتا ہے کہ میں بیداری کی حالت میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں حالا نکہ واقع میں وہ سویا
ہوا ہے۔

ہمیں ان لوگوں کی حالت سے بڑا تعجب آتا ہے جوایز جل وعلاء کوالی معمولی باتوں پر قادر ماننے سے جھکتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس کی اس حیرت انگیز قدرت کا خیال کرتے جس کے ذریعہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اِن معمولی ہاتوں پر اس کے قادر ہونے کی نسبت انکار کرنے کی ان کو جراُت نہ ہوتی ۔

ایک اور بات و کھے کہ جس چیز کی بناء پر یہ لوگ منکر ونگیراور میت کے سوال وجواب سے انکار کر بیٹے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتو انسان کے ایک قطر ہمنی سے پیدائش کی نسبت بھی ان کوصاف انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک قطرہ اور وہ بھی نا پاک قطرہ عورت کے رحم میں گرنے سے ایک جیب وغریب شکل کا بچہ کس طرح پیدا ہوگیا ہے۔ کیا ظاہر اور کیا حقیقت ان دونوں کے لحاظ سے قطرے اور إنسان ہیں کوئی تناسب نظر نہیں آتا گر چونکہ یہ ہمارار وزمرہ کا مشاہدہ ہاس لیے اس سے یہلوگ انکار نہیں کر کئے تو بھرالی چیز سے انکار کر بیٹھنا جس کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ اس کے جواز کی ہزار ہا دلائل اور دوزمرہ کے مشاہدے موجود ہوں۔ اعلیٰ درجہ کی کمزوری اور کمینہ بن نہیں تو اور کیا ہے۔ میبزان بھی حق ہونا بہت ی قطعی اور بھینی اور بھی ایمان لانا واجب ہے۔

اس جگدایک اعتراض واروہوسکنا ہے۔وہ یہ کہ میزان (ترازو) کے تق ہونے کے تو یہ سی بین کہ اس پرلوگوں کے نیک وبدا عمال تو لے جا تیں گے اورا عمال اعراض میں جومعدوم ہو چکے ہیں اور جو چیز نیست و تا پودہوجائے کیوکر تو لی جاسکتی ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ ان کو دوبارہ میزان میں پیدا کر کے تو اللجائے گا تو اس پر یہ وال ہے کہ اول تو اعراض کا اعادہ کال ہے۔ دوم مثلا انسان کے ہاتھ کی حرکت جواس کے ہاتھ کے تابع ہے اگر میزان میں پیدا کی گی اور میزان متحرک ہوئی تو وہ حرکت میزان کی حرکت شارہوگی۔ندانسان کے ہاتھ کی۔اگر وہ ساکن رہی تو حرکت بھی اس کے ساکن ، ہونے کے ساتھ فنا ہوجائے گی میوجائے گا۔ کیونکداس کا بقاء جم متحرک پر موقوف ہے نیز اس طریق ہے گنا ہوں کا اندازہ لگا نامشکل کی وجائے گا۔ کیونکدا کثر وفعہ انسان کے بدن کے ایک جھوٹے ہے جم کی حرکت گناہ کی طاحت کا باعث حرکت گناہ کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ کیونکدا کثر وفعہ انسان کے بدن کے ایک جھوٹے ہے اور میزان کے جھکا ؤ کے نقادت کا باعث حرکت رک وقعہ اور کھڑ ت ہوگی نہ اجروں کے مراتب اس کا جواب یہ نقادت کا باعث حرکت رک وقعہ اور کھڑ ت ہوگی نہ اجروں کے مراتب اس کا جواب یہ کہ کہ کہ تو نہ ہوگی نہ اجروں کے مراتب اس کا جواب یہ کہ کہ تو نہیں تو لے جائیں گئی جی بی سوال کیا گیا تھا۔ تو آپ بھٹا کے بی بی ورایا تھا کہ مرف اعمال ہی نہیں تو لے جائیں گی جیس ہی موال کیا گیا تھا۔ تو آپ بھٹا کی جی بی موال کیا گیا تھا۔ تو آپ بھٹا کی جی بی دوا عمال کی تیبن کہ جاتا ہوا تا ہے ) لوگوں کے نیک وبدا عمال کی تیبن کہ جاتا تا ہے ) لوگوں کے نیک وبدا عمال کی تعین کے جی بیں۔ وہ اجسام کے قبیل

ے ہیں ۔ اور جب وہ پلہ میزان پر رکھے جائیں گے تو اللہ تعالی نیکوں سے موافق اپنی قدرت کا ملہ سے اس میں ایک طرف کو جھا و بیدا کردے گا۔ وَ هُ وَ عَسلَمی خُلِ شَسیُ وَ قَسلِی ایک طرف کو جھا و بیدا کردے گا۔ وَ هُ وَ عَسلَمی خُلِ شَسیُ وَ قَسلِی اِسے اعمال تولئے پر کیافا کدہ مرتب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو کسی خدا کے کسی فِعل کی نِسبت کِسی فا کدے کا طلب کرنا جا کڑے کیونکہ وہ خود فرما تا ہے۔ کلا یُسٹنلُ عَمّا یَفُعَلُ وَ هُمُ یُسٹنلُون ......دوم ممکن ہے۔ اس میں نوو فرم ہوآ دمی اپنے اعمال کا اپنے رو بروخودا ندازہ لگا لے اوراگرا سے سزادی بیائے تو وہ بجھ لے کہ جو بچھ مجھ سے سلوک کیا گیا ہے۔ وہ عدل کا میں مقتضی ہے اوراگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ بچھ لے کہ جھ پر خدا کا بڑافضل و کرم ہوا ہے۔ کیونکہ میں اپنے اعمال کے کیا ظمر اکا میں مقتضی ہے اوراگر اپنے میا کہا طرز ایا ہے کہ تا ہے کہ کہا گرکوئی شخص اپنے و کیل کو اس کے کہی جرم پر اور پیلے اس کے رو برو جرم کو انجھی طرح تا ہت کر لیتا ہے اور پھر جو بچھ کرنا جا ہتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ وکیل کو معلوم ہوجائے کہ موکل نے سزا دیے میں اور پھر جو بچھ کرنا جا ہتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ وکیل کو معلوم ہوجائے کہ موکل نے سزا دیے میں میں عدل اور معافی دیے میں میں احسان مندی ہے کام لیا جائے۔

### ئېل صراط

یہ بھی حق ہے کیونکہ بیادہ ممکن ہونے کے بہت ی قطعی نصوص سے ٹابت ہے تو بھراس پر بھی ایمان لا نا واجب ہے۔ بیا لیک ایسے بل کا نام ہے جو جہنم کے او پر رکھا جائے اور قیامت کے روز کیا نیکو کا راور کیا بد کا رسب کواس پر سے گزرنا ہوگا۔ جب اس پر سے گزر نے لگیس گے تو القد تعالی فرشتوں کو قلم وے گا۔ ان کو تھر او کیونکہ پہلے ان کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر کہا جائے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ وہ بال سے بار یک اور تلوار کتاب ہونا ہے۔ اگر کہا جائے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ وہ بال سے بار یک اور تلوار سے تیز ہوگا تو اس پر سے اہل محشر کس طرح گزر سکیس گے۔ اس کا جواب بیہ ہو آگر ہیں امر اض ان لوگوں نے کیا ہے جواللہ تعالی کی قدرت سے منظر ہیں تو ان کے مقابلہ میں ہم کو اس کی قدرت اور اس کے وسیع ہونے کو ثابت کر نا پڑے گا جس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور اگر بیاعتر اض ان لوگوں کی طرف سے ہے جواس کی قدرت کے قائل اور معتر ف ہیں تو ان کو سمجھ لین چاہئے کہ پل صراط پر چلنا ہوا پر چلنے سے زیادہ تھجب انگیز نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے یعنی ایسی کیفیت پیدا خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے یعنی ایسی کیفیت پیدا کردے جس سے انسان اپ نقل کی وجہ سے نیچ نہ گر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو کی کردے جس سے انسان اپ نقل کی وجہ سے نیچ نہ گر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو کی

ممانکانی میزانی جلدسوم حصداول ۱۳۹ میزانی جلدسوم حصداول ۱۳۹ میزانکانی میزانی جلدسوم حصداول ۱۳۹ میزانکانی میزانی جلدسوم حصداول ۱۳۹ میزاند کا میزاند می

د وسری فصل

اگر چینکم کما بوں میں بعض ایسے امور بھی بیان کیے گئے ہیں۔جن کو اس علم سے چنداں تعلق نبیں رحمرہم نے ان کوڑک کردینا بہتر سمجھا ہے کیونکہ علم کلام میں ان مسئلوں کا ذ کرمناسب ہے۔ حن برصحت اعتقاد کا دارومدار ہو۔ اور جن کے متعلق اعتقاد نہ رکھنے ہے مسائل اعتقادیه میں ایک نمایاں فرق پڑ جائے ایسے امور کے متعلق بحث کرنا کہ اول تو ان کا ذہن میں اتر نا ضروری نہ ہواورا گر ذہن میں آنجھی جائیں تو ان کوقبول نہ کرنے اوران یراعقاد نه رکھنے سے کسی قشم کا گناہ نہ ہو۔ حقائق امور سے بحث کر نانے۔جس کی پیروی علم کلام کے لیے جس کا اصلا اعتقاد پر ہے۔ضروری نہیں۔اس متم کے مسائل تین قسموں پر منحصر ہیں۔عقلی ۔نفظی ۔فقهی ۔عقلی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ قدرت ضدوں اور باہم متناقص اشیاء کے ساتھ متعلق ہو عتی ہے یانہیں اور کیا قدرت کے ایسے فعل کے ساتھ مجمی متعلق ہونا جائز ہے جوکل قدرت ہے مہاین ہو۔وغیرہ وغیرہ اورلفظی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہلفظ رزق کے کیامعنی ہیں ۔تو قیق ۔خدالان ایمان ان لفظوں کے کیامعنی میں وغیرہ وغیرہ اورنقہی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر <sup>ت</sup> اورئس صورت میں واجب ہے۔ تو بہ کی تبولیت کی کیا کیاشرا نط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ان ہرسہ قسموں کےمسائل میں ہے کہی فتم کےمسائل پر دین کا تو قف نہیں ہے۔ بلکہ جن پر دین کا دارومدار ہے۔وہ یہ ہیں ایز وجل وعلا کی ذات کی نسبت تمام شکوک کورفع کرنا حبیبا کہ پہلے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں ۔ اس کی صفتوں کی نِسبت تمام غلط فہمیوں کوایئے اینے دل ہے دور کرنا جیسا کہ دوسرے باب میں اس کا بیان ہو چکا ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں جیسا کہ تیسرے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں۔آنخضرت علیہ کو بی برحق ما ننااوران کے بیان کردہ احکام بجالا ناجیسا کہ چوتھے باب میں ہم اس کومفصل بیان کر آئے ہیں۔

یس بیہ میں وہ مسائل جن پر دین کا دارو مدار ہے اور جومسائل ان کے علاوہ

ہیں۔ کلام علم میں ان کا بیان ضروری نہیں ہے گرتا ہم ہم کومناسب معلوم ہوتا ہے کہ ند کورہ بالا تمین قسموں میں سے ہرا کیفت کا ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے تا کہ آپ کو کسی قدر وضاحت سے بیہ بات معلوم ہوجائے کہ اس قسم کے مسائل علم سے کوئی کلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

مسكيعقله

ایک شخص قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا اس کی نسبت یہ کہنا درست ہے کہ یہ اپنی اجل مقررہ پرمراہے اورا گراہے قبل نہ کیا جاتا تو خاص اس وفتت میں کسی اورسبب ہے اس کا مرنا ضروری تھا۔اس میں اختلاف ہے۔اب یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے پر ایما ن کا تو قف نہیں ہے۔ مگر ہم اس مسئلہ کی اصلیت آپ پر منکشف کرنا جا ہتے ہیں۔

د نیا کی جوٹسی دو چیزیں دو د وصورتوں ہے با ہر نہ ہوں گی ۔ یاان میں کو کی خاص قشم کا ربط اور تلا زم ہوگا یانہیں ۔سواس قشم کی دو چیزیں جن میں با ہمی کوئی ربط نہ ہوا گر ان میں ہے ایک فنا ہو جائے تو ایک کی نفی ہے دوسرے کی لا زمنہیں آتی یا اگر دونوں فنا ہو جا ئیں تو بھی ایک کی فنا دوسرے کی فنا کوستلزم نہ ہوگی ۔مثلا زیدا درعمرا پسے دو تحض ہیں جن میں باہم کوئی ربطنہیں ۔سواگر زیداورعمر دونوں مرجا نمیں اور زید کے مرنے ہے ہم قطع نظر کرکیں تو اس سے ندعمر کی و فات کا پینہ چلتا ہےاور نہاس کی زندگی کا اس زید کی و فات اور کسوف تمریھی ای نتم کی دو چیزیں ہیں ۔ سواگر ہم زید کی و فات سے قطع نظر کرلیں تو اس کے مموف کا عدم لا زمنہیں آتا اورا گر کموف واقع ہوتو اس ہے زید کے مرنے کا پیتنہیں چاتا اورجن دو چیزوں میں با ہم کسی شم کا علاقہ اور ربط ہووہ تین قِسموں پر منقسم ہیں۔ پہلی شم یہ ہے کہ ان میں تضا نف کا علاقہ ہو یعنی ان میں سے ہرا یک کا موجود ہونا ووسرے پرموتو ف ہو۔مثلا یمین وشال فوق تحت اس قِسم ہرا یک دو چیزوں میں ہے ایک چیز کامحقق ہونا یا فنا ہونا دوسری چیز کے محقق ہونے یا فنا ہونے کو سمستلزم ہوتا ہے دوسری تشم میں اس تشم کی چیزیں مندرج ہیں جن میں تصا کف کا علاقہ تو نہ ہوتو تکر ان میں ہے ایک کے لئے بہ نسبت د وسرے کے نقتہ م کا درجہ حاصل ہو جیسے شرط اور مشروط۔ سوشرط کی نفی مشروط کی نفی کوستلزم ہو تی ہے۔مثلاً انسان کے عالم ہونے کے لئے زندگی کا ہونا اوراس کے ارا دے کے لیے عالم ہونا شرط ہےتو زندگی کی فنا ہے علم کی فنا اورعلم کی فنا ہے اراد ہے کی فنا کا لا زم آنا ضروری ہوگا۔ تیسری قیسم جس میں علتہ معلول کا علاقہ ہو۔ سواگر نسی معلوم کے لیے صرف ایک ہی علت ہوتو اس نفی ہے معلول کی نفی ضرور ہوگی اور اگر اس کے لیے بہت سی علتیں ہیں تو کسی ایک علّت کی نفی ہے اس کی نفی لا زم نہ آئے گی۔ بلکہ اس کی نفی کے لیے تمام علتوں کی نفی ضروری ہوگی۔

جب بیہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی تو ہم مسئلہ متنا زع فیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں مسئلہ متنازع فیہ میں دو چیزی زیر بحث ہیں <mark>۔ ق</mark>ل اورموت ۔ قبل سےمعنی ہیں گردن کو دھڑ ہے اڑا دینا یا جان کو ہلاک کر دینا ۔ بیغل کئی فعلوں کے ملنے سے وقوع میں آتا ہے مثلاً قاتل کے ہاتھ اور آئے قبل کی حرکتیں مقتول کے اجزاء کا ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ ملتی ہے۔جس کی موت سے تعبیر کی جاتی ہے۔ سواگر موت ا در قمل (جس کے معنی او پر بیان ہو چکے ہیں ) کے درمیان کسی قشم کا علاقہ نہ ہوتو ا یک کی نفی ہے دوسرے کی نفی لا زم نہ آئے گی۔اورا گرفتل موت کی علت ہواور بیجی مان لیا جائے کہ موت کی علّت صرف قتل ہے تو قتل کی نفی ہے موت کی نفی ضرور لا زم آئے گی ۔ مگر اس میں سب لوگ متفق ہیں کرفتل کے سوائے اور یہی سیکڑوں بہاریاں اور باطنی اسباب موت کی علتیں ہیں تو جب تک قتل کی نفی کے ساتھ باتی علتوں کی نفی نہ فرخ کی جائے گی ۔صرف قتل کی نفی ہے موت کی نفی لا زم نہ آئے گی ۔ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے۔ تقسیم مذکورہ بالا ہمیں صرف سرسری نظرے کا م لیا گیا ہے۔اب ہم اس مسئلہ کی اصلیت پرغور کرتے ہیں۔ ا ہل السنتہ والجماعیۃ میں ہے جن لوگوں کا بیا عثقاد ہے کہ مخلوق کی علّت صرف خدا ہے اور مخلوق میں ہے کوئی چیز ایک دوسری کی علت نہیں ۔ان کے نز دیک موت ایک ا لیم چیز ہوگی اس کواور قبل کو خدا تعالیٰ نے اتفاقی طور پر جمع کردیا ہے تو اور قبل کی نفی سے موت کی نفی ضروری نہیں اور حق بات بھی بہی ہے اور جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ قل موت کی علت ہے کیونکہ ظاہر میں قبل کے سوا اور کوئی وجہموت کی نہیں یا ٹی گئی۔ان کے نز دیک اگراس وفت قبل کا وجود نه ہوتا اوراس کے سوااور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو یقینا موت بھی نہ ہوتی مخلوق کے ایک دوسرے کی علت معلوم ہونے کی نسبت جوان لوگوں کا اعتقاد ہے اگروہ درست ہو یہ بھی یقینا معلوم ہو جائے کہ موت کی علتیں صرف ای قدر ہیں جو ل کے عدم فرض کرنے کے وقت پہلے ہی ہے مفقو دہیں تو ان کا بداعتقاد درست ہے۔ مگر ہم اس

مئلہ کواس قانون پرمنطبق کرنا جا ہے ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت

عام اور وسیع ہے اور اس کے سوامخلوق کے لیے اور کوئی علّت نہیں ہے۔ اس قانون پر اگر عمین نظر ڈالی جائے تو اس بات کا بخو بی پنہ چلنا ہے کہ بیخص اپنی اجل مقررہ پر مراہے ئیو نکہ اجل وقت کا نام ہے جس میں خدا تعالی نے اس کا مرنا مقرر کر دیا ہے۔ خوا واس وقت اس کی گردن کا اڑایا جانا محقق ہویا کسوف ہویا نزول باراں یا کوئی چیز بھی نہ ہو۔ ای قسم کے سبب امور ہمارے نزدیک اتفاقیات کے قبیل سے ہیں جیسے اگر کسی کے مقتول ہونے کے سبب امور ہمارے نزدیک اتفاقیات کے قبیل سے ہیں جیسے اگر کسی کے مقتول ہونے کے وقت مینہ برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبیل سے وقت مینہ برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبیل سے وقت مینہ برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبیل سے

مسئلہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہونی ممکن ہے یاوہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر بہتا ہے۔ اس اختلاف کا منتاء بجراس کے اور کوئی نہیں کہ لفظ ایمان کے معنی لوگوں نے نہیں سمجھے۔ اس لفظ کے تین معنی ہیں (۱) یقین جو کسی قوی دلیل ہے حاصل ہو(۲) یقین جو تقلیکہ طور پر ہو(۳) یقین اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ لفظ ایمان کے پہلے معنی پر بولا جانے کی بید لیل ہے کہ اگر کسی مخص کو القد تعالیٰ کی تو حید کا اقرار بذر لید کسی دلیل کے حاصل ہوا ور پھر وہ مرگیا ہوتو ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ بحالت ایمان مراہے۔ دو سرے معنی پر اس کے اطلاق کی یہ دلیل ہے کہ اکثر اہل عرب آنحضر تعلیک پر محض آپ کے احسان اور آپ ظاہری کیرکی کو دکھ کرایمان لائے ہیں۔ انہوں نے تو حید پر کسی قسم کے دلائل آپ سے ظلب نہیں کیے اور ان کو آخصر تعلیک مومن ہی سیجھے رہے نیز خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول ظلب نہیں کے اور ان کو آخصر تعلیک مومن ہی سیجھے رہے نیز خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول کی نہیں۔ عمل پر اس کے اطلاق کی دلیل آنحضر تعلیک کا یقول لا یہ نہی اگر نہیں میں میں میں میں اس کا شوت ملتا ہے۔ اور اس قیم مومن '' حسین یو نبی ۔ نیز آپ کیا س قول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ الا یسمان مومن '' حسین یو نبی ۔ نیز آپ کیا س قول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ الا یسمان مومن 'وسیعون ما بازارنا ھا ما ماط قالا دی عن الطریق .

جب لفظ ایمان کے تین معنی آپ کے ذہمی نشین ہو گئے تو اب اگر ایمان سے پہلے معنی مراد لیے جا کمی تو اس معنی کے لئاظ سے ایمان میں کی دمیشی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا کامل طور پریقین حاصل ہوجا تا ہے تو پھراس میں کی بیشی کی مطلق منجائش نہیں رہتی اور اگر کامل طور پر اسے یقین حاصل نہ ہوتو وہ یقین ہی نہ ہوگا کیونکہ یقین ٹی کامل ہو تا ہوتا شرط ہے۔ ہاں اگر زیا دتی ہے مراد وضاحت اور اطمینان ہوتو بیشک ایسا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے

معلوم ہواور جب پھراس پر بہت ی دلیلیں قائم کی جا کیں تو ضروراس یقین میں وضاحت اورروشنی آ جاتی ہے جوصرف پہلے دلیل ہے ہمیں حاصل ہوا تھا۔

اوراگرایمان سے مرادتقدیق تقلیدی ہوتو اس میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ہم مشاہرہ کے طور پر کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی اور مسلمان اور نتیوں شخصوں کی اندرونی اور اعتقادی حالت میں بہت بچھ فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تو بیدحالت ہوتی ہے کی اس کی قلبی کیفیت پر طرح طرح کی دھمکیاں اور علمی تحقیقات وغیرہ مطلق اپنا اثر نہیں ڈال سکتیں اسے ہزار کہ جوں کا توں پڑار ہتا ہے اور جو بچھاس کے دل میں ایک دفعہ آگیا ہے مر مست جاتا ہے کوئی قوی سے تو کی اور زبر دست سے زبر دست طاقت بھی اس کے معتقدات میں جنبش نہیں دے سکتی اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہاہے اعتقاد پر پگاہے گراس حد نفس میں بیر جنبش نہیں دے سکتی اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہاہے اعتقاد پر پگاہے گراس حد نفس میں بیر جنبش نہیں دے سکتی اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہاہے اعتقاد پر پگاہے گراس حد نفس میں بیر کی بھی استعداد ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد بعینہ گرہ کی سی ہے جوشدت اور صنعف کو قبول کرتی ہے یہ ایسی بات ہے جس ہے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ وہاں ایسے لوگ اگر انکار کریں جضوں نے علوم اور اعتقادیات کے نام سُنے ہیں اور ان کی ند تک پہنچنا تو در کنار ان کی صرف ظاہری شکلوں کا دیکھنا مجھی ان کونصیب نہیں تو یہ چنداں بعید نہیں۔

ے۔

برایک انصاف پیند شخص ضرور اس بات کو مان لے گا کہ جوشخص طاعات میں شب وروزمصروف رہاس کے معتقدات پر بڑے بڑے نصبح و بلیغ کیکجرار کی مخالفانہ تقریر مطلق اثر نہیں ڈال سکتی ۔ بخلاف اس شخص کے جس کی عملی حالت بہت گری ہوئی ہو ۔ کیونکہ معمولی سے معمولی شخص بھی اس کے دل پرفورا قابو پاسکتا ہے اور آن کی آن میں اس کے اعتقادی امور کی بجائے اس کے دل میں دوسرے امیور گھر کر جاتے ہیں۔

جو محض يتيم پرترس اور رحم كرنے كا معتقد ہوا گر بھی اس كے سر پر ہاتھ بھيرنے يا اس كوا پنی كود ميں بٹھانے كا موقعہ ملے تو يقينا اس كے اعتقاد ميں ایک خاص تیم كی حملک اور نہضت پيدا ہو جائے گی يا جو محص كسی محص كی نسبت تعظیم اور محبت كا اپنے ول ميں اعتقاد ركھتا ہو۔اگر اس كواس كے آگے تعظیم بجالانے كا موقعہ ملے تو اسكے دل ميں اس كی تعظیم اور محبت ميں اور بھی زيادتی ہوگی۔ يہی وجہ ہے كہ ہم ايسے اعمال كو بجالانے كے مامور كے گئے ہیں۔ جن كی بجا آوری سے ہمارے دلوں میں خدا تعالی كی تعظیم اور محبت ہوئے۔

#### مسكه فقبتيه

اس میں اختلاف ہے کہ فاس فخص کسی دوسرے کو امر بالمعروف ونہی عن المحکم کرسکتا ہے بانہیں۔ بیسنت البی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ جس کی نسبت علم الکلام میں بحث کرنا مناسب ہے۔ گرتا ہم ہم اس کی نسبت کچھ لکھنے کے بغیرنہیں رہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاس البیا کرنے کا مجاز ہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممرکر نے والے اور نہی کر آنے والے کا چھوٹے ہیں کہ امر بالمعروف معصوم ہونا شرط ہے بینیں ۔ ظاہر ہے یہ بات شرط نہیں کیونکہ دوسر بوگ تو در کنارا نبیا علیم السلام کے چھوٹے گنا ہوں سے معصوم ہونے میں اختلاف ہے۔ تو جب معصومیت شرط نہ ہوئی تو پھر مثلا ایسافتھ جو رہتے کہ باس (جوشر عا بہننا حرام ہے) پہنے ہوئے زائی کوزنا سے اور شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرسکتا ہے یا نہیں ۔ ظاہر ہے کہ منع کرسکتا ہے بانہیں ۔ ظاہر ہے کہ منع کرسکتا ہے ۔ کیونکہ مسلمان ہمیشہ کا فروں سے جہاد کرتے رہے ہیں صالا نکہ ان میں سے بعض متی اور فاستی اور گنہگار ہے۔ اور ان کونہ آئحضرت علیا تھے کے عہد مبارک میں ایساکر نے ہے منع

کیا گیا ہے اور نہ محاباد محما ہو جھنے کے زمانہ میں ان کو جہا دے روکا گیا ہے۔ تو پھر ہم یو چھتے ہیں کہ شراب پینے والاکسی شخص کولل کرنے ہے منع کرسکتا ہے یانہیں ظاہر ہے کہ کرسکتا ہے کیونکہ جب رئیمی لباس ہیننے والا زنا اور شراب نوشی ہے روک سکتا ہے تو شرا بی قتل کرنے ہے منع کرنے کا کیوں مجازنہ ہوگا۔ضرور ہوگا بعض لوگ اس بات کے تو قائل ہیں مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مخص کسی فعل کا نا جا ئز مرتکب ہوو ہ اس مخص کومنع کرسکتا ہے۔جوا یسے امر شنیج کا مرتکب ہو جواس کے فعال نا جا تز ہے عدن جواز میں بڑھ کے ہو ۔ گرایے مساوی یا نیچ مخص کومنع نہیں کرسکتاان کا بیتول بالکل لغو ہے کیونکہ زنا شراب چینے سے زیادہ گنا ہ ہے اور جا ئز ہے کہ زنا کرنے والا دوسرے کوزرا ب پینے ہے منع کرے ۔ بلکہ تجربہ ہے ثابت ہے کہ آقا خودشراب بیتا ہے گرا پنے نوکروں اور بچوں کو ہرگزیہ کا م کرنے نہیں دیتا اوران کو پیرکہتا کہ ہم سب ہرشرا ب کاترک کرنا واجب ہے۔ایک امر واجب تو مجھ سے ترک ہورہا ہے ۔ مگر ایک کا ترک دوسرے واجب کے ترک متلزم نہیں ہے۔اس پرایک اعتراض وار دہوتا ہےؤ ہ یہ کہ اگریہ جائز ہوتو کئی ایک خرابیاں لا زم آئیں گی۔مثلاً · ایک شخص کسی عورت کے ساتھ جبرا زنا کر رہا ہے ۔عورت نے جوابیے منہ ہے کپٹر ااٹھا یا تو ؤ ہ کہتا ہے مندنہ کھولو۔ کیونکہ میں تمہا رامحرم نہیں ہوں اورعورت کو نامحرم کے آ گے منہ کھولنا حرام ہے اور تجھ پراگر جبر ہے تو زنا کے بارے میں ہے ندمندہے کپڑااٹھانے میں ۔ای طرح ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر دو چیزیں واجب ہیں۔خودعمل اور دوسروں کوا مرکر نا۔پہلی یات کا تو میں تارک ہوں مگر دوسری کوا دا کرتا رہتا ہوں ۔ابیا ہی ایک کہتا ہے کہ سحری کھا نا ورروز ه رکھنا دونوں مجھ پرواجب ہیں ۔سحری تو کھالیتا ہوں مگرروز ہنییں رکھا جا تا \_غرض اگر فاسق امر بالمعروف کا مجاز ہوتو ایسی بعیداز قیاس با توں کوسیح ما نتا پڑے گا۔ حالانکہ بیوتو نے بیوتو ف

شخص بھی ان کوشلیم نہ کرے گا۔

تضریہ کہ آ دمی کو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لینی چاہئے اور جب خود ہی مملی کا آ دمی کی گری ہوتو دسروں کو پند دنصیحت کرنے کا اس کو کیونکرحق حاصل ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ زانی کاعورت کومنہ سے کپڑاا تھانے سے منع کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ زانی کا میہ کہنا کہ اپنے منہ سے کپڑانہ اٹھاؤالیا کرناتمہیں حرام ہے۔حرام ہے یا واجب ہے یا مباح ہے۔اگر واجب ہے تو مدعا ٹابت ہے۔اگر مباح ہے تو ایک مباح امر کے مرتکب ہونے میں کیا گناہ ہے اور اگر حرام ہے تو کوئی دلیل قائم کرنی ضروری ہے۔

یہ بجیب بات ہے کہ زنا ہے پہلے تو اس کا یہ تول واجب اور موجب تو اب تھا اور
زنا کرتے وقت یکا کیہ حرام ہو گیا ہے۔ اس کلیہ قول شرح کے ایک حکمت کی حکایت ہے
اب دیکھنا بیا مرہے کہ یہ حکایت تکئی عنہ ہے مطابق ہے یانہیں۔ اگر مطابق ہے تو صاد ق
ورنہ کا ذب ہوگی مگر ہرا یک شخص جا نتا ہے کہ مطابق ہے ۔ نماز اور روز ہے کو اس پر قیاس
کرنا قیاس مع الفار ق ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے تو پھر نماز بغیر
وضو کے نہ ہوگی بلکہ سرا سرگنا ہ اور معصیت اور سحری کھا نا روز سیلے بمنزلہ پیش جیمہ ہے ہے اور شرخ میں
اپنے نام کا مصدات تب ہی بن سکتا ہے جب عمل میں لا یا جائے جس کا وہ پیش خیمہ ہے۔ اور
تہبارا یہ کہنا کہ دوسر ہے مخص کی اصلاح کے لئے پہلے اپنی اخلاقی اور نہ ببی حالت کو درست
کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسادعوئی ہے کہ جس پرتم کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو محل نزاع
ہے۔ جب تک کوئی دلیل اس پر قائم زکر وصرف تمہاراز بانی کہد دینا ہمار ہے نزد کیک کوئی

اگرایک کافر دوسرے کا فرکو کیے کہ ایمان لاؤ اور کفر چھوڑ دوتو اس کواس طرح کہنے کاحق نہ ہوگا کہ پہلے تم خودمسلمان بنواور پھر مجھے اسلام کی ہدایت کرنا بلکہ یہ بھی نا جائز ہے کہ پہلے وہ خودمسلمان ہونے اور پھرکسی دوسرے کومسلمان ہونے کے بارہ میں ہدایت کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ خودتو نہ مسلمان ہوگر دوسرے مخص کومسلمان ہونے کی ترغیب کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ خودتو نہ مسلمان ہوگر دوسرے مخص کومسلمان ہونے کی ترغیب

خلافت ہسکلہ خلافت علم کلام کا مسکلہ ہیں ہے۔ گر چونکہ ہمارے علاء اپی تصانیف کواس مسکلہ پرختم کرنے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بھی ای طریق کو مستحسن سمجھا ہے۔ اول تو ان حضرات کی تقلید کی وجہ سے اور دوم اس لئے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دہس امر کی طرف طبائع کا رجحان ہوا گراس کے خلاف کوئی روش اختیار کی جائے تو وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ہے اس مسئلہ کی تحقیق تین پہلور کھتی ہے۔ اور جب تک ہرا یک پہلو پر روشی نہذا کی جائے اس کی تذکہ پہنچنا محال ہے۔

پېلا پېلو

امام المسلمین یا طلیعة المسلمین مقرر کرناوا جب ہے اوراس کا وجوب شرع ہے ثابت ہے نہ عقل ہے۔ کیونہ جم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ کسی شے کا وجو ہیا عدم وجوب صرف شرع ہی سے ثابت ہوتا ہے اور بس باں اً بروجوب کے معنی سے کئے جاتیں کہ جس کے کرنے سے دنیا میں قدر سے نقصان ہوتو اس معنی کے مطابق عقلاً بھی خلیفتہ المسلمین مقرر کرنے کا وجوب ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا وی فائدوں اور نقصانوں کا انداز وعقل لگا سکتی ہے۔

اگر چدا جماع ہے بھی اس کا نبوت ملتا ہے گرہم یہاں وہ شرعی دلیل بیان کریں ہے۔ جس پرایمان کا دارو مدار ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کا انتظام شارع علیہ السلام کا سب سے زیادہ مہمتم بالشان کا مہار ہے اور بیام خلیفتہ المسلمین کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کامقررکرنا واجب ہے اس دلیل کا پبلامقدمہ اب بہی ہے اور دوسرے مقدمہ کہ دلیل کا پبلامقدمہ اب بہی ہے اور دوسرے مقدمہ کہ دلیل کا بہلامقدمہ اب بہی ہے اور دوسرے مقدمہ کہ دلیل کا بہلامقدمہ اب کے سوانہیں ہوسکتا۔

پہلے مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ دنیا ہے لہو ولعب اور عیش وعشرت میں مشغول ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد صرف توت لا یموت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے پاس ستر عورت کے لئے کپڑااور کھانے کے لئے پچھ چیز نہ ہوتو خدا کی عبادت مطلق نہیں ہوسکتی اور دوسرے مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ اگر دنیا میں کوئی فرما نبر دارنہ ہوتو دن میں ہزار ہاتل ہو جا کیں مساکین اور غرباء کے رہے سے مال چھین لیئے جا کیں۔ ہرتتم کے فتنے اور شورشین واقع ہوں۔ ان تمام خانہ جنگیوں اور گھتِ خون میں عبادت کی فرصت لوگوں کونہ ملے غرض یہ ایسی بدیمی بات ہے جومختاج دلیل نہیں تجربہ شاہد ہے کہ جس علاقہ یا ملک میں ملکی انتظام میں کسی تشم کا بگاڑ ہو گیا ہے تو لا کھوں جا نیس تباہ ہو گئیں۔ زراعتیں خراب کر دی گئیں۔ مولیثی تباہ کھی گئے۔

اوربعض دفعہ صرف ایک ہی جلیل القدراورمقتد شخص کے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس کوخلیفہ شلیم کرنا ہی دوسروں کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اوربعض دفعہ دویا تمین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

د وسرا پېلو

یہ ہرایک تخص جا نتا ہے کہ ہم اپی خواہ شوں کے مطابق کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ جب تک اس میں ایسی خو بیاں نہ پائی جا کیں جو دوسروں میں نہ ہوں اور جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو۔ یہ آمیاز تب حاصل ہوسکتا ہے جب انسان میں مکی انتظام اور رعایا کی دینی اور دنیا وی تجاویز کوسو چنے کی کامل استعداد ہواور ہرتسم کی استعداد کفایت شعاری اوراعا کی درنہ کہ: یہ گاری پرٹنی ہے اور ان کے علاوہ خلیفہ کے لیے قوم قریش سے ہونا میں صروری ہے۔ کیونکہ آنحضرت ملیف نے نفر مایا ہے الا نہ مقد میں قبویہ نس یہ آنحضرت معلقہ کے لیے عام لوگوں سے ایک اقبیازی صورت پیدا ہوجاتی ہے مرحکن ہے قریش میں بھی بہت سے اشخاص ان صفتوں سے موصوف ہوں تو پھراس معاملہ مرحکن ہے قریش میں بھی بہت سے اشخاص ان صفتوں سے موصوف ہوں تو پھراس معاملہ کے تشفیہ کے لئے کوئی الی بات ہوئی جا ہے جو خلیفہ بنائے کو اُسلی معیار بن سکے اور جب ہم آس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدیفہ بنائے کو اُسلی معیار یا تو آخضرت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدیفہ بنائے کا اُسلی معیار یا تو آخضرت میں تو وردہ اشخاص کا کسی کے ہاتھ پر بیعت کر نااوراس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر ناائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر ناائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر ناائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں۔

اوربعض د فعہ صرف ایک ہی جلیل القدرا ورمقتدر هخص کے کسی کے ہاتھ پر بیعت

کرنا اوراس کوخلیفه تشلیم کرنا ہی دوسروں کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اوربعض دفعہ دویا تین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

ا گر کہا جائے کہ جب خلیفہ مقرر کرنے سے بیغرض ہے کہ لوگون کشت وخون نہ ہو<del>ئے</del> یائے ان کو دنیا وی اور دینی مصالح کی طرف متوجہ کیا جائے ۔اگر کوئی کسی پرظلم کرے تو مظلوم کی فریا درسی کی جائے ۔ ملک میں امن وامان قائم کیا جائے ۔لوگوں کی دنیا وی اور دینی ترتی کے اسباب بہم پہنچائے جائیں تو پھرا پیے خص کا کیا تھم ہوگا۔جس میں قضا کی شرطیں مفقور ہیں گر علماء ہے وہ فتویٰ لے کر ملک کا اتظام کرتا ہے ۔ کیا ایسے مخص کی اطاعت داجب ہے یا اسے معزول کرنا واجب ہے اس کاجواب میہ ہے اگر کسی فتم کی شورش اور جنگ کے بغیرا ہے معزول کرناممکن ہوتو اسے معزول کرنا اور اس کی بجائے ایسے شخص کو کھڑا کرنا جس میں قضاء اور خلافت کی تمام شرا نظ موجود ہوں واجب ہے اور اگر شورش اور جنگ کے سواکرنا ناممکن ہواس کواپنی حالت پررکھ کراس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ جنگ وجدل سے ہزار ہا جانوں کی ہلاکت اور کئی ایک مولیثی کی تباہی ہونی ضروری ہے ۔جس کے دریعے ہونا شرعاً ممنوع ونا جائز ہے اور ادھرقضاء اور خلافت کے لیے مطلق عِلم ضروری ہے۔جس کے لیے علما ء کافی ہیں ۔اگر کہا جائے کہ جیسے علم کی قید کوآ پ نے اڑا دیا ہے۔ ویسے عدالت اور تقویٰ کی قید کو بھی اڑا دینا جاہیئے ورندتر جے بلا مرج لا زم آئے گی اور بیمحال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملم کی قید میں ہم کومجبوراً مسامحت کرنی پڑی ہےاور عدالت کی صفت میں کون ہی مجبوری ہے۔جس کی وجہ سے ہمیں اس میں بھی مسامحت كرنى پزے -اگر كہا جائے كه يوں تم كيول نبيس كتے كه آنخضرت الله پرا بنا خليفه مقرركرنا واجب ہےجبیہا کہ بعض امامیہ کا قول ہے تو ہم کہیں گے کہ آنخضرت ایک پر ایبا کرنا واجب ہوتا۔تو ضروراس امرےمتعلق اپنی زندگی میں قطعی فیصلہ کرتے مگر ایسا آپ نے نہیں کیا \_حضرت ابو بمر \_حضرت عثان غني أورحضرت على رضى الله تعالى عنهم كي خلافت الفاق رائے اورا بنیاع امت برمنی تھی اور آنخضرت میلانیم ہے اس بارہ میں کوئی نص ٹابت نہیں ۔ بعض شیعہ جو یہ کتے ہیں کہ ہمخضرت اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہے حق میں خلافت کا فیسلہ ئیا تھا مگر دوسر ہے سحا بہنے اس صرح نص کا خلاف کیا ہے۔ اور دیدہ دانستہ اس کی مخالفت ک ہے۔ یہ ان کی ب وقوفی اور تنگ ظرفی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آنخضرت

میلی میلی میلی میرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کواپنا خلیفه مقرر کر مجے تھے گر حضرت علی اور ان کے طرفداروں نے دیدہ دانستہ آپ کے تکم کی خلاف ورزی کی۔ ماھوجوا بم فہوجوا بنا۔اصلی بات یہ ہے کہ آنخضرت علی نے اس بارہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا حضرت ابو بکڑے خلیفہ بننے کے وقت حضرت علی نے نالفت کی تھی۔

#### تيسرايبلو

صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت لوگوں نے بہت کچھ افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔بعض نے توان کی مدح سرائی میں یہاں تک غلوسے کام لیا ہے کہان کو کہاں سے کہاں پہنچادیا ہے۔

گنا ہوں اور خطاؤں ہے ان کو بالکل معصوم قرار دیا ہے اور بعض اس حد تک ان کے مندآ ئے ہیں کہ ان کے حق میں در دیدہ اور دہنی اور بیہودہ گوئی کی کسریا تی نہیں جھوڑی تگراہل السنتہ والمجماعت جیسا کہ دیگر مسائل میں میانہ روی ہے کام لینے کے عادی ہیں یہاں بھی انہوں نے اس زرّیں پالیسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور واقعات بھی اس کے متفتضی ہیں۔کیونکہ قرآن اورا جا دیث نبو ہیمہا جرین اورانصار کی مدح سرائی ہے بھری پزی جیں تو اتر سے ثابت ہے کہ آنخضرت ملک ہے ہرایک سحانی کوتوصفی کلمات سے یا دفر مایا ہے آپفرماتے ہیںاصحابی کالنجوم باایهم اقتدیتم اهتدیتم ر(میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت یا ؤ کے ) نیز آپ ایک کا ارشاد ً ے۔ حیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم \_ (ميراقرآن بلحاظ بركات كاچماقرآن ہے پھران لوگوں کا جو بعد میں آئیں ہے ) جب یہ بات ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں حسن ظن سے کام لینا جاہئے ۔بعض صحابہ کی طرف جو جو نا گوار با تمیں منسوب کی گئی ہیں ان میں اکثر حصہ تو بعض شر برآنفس رافضیوں کے تعصب اور ہث دھری اور تنگ ظر فی کا بتیجہ ہےاوراگر چہان میں سے بعض با تیں صحیح ہیں ۔گمران کوسیح اور مناسب طور برمحمول كرنا چاہيئے اور تاویل ہے كام لینا چاہيئے ۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنبہ اور حضرت علی كرم اللَّهُ وَجِهِ كَي جُنَّك ـ حضرت عا كشَّهُ صديقة كا بصره كي طرف جانا بيه اليي با تمي بين جن تے ہرایک مسلمان واقف ہے۔ مرعا نشصدیقہ کی نسبت بدخیال رکھنا جاہیئے کہ آپ سلح

کرانے اور آتش جنگ کو بجھانے کے لئے تشریف لے گئی تھیں۔ اگر چہ آپ اس ارا دو میں کا میاب نہ ہوسکیس ۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی بھی اجتہا دی غنطی مجھنی جا ہیئے ۔

اس کے علاوہ جو جو فلط اتبا مات بعض صحابہ پرلگائے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ حصہ افضیوں اور خارجیوں کی گپوں کا نبچڑ ہے۔ جو بالکل بے سرویا ہیں۔ کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت تمہارے رو ہرو پیش کی جائے تو پہلے اس کی صحت اسناد کی طرف توجہ کرئی جائے تو اگر کسی روایت کا اسناد تمہارے نز دیک صحت کو پہنچ جائے تو اس کو کسی اجھے محمل پر محمول کر واورا گر آبیانہ کر سکوتو اتنا کہہ دو کہ اس میں کوئی ضرور تا ویل ہے۔ جو میری مجھ میں نہیں آئی ۔ گر خیال رکھنا چاہیئے کہ کسی صحافی کی نسبت بدطنی کا خیال تمہارے دل میں گزر نے پائے ۔ کیونکہ دو با تیں ہیں ایک بیہ کہ کسی مسلمان کی نسبت تمہارے دل میں پچھ بدطن ہواور تم اس پرلعن وطعن کرتے رہواور واقع میں وہ ایسانہ ہواور ایک بیہ کہ کسی مسلمان کی نسبت تمہیں حسن طون ہواور واقع میں وہ برابر ہو۔ اب تم ہی بتا ؤ کہ تمہیں کس حالت احتے اکہنا چاہیئے ۔ یقینا دوسری حالت میں تم اچھا کہلانے کے متحق ہوگے۔

ا اگرانسان شیطان یا ابوجہل یا ابولہب وغیرہ پر تبرّ ابازی اور مندآ نے سے پہلے

اپنے آپ کوروک رکھے تو اس کا بیسکوت اُسے کوئی ضرر نہ دےگا۔ بخلا ف اس کے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے حق میں بیہودہ گوئی اور در یدہ ڈنی سے کام لے گا تو اس سے وہ یقیناً نا قابلِ معافی جرم کامر تکب ہوگا اوراپنے ایمان کواپنے ہاتھوں سے ہر با دکر دے گا۔

یہ وہ مام محابہ کا حال ہے۔ اب رہ خلفائے راشدین۔ سووہ تمام صحابہ اور دیگر افراد امت ہے افضل ہیں اور جیسے ان کی خلافت کے بعد دیگرے حقق ہوئی ہے۔ اس ترتیب ہے ان کواکی دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ گر ان کواکی دوسرے پر فضیلت حاصل ہونے کے یہ معنی نہیں کہ جمیں بذریعہ دی یا کسی اور ذریعہ ہے معلوم ہوا ہے کہ ایز و جات وعلا کے نزد کید حضرت ابو بکر شب سے افضل ہیں کیونکہ یہ اخبار عن الغیب ہے جس کا علم سوائے خدا کے اور کسی کونہیں ہے اور نہ ہی قرآن اور احادیث میں الی صریح اور قطعی نصوص و کیھنے میں آتی ہیں جن سے یقیناً معلوم ہوجائے کہ فلاں صحافی سب سے افضل ہے اور فلال اس سے نیچے در ہے کا ہے۔ بلکہ قرآن واحادیث میں تمام صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اور اندال ہی کسی کی افضائی ہے کہ کر آن واحادیث میں تمام صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اور اندال ہی کسی کی افضائیت کا معیار نہیں قرار دیئے جاسے ۔ کیمو نکہ بہت سے ایسے میاور اندال ہی کسی کی فلا ہر انجملی حالت بہت کے گھری ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ مگر کسی باطنی کیفیت

کے لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور بہت ہے اسے بھی ہوتے ہیں جود کیفنے میں اعلیٰ درجہ کے مقل ، نمازی ، روزہ داراور پر ہیزگار ہوتے ہیں گرکسی باطنی نفاق اور صباحت کے باعث خدا کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ غرض اندرونی حالتوں کا خدابی واقف ہے۔ ہماری مجھوں میں پچھ ہوتا ہے اور ہو پچھ جاتا ہے۔ افسلیت کا اگر کوئی امر معیاز بن سکتا ہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ یہ بات بقینی طور پر معلوم ہو پی ہوسکتا ہے کہ یہ بات بقینی طور پر معلوم ہو پی ہو ہو گئی ہو پی کی افضلیت وہی کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی اور وہی کا پید بغیر آنحضرت عوالیہ ہے۔ کہ کہ سکتا ہو در مقالیت ہو گئی ہے کہ حالات ہو وہی سکتا ہو ہو گئی ہو کہ اور حضرت عوالیہ ہو کہ کام مجھ سکتا ہے اور حضرت عوالیہ عنہ کی بارہ میں افضلیت کی اور خضرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارہ میں افضلیت کی اور حضرت کی مقالیت کی اور خضلیت کی اور خضلیت کی اور خضلیت کی اور خضلیت کی اور خسلیت کی کام میار کہ جس کی بناء پر اہلی السند والجماعة خلفا کی کے ایک کو دوسرے پر فضلیت دیے ہیں۔ اور اس کے کام کی دوسرے پر فضلیت دیے ہیں۔

چوتھی فصل

مس فرقہ کے لوگوں کو کا فرکہنا واجب ہے اس امر میں عموا تمام ندا ہب کے پیروؤں نے غیر معمولی مبالغہ آمیزی اور تعصب سے کام لیا ہے۔ بعض فرقوں کے لوگ تو یہیں تک دور نکل گئے جی کہ تمام خلاف عقید ہ لوگوں پر گفر کا فتوی لگا دیا ہے اور سب کو ایک ہی لائی سے ہا تک دیا ہے اور اگر آپ اس سئلہ کی اصلیت معلوم کرنا جا ہے جی تو لیک ہی لائی سے ہا تک دیا ہے اور اگر آپ اس سئلہ کی اصلیت معلوم کرنا جا ہے جی تو پہلے آپ کو یہ مجھ لینا چاہیئے کہ یہ فقہی مسئلہ ہے یعنی سی شخص کی نسبت اس کے کہی قول یا فعل پر کفر کا فتوی دنیا یہ ایسا امر ہے جو سامی دلیلوں اور قیاس کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اور جس میں عقل کو کو فی ذبل نہیں ۔ سی کو کا فر کہنے کے یہ معنی جی کہ یہ خض بمیث دوز ن میں رہ

گا۔اس کے تل سے قصاف واجب نہیں ہوتا۔اس کومسلمان عورت سے نکاح کرنا نا جائز ہے۔اس کا مال اور جان معصوم نہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز اس کا قول جھوٹا اور اس کا عقاد جہل مرتب ہونا تو معلوم مرتب ہونا تو معلوم مرتب ہونا تو معلوم ہوسکتا ہے مگر کسی خاص جھوٹ اور جہل مرکب کا باعث کفر ہونا ہے دوسراا مرہ سے ہوسکتا ہے مگر کسی خاص جھوٹ اور جہل مرکب کا باعث کفر ہونا ہے دوسراا مرہ سے ہیا جھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا مومن یا کا فراور اس تسم کے تمام امور شری امور ہیں جسے شرع سے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن جنت میں اور کا فر دوز خ جائے گا۔و بسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹا بت ہونا ممکن تھا یعنی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ جائے گا۔و بسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹا بت ہونا ممکن تھا یعنی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ میں جائے گا۔

ہاں جھوٹ کا بچ ہونا اورجہل مرکب کاعلم ہونا بے شک شرع کے تابت نہیں ہوسکتا گر اس ہے جمیں یہاں کوئی مطلب نہیں و بکھنا تو بہ ہے کہ بیہ خاص جھوٹ اور جہل مرکب شرعاً موجب کفر ہے یانہیں ۔ سواس بات کاعلم بغیر شرع کے نہیں ہوسکتا۔

جب یہ باتین آپ کی سمجھ میں آگئیں تو اب یہ بات زیر نظر رکھنی چاہیے کہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ شرع کا ہر ایک مسئلہ تر آن ۔ حدیث۔ اجماع اور قیاس میں منحصر ہے اور جب کسی کا کا فر ہونا بھی ایک شرعی مسئلہ ہے تو یہ بھی قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے ٹابت ہوگا۔ حقیقت میں کفر کا معیار آنحضرت قابلہ کی تکذیب ہے۔ جو شخص آپ کی کسی بات میں تکذیب کے ۔ جو شخص آپ کی کسی بات میں تکذیب کرے وہ یقینا کا فرہے۔ گر تکذیب کے چندمرات میں اور ہرا یک مرتبہ کے الگ الگ احکام ہیں۔

#### يهلامرتنبه

پہلامرتبہ یہودیوں ۔نصرانیوں۔مجوسیوں اور بُت پرستوں کی تُکذیب کا ہے۔ ان کا کا فرہونا قرآن ۔حدیث اوراجماع سے ٹابت ہے اور یہی ایک کفر ہے۔جس کونص سے ٹابت ہونے کا نخر حاصل ہے۔

#### د وسرامر تنبه

۔ دوسرامرتبہ براہمہ(منگرین نبوت)اور دہریہ منگرین صافع کی تکذین کا ہے۔ ہی پہلے مرتبہ کی تکذیب کیساتھ ملحق ہے بلکہ براہمہ یہودیوں سے اور دہر یہ براہمہ سے کفر میں بزھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہودی مطلق نبوت کے تو قائل ہیں اگر منکر ہیں تو صرف آنخضرت المنظمة كى نبوت كے منكر بيں اور براہمدسرے سے اصل نبوت سے بى منكر بيل اور ادھر براہمد صانع عالم كے وجود كے قائل بيں اور و مربيد سرے سے خدابى كا انكاركر بينھے بيں۔

تيسرامرتبه

تیسرامرتبان لوگوں کی تکذیب کا ہے جوخدا اور آنخفرت علی ہے کہ نبوت کے تو قائل ہیں۔ نیکن ساتھ ایسی ہاتوں کا بھی انہیں اعتقاد ہے۔ جونصوص شرعیہ کے خلاف ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخفرت علیہ بیٹک نبی برحق تھے اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس سے آپ کی بیغرض تھی کہ مخلوق کی اندرونی حالت کی اصلاح ہوجائے ۔ گر آپ نے چونکہ لوگوں کو ایسا پایا تھا کہ جدائی اسرارکو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے بعض امور کی آپ نے تھرت نہیں کی ۔ اس متم کے خیال کے لوگ فلا سفہ کہلا تے ہیں اگر چہ بعض مسائل ہیں ان پر کفر کا دھ تہنیں لگ سکتا ۔ گر ذیل کے تین مسئلوں میں ان کو یقینا کا فر کہنا پڑتا ہے میں ان پر کفر کا دھ تہنیں لگ سکتا ۔ گر ذیل کے تین مسئلوں میں ان کو یقینا کا فر کہنا پڑتا ہے میں اور یہی تین مسئلے ان کے نز دیک معرکمت آلا رامسئلے کہلا تے ہیں ۔

(۱) جس طریق پرامل السند والجماعیة حشر کے قائل ہیں۔اس ہے انکار۔

(۲) خداوند تعالی کلیات کو جانباہ ۔جزئیات کونبیں جانبا۔ان کا علم صرف عقول عشرہ ہی کو ہے۔

(۳)عالم قدیم ہےاورخدا کومحض اس ہے تقدم ذاتی زبانی نہیں ان مسائل میں بیلوگ یقیناً کا فرجیں کیونکہان کے بیرنتیوں مسائل نصوص قطعینة سے صربیحاً مخالف ہیں۔

چوتھامر تبہ

چوتھا مرتبہ فلاسفہ کے سوامعتز لہ وغیرہ دیگر فرقوں کے لوگوں کا ہے اس قتم کے لوگوں کا ہے اس قتم کے لوگ جھوٹ کوخواہ کسی مصلحت کی وجہ ہے ہو یا بلامصلحت ہالکل جائز نہیں رکھتے اور نہ ہی فلاسفہ کی طرح آنخضرت علیقے کی نسبت ان کا خیال ہے کہ آپ بعض دفعہ تی کی باتوں کو مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے مطلب کے

خلاف دیکھتے ہیں۔ وہاں اس میں تاویل کرتے ہیں اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے میں کوئی دقیقدا ٹھانہیں رکھتے ۔

ان لوگوں کوحی الوسع کا فرنہ کہنا چاہیئے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے مال اور جانیں مہاح کردینی جوز وبقبلہ ہوکرنمازاداکرتے ہیں اور زبان سے لاالسسسہ الاالله محمد درسول الله کہتے ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ چی طرح سجھ لینا چاہیئے کہا گر ہزار ہاکا فروں کوکا فرنہ کہا جائے بلکہ ان کی نسبت خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں کوئی بڑا گنا ہیں۔ بخلاف اس کے ایک مسلمان کوکا فرکہد دیا جائے یہ ایسا گناہ و جوتمام گناہوں سے خطرنا کے آنجضرت علی ہے فر مایا۔ اُموت ان افسانسل النا سرحتی گناہوں سے خطرنا کے آنگہ میں ماتھ جنگ کرنے کاامر کیا گیا ہے یہاں تک کہ و کلمہ یڑھ لیں )

اس شم کے تمام فرقوں نے افراط وتفریط سے بہت جگہ کام لیا ہے اوراگر ہرا یک مسئلہ کوعلیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے ہو علاوہ اس کے کہ اس مخضری کتاب کا جم بڑھ جائے ۔ مسئلہ کوعلیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے ہوئے ہوئے ۔ کے فتنوں اور شور شوں کے برپا ہونے کا احتال ہے۔ کیونکہ عموما اس شم کے لوگ بعصب اور ضد کی بیاری میں مبتلا ہوتے ہیں ۔ خیران کا جو جی جائے کریں ۔ ان کو کا فر شہیں نہیں کہنا چاہئے کیونکہ کفر کی بنا آنحضرت علیقے کی تکذیب پر ہے ۔ تاویل کفر کا ہا عث نہیں بن سکتی ۔ اور نہ اس کا ہا عث نہیں ہن سکتی ۔ اور نہ اس کا ہا عث کفر ہونا کہیں سے ثابت ہے۔

پانچواں مرتبہ

امود کی کنڈیب واقع ہوئی ہیں جوتوائر سے ثابت ہیں اور جوامور توائر سے ثابت ہوں ان کے بیمھنے میں عام اور خاص لوگ برابر ہوتے ہیں ۔ معتزلہ بھی اگر چہ بعض امور کے مشر ہیں گران کے انکار اور اِن کے انکار میں بعد المشر قین ہے ۔ کیونکہ جن باتوں پران کے انکار کی بناء ہے۔ ان کا بحسنا ہرکہ دمہ کا کام نہیں ۔ ان کی با تیں نہایت شجیدہ اور شین ہوتی ہیں ۔ ہاں اگر کسی مخفس کو مسلمان ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ اور ابھی تک اس کو توائر سے بہ امور نہ پہنچے ہوں اور وہ ان سے انکار کر بے تو جب تک توائر کے ذریعہ اِس کو یہ امور نہ پہنچے ہوں اور وہ ان سے انکار کر بے تو جب تک توائر کے ذریعہ اِس کو یہ امور نہ پہنچ کا فرہوگا۔ اور اگرکی تحض آخضرت میں ہے گا۔ ہاں پھر بھی اگر وہ اپنا مثل حضرت حفصہ بنت عمر کے ساتھ اگرکو کی تحض آخضرت میں ہے کہی مشہور غز و سے یا مثلا حضرت حفصہ بنت عمر کے ساتھ آپ کے نکاح یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے انکار کر بے تو اُسے کا فرکہنا نا جائز آپ کے نکاح یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسلام کے رکنوں ہیں سے اعلی درجہ سے کے رکن ہیں ۔ اجماع کے انکار سے بھی کفر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اجماع کی تطعی جمت ہونے ہیں ہت سے شبے ہیں۔

جھثا مرتنہ

ان لوگوں کی تکذیب کا ہے جواصول دین میں سے کی بیٹی اور تواتر سے ثابت شدہ امر کی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ شدہ امر کی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً نظام اوراس کے پیرواجماع کے جمت قطعی ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ اجماع کرنے والوں سے خطامکن ہے۔ کیونکہ اس کے محال ہونے پرنہ کوئی عقل دلیل ہے اور نہ الی شرعی دلیل ہے جس میں تواتر کی شرطیں پائی جا نمیں اوراس میں تا ویل کی تعجائش نہ ہو۔ نظام کے دلیل ہے جس میں تواتر کی شرطیں پائی جا نمیں اوراس میں تا ویل کی تعجائش نہ ہو۔ نظام کے آئے جس قدر آیات یا احادیث پیش کی جاتی ہے۔ وہ ان کی تا ویل کر دیتا ہے اور تم نے اپنے اس دعویٰ میں تا بعین کے اجماع کے خلاف کیا ہے۔ کیونکہ کل تا بعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو وہ بیٹی ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا با جائر ہے۔

اگر چہ اس متم کی تکذیب باعث کفرنہیں ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی تا ویلوں کا دروازہ بھی کھول ویا جائے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ہے ناگوارا مور کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ مثلاً کوئی فخص کہ سکتا ہے کہ آنخضرت تالیقے کے بعد کسی رسول کا مبعوث ہوتا جائز ہے۔ کیونکہ عدم جواز میں جوآنخضرت کی حدیث لا نیسی بنغیدی اور خدا تو انی واخت تنم المنظیم میں ہوتا ہوتا کا جواب یہ ہے کہ عام تخصیص بھی ممکن ہے اس المنظیم نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام تخصیص بھی ممکن ہے اس متم کی تا ویلوں کو الفاظ کے لیاظ ہے باطل کہنا تا جائز ہے کیونکہ الفاظ ان برصاف ولا ات مرس کی تا ویلوں کو الفاظ کے لیاظ ہے باطل کہنا تا جائز ہے کیونکہ الفاظ ان برصاف ولا ات کر رہے ہیں۔ علاوہ از بی قرآن کی آئیوں (جن میں بظا ہر خداکی ای صفتیں فدکورہ ہوئی

ہیں جوممکنات کی .....مفتوں کی ہیں ) میں ہم الیبی دراز قیاس تا ویلوں ہے کام لیتے ہیں جوان تا ویلوں ہے ۔

زیادہ بعید ہیں۔ ہاں اِس مخص کی تر دیدیوں ہوسکتی ہے کہ ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا ہے ۔ لا نبی بعدی سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ آنجضرت مطاق کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور خاتم النبین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں۔ غرض ہمیں بقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اِن لفظوں میں کسی قسیم کی تاویل او تخصیص کی مخبا کشن نہیں۔ اس سے ٹابت ہوا کہ یہ تحصیص کی مختاع کا مشر ہے۔

ہم نے آنخضرت اللہ کی تکذیب کے چھم تبے بیان کردیے ہیں جو بمزلہ
اصول کے ہیں۔ ہرایک مرتبہ مختلف پر حاوی ہے اگر کہا جائے کہ بنوں کے آگے ہو ہ کرنا
کفر ہے ۔ اور یہ ایسا فعل ہے جو تکذیب کے ان چھ مرتبوں میں ہے کسی مرتبہ کے بنچ
مندرج نہیں ہوسکیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنوں کے آگے ہو ہ کرنے والے کے دل میں
بنوں کی تعظیم ہوتی ہے اور یہ آنخضرت اللہ اور قر آن کی تکذیب ہے۔ ہاں بنوں کی تعظیم کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور بھی اشارے سے ۔ اور بھی ایسے نعل سے سے بھی اظہار تعظیم کیا جاتا جواس قطی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ مجدہ ہے۔ کیونکہ قر آن کریم سے پیت کو تعدہ تو خدا ہوں کے بنوں کے آگے ہو ہ کرنے والا بنوں بی کو بحدہ کرتا ہے۔ نہ یہ بات کہ بحدہ تو خدا کو کرتا ہے اور بُر سے ہوئے ہیں۔ اور اس کی نیت ان کو کو کرتا ہے اور بُر سے ہوئے ہیں ۔ اور اس کی نیت ان کو تعدہ کرنے کہیں ہوتی ۔ اس کی مثال بعینہ اس ہے جیسے کا فرنما زبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما زبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما زبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما زبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما ذبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما ذبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما ذبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما ذبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما ذبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ ہی کا فرنما فریا

موجبات کفر کے ای قدر بیان پرہم اکتفا کرتے ہیں اوران کے متعلق ہم نے جو کھے لکھا ہے اس کی وجہ علم کلام سے ان کوکوئی تعلق ہیں ہے۔ ان پرکوئی روشی ہیں ڈالی اور بعض نے اس لیے ان پرکوئی توجہ ہیں کی کہ ان کا معرفت سے تعلق ہے کیونکہ اگر موجبا سے کفراس جہت سے دیکھا جائے کہ بیسراسراور جہالت پرجنی ہیں تو بے شک علم کلام کے ایکٹی آ حاتے ہیں لیکن اگر ان کواس پہلو سے دیکھا جائے کہ ان کے مرتکب ہونے پر کفر لا زم آتا ہے تو فقہ سے شار ہوں گے۔

•

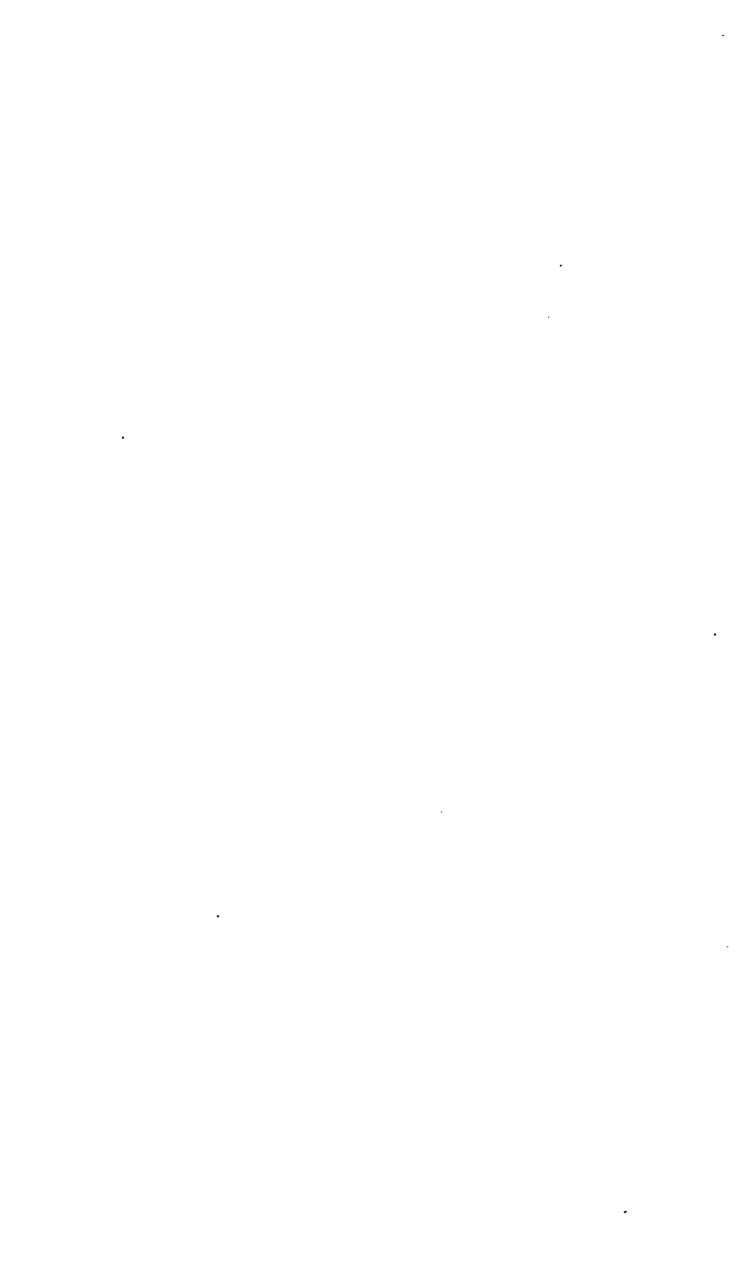

خُیرُ المُقالِ

نُو

تُرُ جمه المُنْقِدُ من الصّلال لله المنقِدُ من الصّلال لله المنقِد الله عليه المنقود الله عليه الله علي صاحب مترجم چيف کورٹ پنجاب لا ہور الله علي الله علي صاحب مترجم چيف کورٹ پنجاب لا ہور الله علی الله علی صاحب مترجم چيف کورٹ پنجاب لا ہور من الله علی صاحب مترجم پیل الله علی الله ع

٠٩٨ ء



# بیم الله الرحمٰن الرحیم و بیاجیه

امام کچۃ الاسلام ابو حامد محمد بن مخمد غزالی رحمۃ الندعلیہ اکابرعلاء دین ہے ہوئے جیسہ کے جمری بھی بہتام طوس پیدا ہوئے۔ اور ۵۰ ہے۔ یہ پہلے خص جی جضوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانہ کے فاضل مجتبدا ور حاوی علوم معقول ومنقول ہتھ۔ یہ پہلے خص جی جضوں نے تطبیق بین المعقول والمنقول کا طریق ایجاد کیا اور اُسکو کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من القبلال امام صاحب کی تصانیف ہے ہے جو اُنھوں نے آخر عمر میں بمقام نیٹا پوری اپنا انتقال ہے کچھ عرصہ پہلے تحریر فرمائی۔ اگر چہ بینہایت ضروری مطالب اور مضامین فرمائی۔ اگر چہ بینہایت مختصری کتاب ہے۔ مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان کے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلیاں اور انقلاب وقافو قاوا قع ہوئے ہیں ان کا عبرت انگیز بیان کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلیاں اور انقلاب وقافو قاوا قع ہوئے ہیں ان کا عبرت انگیز جس سے اُن لوگوں کو جو تصیل علوم فلفہ کے شائق ہیں نہایت عمرہ فصحت حاصل ہو عتی ہے۔ جس سے اُن لوگوں کو جو تصیل علوم فلفہ کے شائق ہیں نہایت عمرہ فصحت حاصل ہو عتی ہے۔ جس سے اُن لوگوں کو جو تصیل علوم فلفہ کے شائق ہیں نہایت عمرہ فصحت حاصل ہو عتی ہے۔ جس سے اُن لوگوں کو جو تصیل علوم فلفہ کے شائق ہیں نہایت عمرہ فصحت حاصل ہو عتی ہے۔ اُن کی کہ از جاں دوست تر دار ند

جوانان سعادتمند پندِ بير دا نا را

مَیں نے مناسب سمجھا کہاں کتاب کا اُردوز بان میں ہامحاورہ سلیس ترجمہ کروں تا کہ خاص وعام اُس سے فائدہ اٹھا سکیں ۔الحمد للّٰہ کہ بیکام اواخر رہیج الاوّل ۸۔۳۴ ہجری میں ختم ہوا۔

امام صاحب نے اپنے زمانہ کے علماء اور ان کے طریق جدل اور لوگوں کے فتو راعتقادہ غیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جواس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا باندک تغیران پر منطبق ہوسکتے ہیں میں نے ایسے مقامات پر حواثی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ یہا مور اس زمانہ کے حالات برکس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

امام صاحب کے طالات سے جواس کتاب میں درج میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کو ابتدا علم فلسم سے سخت مصرت بینچی تھی اور ان کی حالت نہایت خطرناک ہوگئی تھی مگر القد تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی مشکلات آسان کردیں اور ان کو ایسی ہدایت بخشی کہ و دباعث مدایت خلقت

ہوئے اور تبولیت عام نے ان وامام تبہ الا عام کا تب دیا۔ پونکہ امام صاحب فلسفہ کے مبلک اثر کا ذاتی تج ہے حاصل کر تی ہتے ۔ اس لئے جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے مسلمانوں واس کی آفا تا ہے۔ ورایا اور تر دید فلسفہ کے زہ بے اثر ہے امام صاحب ہے جید عالم مسلمانوں واس کی آفا تھا متصدقر اردیا ہے جو شدہ درجہ غلو تک پہنچ گیا تھا اور کیونکر نہ پنچتا۔ جب کہ فلسفہ کے زہ بے اثر ہے امام صاحب ہے جید عالم کے خیالات نہ بہی محفوظ ندرہ مسئل و موام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو بنیس ہو سکتے تھے اورا لیسٹے تھے جو بنیس ہو جہت اسلام ہو الناس کی نسبت کیا گیا انداز کی خواس میں جو محبت اسلام کو اعلیٰ ترین عمادت ہو تھا کہ والے لیسٹے تھا دورا کی طرف سے کیا گیا بغض و برگمانیاں تھیں جو بیدانہیں ہو تھی تھیں ۔ خلفاء عماسہ کا دور محکمت کی جاس معلمی اوران کی طبیعتیں فلسفہ و حکمت کے ذوق وشوق ہے نبر ہز ہوری تھیں اوران کر ان کہ کہ محبت و فلفہ ہے جہد ہونے تھے حاس مالات کی کہ جس خطیم الشان مہم کو ووا شھے ہیں وہ انکہ جو نے تھے ۔ اس حالت زمانہ کو دکھ کر نہایت سراسیمہ ہونے تھے ۔ اس حالت زمانہ کو دکھ کر نہایت سراسیمہ ہونے تھے ۔ اس حالت زمانہ کو دکھ کر نہایت سراسیمہ جونے تھے ۔ آخرانھوں نے باخیال اس بات کے کہ جس خطیم الشان مہم کو وہ اٹھے ہیں وہ ایک جریرہ خص کا کام نہیں ہے تر دیونلسفہ کا بیڑ واٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھر وسکر کے جریرہ خص کا کام نہیں ہے تر دیونلسفہ کا بیڑ واٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھر وسکر کے تھے ۔ آخرانھوں خیاک کیا۔

ان کی تصانیف کا خوشہ چین ہوں اور ان کو اپنا مقتداء و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض مور میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور ان امور پر محفظ رے دل سے غور کرتے تو وہ یقینا اپنی رائے کو بدلتے۔ اس مخضری تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقعہ ہے۔ اگر حیات مستعار باقی ہے تو انشاء اللہ ہم سیرت الغز الی بالاستیعاب علیحد ہ کھیں گے۔ فقط مستعار باقی ہے تو انشاء اللہ ہم سیرت الغز الی بالاستیعاب علیحد ہ کھیں گے۔ فقط رائم دفیل

مترجم چيف کورٺ پنجاب لا ہور

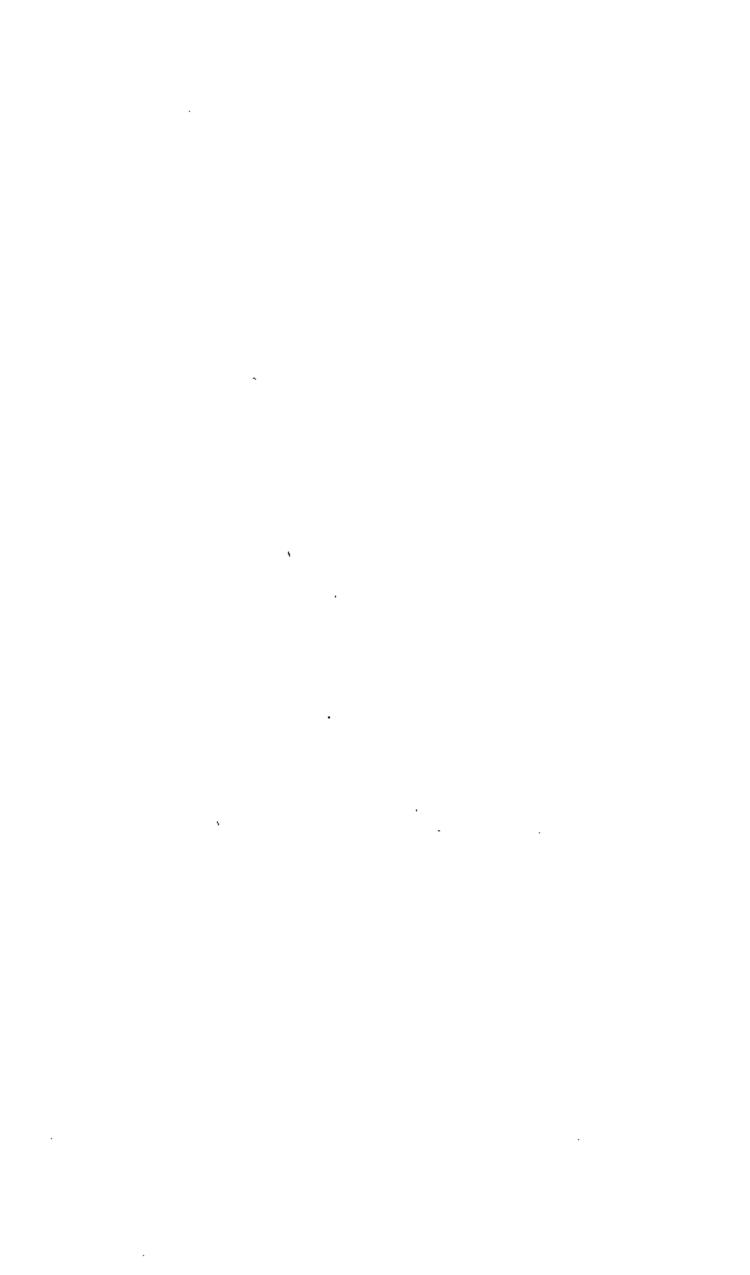

### بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سب تعریف الله کوزیبا ہے۔ جس کی ستائش ہرا یک تحریر دلقر بریکا آغاز ہے اور دور دہو حضرت محم مصطفیٰ ﷺ پر جوصاحب ہوت ورسالت کے ہیں اور اُن کی آل واصحاب پر جنھوں نے خلقت کو ہدایت کرکے گمراہی ہے نکالا۔

### امام صاحب کے ایک دوست کا سوال دربارہ محقیق مذہب

اے برادرد پی تو نے مجھ ہے سوال کیا ہے کہ میں تجھ پرعلوم کے اسراروغایات اور فدا ہب کی کھٹن راہیں اور صعوبات ظاہر کروں۔اور تجھ کوا پی سرگذشت سناؤں۔ کہ میں نے مختلف فرقوں ہے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض شھے تق بات کو کس طرح پُن کر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے ہے نکل کر بکس اُوج بصیرت پر پہنچنے کی جُرات کیا وراول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا، اور ثانیا اہل تعلیم کے طریقوں پر جن کے نزد یک ۔اوراک حق صرف تقلیدامام پرموقو ف ہے کہ تقدر حاوی ہوا اور ثالثا علم فلسفہ کی کیا گیا بُرائیاں ظاہر کیس اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف مجھ کو پہندیدہ ترین نظر آیا، اور اقوال خلقت کی ہے انتہا تفتیش میں مجھ کو کیا حق الام معلوم ہوا، اور وہ کونیا امرتھا جو باو جوداس امر کے کہ بغداد میں کثر ت سے طلبہ تھے مجھے اشاعت تعلیم سے مانع آیا، اور جس کی حجہ سے بعد عرصۂ دراز میں نیشا پورواپس طلبہ تھے مجھے اشاعت تعلیم سے مانع آیا، اور جس کی حجہ سے بعد عرصۂ دراز میں نیشا پورواپس جانے پر مجبور ہوا۔سومیں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صادق ہے تیر سے سوال کا جواب جانے پر مجبور ہوا۔سومیں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صادق ہے تیر سے سوال کا جواب جانے نے خور کہ راہوں۔ مدد ما نگ کر اور اس پر مجروسہ کر کے اور اُس سے طلب تو فیق کی التجا کر کے مقارخی کرتا ہوں۔

جواب جانا جائنا جائنا جائے۔خدا تعالی تم کوہدایت بخشے اور اتباع حق کے لئے قلب سلیم عطافر مائے۔
کہ اختلاف خلقت در باب وین ومِلْتُ اور پھر اختلاف اُمّت در باب مذا بہ جس سے بے
شار فرقے اور متناقض طریقے بیدا ہو گئے ہیں ایک دریائے میت ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی کم ہیں جواس سے سلامت نکلے۔ اور برفرقہ کا یہی زعم ہے کہ ہم
ہی ناجی ہیں شک کے جو رئی ہے ما لَدَ یُھِمُ فَرِ حُونَ ۔ ای تفرقہ کی نسبت مخرصا دق حضرت

سیدالمرسلینﷺ نے پیشین گوئی فر مائی تھی کہ قریب ہے کہ میری اُمت کے تہتر (۲۳) فرقے ہوجا ئیں گے۔جن میں سے صرف ایک فرقہ نا جی ہوگا۔پس یہ وعدہ اب پُورا ہوتا نظر آتا ہے۔ابندائے شاب ہےایا م بلوغت ہے جبکہ میری عمرابھی ہیں (۲۰) سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔اِس وقت تک کہاب میراس پیاس سال ہے متجاوز ہوا میری ہمیشہ بیہ عادت رہی ہے کہ میں اس دریائے عمیق کے منجد ھار میں بے دھڑک گفت اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈر بوک اور بز دلوں کی ما نندنہیں بلکہ بڑے دل چلے لوگوں کی طرح غوطہ لگا تا تھا۔ میں ہرتار یکی میں جا دھنستا تھااور ہرمشکل پر ہاتھ ڈالٹا تھا ہربھنور میں بے دھڑک کودیژ تا تھا۔اور ہرفرقہ کےعقیدہ کی جنتجو میں رہتااور ہرفرقہ کے مذہب کےاسرار دیافت کیا کرتا تھا۔ کہ حق باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کرسکوں ۔کوئی اہل باطن میں نے ایسانہیں حچھوڑا کہاُس کے اسرار برمطلع ہونے کا مجھ کوشوق نہ ہوا ہو، اور کوئی اہل ظواہر میں ہے ایسانہیں ر ہا کہاُس کے علم کی حاصل معلوم کرنے کا میں نے ارادہ نہ کیا ہو۔ کوئی فلسفی نہیں جس کے فلسفہ کی ماہتیت سے واقف ہونے کامیں نے قصد نہ کیا ہوا ورکوئی اہل کلام ایسانہیں جس کی تقریراور مجادلہ کے انجام برمطلع ہونے کی میں نے جدوجہدنہ کی ہو۔ میں ہرایک صوفی کے اسرارتضوف یر واقف ہونے گا حریص رہتا تھا۔ ہرایک عابد کی نسبت میں پیسو چتا تھا کہ اُس کی عبادت . کا مال کیا ہوگااور ہرایک زندیق معطل <sup>ا</sup>کی نسبت میں بی<sup>ج بی</sup>و کیا کرتا تھا کہوہ کیااسباب ہیں،

لے اللہ تعالیٰ کی صفات وجودی وصفات تنزیمی میں مبالغہ کرنے سے دومتضاد مذہب یا در باب صفات پیدا۔ ہوئے ہیں۔ایک ندہب والول کا توبیاعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر مکان میں موجود ہے اور ہستی مخلوقات مین بستی خالق ہے۔اس مذہب کو مذہب حلول واتحاد کہتے ہیں ہمداوست کا مذہب اور تمام دیگر مذاہب جن کی روے یہ یفین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی صورت خاص ند ہب میں ظہور کیا ہستی مذہب علول اتحاد کی مختلف شاخیں ہیں۔ دوسراند ہب جواللہ تعالی کے تنزیہ و تقدی میں مبالغہ کرنے سے پیدا ہواہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر فتم کی جہت ہے منزہ ہے۔ وہ نہ عالم میں داخل ہے ، ندأس ہے خارج ، نہ نوق عالم ہے ، ندا ندرون عالم ، ندأس کے پاس سے کوئی شئے آسکتی ہے، نداس کے پاس سے کوئی شئے جاسکتی ہے، ندائس کا فر بمکن ہے ندائس کا و بدار اس ند ہب کے قائلین کواہل نفی وجو ریااہل تعطیل یا فرقہ معطلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق میہ ہے کہ نہ تو اثبات صفات میں اس قدر غلو کرنا جا ہے کہ بُت پری تک نوبت پہنچ جائے اور نہ تنزيبه وتفتريس ميں اس قدر تدقيقات فلسفه نكالني حاميش كه الله تعالى كوعدم محض ہي تصور كيا جائے - مذہب سلف صالحين وآئمَــاسلام بهي قفايعني اثبات بلانشبيه وتنزيه بلاتعطيل \_مترجم \_

جن ہے اُس کوزند کی اور معطل بننے کی جرائت ہوئی ہے۔ حقائق امور کے ادراک کا میں ہمیشہ سے بیاسا تھا ابتدائے عمر سے بیشوق میر ہے دل میں کھُبا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ نے میر کی فطرت اور سرشت میں ہی بیہ بات رکھ دی تھی جس پر میراکسی تسم کا بس اورا ختیا پر نہ تھا یہاں تک لڑکین کے زمانہ کے قریب ہی رابط تقلید مجھ سے چھوٹ گیا۔اورعقا کدموروثی ٹوٹ گئے۔

## كُلُّ مَوَ لُوْدٍ يُولَدُعَلَى الْفِطْرَةِ :

میں نے ویکھا کے نصاری کے بچوں کی نشو وئما دین نصرانی پر ہی ہوتی ہے اور بہود کے بچوں کی نشو وئما اسلام پر ہوتی ہے۔ اور سلمانوں کے بچوں کی نشو ونما اسلام پر ہوتی ہے۔ ہیں نے وہ حدیث بھی سُنی ہوئی تھی جورسول خدا اسے بدیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے بھرا سکے والدین اُس کو بہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پس مفرت ول میں بیتر یک بیدا ہوئی کہ حقیقت فطرت اِلے اصلی اور حقیقت اُن عقاید کی جو

ا بیروال جوابام صاحب کے ول میں پیدا ہوا تھا نہایت ولیب سوال تھا اور زمانہ حال میں بھی فلاسفہ متا کمیں وہ جربیہ بردونے اس کے جواب ویے برطبع آز بابال کی ہیں۔ امام صاحب اس سوال پر فور کرتے کرتے ایک اور قبل بحث فلاسفہ ایک ہوا۔ اور دہ عالم ما کی کے وجود تی الخار تی نظر کرنے گئے۔ افسوس ہے کہ ان کے سلسلہ خیالات کا انجام سفسطہ پر ہوا۔ اور دہ عالم ما کی کے وجود تی الخار جی شک رکھنے گئے۔ امام صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اوبام سفسطہ سے اُن کا جلد چین کا ابوائی رسالہ میں شک رکھنے گئے۔ امام صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اوبام سفسطہ سے اُن کا جلد چین کا ابوائی وگئے۔ اس اس صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اوبام سفسطہ سے اُن کا جلد چین کا ابوائی وگئے۔ میں رسالہ میں ہونے عقاید تقایدی وخیالات تعقیدی کے وب جاتی ہے۔ جس پر انسان مولود ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہونے عقاید تقایدی وخیالات تعقیدی کے وب جاتی ہے۔ خدا تعالی نے قرآن مجید ہیں بھی دین تیم کو بلفظ فطرت سے اس مورود دین اسلام ہے کو نکہ اگر انسان اپنی حالت فطری پر مورود وہا جاتی ہونے کہ ود بعت کو دو بعت کے وہ کہ اگر انسان اپنی حالت فطری پر چھوڑ دیا جائے تو وہ حالت اُس کو دین اسلام ہیں کہ ہوئی ہے۔ ایک دیگر گروہ علاء اسلام اس طرف کیا ہے کہ فطرت سے مرادوہ عبد ہے جو بروز بیناتی خداوند تھائی نے ذریت آدم سے لیا تھا ام خوالی صاحب احیاء العلام میں کھے ہیں کہ فطرت سے مرادوہ عبد ہے جو بروز بیناتی خداوند تھی گھے ہیں کہ فطرت سے مرادوہ عبد ہے جو بروز بیناتی خداوند تھی ہی کہ فطرت اللہ میں کہ فطرت سے مرادوہ عبد ہے جو بروز بیناتی خداوند تھی گھے ہیں کہ فطرت سے مرادہ عبد ہے جو تا انسان ابلانہ میں لکھے ہیں کہ فطرت اللہ ہے۔ اور کہ تو حید ہوائے قالب مغرائی صاحب اور اس کے اور کہ کہ میں کہ فطرت اللہ ہود ہے شاہ وہ کی انشرا صاحب جنہ الشائی الم الم ان کی کھی جو بروز بیناتی خدائی ہے کہ کوئکہ یا متاب دیا تھا ہوا میں دور کہ تا اور کہ انسان اور کی انسان اور کی انسان ابلانہ میں لکھے ہیں کہ فطرت اللہ ہے۔ انسان کہ کوئی کے انسان اللہ کے کہ کہ کے دور کے تاب کے دور کی انسان ابلان کے کہ کہ کھی کے دور کے تاب کے دور کے تاب کے دور کی کے دور کے تاب کے دور کے تاب کی کوئی کے دور کے تاب کوئی کے دور کی کوئی کی کوئی کے تاب کی کوئی کے تاب کے دور کے تاب کی کوئی کے تاب کے

تقلیدوالدین یا اُستاد عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اور ان تقلیدات میں تمیز کروں جن کی ابتداء (بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ )اصول برّ واثم بطور کلیات مراد ہیں نہ کہ ان کے فروع وحدود اور یہی وہ دین ہے جو اختلاف از منہ سے بدل نہیں سکتا۔

عبدالله ون مبارک نے حدیث مذکورہ بالا کے بیمعنی کئے میں کہ ہرا یک بچے اپنی خلقت جبلی پر ہیدا ہوتا ہے خواہ وہ سعادت ہو یا شقات غرض سب کا انجام کارا پی خلقت فطری پر ہوتا ہے۔اور دنیا میں اُس کی خلقت کے مناسب اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔علامت شقاوت ہے ہے کہ اُس کی ولادت یہودیوں کے گھر ہو۔

اگران مختلف اتوال کو بہ نظرتعتی دیکھا جاد ہے تو اُن میں آسانی سے تطبیق کی جاسکتی ہے اور نہ صرف تطبیق ہی ہوسکتی ہے بلکہ اعتراضات بھی مندفع ہوجائے ہیں جو مخرالاسلام سیدا حمد خان صاحب کے اس تول پر کئے کئے ہیں کہ الاسلام ھوالفطرة والفطرة ھوالاسلام ہم کھرف دوامور پرغورکرنا ہے۔

(۱) آیایی قول که الاسلام هوالفطرهٔ والفطرهٔ هوا لاسلام قول جدید بے یاعلامقدیم میں ہے بھی کوئی اس کا قائل ہوا ہے؟ (۲) آیاعلاء کے باہمی اختلافات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح رفع ہو کتے ہیں؟

پہلاامرنہایت صاف ہے۔ جن علاء کی رائے ہے کہ آیت ندکورہ بالا میں فطرت سے مراددین اسلام ہیں متعق الرائے ہیں کہ جیسا کہ قاضی بیضادی وغیرہ کی رائے ہو وہ طاہرا سیدصاحب کے ہمراہ اس امر میں متعق الرائے ہیں کہ لفطرہ ہوا لاسلام پیس اگر بعض دیگر علاء کی رائے اس کے خلاف بھی ہوتہ بھی بہر حال بیشلیم کرنا ہوگا کہ تول مذکورہ بالا کا پہلا ہز وکوئی قول جدید نہیں ہے۔ رہادہ سراجزو یعنی الاسلام هو الفطرۃ اُس کی نبعت صرف اس قدر لکھنا کائی ہوگا کہ اگر اسلام اور فطرت میں جانبین سے تصادق کلی ہوتا س جملہ اور پہلے جملہ میں پچھٹر تی نہیں کھنا کائی ہوگا کہ اگر اسلام اور فطرت بنسبت منہوم اسلام عام ہے جیسا کہ سیدصاحب پراعتر اض کرنے والوں کا خیال ہے تو مورداعتر اض زیادہ تر پہلا جملہ ہے یعنی الفیطرۃ ہو الاسلام۔ جب ہمارے علما بحققین نے اس قول کے ہوتہ مورداعتر اض زیادہ تر پہلا جملہ ہے یعنی الفیطرۃ ہو الاسلام۔ جب ہمارے علما بحققین نے اس قول کے اختیار کرنے میں تامل مہیں کیا تو یہ کہنا کہ الاسلام ہو الفیطرۃ بطر یق اولی درست ہے۔ فیصا قالم فیصور الاسلام حق وعلیہ اعتقادی۔

بغرض اس امر کے کہ ان مختف اقوال میں تطبیق دی جائے منشا اختلاف پرغور کرنا ضروری ہے۔ بچھ شک نہیں کہ بیا ختلاف اُس اعتراض ہے نیجنے کے واسطے کیا گیا ہے۔ جوفطرۃ ہے دین اسلام مراد لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ معترض کہ سکتا ہے کہ اگر انسان کے بیچہ کواپئی جبلت پر چھوڑ دیا جائے اور اُسے کسی خاص ند ہب کی تلقین ندگی جائے تو اُس کا کوئی غد ہب نہ ہوگا اور وہ ہرگز مسائل صوم وصلوۃ حسب دین اسلام اپنے ذہن ہے اختراع ندکر سکے گا۔ پس یہ کہنا کہ صحیح ہے کہ انسان دین اسلام پر بپیدا ہوتا ہے اور والدین کی تلقین ہے وہ و مگر مذہب مثلاً یہودی یا بھرانی اختیار کر لیتا ہے۔

(باتی الحکے صفی پر)

امورتلقینات ہے ہوتی ہےاور جن کی وجہ ہے تمیزحق وباطل میں اختلا فات ہوتے ہیں۔ پھر

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ )اس اعتراض کے خوف ہے اور یہ یقین کر کے کہ فی الواقع بحیۃ وین اسلام پر پیدا نہیں ہوتا ہمارے علماء نے طرح طرح کے مسلک اختیاد کیے ہیں کسی نے کہا کہ فطرت سے مرادعہد میثاق ہے۔ کسی نہ کہا کہ فطرت سے قبول حق کی عام استعداد مراد ہے۔ کسی نے تو حید کہا۔ پچھ شک نہیں کہ ہمارے علماء نے اختلاف کرتے وقت مدلول لفظ اسلام پر کافی غورنہیں گی۔ ہم مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق دین اسلام وہ دین ہ ہے جوتمام انبیاعلیہم السلام کادین تھا۔ یعنی اسلام وہ دین ہے جوابراہتیم واسحاق ویعقوب وموتی عیسی اور خاتم ' انبهین حضرت مُحمد مُصُطفی ﷺ کادین تھا۔ طاہر ہے کہا گران انبیاء لیہم السَّلام کی شریعتوں پر باتفصیل نظری جائے تو پہلی شریعتوں اورشرع محمّدی میں بہت تقاوت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلا فات ملیں گے۔ باوجود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کودین اسلام قرار دیتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے کہ اسلام ہے مراد اُس قدرمشترک ہے ہے جوجمیع انبیاء علیہم السلّام کے ادیان میں مایا جاتا ہے اوروہ یہ ہے کہ انسان خدائے واحد مطلق لاشريك له كى مستى كا اقرار باللسان اورتصديق لقلب كرے اوراً ي كوا بنامعبود حقيقي ميجھے \_ يبي اسلام ہے جس كى ابراسم والمعتبل في تعالى حالتجا كالتي كم رَبُّنا وَاجْعَلُنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ ذُرِّيتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ اى دين كى طرف اشاره كيا كياب اس ارشاد خداوندى مين إذْ فَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمُتُ لِرَبِ الْعَلْمِينَ ب اسی دین کے اختیار کرنے کی حضرت ابراہم اور پعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تقی کما قال الله تعالی وَوَصَّى بِهَآ اِبْرَاهِيُمُ بَنِيَهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنيُّ أَنَّ اللهُ اصْطَفَے لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوتُنَّ ۚ إِلَّا وَآنَتُمُ مُسُلِمُونَ ٱمُ كُنْتُمُ شُهَدَاءَ إِذْحَضَرَيَعُقُوبَ ٱلمَوْتُ إِذْقَالَ لِيَنِيُهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنُ ۚ بِعُدِي . قَا لُوْانَعُبُدُ الهَكَ وَ إِلٰهُ ابَا يُكَ إِبُواهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَاوَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ـ يُسَالِلُدواحدير بِتَهَيَّ صفات ايمان لا تا اصل اصول اسلام ہے اور اس واسطے سب انبیاء کا دین اسلام سمجھا جاتا ہے ورندان کی شریعتیں از بس مختلف تھیں \_مرباه جوداس اختلاف كضداوتد تعالى فرماتاب\_ أم تففو لؤن أنّ إبراهيم وإسمعيل واستحاق ويعفوب وَ الْأَسْبَاطَ كَانُو اهُوْدًا أَوْ نَصَرَى \_ بِي \_ بِشَك أَسَ عديث شريف مِن جهال فرمايا كه بربي فطرت برمولود بوتا ے اوراس آیت میں جہاں وین کوفطرت ہے جبیر کیا ہے فطرت سے مرادخواہ عہد میٹاق ہو۔خواہ اقرار ربو ہیت خواہ توحید بیسب أی اصل اصول اسلام کے اظہار کے مختلف طریق ہیں اور کچھٹک نہیں کیے خداوند کریم کی بستی کا قائل ہونا اوراس کو واحد مطلق یفین کرنا انسان کے لئے ایک طبعی ونطری عمل ہے جن لوگوں کوآیت وحدیث ندکور د بالایر شبہ ہوا ہے اُنھوں نے اسلام سے مرادوین محمدی مجھی ہے حالا تکہ مفہوم اسلام اُس سے اعم ہے۔ یاعتبار وضع لفظ حسب استعال قرآن مجيد برحمدى مسلمان عدالا برمسلمان محمدى نبيس بوسكتار (بقيدحاشدا گليمنۍ پر)

میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سب ے اوّل مجھ امور کاعلم مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ حقیقت علم معلوم کی جائے ۔ پس مجھ کومعلوم ہوا کہ۔

### علم يقيني كي تعريف

علم بقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کا ایساانکشاف ہوجائے کہ اُس کے ساتھ کسی قتم کا شبہ باتی ندر ہے۔ اور خلطی اور وہم کا امکان بھی اُس کے پاس نہ بھٹنے پائے۔ اور ان امور کے احتال کی دل میں گنجائش ہی ندر ہے۔ بلکہ غلطی ہے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قتم کا یقین ہو کہ اگر کوئی محف اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پھر کوسونا کر دیتا ہو لیقین ہو کہ اُگر کوئی محف بناد بتا ہوں تو اس امر ہے بھی کوئی شک یا انکار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان کی کہ دس (۱۰) زیادہ ہوتے ہیں تین (۳) ہے تو اب اگر کوئی آ کر مجھ ہے کہ کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی ولیل یہ ہے کہ میں اس انتھی کوسانہ بناد بتا ہوں چنا نے مام میں پھر تجھی اس مشاہدہ ہے کہ میں اس انتھی کوسانہ بناد بتا ہوں چنا ہوگا۔ کہ اُس میں اپنے علم میں بھر کے ہوئی ہوگا۔ کہ اُس مختا ہوں آ نے کا لیس مجھو کہ علی میں ذرا بھی نہیں آ نے کا لیس مجھو کہ علی میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس علم پر بچھاعتی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے معلی کی حفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علطی کی حفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علطی کی حفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علطی کی حفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علطی کی حفاظت نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علطی کی حفاظ سے نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علطی کی حفاظ سے نہ ہووہ علم قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذرایعہ سے علم کی خواط کی دورائیس ہوں کیا ہوں کہ اس طور سے اور جس چیز کی حفیل اس طور سے اور جس چیز کیا سے مور میا ہوں کہ کو کی دورائیں کے دورائیس ہوں کہ کی دورائیس ہوں کہ کور کیا ہوں کی دورائیس ہوں کی دورائیس ہوں کی دورائیس کی دورائیس ہوں کی دورائیس ہوں کی دورائیس ہوں کی دورائیس کی دورائیس کی دورائیس کی دورائیس ہوں کی دورائیس کی دو

گر جہاں خدائے انسان کوفیطری دین کی طرف ارشا دفر مایا ہے۔ دہاں یقینا اسلام بہ معنی اعم ہے نہ بمعنی دین مخمّد ی جوعمو مابطور مرادف اسلام استعمال کیا جاتا ہے۔ (مُتر جم)

بنا القیار حاشیہ گذشتہ صفی ) حضرت ابراہیم کی اُمّت مسلمان تھی گرابرا ہی مسلمان نہ کہ مخمدی مسلمان - علی ہذا القیاس موٹ کی امت مسلمان تھی۔ اور ہم خاتم النبین کی اُمّت محمدی مسلمان کہا ہے ہیں ۔ چونکہ سرتائ انبیا وحبیب خدا محمصطفے کی نے نے تعلیم اصول اسلام کا بوجہ اتم واکمل فرمائی اس لیے علی سبیل التعلیب یا علی سبیل الاختصاص عموماً اصل مسلمان ؤی سمجھے جاتے ہیں جودین محمدی کے پیرو ہیں۔

پندار سعدگ کہ راہ صفا توال رفت جز دریے مصطفٰے

# اقنسام سفسطه وانكارعلوم

غلطی حواس کی بناء برامام صاحب کوعالم محسوسات کے باب میں شکوک ببیدا ہوئے جب میں نے اپنے علموں کوٹولاتو میں بج محسوسات اور بدیہات کے اورکوئی ایساعلم جس میں بیہ صفت ہواہے میں نہ یایا غرضکہ جب سب طرف سے مایوی ہوگئی تو یبی تھرایا کہ بجزاس کے اور پھوتو قع نہیں ہے کہ جوامور بالکل صاف ہیں اُن ہی ہے امور مشکل کواخذ کیا جائے۔اوروہ صاف امور وہیمحسوسات اور بدیہات ہیں اس لئے ضرور ہے کداوٰل یہی منتحکم قرار یا نمیں تا که بیمعلوم ہو که آیامحسوسات پرمبرااع اد ہےاور بدیہات میں ملطی ہے محفوظ رینے کا یقین ہےوہ اُسی قشم کا تونہیں ہے جو قبل ازیں امورتقلیدی میں تھا۔ یا جسیباا کثرعوام الناس کوامور تقلی میں ہوا کرتا ہے یا بیلطی ہے محفوظ ہونا تھی قشم کا ہے جس میں کوئی دھو کہاور شک وشبہ نہیں ۔ پس میں محسوسات اور بدیبات میں سعی بلیغ کے ساتھ غور کرتا اور اس بات کوسو حیا کرتا تھا کید دیکھوں میرے دل میں ان امور کی نسبت بھی شک پیدا ہوسکتا ہے۔ <sup>لی</sup> خرسو چنے سوچنے کے شکوک نے ا علم فلیفہ کے بڑھنے والے معلوم کریں گے کہ فرانس کے مشہورفلی ڈے کارٹ کوجس نے مسائل ذِ بنیات کی شخصّ میں انقلاب عظیم پیدا کرے فلسفہ جدید کی بناؤالی عالم مادی سے وجود فی الخارج کے باب میں بعینه ای مسم کے خیالات پیراہوئے تھے۔اس مکیم نے بھی اپنے تحقیق کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ جوامور ہدیبات ے نبیں ہیں ووان پر ہرگزیفین نہ کرےگا۔ چنانچیاس نے بھی امام صاحب کی طرح شک وشیہ کو یہاں تک وخل ویا کیآ خراس کودواس خمسه ظاہر بیوباطنیہ پربھی وثوق ندر ہا۔خیال کیا گیاہے کیا گراہ مغزانی کی تصنیفات اُس کے زمانہ تک فرانس میں پینچی ہوتیں تو یقینا یہی مجھاجا ج ہے کہ ڈے کارٹ کے فلسفہ کا ماخد تح میات امام غزائی ہیں حمرة بكارك امام صاحب كي طرح هجيرا نه والأمخص نه تعاوه البيغ اصول يرنبايت المنتحام واستقال بنة فائم ر مااور زبایت خوبصورتی سے اس نے عالم مادی کا وجود ثابت کیا۔ ؤے کارٹ نے سوحیا کہ آیا کوٹی ایک شئے ہے جس کی نسبت شک وشبہ کی ہا اکل گنجائش نہ ہو۔ اُس نے برطرف نظر دورُ ان گلر کو کی ایسی شئے نظر ندآ کی ۔ پیمر اُس نے خیال کیا کہ اُس کا شکت در بار ہوجود عالم مادی سرف اُس صورت میں کلینہ راست کھیم سکتا ہے۔ جب اُس کو کم از سم اس شک کے وجود کی نسبت کوئی شک نہ ہو۔اس طرح پراس نے سب ستان ال یے شک کا وجود بیٹی قائم کیا گرشک ایک قشم کاخیال ہےاور خیال کے بے فرق خیال کا ہونا نشر ور ہےائں ہے وجود ( بقیدها شیبا گلے معنجدیہ )

## امام صاحب کوعقلیات ونظریات کے باب میں شکوک پیدا ہوئے

بس بیرحال دیکھ کرمیں سمجھا کہ محسوسات ہے تو اعماد گیا اور شاید اگر اعماد ہوسکتا ہے تو بجز عقلیات کے جوامور فطری ہیں اور کسی پرنہیں ہوسکتا۔ مثلا یہ کہنا کہ دس (۱۰) تین (۳) ہے زیادہ ہیں یا اور آئیات ایک شیئے جارت وقد بم بوسکتے اور ایک بی شیئے حادث وقد بم بو دیا ہو ایک بی شیئے حادث وقد بم بو دور وہ حدوم یا واجب و محال نہیں ہوسکتی ہے محموسات نے کہا ہجھ کو س طرح تسلم سے کہا مور معموسات ہے کہا تجھ کو س طرح تسلمی ہے کہ امور معملی پر تیرا اعتماد کرنا ویسا بی نہیں ہے جسیسا تیرا اعتماد محسوسات پر تھا ؟ جھ کو ہم پر وثو تی کامل تھا مگر

( بقیدها ثبیه ) شک سے اُس کو وجود نکس و بهن کا بھی قائل ہو ، پڑا ۔ پھر بتدریج نفس و بهن سے استداول سرت کرتے وجود باری تخالی ۴ بت کیا۔

ا مام نوانی صاحب فاسفیا ندتد قبل میں ؤے کارٹ سے سی طرح نہ کم نہ بیتے مگراند تعالی کی معرفت اورا س کی تو حید کا بیتین اور خشید اللہ جواس معرفت و بیتین کا نسر وری مقیبہ ہے ان کے دور میں اس ظرح را را کئے ہوا تھا کہ و کی ظریم کے کئے فرش محال کے طور نہ بھی اُس سے انکار کے تھماں ند ہو کتے تھے اس لیے فوق سحت اوراک حواس کا انکار کر کے اورا ک کے خطرنا ک ننائی و کچھ کر مہت گھیرائے اور شخت مرض تک فویت کچھی کے کرانھوں نے جلد و بن کے شخام قاعد میں بناونی۔ (متر ہم) حاکم عقل آیا اور اُس نے ہماری تکذیب کی دسیکن اگر حاکم عقل نہ ہوتا تو تو ہماری تقد بق پر برستور قائم رہتا کیا تعجب ہے کہ علاوہ ادراک عقل کے ایک اورابیا حاکم ہوکہ جب وہ تشریف لا نمیں تو عقل نے برچین کر ماکم عقل کے آنے سے لا نمیں تو عقل نے برچین کر حاکم عقل کے آنے سے حس اپنے حکم میں جھوٹی ہوگئی اورا بیے ادراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امرکی ولیل نہیں ہوسکتا کہ ایسااوراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں بچھ محرصہ دم بخو و رہا اور حالت خواب کی وجہ سے ان کا اشکال اور بھی زیادہ ہوگیا۔

# خواب کے بناپریسی اورادراک فوق انعقل کاامکان

میرے دِل نے کہا کہ کیاتم خواب میں بہت می با تیں نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو ٹابت وموجود یقین نہیں کرتے ؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شک نہیں کرتے ؟ پھر جب جا گئے بوتو معلوم بوتا ہے کہ تمبارے وہ تمام خیالات اور معتقدات ہے اصل و بے نبیا دیتھ ۔ یہ اندیشہ کس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پرتم کو بذر یعہ حواس یا عقل کے اعتقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے لاظ ہے سے بور لیکن ممکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے لاظ ہے سے ہوں لیکن ممکن ہے کہ تم پر ایک اور حالت طاری ہوجس کو تمہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہوجوا بہاری حالت بیداری اُس کے لحاظ ہو جواب ہو ہو گھ میں اپنی عقل سے بمنز لہ خواب ہو ۔ پس جب بید حالت وار د ہوتو تم کو یقین آئے کہ جو پچھ میں اپنی عقل سے سمجھا تھاوہ محض خیالات لا حاصل ہے۔

### شايد بيادراك صوفيه كوحاصل موتاب

کیا عجب ہے کہ بیجالت وہ ہوجس کا صوفی لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوط زن ہوتے ہیں۔ اوراپنے حواس ظاہری سے غائب ہوجاتے ہیں۔ (یا شاید بیدا دراک بعد الموت حاصل ہو) تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں جومعقولات موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید بیجالت موت ہو۔ کیونکہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہوں گے موشاید زندگی دنیا بلحاظ آخرت حالت خواب میں ہیں جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہوں اسے موشاید زندگی دنیا بلحاظ آخرت حالت خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت می اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر خواب ہے۔

آئیں گاوراُس کوکہا جائےگاف کشفنا عنک غطا نک فیصر کی الْیوُ مَ حَدید ۔ جب میرے ول میں بیخبالات بیدا ہوئے تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مگر نہ ملا کیونکہ اس مرض کا وفیعہ بجز دلیل کے ممکن نہ تھا اور تاوفتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے ۔ کوئی ولیل قائم نہیں ہو عتی ۔ ( وو ماہ تک امام صاحب مقسطی خیالات رکھتے تھے ) جب ؤ ہی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہیں ہے ۔ پس بیم مشخت تر ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے دیاں نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہیں ہے ۔ پس بیم مضاحی خیالات ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے دیاں نہ ہو گئو گئا ہے۔ چنا نچائن دوم ہینوں میں نہ جب مفسط پر تھا لیکن ہوئے خیالات و حالت دِل نہ ہر و ئے تقریر و گھٹا ہو ۔ استے میں التہ تعالی نے مجھ کو اس مرض سے مفا بخشی ۔ اور نفس بھرصحت و اعتدال پر آگیا ۔ اور بدیہا ت عقلیہ مقبول اور معتمد بن کر پھر امن و یقین کے ساتھ و اپس آئیں ۔ لیکن میہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ویقین کے ساتھ و اپس آئیں ۔ لیکن میہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ویقین کے ساتھ و اپس آئیں ۔ لیکن میہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ویقین کے ساتھ و اپس آئیں ۔ لیکن میہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ

لے پیٹمام تقریرا مام صاحب کی نہایت ہو دی ہے۔ امام صاحب کے بیٹیالات صرف قریب دو ماہ تک رہے۔ پھر اُن کوخودان خیالات کی نوبت ظاہر ہوگئی۔جیسا کیان کی اگلی تحریر سے طاہر ہے یہاں یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ جو شبہات مرہب سفسطہ اہام صاحب کے ول میں بیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اُس فتم کے نہ تھے کہ ازروئے دلاک عقلیہ اُن کا رفع ہوہ محال ہو۔امام صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے اس مرض سے بدو دااکل عقلیہ نجات نبیس یائی بلکہ محض فضل خداہے صرف اپنی کیفیت دلی کی حکایت ہے ندا ظہار ضعف دلائل عقلیہ۔ اہل مضطه كاواجبات ضروريه وبدبهيات جليه سے الكاركرنا خود تناقض در تناقض بيدا كرتا ہے۔ ہم نے فرض كيا كه حواس وعقل کے سب اوراکات تا قابل امتبار ہیں اورکوئی علم ایسانہیں ہے جس کوفینی کہ سکیں تا ہم مفسطی کو کم از کم پیشلیم كرناضر در موگا كدأس كاعلم نسبت عدم وتوق حواس كے يقيني ہے۔ كيونكه اگر بيابھي يقيني نه بهوتو خود أن كا انكار ضروريات بإطل تضبرتا ہے۔ليكن اگراُس كاعلم نسبت عدم وثو ق حواس يقيني لينے كو كوئى وجداس امر كى ہونى ضرورى ہے کہ خاص بیعلم باشتناء ویگر علوم وادار کات کے کیوں یقینی سمجھا جائے لیس اس طریق استداول ہے لازم آتے کے یا تواس علم کوتر جیجا لیقینی نہ مجھا جائے یاد گیرعلوم کوبھی اُسی تشم کا تصور کیا جائے۔ بال یہ بی ہے کہ حواس اپنے ادرا کات میں بعض اوقات فلطی کرتے ہیں لیکن اس فلطی کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھی ایک حائمہ کے ادرا کات ہے دوسرے جانبہ کے ادراک کی غلطی ۔اور بہجی ایک شخص کے ادراک ہے دوسرے شخص کے اوراک کی خلطی رفع ہوجاتی ہے۔غلطیوں کی مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص ۔ حَاسة میں بیاعث مرض وغیر ہ کوئی فتوروا قع ہوگیا ہو یاالی ہیں جن میں ادراک بجائے دفعیۃ حاصل ہونے کے اس قدر تدریج سے حاصل ہو کہ آس واحد میں شے مدر کا محسوس نہ ہو کے (اقىدەاشدا گلەسنىدىر)

آس نور ہے حاصل ہوئی جوالقد تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور یہی نورا کثر معارف کی کلید ہے۔ جس مخص نے بیگمان کیا کہ کشف مجر ددلائل پر موقوف ہے تو اُس نے اللہ کی وسیع رحمت کونہا یت تنگ سمجھا۔ اور جب رسول خد اللہ ہے ہے بیہ سوال کیا گیا کہ شرح صدر کیا ہے اور اس قول خداوندی میں کہ

### فَمَنُ يُرِدِاللهُ أَنُ يَهُدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسُلامِ

(جس کواللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتا ہے تو اس کا بینا سلام کے لئے کھول دیتا ہے) میں شرح ہے کیامُر اد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ وہ نور جواللہ تعالیٰ دل میں ڈالٹا ہے۔اور جب بوچھا گیا کہ اُس کی کیاعلامت ہے؟ تو فرمایا کہ اس دارغرور سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اُس ابدالآبادگھر کی طرف رجوع کرنا۔اور اُس کی طرف آپ مایہ الضلو ہو السّملام کا اشارہ ہے جہال فرمایا کہ

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ اللَّحَلُقَ فِي ظُلُمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمُ مِنُ نُورِهِ-(الله تعالىٰ نے خلقت كومالت ظلمت ميں پيدا كيا۔ پھران براينانور چپڑكا)

پس لازم ہے کہ اس نور کی مدد سے کشف حاصل کیا جائے اور بینور خاص خاص اوقات میں چشمئہ جودالبی ہے فوار ہ کی طرح نکلیا ہے اوراس کا منتظرر مہنالا زم ہے جبیبا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّا مِ دَهُدِ كُمْ نَفُحُا تَ " أَلَا فَتَعُرَضُوا لَهَا -تمبارى زندگى كِ ايام مِيں بِسا اوقات بيم رحمت پروردگا چلتى ہے بِس تم اس كى تاك ميں لِكَ رہو۔

(بقیدهاشید) یا شے مقد رکدایی قلیل المقدار ہوکہ وہ غایت صغر کی وجہ ہے محسول ہونے کے قابل نہ ہو گر انسان کا اس قتم کے مغالطات ہے آگاہ ہو جاتا اور بیہ کبنا کہ حواس ہے اس اس قتم کی غلطیاں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گوفر وافر وافتخاص خاص اس قتم کی غلطیوں میں پڑ سکتے اور دھو کا کھا سکتے ہیں گر آخر کا د گروہ انسانی اُن غلطیوں کی خود ہی سحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے محک و معیار تشہر الیتا ہے ۔ پس سے مثالیں ورحقیقت اور اکات انسانی سے جھے اور واقعی ہونے کی تا ندیکرتی ہیں نہ کہتر و یہ ۔ کیونک سے کہنا ہی کہتم نے فلاں امر میں غلطی کی ہے اُس غلطی سے نگلتا ہے۔ (مترجم) ان حکایات سے مقصود یہ ہے کہ طلب کرنے میں تمام تر جدوجہد کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ انجام کارکوشش ایسے درجہ پر پہنچ جائے کہ اشیاء نا قابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت آجائے۔ کیا وجہ کہ بدیہات تو مطلوب ہیں۔ کیونکہ بیخود حاضر وموجود ہیں اور حاضر وموجود کو اگر طلب کیا جائے تو وہ اور بھی مفقو دومستور ہوجا تا ہے۔ اور جوش اُس چیز کوطلب کرتا ہے جوطلب نہیں ہو عتی تو اُس پر کوئی بیا ازام نہیں لگا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتا ہی کی ہے۔

# اقسام طالبين

### مدعیان حق کے حیار فرقے

جب التدتعالی نے اپنے فضل اور ہے انتہا جود سے مجھے کواس مرض سے شفائجنٹی اور اقسام طالبین میری رائے میں حیار قراریائے بعنی۔

اوَلَ-اہل کلام جن کا بیدوموئی ہے کہ ہم ہی اہل الرّ اے اور اہل النظر ہیں۔ وَمِنْمَ -اہل ہاطن کا بیزعم ہے کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں اور ہم میں بیخصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینہ بسینہ تعلیم یائی ہے۔

سوتم - اہل فلاسفہ جن کا بیگمان ہے کہ ہم ہی اہل منطق و بُر ہان ہیں۔

چہارم۔ صوفیہ جن کا بید عویٰ ہے کہ ہم خاصان ہارگاہ این دی واہل مشاہدہ ومکاشفہ ہیں۔
تو ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ حق الا مر اِن چہارا قسام میں سے خاری نہ ہوگا کیونکہ۔
سالکانِ راوطلب حق ہیں۔ پس اگر حق ان پر بھی ظاہر نہ ہواتو بھرا دراک حق کی بھی اُمیر نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ بعد ترک تفلید کے بھر تفلید کے اس مقلد ہوں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوگیا تو اس کی تفلید کا شیشہ تو کہ میں مقلد ہوں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوگیا تو اس کی تفلید کا شیشہ تو سے کہ اُس کی اصلاح نہیں ہوسکتی اور ایسی پر بیٹانی ہے اُس کی تفلید کا شیشہ تو بھر آگ میں کہ کہ اس کے کہ اس شیشہ کو بھر آگ میں کہ کہ تا سے کہ اس شیشہ کو بھر آگ میں کہ کی تا این طریقہائے متذکرہ بالا پر پھلایا جائے اور از مرنو اُو رشیشہ بنایا جائے میں موسکتی کر میں نے ان طریقہائے متذکرہ بالا پر پھلایا جائے اور از مرنو اُو رشیشہ بنایا جائے میں موسکتی کر میں نے ان طریقہائے متذکرہ بالا پر چلنے اور جو بچھان فرقوں کے یاس ہے اُس کی انتہا معلوم کرنے کی طرف قدم ہو حمایا۔ اور علم کا م

ہے آغاز کیااور اُس کے بعد طریق فلسفداور پھرتعلیم اہل باطن اور سب ہے آخر طریق صوفیہ کی تحقیق کی۔

# مقصودوحاصل علم كلام

تدوين علم كلام

میں نے علم کلام سے آغاز کیااور اُس کو حاصل کیا۔اور خوب سمجھا۔اور محققتین علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو پچھ میراارد وتھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں یہ میں نے دیکھا کہ بیالیک ایساعلم ہے کہ اس ہے اُس علم کامقصوداصلی تو حاصل ہوتا ہے۔لیکن میر میرے مقصود کے لئے کافی نہیں ۔اس علم ہے مقصود ریہ ہے۔ کہ عقبیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی جائے۔اوراہل بدعت کی تشویش ہے اس کو بچایا جائے۔اللہ تعالی نے اپنے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔جس میں اُس کے بندوں کی صلاح دینی و دینوی ہردو ہیں جیسا قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ لیکن شیطان نے اہل بدغت کے دلوں میں وسوسے ڈال کرایسے امور پیدا کئے جومخالف سُنّت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں ز بان درازی کی ۔اور قریب تھا کہ اہل جن کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ التد تعالیٰ نے گروہ علماء اہل کلام کو پیدا کیا۔اور اُنہیں میتحریک پیدائی کہ فتحیانی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لائيل جس سے تلبيسات برعت جوخلاف سنت ماتورہ پيداہوئي ہيں منکشف ہوجا ئيں \_غرض اس طور پر علم کلام وعلماء علم کلام کی ابتداء ہوئی ہیں ان میں ہے ایک گروہ جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اُٹھا۔اوراُٹھوں نے دشمنول سے عقیدہ سقت کی خوب حفاظت کی ۔اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چہرہ پر جو بدنما داغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیالیکن اِن ملاء نے اس بات میں اُن مقد مات پراع ماد کیا جواُ نھوں نے منجملہ عقائد مخالفین خود شلیم کر لئے تھے۔اوروہ اُن کے تشليم كرنے پرياتو بوجہ تقليد مجبور ہوئے يا بوجہ اجماع وسقت يامحض بوجہ قبول قرآن مجيد واحاديث زیاد وتر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقوال مخالفین میں مناقضات نکا لے جائیں اور اُن کے مسلمات کےلوازم پر گرفت کی جائے ۔لیکن بیاموراُس مخص کو بہت ہی تھوڑ افائدہ پہنچا سکتے ہیں جوسوائے بدیہات کے سی شیئے کومطلق سلیم ہیں کرتا۔اس لیے علم کلام میرے حق میں کافی ندھا اورنه جس ورد کی مجھ کوشکایت تھی اُس ہے اُس کوشفا ہو علی تھی۔

## كتب كلام ميس لاطائل تدقيقات فلسفيانه

خیر جب علم کلام نکا اور اُس میں بہت خوض ہونے لگااور مدت در از گزرگئی تو اہل کلام بوجہ اس کے کہ وہ حقائق امور کی بحث اور جواہر اعراض اور ان کے احکام میں خوض کرنے گے محافظت سنت کی حد سے تجاوز کر گئے لیکن چونکہ بیان کے علم سے مقصود نہ تھا اس لئے ان کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ بہنچااور اس سے بیرحاصل گنہ ہوا کہ اختلاف خلق سے جو تار کی جیرت بیدا ہوتی ہو بلکہ بیدا ہوتی ہے اس کو بالکل محوکر دے۔ بعید نہیں کہ میرے سواکسی اور کو بیر بات حاصل ہوئی ہو بلکہ

ا جس زمانہ میں مسلمانوں کائیر اقبال اوچ پرتھا تو اُن میں علوم حکمیہ بونان کا کثرت سے رواج ہوا۔ اور اُس کا نتیجہ بیہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اور اس زمانہ کے مسائل مجتبدہ اسلام میں اختلاف دیکھ کر بہت سے اہل اسلام کے عقابیہ ندہمی میں تزائر ل آگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے طحد انداثر روکنے کے لئے ہمارے علماء سلف رحمۃ الله علیہم الجمعین نے علم کلام نکالا۔

متقد مین علاء کلام کی تصنیفات نهایت سلیس و خضر و کارآمد ہوتی تضیر گررفتہ رفتہ فنے مزائ متکلمین نے اُس کوایک مبسوط فن قرار دے لیا جو جملہ وقیق مسائل منطق وفلسفہ وطبعیات کامتکفل ہوگیا ہے۔ چونکہ یونانی فلسفہ والہیات کے مسائل عقلی وقیاس و الاک بہنی ہوتے تھے۔ ہمارے متکلمین اُن کے مقابل میں و لیک ہی عقلی وقیاس و لائل لاکر اُن کے مسائل کوتو رُ پھوڑ وُالتے تھے گر چونکہ اعراض و جوا ہروغیرہ کی فضول و دقیق بحثوں سے سواء رہنانی خاطر حفاظت و نصرت و بن میں کے حد دنہیں ملتی تھی امام صاحب نے ایک تصنیفات کونہا ہے تا ایسند فر مایا ہے۔ معنوم بیس کرا گرامام صاحب اس زمانہ میں ہوتے اور علم کلام میں ہیولی ہمورت، جزء لا پہنچوس مالی خوق والتیام ۔ استحالہ خلاء کر و بیا جسام ہی میں ہوتے اور علم کلام میں ہیولی ہمورت، جزء لا پہنچوس مالی خوق والتیام ۔ استحالہ خلاء کر و بیا جسام ہی طروق کے قبر محتوں اور مُوشکا فیاں ملاحظ کرتے تو کیا فرماتے۔

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلامیہ میں غیرضروری فاسفیات ترقیقات اور بھی کثرت سے واخل کی سنگری اوراب زیادہ خرابی میہ ہوئی ہے کہ اصول فلسفہ بوتان جس کے مقابلہ کے لئے علم کلام وضع ہوا تھا غلط تا بت ہوگئے۔ پس اب اس بوسیدہ واز کاررفت علم کلام کوعلوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے قیاسی ولاک سے سراسر تجربہ ومشاہدہ بیٹی ہیں پیش کرنا وضع الشے فی غیر محلّہ ہے۔ دیکھنا جا ہے کہ جس علم کوخز الاسلام سیدا حمد خال صاحب نے اس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بریکار وغیر مفید تظہر ایا ہے اس کوامام صاحب آفتی ۲۰۰۰ برس پہلے حمایت و نصرت وین کے لئے ناکانی سمجھا تھا۔ اس سے خیال کرنا جا ہے کہ اہل اسلام کوجد برنام کلام کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ (مترجم)

مجھ کواس بات میں شک نہیں کہ کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی کہ بیر حصول ایسا ہے کہ بعض امور میں جوفطری و بدیہات سے نہیں ہیں تقلید کی اس میں امیزش ہوگی فی الحال میری غرض بہ ہے کہ میں اپنی حکایت حال بیان کروں۔ نہ بیا کہ جن لوگوں کو اُس کے ذریعہ سے شفاہوئی اُن کی فیدمت کروں ۔ کیونکہ دواُ شفا بلحاظ مختلف امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت می دوا نمیں ایسی ہوتی ہی کہ اُن سے ایک مریض کونفع پہنچتا ہے اور دوسرے کو ضرر۔

# حاصل علم فلسفه

اس میں بیبیان کیا جائے گا کہ کونساعلم فلسقہ ندموم ہاور کونسا ندموم نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے گفر لازم نہیں آتا۔ یا اُن میں سے کونساامر بدعت نہیں۔ اور نیز وہ امور بیان کئے جا میں گے جواہل فلسفہ نے کلام اہل جن سے چورا سے جورا سے خیالات باطل کی ترویج کے لئے اُن کوا ہے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پرلوگوں کی طبیعتوں کواس حق سے نفرت ہوگئی۔ اور حقایق حقہ خالص کو اُن کے فاسد اور غیر خالص اقوال سے کس طرح علیا دہ کیا جائے۔

# كسى علم برنكت فينى كرنے سے پہلے أس بيل كمال بيداكرنا جا ہے

علم کلام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے علم فلنفہ شروع کیا اور مجھ کو بیامریقینا معلوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہوکر درجہ انتہا کو نہ بہتی جائے ۔ اور پھر ترقی کر کے اُس کے درجہ سے تجاوز نہ کر جاد ہے۔ اور اُس علم کی دشواریوں اور آ فات سے اس قد راطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو۔ تب تک علم فلند کی کسی شم فساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اسی صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فلند کی کسی شم فساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اسی صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فلند کی کور کے فساد کی نبیت جو پچھائی کا دعویٰ ہوگا وہ سے جو بھی ایک علم اسلام سے کوئی ایک ہو۔ یا تکلیف اُٹھائی ہو۔ اور کتب اہل

ا: اس زبانہ بیں بھی ہمارے خلاء الل اسلام کوائی آفت نے تھیرر کھاہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ محر باوجوداس کے اُن مسائل پر جواُن علوم پر بینی ہیں گفتگو کرنے بلکہ اُن کی تر دید کرنے اوران مسائل کے ابطال میں کتا ہیں لکھنے اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتو سے دینے کے لئے ہر ۔ (بقیہ حاشیہ اسکام صفحہ پر) علم کلام میں جورڈ اہل فلاسفہ کے در پے ہیں۔ بجز چند کلمات مہم و بے تر تیب کے جن کا تناقض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک عامی جاہل آ دمی بھی دھوکانہیں کھاسکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جو دقائق علوم کے جانے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور پچھ درج نہیں۔ غرض مجھ کومعلوم ہوا کہ کسی فدجب کی تر دبیر کرنا قبل اس کے کہ اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر چلانے ہیں۔ اس لئے میں کمر ہمت چست کر کے علم فلفہ کی تحصیل کے در بے ہوا امام صاحب تحصیل علم فلفہ کی تحصیل کے در بے ہوا امام صاحب تحصیل علم فلفہ میں مصروف ہوئے اور صرف اپنے مطالعہ سے

(بقیدهاشید) وقت آمادہ ہیں۔ ہندوستان جرمیں ہمارے علماء دین کے گروہ میں ایک بھی ایسا شخص موجو دہیں ہے۔
جس نے حسبۃ للد خدمت دین کی غرض ہے علوم جدیدہ میں دستگاہ کائل بیدا کرنے کی بحت اپنا او پراٹھائی ہو۔ اور جواعتر اضات ان علوم کی ڈوے اُن ہو وارد ہوتے ہیں اُن سے مملحۃ واقفیت بیدا کی ہو۔ اور بھر اُن اعتراضات کے اُٹھانے میں حق المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے علماء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہا گر کوئی شخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیقات علوم جدیدہ تجر ہاور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پرکوئی اعتراض کر بے تو ہا ہا تا ہے کہ ادرا کات حواس انسانی میں خلطی کا ہونا ممکن ہے ہیں بدا کہ مختصر مناا مجمل ہے جوز مانہ بھر کے کل علوم حکمیہ کی تر دید کے لئے کافی ہے۔ اگر کوئی اَوْر شخص اِنی استعداد کے موافق اُن اعتراضات کے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اُسکی تکفیر کرتے ہیں۔

جب تک ہمارے ملاء دین مخالفین کے علوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرنے کے جوابام غزائی صاحب نے تحریفر ملاہ ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عالمان علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخیرہ جمع نہ کرلیں ۔ اُور اُن واقعی معلومات کے بڑھانے کے وسائل اپنے لئے مہتا نہ کرلیں ۔ تب تک ناحق کی ۔ بج بحشیاں کرنا۔ اور اُن واقعی معلومات کے بڑھانے ہیں جو مشاہدہ اور تجربہ ہے مسلم ضہر چکے ہیں قیاسی دلائل ڈھونڈ ٹا یا غلطا درا کات کے رکیک حیلے اُمور کے مقابلہ میں جو مشاہدہ اور تجربہ میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معشمکہ مروانا ہے۔ مسلم میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعیف اور کلام الہی کا معشمکہ مروانا ہے۔

اگردر حقیقت کسی کے دل پراسلام کی واجب الرحم حالت سے چوٹ گئی ہے اور مغربی و نیا کے علوم سے جوٹ کدانے ذہر یلااثر دین اسلام پر پڑر ہاہے اُن کورو کنا خدمت دین ہجھتا ہے تو اُسکو چاہے کہ کمر ہمت با ندھ کر امام غزائی کی طرح تخافین کی علوم حکمیہ کی تخصیل کے در ہے ہوجب وہ خص ان علوم میں فضیلت حاصل کر چکے گاتب و نیااس کو قابل مجھے گی کہ جو پچھ وہ کہاں کو التفات سے سے اور اس کی تحریر و تقریر کو قابل قدر و قعت اور اس کو قابل مجھے گی کہ جو پچھ وہ کہاں کو التفات سے سے اور اس کی تحریر و تقریر کو قابل قدر و قعت اور اس کو قابل خطاب مجھے جس کو یہ تو اب حاصل کرنا ہو وہ اس کا م کا پیڑا الشائے۔ فیصن مشیاء انساخہ اللی دید ماہا۔ (مترجم)

بغیر مدداُستادے کتب فلسفہ کود کھنا شروع کیااور بیکام میں اپنی فراغت کے دفت ہیں لینی جب مجھ کوعلوم شرع کے درس دیے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی انجام دیتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو بغداد ہیں تین میں وہ سوطالب علم کودرس تعلیم کا کام سرد تھا لیس اللہ تعالی نے صرف انھیں او قات متفرقہ کے مطالعہ ہیں ہیں کہ ہیں دو برین سے کم عرصہ ہیں بی فلسفہ کی انتبائے علم سے واقف ہوگیا۔ اس علم کو بجھ لینے کے قریب ایک سال تک میرابید دستور رہا کہ اِن مضاہین ہیں غور وفکر کیا کرتا تھا اور ان مضاہین کو اپنے ذہمین ہیں وُ ہرا تا اور اُس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُس میں جو پچھ کمریادھو کا یا تحقیق یا جواور خیالات تھان سب کی الی آگا بی حاصل ہوگئی کہ بچھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیس اے عزیز اس علم کی حکایت مجھ سے سُن ۔ اور ماصل ہوگئی کہ بچھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیس اے عزیز اس علم کی حکایت مجھ سے سُن ۔ اور اُس کے بہت سے علوم دیکھے جس کی ب وار اصاف ہیں ۔ گومت قدیمی فلا سفہ اور متاخرین اور اوائل ہیں اس باب ہیں بہت فرق تھا کہ بعض جق سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود اس نہمہ کشر سے اصاف دائے فرق تھا کہ بعض جق سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود اس نہمہ کشر سے اصاف دائے فرق تھا کہ بعض جق سے بہت بعید سے اور بعض قریب لیکن باوجود اس نہمہ کشر سے اصاف دائے کی کروالحاد سب پر لگا ہوا ہے۔

# ا قسام فلاسفہ جملہ اقسام فلاسفہ کونشان کفرشامل ہے

فلاسفه كے تين اقسام ہيں

جاننا چاہئے کہ فلسفیوں کے اگر چہ بہت سے فرقے اور مختلف ندہب ہیں۔ کیکن ان سب کی تبین قسمیں ہیں۔ یعنی۔ تبین قسمیں ہیں۔ یعنی۔ دہریہ۔ طبعیہ المہید۔

ا۔دہریہ مشماوّل دہریہ

بیگروہ متقد مین فلاسفہ سے ہے۔ان کا بیقول ہے کہ اس جہان کا کوئی صافع ۔ مدبر عالم وقادر نہیں ہے۔اور بیعالم بمیشہ ہے اپنے آپ بے صافع موجود چلا آتا ہے۔اور بمیشہ حیوان نطفہ ہے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔اس طرح بمیشہ ہوتار ہاہے۔اوراس طرح بمیشہ ہوتا 191

رہےگا۔ بیلوگ زندیق ہیں۔

## ۲ ـ طبعيه شم دوم طبعيه ـ

ان اوگوں نے عالم طبعیات اور عبائبات حیوانات اور نباتات پرزیادہ ترجمت کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ خوض کیا ہے۔ اور اُن میں عبائب صنع باری تعالیٰ وآثار حکمت بائے ہیں۔ پس لا چار اُنھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہرامر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایسانہیں کہ علم تشریح اور عبائب منافع اعضاء کا مطالعہ کرے اور اُس کو بالقر ور بیعلم حاصل نہ ہو کہ ساخت حیوان اور خصوصاً ساخت انسان کا بنانے والا اپنی تدبیر میں کامل ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبیعات سے کی ہے اس لئے اُن کی رائے میں قواے حیوانیہ کے قیام میں اعتدال مزاج کو بہت بڑی تا شیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی تابع مزاج مبت ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعادہ کی معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعادہ کی معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعادہ کی معدوم ہوگئ تو پھر بہو جب ان کے زعم کے اعادہ معدوم کی طرح متصور نہیں ۔ پس وہ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ روح مرجاتی ہے اور پھرعود نہیں کرتی ۔ اس لیے انھوں نے آخرت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کی اطاعت کا اور بہشت ودوز خ کا اور قیامت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کی اطاعت کا فور بیان کی کو طرح شہوات میں

ا بنجمله اُن مباحث کلامیہ کے جن پر ہمارے علماء حتکلین نے مشکل مشکل اور لاطائل بحثیں کی ہیں آیک مسکلہ اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ مسکلہ کہ آیا جوشے نیست و نابود ہوجائے وہ بعینہ پھر پیدا ہوسکتی ہے یائیں ۔ جمہور حکماء اور بعض مشکلمین کایہ ند بہب ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست و نابود ہو کر بعینہ پھر پیدا منبیں ہوسکتی ۔ ویگر متکلمین کایہ ند بہب ہے کہ اعادہ معدوم جائز ہے ۔ جوانتماع اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگر جوابر و ذوات باسر بامعدوم ہوجا کمیں تو محض منعا د بعینہ شخص اوّل جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا۔ اور اس لئے اس صورت میں ایصال تواب وعقاب بھی ممکن نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ نجملہ دیگر تشخصات موجودات کے زمان بھی ہے۔ پس اگر اعادہ معدوم جملہ تشخیصات ممکن ہوتو اعادہ زمان بھی لازم آئے گاجوناممکن ہے۔اس کے جواب میں ہمارے علماء نے طول طویل بحثیں کی ہیں۔اور حق الامریہ ہے کہ اگرز مان کو تتخصات میں داخل سمجھا جائے تو جواز اعادہ معدوم ٹابت کرنا محال ہے۔(مترجم) منہمک ہیں۔ بیلوگ بھی زندیق ہیں کیونکہ ایمان کی بنیاد سیہ کہ النداوراور یوم آخرت پریقین کیا جائے۔اور میلوگ اگر چہ القداور اُس کی صفات پرتو ایمان لائے ہیں مگریوم آخرت سے منگر ہیں۔

## ٣- الّهيه فشم سوم الّهيه -

برلوگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اوران ہی میں سے سقراط ہے جواُستادتھا افلاطون کا جواُستاد ارسطاطالیس کا۔ارسطاطالیس وہ شخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا۔اور دیگر علوم ور تیب دیا۔اور جن علوم کا پہلے خمیر نہ ہواتھا اُن کے لئے اُن علوم کاخمیر کردیا۔اور جوعلوم خام شے اُن کو پختہ بنایا۔اور جومبہم تھے اُن کوواضح کردیا۔

ان سب فلسفیوں نے پہلے دونوں فرتے لیمی وہر بیدوطبعیہ کی تر دید کی ہے۔اوراس قدراُن کی فضحیت کی ہے کہ غیروں کواسکی ضرورت نہیں رہی۔ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کوان کے مقابلہ ہے بچالیا۔ پھرارسطاطالیس نے افلاطون اور سقراط کی اوراُن سب فلا سفہ البہ ہے کہ چھ کسر باتی نہیں رکھی ۔اوراُن سب سفہ البہ کی جواُس ہے پہلے گزرے ہیں البی تر دید کی ہے کہ پچھ کسر باتی نہیں رکھی ۔اوراُن سب سے اپنی بیزاری ظاہر کی ہے۔ لیکن اُس نے بعض رذائل گفرو بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس کی تر دید کی تو فیق خدا تعالیٰ نے اُس کونہیں بخشی تھی ۔ پس واجب ہے کہ اُن کواوراُن کے اتباع مثلاً علیاء اسلام میں ہے کوعلی ابن سینا اور فاریا ہی وغیرہ کوکا فراہ کہا جائے۔ ( تکلفیر رُوعلی سیناء مثلاً علیاء اسلام میں ہے کوعلی ابن سینا اور فاریا ہی وغیرہ کوکا فراہ کہا جائے۔ ( تکلفیر رُوعلی سیناء

ا دام صاحب کی تقریب محص ملاناین ظاہر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے آگر چاس مقام پرکوئی عام اصول تکفیر قائم نہیں کیا۔ لا جس بناء پر انھوں نے بوعلی بینا کی تکفیر کی ہے۔ وہ اُن کی تحریب نا ہرہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کداگر چرد مگر ملاء نے بھی علوم فلا سفیمیں کما ہیں تھی ہیں۔ لا اُن کی تحریبی اِن کی قریبی اِن کو اضع نہیں ہیں ہیں ہیں اس لئے بوعلی بینا کی تحریب سے لوگوں کے عقائد میں فقور آنے کا زیادہ تر اندیشہ ہے۔ وہرے صفوں کی تحریبی نام ملاء ہیں جن سے پڑھنے والوں کا وال اکتاجاتا ہے اور ذبین مشوش ہوجاتا ہے۔ امام صاحب کی اول تو بیخت خلطی ہے کہ تحفیر کا مدار نفس خیالات مصنف پرد کھنے کی بجائے اُس اثر پر کھا ہے جو اُس کی تصنیف سے برھنے والوں پر متر تب ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاوے قداوند تحالی کے اس قول کی نبیت جہاں قرآن مجید کی نبیت فرمایا ہے یکھل ہے کھرا کیا سمجھا جائے گا۔

دوم یہ نہایت بست ہمتی وبُود کی ہے ۔ کہ امام غزالیٌ ساجتید عالم مذہب اسلام کوفلسفہ کے رو ہرولانے سے زرے اور غایت نصرت دین اس بیل تصور کرے کہ مسلمانوں کے کانوں اور سے (بقیہ حاثیہ ایکے صفحہ پر)

**ابونصر فاریابی) کیونکہ ان دوشخصوں کی ماننداور کسی شخص نے فلا سفہ اہل اسلام میں سے فلسفہ** ارسطاطالیس کواس قدر کوشش ہے قتل نہیں کیااور ان مخصوں کے سوائے اور اشخاص نے اگر کچھ کھابھی ہےتو اُن کے دلائل خلط ملط ہیں اور خالی از خبط نہیں۔ پڑھنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اوروہ نہیں جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیانہ سمجھا۔اور نہ بیرجان سکتا ہے کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ مسمجھا اور نہ بیجان سکتا ہے کہ س امر کوتبول کرنا جا ہے ۔ اور کس کور د کرنا جا ہے ۔ ہارے نزدیک فلفہ ارسطاطالیس ہے جو کچھ حسب نقل ان دو مخصوں کے سیجے ہے اُس کی

تى<u>ن سىي</u>س ہيں۔

اوّ السم ۔ وہ جس ہے تکفیروا جب ہے۔

(بقید حاشیہ) آنکھوں کوکلام فلاسغہ کے سننے اور پڑھنے سے باز رکھے ۔کیاحقیقت میں ندہب اسلام اليابودا ہے۔ كدوه علوم حكميد كے مقابلہ كى تابنيس ركھتا ليكن كيابيمكن ہے كدلوگوں كى آ زادرائے كود باكراور بذر بعد فتوی گفرتخویف کام لا کرشیوع علم کورو کئے ہے ندہب کودوامی استحکام ونصرت حاصل ہو سکے ۔ برگز نہیں ۔اس قشم کے کفر کے فتووں کے دینے اور مخالف رایوں کے دیانے کا دنیا میں ہمیشہ سے نتیجہ ہواہے ۔ کہ ضديت كوقوت اورخ النف كواورزياده تراشتعال مواسي

امام صاحب کے زمانہ میں بعض کتب حکمیہ کے ترجے نہایت ناتص اور نا قابل فہم ہوئے تھے۔امام صاحب خوش ہوتے تھکہنہ ہیرتر جھے کسی کی سمجھ میں آوے گے ندان کے عقا کد میں فتوروا قع ہوگا۔اورجن لوگوں نے بیناتص تر جے کئے متھان کے قل میں امام صاحب نے بیدعایت فرمائی کدان کو کافرنیس کہا۔ گر برے ک ماں کب تک خیر مناتی۔ آخر علوم حکمیہ جن کوامام صاحب دبانا جا ہتے تنصد نیامیں تھیلیاور آ جنگ اس کثر ت سے شائع ہوئے ہیں۔ کے تلی کو چوں میں پھیل گئے ہیں اور کو اُن علوم کو بالنفصیل جانے والے اس ملک میں ابھی کسی قدرتم بن الا أن علوم كے نتائج اور محققہ على الم تك آگاہ ہو گئے ہیں۔

بیتا سُدِ ونصرت دین تھی امام غزائی صاحب کی ۔ محراس زمان ایک محقق لکستا ہے ' کیکوئی ند ہب ایساد نیا ہی نہیں ہے۔ جودوسرے مذہب برگود کیسا ہی باطل کیوں نہ ہوا بی ترجیح بہم وجوہ جابت کردے۔ مگر بیار تبصر ف أى ندب كوماصل بي جونيچر كے مطابق ب\_اور مل يقين كرتا بون كدو وصرف ايك فدبب بي جس كويس مخیث اسلام کہتا ہوں'۔ووکہتا ہے کہوئی لفظ اسلام کاایباتبیں ہے جس پر بحث سے کچھاندیشہ ہواور سیج میں یہی خوبی ہے کہ اس کو بحث سے اندیشنیں ہے۔

اب دیکھنا جا ہے کداصلی طریقہ تائیدونصرت کاوہ ہے جوامام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یاوہ جواس بچھلے محض نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے۔ (مترجم) دوم متم ۔ وہ جس سے بدعتی قرار دیناواجب ہے۔ سوم متم ۔ وہ جس کاانکار ہرگز واجب نہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں

# اقتسام علوم فلاسفه

علوم فلسفه کے چھاقسام

جانناجا ہے کہ اُس غرض کے اعتبار ہے جس کے لئے ہم علوم کی تخصیل کرتے ہیں۔علوم فلسفہ کی چیو تسمیں کے ہیں (۱)ریاضی۔(۲)منطق۔(۳)طبیعات۔(۴)اکہیات۔(۵)سیاست۔مُدن۔(۲)علم اخلاق۔

#### اررياضى

یم متعلق ہے حساب و ہند سہ وعلم ہئیت عالم سے اور اُن کے بیچے ہونے یانہ ہونے سے کوئی امردینی متعلق نہیں۔

# علوم ریاضی ہے دوآ فتیں پیدا ہو کیں

بلکہ بیاموراستد لالی ہیں کہان علوم کوجاننے اور سمجھنے کے بعداُن سےا نکار ہوہی نہیں سکتا گر ان علوم سے دوآفتیں علی ہیں ہیں۔

۔ احیاءالعلوم میں امام صاحب نے علم فلسفہ میں صرف علوم ریاضی منطق ۔ البیات طبیعات کوشائل کیا ہے گر بھیشک نہیں کی علم سیاست مدن اور علم اخلاق بھی فلسفہ میں داخل ہیں اور حکماء حال بھی ان ہردوعلوم کو داخل علم فلسفہ سمجھتے ہیں۔ (مترجم)

ع جن دوآفتوں میں امام صاحب کے زمانہ کے سلمان مبتلا ہے انھیں آفتوں میں زمانہ حال کے سلمان بھی مبتلا ہیں۔ پہلی آفت میں مبتلا تو اُن لوگوں کا گروہ ہے جنھوں نے ملوم حکمیہ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ اُنھوں نے ہیت و کیمیا وطبیعات میں کمال ورجہ کی مزاولت پیدا کی ہے۔ان علوم کے براہین واضح نے جوسراسر مشاہدہ اور تجربہ پُیبنی ہیں اُن کی طبیعتوں کو ہرامر کے ثبوت ہیں ولائل یقینی طاب (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر)

#### آ فنت اول لیعنی بیرخیال که اگر اسلام برخق ہوتا تو اُسکی حقیت فلا سفه ریاضی دان مخفی نه رہتی ۔ برخفی نه رہتی ۔

آفت اوّل ہیہ کہ جو شخص ان علوم میں غور کرتا ہے وہ ان علوم کی باریکیوں اور اُن کی روشن دلیلوں سے متعجب ہوتا ہے اور اس سبب سے وہ فلا سفہ کولیجھا سمجھنے لگتا ہے۔اور اُس کو بید گمان ہوجا تا ہے کہ فلسفیوں کے اور سب علوم بھی وضاحت اور استحکام دلیل میں ای طرح ہیں۔ پھر چونکہ پیخص پہلے سے ن چکتا ہے کہ بیلوگ کا فراور معطل تھے اور امور شری میں ستی کرتے تھے

جب سب ہے مقدم اور سب سے عام عقیدہ نہ ہی کا یہ حال ہے۔ تو اُس کے فروعات میں تو ایسے تطعی

ہوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں دیئے جا سکتے ہیں کیا ہی تو قع ہو عمق ہے۔ پس یہ فرقہ اُن تمام عقاید نہ ہی

ہوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں دیئے جا سکتے ہیں کیا ہی تو قع ہو عمق ہے۔ پس یہ فرقہ اُن تمام عقاید نہ ہی

ہر ف منکر رسالت ہیں۔ بلکہ وہ نہ خدا کے معتقد ہیں۔ نہ فدہب کے پیرو۔ نہ عقبے کے قائل۔ نہ کہ بائر سے مجتنب

ہر کوئی گرفت قانون کی نہ ہوتی ہوجا مز ہے۔ افسوس ہے کہ ہرایک فعل جس سے نفس انسانی کو حظ حاصل ہو بشر طیکہ اُس کے بلکہ اُرکوئی خدا ترس بھتر را پی استعداد کے اس آفت کے دور

علماء کواس آفت کے روکنے کی ذیرا فکر نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی خدا ترس بھتر را پی استعداد کے اس آفت کے دور

کرنے ہیں سمی کرتا ہے تو ہمارے بلماء دین اُس کو بھی اُنھیں آفت زدوں میں شار کرنے گئتے ہیں۔

اس آفت کے دور کئے گی سب سے قال تدبیر جو ہمارے بھاء کو ہن میں آوگی وہ عالباً (باتی حاشیا گل صفحہ یہ)

اس آفت کے دور کئے گی سب سے قال تدبیر جو ہمارے بھاء کو ہن میں آوگی وہ عالباً (باتی حاشیا گل صفحہ یہ)

#### اس لئے وہ محض تقلید کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین اسلام سیج ہوتا تو ایسے لوگوں پر

(بقیہ حاشیہ) یہ ہوگی کہ سلمانوں ہیں انگریزی تعلیم کی اشاعت روکی جائے۔ گریدان کی سراسر فلطی ہے۔

یہ آفت انگریزی زبان سے پیدائییں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے مورث علوم حکمیہ جدیدہ ہیں۔ بیغلوم زبان اُردو

میں ترجمہ ہوگئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ سلطنت ترکی علاء نے ان علوم کو زبان عربی میں بھی ترجمہ کرلیا ہے

اوران عربی کتابوں کا اس ملک میں بھی راوج ہوتا جاتا ہے امام صاحب کے زمانہ میں بھی ہی آفت اُس وقت بھیلی

اوران عربی کتابوں کا اس ملک میں ترجمہ کئے گئے تھا اس ملک میں گویھلوم ابتداء بذریعہ زبان عربی انگریزی کے

میں کرت سے ہوگئے ہیں کہ اب ان کی اشاعت اس قدر ہوگئی ہے۔ اوران علوم کی کتابوں کے ترجے اُردو۔ فارتی عربی

میں کرت سے ہوگئے ہیں کہ اب ان علوم کی واقفیت حاصل کرنے کے لئے انگریزی زبان اور عربی زباندانی کی احتیاج نہیں

میں کرت سے ہوگئے ہیں کہ اب ان علوم کی واقفیت حاصل کرنے کے لئے انگریزی زبان اور عربی زبان کی احتیاج نہیں

میں کرت سے ہوگئے ہو کے ایک صورت میں ایک انگریزی زبان کی تعلیم بند کرنے ہے کی فائدہ کی توقع نہیں ہوگئی ہوگا کہ زبان اگر دوگی حرف شناسی اور عربی زبان کی تعلیم

میں ہوگئی ہے۔ بلکہ اس صورت میں قونے سرف یہی کا فی ہوگا کہ زبان اگر دوگی حرف شناسی اور عربی زبان کی تعلیم

بالکلیہ بند کی جائے۔ بلکہ یہ خطفت کو کا نوں سے ہم الور آئکھوں سے اندھا بنادیا جائے۔ تا کہ اُن برفسیوں کے

واس تخیلا سے طور اندکو کی راہ ہے اُن کے دل ودماغ وروح تک نہ پہنچا سے سے اگران کی اُس برفسیوں کے

واس تخیلا سے طور اندکو کو کر اور اس کے دوروح تک نہ پہنچا سے سے اگران کو اُس برفسیوں کے

واس تخیلا سے طور اندکو کی راہ ہے اُن کے دل ودماغ وروح تک نہ پہنچا سے سے ایک سے ایک ان برفسیوں کے

واس تخیلا سے طور اندکو کی دوروں تک سے نہ برفی کو سے سے ان کے داور ان کو کو کی تو تو سے اندھا کو دوروں کی کو کو کر کی کو کو کو کو کی کو کر کے سے کہ کو کر کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کو کی کو کو کو کر کو کو کر کو کر

دوسری آفت اہل اسلام پرخود علائے دین کی طرف ہے آئی ہے۔ جن کوامام صاحب نے واجبی طور پر اسلام کے جاہل دوست کا اقت دیا ہے۔ یہ مقدی گروہ مخالفت علوم حکمیہ جدیدہ کوشر طائقا دینداری سمجھتا ہے۔ اور اُن تمام واقعات نفس الامری ہے جوان علوم میں بذر بعہ تجربہ ومشاہدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جن کا تحقق ہونا تمام عقلائے عالم نے تسلیم کرلیا ہے انکار کرتے ہیں اور صرف اس حلیہ پر کہ جواس انسانی کی ادر اکات میں غلطی کا ہوتا ممکن ہے ہے تین اور تمام عقلاء کو اندھا اور بہر اکہلانا گوارا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ازروئے ندہب اسلام یہ یعین کرنا ضروری ہے کہ زمین ساکن ہے اور آفاب اُس کے گردگردش کرتا ہے اور آسان مجوف کردی جسم گنبدیا چورس جھت کی مانند ہے۔ اور تمام ستارے اُس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اُس میں چوکھٹ کواڑ۔ قبضے۔ کڑے کشرے سب گلے ہوئے ہیں۔

جلال الله ین سیوطی نے آیات قرآئی اور روایات اسلامی سے اخذ کر کے ایک ہیئت اسلامی بنائی ہے۔ اوراُس پرایک رسالہ سمی ہالہیئتہ السدیہ تحریر کیا ہے ۔ فخر الاسلام سیدا حمد خان صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضامین کواپنی ایک تحریر میں مختصر اُبیان کیا ہے جوہم یہاں جنسہ نقل کرتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ عرش یعنی فلک الافلاک کے گرد چار نہریں۔ایک نور کی ایک نار کی۔ایک برف کی۔ایک پانی کی۔ پھر لکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی جس قدر بولیاں ہیں اُتنی ہی زبانیں عرش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عرش سرخ یا قوت کا ہے۔اور عرش کے نیچے بخرمجور ہے۔ایک روایت کی سند پر لکھا ہے کہ عرش (باقی اسطحہ پر) جنھوں نے اس علم میں ایسی باریکیاں نکالیں بھی مخفی ندر ہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفراورا نکار کی بابت من چکتا ہے تو یہ تیجہ نکالتا ہے کہ حق الا مربیہ ہے کہ دین سے اعراض وا نکار کیا جائے میں

(بقیہ حاشیہ)سبز زمرد کا ہے۔اُس کے جار پانوں یا قو ت احمر کے ہیں۔ عرش کے آگے ستر ہزار پر دہے ہیں ایک نور کا۔ایک ظلمت کا۔ جبرُل نے کہا کہا گہا گہا گہا گہا ہے جا دَں آو جل جا دَں۔

#### اگریک سرِموئے برزرِم فروغ تجلّے بسودہ رِم

پھر لکھتے ہیں کے زہن کے گرد پیتل کا بہاڑ ہے جوز مین کومحیط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آ سانوں کے تو برتو ہیں۔ برایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ ہے۔رعد کود ہ ایک فرشتہ اور اُس کے آ واز کوکڑ ک اور اُس کی بھاپ یا کوڑ ہ کی چک کو بکل قرار دیتے ہیں۔

مدوجزر مندر کی ہاہت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مندر میں پانوں رکھدیتا ہے تو مدہوتا ہے اور جب نکال لیتا ہے توجز رہوتا ہے۔

اب ہرایک محض جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے بچھ سکتا ہے۔ کہ ان افواور مہمل اقوال کوئن کر محقین علوم جدیدہ فدہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے۔ امام صاحب کا یہ قول نہا ہے ہے۔ گداُن محقین کوا پند الک کی صحبت میں تو پہم شک بیدانہیں ہوتا ۔ لیکن اُن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دائل قطعی کے انکار اور جہالت پر بنی ہے۔ تیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلفہ ہے رخبت اور اسلام سے نفر ت روز بروز بروشی جاتی ہے۔ جس محفی نے ۔ یہ گمان کیا کہ ان کارے اسلام کی افعرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر شخت ظلم کیا۔ مگر امام صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دونوں آفتیں فلفہ ہے پیدا ہوئی ہیں کلی طور پر شخص نہیں ہے۔ آفت اوّل کی بہت شاید کی قدر یہ خیال تھے ہوگر دوسری آفت خود علائے وین نے اپنی جہالت ہے بیدا کی ہے۔ اور وہ جہالت بہت شاید کی قدر یہ خیال گئے ہوگر دوسری آفت خود علائے وین نے اپنی جہالت ہی بیدا ہوئی ہے۔ اور وہ جہالت کی وجہالت اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ بیآ فت علوم صکھ ہے جائل رہنے کہ وہد ہے بیدا ہوئی ہے اس لئے من وجہال کے وینکہ کھڑا جائے ہے۔ معاذ اللہ ای طرح ہے ہی تعلیم کرتا کی وجہ سے بیدا ہوئی ہے۔ اس لئے من وجہال کے وینکہ کفرومنلالت بھی قرآن مجید سے جائل رہنے کی وجہ سے بیدا ہوئی ہے۔ اور آگر یہ کہا می خود کے اس کے معاذ اللہ ای طرح ہے۔ کائی رہنے کی وجہالے ہی کہا می نفرومنلالت کامو جب قرآن مجید ہے۔ کیونکہ کفرومنلالت بھی قرآن مجید سے جائل رہنے کی وجہ سے بیدا ہوئی ہے۔

یدد مری آفت اسلام کے جائل دوستوں کی تھن اپنی تھافت کا تیجہ ہے۔ بلکداس آفت نے بچھ شک نہیں کے پہلی آفت نے بچھ شک نہیں کے پہلی آفت کو اور بھی خطرناک بنادیا ہے کیونک علوم حکمیہ نے اس سے زیادہ پچھ نیں کیا کہ اپنی دلایل بقینہ ومسائل قطعیہ کے ذریعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو اپنا گروہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہمار سے علماء نے وین اسلام کو نہایت مقدی ، بدئما کر کے بیمنظرڈ راونی صورت میں پیش کیا۔ کیااسلام کی حقیقت (باقی حاشیدا گلے صفحہ پر)

نے بہت ہے اشخاص و کیھے ہیں جوسرف اتن ہی بات ہے راہ تی ہے بھنگ گئے ہیں اور جن
کے پاس سوائے اتن بات کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے خص کو کہا جاتا ہے کہ جو خص ایک
صفت خاص میں کا مل ہو ضروری نہیں کہ وہ ہرائیک صفت میں ویا ہی کا مل ہو۔ مثلاً جو خص علم فقہ
ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہو اور نہ بیضروری ہے کہ جو معقول ہے تا
واقف ہو وہ علم نحو ہے بھی ناواقف ہو بلکہ ہرکارے وہر مردے۔ ایسے لوگ اسپے فن کے شہروار
واقف ہو وہ علم نحو ہے ہیں۔ اگر چہ وہ اور چیزوں میں محض احمق و جابل ہوں۔ پس اوائیل فلاسفہ کا
مام درباب علوم ریاضی استدلا کی ہے اور درباب البیات محض فیض ہوں کی معرفت ای کو حاصل
ہو سکتی ہے جس نے اُس کا تجربہ کیا ہواور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے مخص کے ساتھ جس
ہو سکتی ہے جس نے اُس کا تجربہ کیا ہواور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے مخص کے ساتھ جس
سے تھلیدا فقیار کی ہو یہ تقریر کی جاتی ہے وہ وہ اس کو تبول نہیں کرتا۔ بلکہ غلبۂ ہواو شوقی بطلان اور
سے تقلیدا فقیار کی ہو یہ تقریر کی جاتی ہے وہ وہ اس کو تبول نہیں کرتا۔ بلکہ غلبۂ ہواو شوقی بطلان اور
سے خوص کی ہو یہ تقریر کی جائے۔ کیونکہ اگر چہ بیاموروین سے ہالکا تعلق نہیں رہم ارکہ کے کہ جرایک ایسے خوص کو جو اِن علوم میں خوض
سے کہ جرایک ایسے جو کوئی اس میں خوض کرتا ہے۔ اُس کی نسبت یہ بھمنا جا ہے کہ وہ و ین سے خارج کیا اور آفت پہنچتی سے کہ برایک اُس سے دین کوخرانی اور آفت پہنچتی سے کہ برایک اور آفت پہنچتی کہ وہ وہ ین سے خارج کیا اور آفت کہنچ کیا اور آفت کہنچ کیا اور آفت کی نظر آئی نے دین کوخرانی اور آفت کی نظر آئی اور آئی کی نظر آئی کی کو نظر آئی کی

<sup>(</sup>بقید حاشیہ) بیں ای بی صورت ہے جیسے ان خدانا ترسوں نے و نیاپر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔ اسلام
کی بیصورت اُن غوم بمل وموضوع اقوال سے بن رہی ہے جولوگوں نے اپنی طرف سے اُن میں ملائے ہیں اور
یقین دلایا ہے کہ بیج و فد بہب اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ بیاسلام کے جائل دوست اُس کے بیچے اور خالص
دوست بنیں ۔ اور اس زمانہ میں جوعیب اسلام پرلگائے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر لیس اور اعتراف کریں کہ جن
امور کو دنیا نے مور وطعن وشنیع مفہرایا ہے وہ ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کے اپنے اقوال ہیں جواسلام ہیں
مخلط ہوگئے ہیں۔ ورند فد بہب اسلام اُن تمام عیوب ہے ممتر اومتر اہے۔

اسلام بذات خویش ندارد عیے - برعیب که ست درمسلمانی است

آ فت دوم بعض جاہل خیرخواہان اسلام نے انکارعلوم ریاضی کر کے اسلام کو مخالف علوم حکمیہ مشہور کیا۔ مخالف علوم حکمیہ مشہور کیا۔

آفت دوم۔ یہ افت اسلام کے جائل دوستوں سے پیداہوئی ہے جن کا پیخیال ہے کہ وہ بین اللہ فائن کے بائی یہ ہے کہ جوٹلم فلاسفہ کی طرف منسوب ہواً سے انکاروا جب ہے۔ اس لئے اُنھوں نے جملہ علوم فلاسفہ سے انکارکیا ہے۔ اور اُن کی جہالت نے اُن کو یہاں تک آمادہ کیا کہ جو پچھ فلسفیوں نے کسوف وخسوف کے باب میں لکھا ہے اُس سے بھی انکارکیا۔ اور یہ مجھا کہ اُن کے یہ اقوال بھی فلاف شرع ہیں۔ جب یہ بات ایسے محف کے کان میں پڑتی ہے جس کو یہ امور دلیل ہیں تو پچھشک بیدانہیں ہوتالیکن اُس کو یہ یقین ہوجاتا ہے کہ اسلام اس دلیل قطعی کے انکار اور جہل پر بنی ہے۔ جہیج یہ یہ وتالیکن اُس کو یہ یقین اسلام کی طرف سے بغض روز بروز تی پاتا ہے۔ پس جس شخص نے یہ کمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر بخت ظلم کیا۔ شرع میں ان انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر بخت ظلم کیا۔ شرع میں ان علوم کے علوم کے فی یا ثبات ہے جس کو علوم کے فی یا ثبات ہے جس کو علوم کے بی یہ اُن بات ہے جس کو علوم کے بات انہوں کے ایک بات ہو۔ اس قول نبوی صلام میں کہ چا تداور سوری مجملہ اللہ کی نشانیوں کے امور دین ہوں کے بی تا ہو۔ اس قول نبوی صلام میں کہ چا تداور سوری مجملہ اللہ کی نشانیوں کے امور دین ہوں کے بی سال میں کوئی الیں بات ہے جس کو امور دین ہوں کے بی سال میں کوئی الیں بات ہوں کی سال میں اسلام کی سال کیا۔ اسلام کی نشانیوں کے اسلام کی سال کوئی انہوں کے بی سال میں کہ کیا تھوں کے ایک کائی سال کی نشانیوں کے بی سال میں کوئی انہوں کی سال میں کوئی انہوں کی سال میں کوئی انہوں کی سال کی سال میں کوئی انہوں کی سال میں کوئی انہوں کی سال کی

ہیں۔ جن کاخسوف ندکسی کی موت کے سبب ہوتا ہے اور ندکسی کی حیات کے باعث ۔ پس جب تم اُن کود کیھوتو القد کو یا دکرنے اور نماز پڑھنے کی طرف متو بجہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ جس سے انکار حساب واجب ہوکہ اُس کے ذریعہ سے جاند وسوزج کی رفتاریا اُن کا ایک وجہ مخصوص پر

(بقیہ حاشیہ) علم ہیئت کمذیب کوتا ہے۔ گر باو جود اس کے امام صاحب فرمات ہیں کہ اس علم کونشیا یا اثبانا و بن اسلام ہے کہ تعلق نہیں ہے۔ اس نے ظاہر بوتا ہے کہ امام صاحب ان اخوہ بل روایات کوجن کا ہم نے اوپ اشارہ کیا واضل ند بہب نہیں جانتے تھے اورخالص و بینا سلام کوان عیوب ہے متم آجھتے تھے۔ لیکن بید کھنا جا ہے کہ آیا امام صاحب کے باس آئی کوئی کسوئی تھی جس ہے وہ تھے وغیر تھے روایات میں تمیز کر نتیے تھے۔ اور جائز اور نا جائز کا فتو کی دید ہے تھے۔ منظولات میں آو بجز کلام آئی کے اور کسی کسوئی کا ہونا ممکن ندھا کیونکہ و بی ایک ایک کا جائز کا فتو کی دید ہے تھے۔ منظولات میں آو بجز کلام آئی کے اور کسی کسوئی کا ہونا ممکن ندھا کیونکہ و بی ایک ایک کسوئی ہے۔ کسوئی ہے۔ کہ ایک ایک کسوئی ہے۔ کا فیون کی تابائی کرنی بڑتی ہے۔ اور ان کی صحت سے ایک اور کسوئیاں خیال میں آتی ہیں ان کی صحت منظق ما پہیں ہے۔ اور ان کی صحت سے لئے اور کسوئی کی تابائی کرنی بڑتی ہے۔

البیته معقولات میں تجربہ وروایت ایک فطری سوٹیاں ہیں جن کے ذراجہ سے ہرایک ندہب کا پیرواور ہرتکم کاعالم تحقیق حق کرتا ہے۔

یہ سوٹیاں ہرز ہانہ کے سلمانوں کے پاس موجود ہیں۔اورامام صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کراورکوئی وربعہ تحقیق کانہ تھا۔ پس اگر اس زمانہ میں بھی ہمارے معلومات مذہبی میں کوئی ایساامر پایاجائے جس کی ان سوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔تو اس کا ابطال وا نکارواجب ہوگا۔

اجتماع يا تقابل معلوم موتاب قول مُركوره بالامين جوالفاظ لَكِنَّ اللهُ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءِ خَطَعَ

(بقیه حاشیه) قدراور کتنی دیر تک کسوف وخسوف رہے گا۔ اُسکوا گریہ کہاجائے کیجھارا تول خلاف شرع ہے تو اُس کواہے تول کے بقیمی ہونے میں تو شک ہونے سے رہائی ۔ ہونہ ہوشرع کی صداقت میں ہی اُس کوشیہ پیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ 'جابل دوست سے عاقل دشمن بہتر ہے جولوگ شرع پر معقول طریقہ ہے طعن کرتے ہیں اُن سے ند بہ اسلام کواس قدر صرر نہیں پہنچتا جس قدر اُن لوگوں سے پہنچتا ہے جو بیڈ صفّے طور پرشرع کی مدد كرنا جاہتے ہيں ۔اب اگر كوئى كيے۔كدرسول ﷺ نے فر مايا ہے كہش وقمر منجلد آيات خداوندي ہيں ۔ان كا كسوف وخسوف كسى كيمرن ياجيني مستعلق نبيس ركفتا - جب ثم كسوف وخسوف موتا ديكهوالله كي يا وكرواورنماز بر حو-اب اگرعلائے بئیت کا تول میچ ہے تو اس کواس حدیث سے کیانبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث اور قول مذکورہ بالامیں تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ صدیث مذکورہ میں صرف دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ایک تو یہ که کسوف وخسوف کسی کے مرنے جینے سے تعلق نہیں رکھتے ۔اور دوسرے بید کہ کسوف وخسوف کے وقت نماز پڑھو لیکن جب شرع میں قریب وقت زوال وغروب وطلوع شمس کے نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی استخبابانماز کے تھم ویے میں کیامضا نقدہے۔اگر کوئی میہ کیے کدایک اور حدیث میں آنخضرت علیہ نے ا تنااور زیادہ فر مایا ہے کہ جب کسی شے پراللہ تعالی کی جٹل ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آ گے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا پیجواب ہے کہاؤل تو ان زائدالفاظ کی صحت مشتبہ ہے۔ اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اورا گریدروایت سیجے بھی ہوتو امور قطعیہ کے انکار کی بنسبت الی روایت کی تاویل کرناسبلت ہے۔ بہتیری جلّه لعض ایسے دلائل قطعیہ کی وجہ سے جو وضوح میں اس حد تک نہیں <u>سنچتے تھے</u> جس قدر دلائل در ہارہ کسوف وخسوف سینچتے ہیں طاہرآیات کی تاویل کرنی پڑی ہے۔

لَــهٔ بیان کئے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہر گزمو جو ذہیں یملم ریاضی کی حکمت اور آفت تو پیھی کہ جو بیان کی گئی نہ

۲\_منطق۲\_معطقیات \_اسعلم کا کوئی مسئلہ بطورنفی یا اثبات دین ہے تعلق نہیں رکھتا ہے \_منطق کیا ہے؟غورکرنا طریقبائے استدلال وقیا سات پر۔ونیزغورکرنا اس امر پر کہ مقد مات برہان کے کیا کیاشرا لط ہیں ۔اور وہ کس طرح مرکب ہوتی ہیں ۔حدیجے کی شرا لط کیا ہیں ۔اور اُن کی تر تیب کِس طرح ہوتی ہے۔ونیز مثلاً بیامور کہ علم یا تصور ہے۔جس کی معرفت حدیر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت ہر ہان پر منحصر ہے۔اور اِن امور میں کوئی ایسی ہات نہیں ہے جس کا انکارواجب ہو۔ بلکہ بیتو اس متم کی ہاتیں ہیں جوخودعلاء متکلمین اوراہل نظر نے دریا ب ولاکل بیان کی ہیں۔اورا گر پچھ فرق ہے تو صرف عبارات وا صطلاحات کا ہے۔ یا اس بات کا کہ انھوں نے تعریفات میں زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تقسمیں کی ہیں۔اس باب میں اُن کے کلام کی مثال ہے ہے جب بید ثابت ہو گیا کہ ہرالف سب ہوتو اس سے بیلازم آتا ہے کہ بعض ب · الفّ ہے۔ یعنی جب میسیحے ہیکہ ہرانسان حیوان ہے تو لا زم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب کواہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کاعکس مو جبہ جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ تو اعد منطقی ہے دین کو پچھٹی نہیں اور ان کے اٹکار ہے خوف بداعتقادی ہے ہیں ان امور کا بھلااصول دین ہے کی آتعلق ہے کہ اس سے اغراض وا نکار کیا جائے اگرا نکار کیاجائے تو اس انکار ہے بجز اس کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کے نسبت بھی جواُس کے زعم میں ایسے انکار پر بنی ہیں بداعتقاد ہو جائیں گے۔ ہاں اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔اوروہ یہ ہے کہ

(بقیدهاشید) سراسر بیئت جدیده پر ڈال دینامحض تعصب ونا دانی ہے۔ جہاں تک ہماراخیال پہنچنا ہے شاید صرف وجود خارجی بہع سموات کائی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بھیت جدیدہ تکذیب کرتا ہے اور بھیت قدیم تکذیب نہیں کرتا۔ پردرحقیقت بیئت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی کوبھی بالکی اچھوتانہیں چھوڑا۔ بلکہ نوافلاک تابت کر کے وجود سیمسموات کا بھی ابطال کردیا۔ پس ہم جیران ہیں کہ پھر بیئت جدیدہ کا درکو نسبا ہے سائل ہیں جن ہے مسائل دین کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقائد خدہی میں تزائل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگرا سے مسائل ہوں بھی تو بقول امام صاحب امور قطعیہ کا نکار کی نسبت اُن کی تاویل کر لین سہل ترہے۔ اور دین اسلام کو خت بدنا می کی آفت سے بچانا ہے۔ اور بر بھس اس کے ابطال بیئت جدیدہ کے در پنے ہونا اسلام کی کمال برخوائی کرنا اور نمی دنیا میں اس کو خت بدنا می کی آفت سے بچانا ہے۔ اور بر بھس اس کے ابطال بیئت جدیدہ کے در پنے ہونا اسلام کی کمال برخوائی کرنا اور نمی دنیا میں اس کو ذلیل کرنا ہے جس کا عذاب ہمارے خلا مگر دن یہ ہوگا۔ (نمر جم)

وہ بربان کے واسطے چند شرائط کا جمع ہونا بیان کرتے ہیں۔اور خیال کرتے ہیں شرائط مذکور ہے لامحالہ یقین پیدا ہوگا۔لیکن مقاصد دینیہ برجینج کروہ اُن شرائط کونہ نباہ سکے۔ بلکہ اُنھوں نے اس با میں غایت درجے کا تسابل برتا ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پیند کرتا ہے کہ بیدا یک علم واضح ہے تو اس کو بیدگمان بیدا ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے جو کفریات منقول ہیں اُن کی تا ئید ہیں بھی اس قسم کے دلائل ہوئے ۔ تیجہ بیہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ علوم البید تک بہنچ کفر کی طرف جی منسوب ہے۔

سومبیعات علم الطبیعات \_ اس علم میں اجسام عالم ساوی وکواکب و اجسام مفردہ کرۂ ارض

ا بطبعیات کی نسبت امام صاحب نے اس مقام پر پھرزیا دونہیں لکھا بلکہ کتاب تنہافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تنہافتہ الفلاسفہ میں طبعیات کی زیاد تفصیل کی ہے۔ چنانچہ اُس کا خلاصہ ہم اس جگدیمیان کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ طبیعات کے آٹھ اصول ہیں اور سانتہ فروٹ۔ (۸-اصول میہ ہیں)

(۱) علم لوازم جسم یعنی انفتام حرکت یغیر به زیان به مکان حلاله (۲) علوم اقسام عالم یعنی سموات وار بعد ناصر به

۔ (۳) عالم کون وفساد یولد ۔استحالہ وغیرہ۔(۴) علم امتزاجات اربعہ عناصر جن سے بادل ۔ بارش۔رعد۔برق۔بالہ۔قوس قزح۔ریاح۔زلز لے پیدا ہوتے ہیں۔(۵) علم معدنیات۔(۲) علم نباتات۔ (۷) علم حیوانات(۸) علم نفس حیوانی وقو کی ادارک۔

#### (۷)فروع پیرین)

(۱) علم طب یعنی علم صحت ومرض السان ـ (۲) علم نجوم ـ (۳) علم قیاف ـ (۴) علم تعبیرات (۵) علم طنسمات یعنی قوی اوی کواجرام ارسنی سے ملانا اور عالنات غرابیب افعال کی قوت پیدا کرنا ـ (۲) علم نیر نجات ـ متعدد خواص کی چیزوں کا ملانا کیاس سے کوئی مجیب شے پیدا ہو (۷) علم الکیمیا ـ

امام صاحب فرمائے ہیں کہ ان علوم کے سی امرے شرعا مخالفت الازمنہیں صرف حیار مسئلے ہیں جن میں ہم مخالفت کرتے ہیں۔(۱) حکماء کا بیقر اروپینا کہ سبب مسبب ہیں جولزوم پایا جاتا ہے وہ ضرور ک ہے بینی نہ سبب بغیر مسبب کے پیدا ہوسکتا ہے نہ مسبب بغیر سبب کے۔(۲) نفس انسانی جو ہر قائم ہفسہ ہے۔(۳) ان نفوس کا معدوم ہونا محال ہے۔(۳) ان نفوس کا پھراجساد ہیں واپس آنا محال ہے۔

اس مقام پرامام صاحب ب جارم تلف مسلول کوخلط ملط کرد یا ہے اور بیا (اِقیدها شیدا گلے صفحہ پر )

مثلًا پانی ، ہوا، آگ، واجسام مرکبہ۔مثلًا حیوا تات ، نبأ تات ،معدنیات کی بحث ہوتی ہے اور نیز

(بقیدهاشید) تقری نیس کہ جو خص ان مسائل اربعہ کا قائل ہوائی کی نسبت کیا تھم ہے۔ان مسائل اربعہ میں ہے۔ جن ہیں امام صاحب خاکماء ہے خالفت کرنا ضروری جانے ہیں مسئلہ اقر آو یقینا ایسا ہے کہ امام صاحب اس کے قائل کی نسبت تکفیر جائی نہیں رکھتے ۔ کیونکہ تلازم اسباب طبی کے باب ہیں فرقہ معتر لدگی بھی ہی دائے ہے ۔ اور امام صاحب نے معتقر ایوں کی تر دید ہے منع فر مایا ہے۔ مسئلہ خانی کوسب اہل اسلام سلیم کرتے ہیں اور جہور اہل اسلام کا بھی اعتقاد ہے ہے کفش انسانی جو ہرقائم ہفتہ ہے۔ امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق شہوت مسئلہ فرکور میں خالفت کی ہے۔ یعنی امام صاحب میں ظاہر کرنا چا ہتے ہیں کہ جن دالائل عقلیہ ہے حکما افس شہوت مسئلہ فرکور میں خالفت کی ہے۔ یعنی امام صاحب میں ظاہر کرنا چا ہتے ہیں کہ جن دالائل عقلیہ ہے حکما افس انسانی کا جو ہرقائم ہفتہ ہونا جا بت ہیں۔ وہ دالائل اس فرض کے لیے کافی نہیں ہیں۔ چنا نچرا مام صاحب نہیں تا ہو جس کا از رو ئے شرع انکار واجب ہو بلکہ ہا دا مطلب حکماء کے اُس دیوگی پراعتر اض کرنا ہے کہ برا ہیں خیل ہو تھے ہیں نہ دیا ہتے ہیں کہ شرع اس کی خالف ہے۔ ورنہ ہم اس امرکونہ خدات خالی کی قدرت سے عقلیہ کے ذریعہ سے جس کا از رو ئے شرع اس کی خالف ہے۔

علی ہذائقیاس مسئلہ ڈالٹ کے باب میں جملہ اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ روح انسانی جسم کے ساتھ فنانہیں ہوتی بلکہ جسم ہے علیحدہ ہونے کے بعد باتی رہتی ہے اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے بھماء سے صرف طریق جوت مسئلہ ندکور میں مخالفت کی ہے نفس مسئلہ میں۔البہ صرف مسئلہ دالع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قائل کو امام صاحب کا فرقر اردیتے ہیں۔اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک علیحدہ حاشیہ میں کی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

#### بجث مثلازم اسباب طبعى

اگر چیمائل اربعہ فرکورہ بالا بیں ہے مسکل اولی امام صاحب کے نزویک ایسا مسکنییں ہے جس کے قائل ہونے نے خوف کفر ہولیکن بااشہ بینہایت اہم مسکلہ ہے۔ اور اس زمانہ بین اس پر بحث کرنے کی زیادہ خرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ درحقیقت بہی مسئلہ وہ خطر تاک چٹان ہے جس پراکٹر فداہب کے جہاز آگر کر الے ہیں اور پاش پاش ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم امام صاحب کے دلائل پر یہاں کسی قدرتفصیل کے ساتھ نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تہافتہ الفلاسفہ ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حکماء کا بیفہ ہب ہیکہ سبب اور مسبب ہیں جو مقارفت پائی جاتی ہے وہ ضرورہ ہے بعنی سبب اور مسبب بغیر مقارفت پائی جاتی ہے وہ ضرورہ ہے کے موجود ہو سے ۔ اس مسئلہ میں ہم کو حکماء کے ساتھ اس واسطے نزاع الازم ہے مسبب بغیر سبب بغیر سبب بغیر سبب کے موجود ہو سے ۔ اس مسئلہ میں ہم کو حکماء کے ساتھ اس واسطے نزاع الازم ہے کہ اس سے کل مجرات وخودارتی عادات کا مثلاً لائھی کا سانب بن جانا۔ مُر دوں کا زندہ ہوتا۔ چا ندکا بھٹ جانا کے ماتھ اس واسطے نزاع الازم ہے وغیرہ کا انکار لازم آتا ہے۔ (باتی حاشیدا گلے صفحہ پر)

اس امریر بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ان اجسام میں تفسیر اور استحالہ اور

(بقیہ حاشیہ) ۔ چنانچہ جولوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کاایے بجرائے طبعی پر قائم رہنا ضروری ہے۔اُنھوں نے ان تمام امور مجرز وکی تاویلات کی ہیں لیکن در حقیقت سبب اورمسبب کے درمیان لروم ضروري ميں يعنى اتبات سبب متضهمن اتبات مسبب يانفي سبب متضهمن نفي مسبب تبيس بيد مثلاً ياني ين اور پیاس بجھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے دغیرہ مشاہدات میں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقارن ہونا پایاجاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کداس مقارنت کی وجد بجزاس کے اور کچھنیس ہے کداللہ تعانی نے محض اپنے ارادہ سے ایک ایسا سلسلہ مقرر کرذیا ہے کہ اس قتم کے واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوتے ہیں۔ بیوجٹیس ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایک صفت موجود ہے جس کی وجہ ہے ضروری ہے کہوہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوں۔ مثلاً آگ سے جلنے کی مثال پرغور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ خر ب آتش اور جلنے میں ضروری لزوم نیٹس ہے۔ یعنی عقل اس بات کوجا تر بھیروتی ہے کہ سی شے کے ساتھ آ گ کا قرب ہواوروہ نہ جلے۔یا ایک شے جل کر خاکسر ہوجائے اور آگ اُسکے قریب ندآئی ہو۔ ہمارے مخافین کابیہ دعویٰ ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے۔اور آگ فاعل بالطبع ہے نہ فاعل بالاختیار ۔یعنی آگ کی ذات مقتضی اس امر کی ہے کداحتر اق اُس سے وقوع میں آئے۔ہم کہتے ہیں کدفاعل احتر اق اللہ تعالی ہے بواسطه ملا بکد یا بغیر واسطملا يكد كونكرة ك بذات خود ب جان شے ب بم ايخ الفين سيسوال كرتے بين كداس بات كاكيا جوت ہے کہ فاعل احرز اق آگ ہے؟اس کا جواب غالبًا وہ بیدیں کے کہ بیامرمشاہدہ عینی سے تابت ہے کیکن مشامده سے تو صرف اس قدر تابت ہے کہ بوقت قرب آش احرّ ال وقوع میں آتا ہے لیکن بیتا بت نہیں کہ بوجہ قرب آتش احر اق وقوع میں آتا ہے۔ یعنی بیٹا بت نہیں کہ آگ کا قرب علمت احر ال ہے۔ علی ہذالقیاس کسی کو اختلاف نہیں کہ نطفہ حیوان میں روح اور توت مدرکہ اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ باب فاعل حیات و بینائی وشنوائی ودیگر تو می مدر که کانبیس سمجها جا ۱- زیاده تر تو منبع کے لئے ہم ایک اور مثال کیصتے ہیں۔اگر ایک ایسا ماورز اوا عمرها یا یا جائے کوأس کی آنکہ جس جالا ہواوراُس نے جمعی بیندستا ہو کررات اورون جس کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اچا تک دن کے وقت اُس کی آنکھ سے جالا دور ہوجائے تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ جو پچھ اُس کونظر آر باہے اس کا فاعل آ کھے کا کھل جاتا ہے۔ اور وہ ساتھ دی بیعی سمجے کا کہ جسب تک اُس کی آ تکھیے وسالم اور کھنی رہے گی۔اوراُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ ہوگی ۔اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو ضرور ہے کہ وہ رنگ اُس کونظر آئے۔اُس کی مجھ میں بنہیں آسکتا کہ جب بیرسب شرائطامو جود ہوں تو وہ شنتے پھر کیوں نہ نظرآ ہے ۔لیکن جب سورج غروب ہوگااور رات تاریکی ہوگی تو اُس کومعلوم ہوگا کیا شیاء کا نظر آنا بعد پنور آفاب کے تعابیس اعارے مخافین کو یہ س طرح معلوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے اسباب وعلل موجود نبیس بیں جن کے اجتماع سے سید (باتی المحلے صغیر) حوادث بيدا ہوتے ہيں ليكن چونك بياسباب وللى بميشد قائم رہتے ہيں اس كے ان

امتزاح واقعہ ہوتا ہے۔اس کی مثال معینہ طبیب کی سے جوجسم انسان اوراس کے اعصاء رئیسہ

(بقیدهاشیہ) کا ہونا ہم کومحسوں نہیں ہوتا۔اگروہ کبھی معدوم یا غائب ہوجا کیں تو ہم کوضر ورفر ق معنوم ہوگا اور ہم مجھیں گے کہ جو کچھ ہم کومشاہدہ ہے معلوم ہوا تھا اُس کے علاو داور بھی سبب تھا۔

مرایک اور فرقد عما اس امرکوشلیم کرتا ہے کہ بیدواوٹ مبادی وجود سے پیدا ہوتے ہیں یگر مختلف صور توں سے قبول کرنے کی استعداد اسباب متعارف سے پیدا ہوتی ہیں ۔ لیکن مید عماء کہتے ہیں کان مبادی سے جواشیاء صادر ہوتی ہیں اُن کا صدور بھی اختیاری طور پر نہیں بلکہ لازی وظیمی طور پر ہوتا ہے ۔ اس کا ہم دوطرح پر جواب دیتے ہیں ۔ اوّل ہم اس امرکوشلیم نہیں کرتے کہ مبادی سے بیافعال اختیاری طور پر صادر نہیں ہوتے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال ارادی نہیں ہیں ۔ لیکن یہاں ایک خت اعتراض واقع ہوتا ہے ۔ لیعنی اگر اس امرسان کارکیا جائے کہ سبب اور مسبب ہیں کوئی نزوم نہیں ہے ۔ اور اُن کا باہم وقوع میں آ نامحض اراد و صانع پر شخصر ہے ۔ اور اُن کا باہم وقوع میں آ نامحض اراد و صانع پر شخصر ہے ۔ اور اُن کا باہم وقوع کی سبب اور مسبب ہیں کوئی نزوم نہیں ہے ۔ اور اُن کا باہم وقوع کی ساتھ کی اور ہونے فاک در ندے موجود ہوں ۔ اور سے چیزین ہم کونظر نہ آتی ہوں ۔ فرض آگ مشتعل ہور ہی ہو ۔ یا دہمن سے کے لئے مستعد کھڑے ہوں ۔ اور یہ چیزین ہم کونظر نہ آتی ہوں ۔ فرض سبب اور مسبب کے درمیان نزوم کا انکار کرنے سے کی واجبات ضرور یہ پر سے ہمارا انتظار اُن کہ جائے گا۔ سبب اور مسبب کے درمیان نزوم کا انکار کرنے سے کی واجبات ضرور یہ پر سے ہمارا انتظار اُن کھ جائے گا۔

اس اعتراض کا بیر جواب ہے کہ اگر ہم ہے کہتے ہیں کہ امور ممکن الوقو تع کے عدم وجود کا علم انسان میں بیدائییں ہوسکتا ۔ تو بیشک ہم پراس فتم کے انزامات لگ سکتے تھے ۔ لیکن ہم ان امور میں جو پیش سکتے گئے ہیں کہی ترونییں کرتے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں بیعلم بیدا کردیا ہے کہ وہ اُن ممکنات کو بھی وقوع میں نہیں الایا ہے ۔ ہمارا بید وہ کی نہیں ہے کہ بیاموروا جب ہیں بلکہ ہم بھی اُن کومکن قرار دیتے ہیں ۔ یعنی جائز ہے کہ وہ وقوع میں آئیں یا نہ کہیں اُن کا آئیں جائز ہے کہ وہ وہ تو نہیں جائز ہے کہ وہ وہ تو نہیں اُن کا وقوع آئی جائے ہو کہ بیان کے زمانہ استعدہ میں بھی اُن کا وقوع اُس وہنع خاص پر قائم رہنا ہمارے ذبوں میں ایسا ہم گیا ہے کہ وہ خیال نہ بمن سے ہرگز مرقفی میں بوسکتا ہم ممکن ہے کہ ایک خص کسی طرح ہوسکتا ہے کہ وفائل کو سفر سے واپس نہیں آئے کا حالانا کہ اُس کا شمکن الوقوع ہے ۔ لیکن اُس کو اُس ممکن الوقوع سے معرف کے ایک میں ہے بات ہو کہ باوجوداس امکان کو وہ اُس کو بھی وقوع میں نہیں اُس کے اُس کے میں ہو تھی ہو کہ میں ہے بات ہو کہ باوجوداس امکان کو وہ اُس کو بھی وقوع میں نہیں اُس کے کہ اور وہ ہم میں ہو گیا ہے ۔ وہ شی ہو گروقوع میں نہیں آئیں ۔

اعتراض نذکورہ بالات نیخ کا ایک اورطریق بھی نگل سکتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کینسرور آٹ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدوراحتراق ہے اور جب تک اُس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ اُس سے فعل احتراق صادر نہ ہو لیکن اس میں کیاا شکال ہے کہ کوئی شخص آگ میں ڈاالا جائے گر اللہ تعالی آگے کو ظاہرا اصلی صورت پر قائم کھ کراس کی صفت اسلی یا اُس شخص کی صفت میں تغیر پیدا کرے اُس شخص کواحتراق ہے محفوظ رکھے اُجہا نی بعض اولو بیا ستعال ہے آوی آگے سفید پر )

اوراعضاء خادمه اوراسباب استجاله مزاج كى نسبت بحث كرتا ہے اور جس طرح ا نكارعكم طب شرط

(اِقْيدهاشيد)امام صاحب كي او يركي تقرير عن نتات جمفصلد في ماصل بوت بير م

ِ (۱) فاعل احتر ال الله تعالى ہے۔

(٢) تعل احتر اق اراده البي على سيل الاختيار صادر بوتا ہے۔

(٣) ممكن بے كه عالم ميں خفي علل واسباب موجود ہوں اور اسباب متعارف كالزوم محض اتفاتى ہو۔

(۳) بہت ہے امورممکن الوقوع کواللہ تعالی وقوع میں نہیں لاتا۔اوراس عادت آئی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے امورممکن الوقوع کے عدم وجود کاعلم رائخ کردیا ہے اور وہلم ذہن ہے مُنفک نہیں ہوسکتا۔ (۵) سبب کی صفت موثرہ میں تغیر کردیئے سے سبب اور مسبب میں افتر اق ممکن ہے۔

اقول علم طبعی و دیگرعلوم شہود یہ ہے جوز مانہ حال میں اعلیٰ درجہ کی تحقیق پر پہنچ گئے ہیں تابت ہوتا ہے کہ الله تعالی نے تمام کا کتات ارمنی و عاوی کا انتظام نہایت مضبوط اور متحکم تو انین ہے کررکھا ہے۔ اور ہر شے کاظہور اُس نے اپنی ہے انتباحکہت ہے ایک وشع خاص پر مقرر کیا ہے۔انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی حکمت کی سُمنہ معلوم کر کے۔انسان کی عقل کی غایت رسائی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ظہور حوادث کے جواوضاع خاص مقرر کی ۔ ہیں اُن میں چنداوضاع معلوم کر لے۔اوراُس صالع بچکو ن کی قدرت کاملہ نے جومناسبتیں ملحو ظار کھی ہیں ۔ اُن کو دریافت کرے اپنی ناچیز عقل کے بحز وقصور کا اعتراف کرے ۔خالق کا کنات نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات ونباتات ودیونات اور کا نئات هو میں باہم الی مناسبتیں رکھی ہیں جس ہے انسان معلوم کر سکے کہاس کا کنات کا خالق ایک خدا وصدہ لاٹر یک ہے۔ پھرجن اوضاع پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کوخلق کیاہے اور جو جو من سبتیں باہم اُن میں رکھی ہیں اُن کو ایسامتحکم بنایا کہ حبتک نظام عالم قائم ہے اُن میں تغیر ممکن نہیں ہے۔اور ادھرانسان کے ذہن میں اپی قدرت ہے اُن کے غیر متغیر ہونے کا بیتین فطر تا پیدا کردیا ہے تا کہ اُس ارتم اگر احمین کی مخلوق اُن مناسبات ہے فائدہ تمام اُٹھائے ۔اور خدا کی تھت کی شکر گذار ہو۔ان اوضاع خاص کو جن براشیا بخلق کی ٹی میں اور اُن کے باہمی تعلقات کوقوا نمین قدرت سے تعبیر کیاجا ؟ ہے۔قوا نمین قدرت کا یقین وواصول فطری میمنی ہے۔اصول اوّل ہیہے کہ ہڑئی ہے کے لئے کوئی نڈکوئی علمت ہوئی ضروری ہے۔ اصول دوم پیسے کیا کر سی شرط پر شرا نظائے جن ہوئے یا سی مافع یا موافع کے رفع ہوئے ہے کئی وقت کوئی واقعہ ظہور میں آئے تو اگر وہی شرط یا شرائط پھرکسی وقت جن بوں گی یاو ہی مانع یام وانع رفع ہوں گے تو وہی واقعہ پھر تظہور میں آ وے گا۔ یعنی حالات وشا بہتھ بیدا: وگا۔ یہ ہردواصول اسان کی سرشت میں داخل میں۔ گویارو ت ا نسانی ان اصول کے علم کواپیے ہمراہ کیکر آتی ہے۔اورا کتساب کوائس میں خل نہیں ہوتا رنگر یا درہے کہ ہمارا میہ منٹ نہیں ہے کہ توانمین قدرت بذراحہ اکتساب حاصل نہیں کئے جائے رقوانمین قدرت 👚 (باقی انگلے صفحہ پہ )

وین نہیں ہے ای طرح میہ بھی شرط وین نہیں ہے کہ اس علم سے انکار کیا جائے بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں کیا ہے ان مسائل کے سواجن اور مسائل

( بقیہ حاشیہ ) کے دریافت کرنے کا بجزتج بہواستقرا و بعنی اکتباب کے اور کوئی طریقے نہیں ہے۔ہم صرف ہے کہنا چاہتے ہیں کے کسی حالت خاص میں ایک واقعہ کا وقوع میں آنا و کھے کر پھرویے ہی حالت میں اُس واقعہ کے وقوع كامنتظرومتوقع ربنامحض فطرى امرے -كيونكه جس زمانہ ہے انسان سمجھنے و جھنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس ے پہلے بھی اپنے آپ میں یقین کوموجودیا تا ہے چھوٹے بچہ کودیکھو کہ اگروہ آگ کی چنگاری ہے ایک مرتبہ جل جائے تووہ دوسری مرتبہ چنگاری ہے فوراؤر یگا۔ مااگراُس کوایک شخص ہے کسی شم کی تکایف پیچی ہے تو وہ ہمیشہ اُس شخص سے خانف رہے گا۔ ہرا یک شہر کی علت کی جستو میں رہنے اور یکسان حالات میں ایک ہی علت ہے ایک بی متم کے معلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہرز مانہ کے انسان میں پایاجا تا ہے مختلف متم کے اومام مثناً؛ تبك وبدشگون .. يا سعد وتحس اوقات \_قعبيرات خواب وغيره خيالات بإطله كے اصل بھي عموماً يبي اصول میں بر کیونکہ جب دوواقعات مقارن واقع ہوئے ہیں۔ تو انسان بالطبع اُن میں تعلق دریافت کیا ع بتاے۔ اوراکش منلطی ہے اُن کی معیّب اتفاقی کونس سے بلٹیت پرجمول کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس اصول فطری پراحتیاط سے کاربند ہوتا ہے تو وہ سچے توانین قدرت تک بے لے جاتا ہے متلف اشخاص کے تجربوں کا انجام كارمتحد موجانا \_ پھراس جماعت كے تجربه متفقه كاليك دوسرى جماعت كے تجربه متفقد سے متحد مونا \_ پھرايك ملک کے مجموعی تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق پایاجا نا اور پھر ایک زمانہ کے معنومات کا از منہ ماضیہ کے معلومات کے عین موافق نکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبت تیقن کامل پیدا کردیتا ہے۔ پھر جب اُس تجربه کی بناء پرز مانیآینده کی چیشین گوئیاں ہونے لگتی میں اوروہ بالکا صحیح بھلتی ہیں یو اُن قوانین قدرت کے یقینی ہونے کی نسبت کسی قتم کا شک وشیبیں رہتا ۔

میں مخالفت واجب ہے بعد نمور کے معلوم ہوگا کہ وہ انہی مسائل میں داخل ہیں۔اصل اصول تمام

(بقیده شیه ) (بقیده شیه ) نقا گ جدائیں بوعتی - بلکہ ہم اقرار کرتے ہیں کدا گراند جا بتا تو پائی ہے احتراق کا کام ابو کرتا ۔ میکن الند تعالی نے انسان کے دل میں بید قین پیدا کرکے کے فلاں واقعات ممکن الوقو ت وقع عرضیں آئیں گے خوداس بات کا انتزام فرمایا ہے کہ واقعات نفس الامری کے طریق ظیور کوائی وضع خاص پر جاری رکھے ۔ اور جب تک خدا تعالی کو بیقوا نمین قدرت قائم رکھنے منظور ہیں تب تک ہمارے فینوں میں بید افر عالی ہم المرمکن پر قادر ہے۔ اوراگر وہ جا ہے قوان توانیون قدرت کوقو زیھوٹر کراور توانیون جاری کرے ۔ اورائن قوانیون کے مطابق ہم میں دوسری سم کا افران بیدا کردے ۔ ف ان الله علی کی شہری ء قدیوں ۔

اس اذیان کاو چودخود امام صاحب نے تنکیم کیا ہے اور قوانین قدرت کو قابل تغیر مائے ہے عدم وثو ق واجبات بشرور بیکا جوالزام اُن میرعاید ہوتا ہے اُس کے جواب میں اُس اذعان کو چیش کیا ہے۔ جب امام صاحب نے اس افر عدان کوشلیم کرایا۔ اور بیلنسی مان ایا کہ ووافر عان یاعلم نام ہے منقل نہیں ہوسکتا ہے اب ہمارا میہ وال ہے کہ آیا ریام بااذ عان درحقیقت غلط ہے یا سیح ؟ اُکٹیج ہے بینی کوئی ظیرالین میں مل سیق جن میں قوالمین قدرت میں خلصہ مواہو۔ تو ہمارا مدعا خارت ہے۔ اگر وواف عان فلط ہے لین بعض زیانہ میں ایسے نظام یوائے جات میں جن میں وہ قوانین اُو نے تو خداوند اتعالی کے تمام کارخا ئند قدرت کو معاذ اللہ دھو کے کی تی تھبرا تا پڑے گا۔ شنيحيان اللهعما يصفون ركيا كالتسبهاس بانتاكي كبهارسنا دراكات بحالت يمحت مزاج وسلامت طبع ہمیں دھوکانبیں ویتے ہیں؟ کس طرح اطمینان ہوسکتا ہے کہ ہماری آئٹھیں اپنی بینائی میں اور کان شنوائی میں اور زبان ذا نَقَد میں اور دیگر حواس اپنے اپنے مدر کات میں ہمیں دھوکائییں دیتے ؟ معاذ اللّٰداللّٰہ کی مثال اُس بقال کی ما نند کھیرائے گی جس کے ایک جھوٹے بات ہے اُس کے تمام باتوں پر جھوٹے موٹ کا احمال ہوتا ہے۔ پیس ا مام صاحب کے نتیجہ دویم کے باب میں ہم سرف ای قدر کہنا جا ہے ہیں رکھا گرفعل احتراق حسب قول امام صاحب اراد واکہی ہے علی سیل الاختیار صادر ہوتا ہے تو بھی ہمارا مطاب فوت نہیں ہوتا ۔ کیونک اراد والی نے علی سبیل الاختیار احترِ اق کوایک وضع خاص پر وقوع میں لانے کا التزام کیا ہواہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوکسی ہے اُس ا شرام پر مجبور نبیں کیا۔ بلکہ بوجہ بھی ممالات ہوئے سے کسی صفت نقص کا ظہور اُس کَ وات ہے ناممکن <u>ے ۔ اس لئے طنعت ومد و پھی خواہ وہ قولی ہو یا فعلی جوا سان کے لئے بھی موجب رہ البت نفس ہےاُ س خالق جل</u> شاندے شان كبريائي كے كب شاياں: وسكتا ہے۔

ر بایدامر کے عالم میں خفی علل واسباب موجود میں سوالیے علل واسباب کاموجود ہونا بھی ہمارے مطاب کے منافی تبییں ہے۔ بلاء اُس کاموید ہے کیونکہ اگر اسباب متعارفہ کالزوم حض انفاقی ہے۔ اور ؤہی خفی علل واسباب اُسلی علل واسباب واقعات زمر بحث کے جی نواس صورت میں اُس انفاقی لزوم کی بجائے اُن خفی سے (بقیدها شیدا گلے صفحہ پر )

### مسائل کاریہ ہے کہ آ دمی اس بات کوجان لے کہ طبیعت (نیچر )اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں ہے۔کوئی کام

(بقیدحاشیہ) علل اور واقعات زیر بحث میں لڑوم پایا جائے گا۔ کس کا تیجے صرف بیانکاا کہ مسبب اور ایک امر میں جو فلطی سے سبب سمجھا جاتا تھا افتر اق ٹابت ہو کر اُس کی بجائے مسبب اور اُس کے اصلی سبب میں خود امام صاحب کے قول کے مہوجب لڑوم ضروری شابت ہوگیا۔

سب سے اخیر صورت افتر اِق سبب ومسبب کی امام صاحب کے نزد میک بدے کے سبب میں صفت موثرہ متغیر ہوجائے۔ یہ آخری آڑے جوامام صاحب نے اُن الزامات کی بوجھاڑے بینے کے لئے دُھونڈی ہے جوا نكارلزوم بين السبب والمسبب سے بيدا ہوتے بيں۔ بيجواب كونداعتر اف سے الى الى سے اس بات كاكم سبب اورمسبب کارشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ۔اصل منشاءاس جواب کا بجز اس کے سیجے نہیں کہ کوئی ایسی صورت خرق عادت کی تکانی جائے کہ بقول شخصے سانب سرجائے اور اکھی نہ تو نے بخرق عادت کا وتوع میں آنا بھی مسلمہو جائے اور رشتہ علیت بھی ٹوٹے نہ پائے۔ چنانچیز ماندحال میں بھی مثبتین خوارق عادات نے سیمجھ کر کہ قانون قدرت بعنی رشته علیت نبیس ٹوٹ سکتا۔ یہی طریقہ امام غزائی صاحب کا سااختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علیت نہیں تو نما ہے بلکہ سبب یاعلت میں نامعلوم طور پرتغیر واقع ہوجا تا ہے۔اور ملطی سے معلول کوظاہری علمت کی طرف منسوب کرویا جاتا ہے۔ حالانکدوہ ظاہری علّت اسلی علّت معلول مٰدکورہ کی نہیں ہوتی ۔ آ گ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہا گرکسی شخص کوآ گ میں ڈال دیا جائے اور بیوبہ تغیر صفت موثر وہ شخص نہ <u>جليقه الإرمنبين آيا كه دشته عليت توت سيار كيونكه دشته عليت يا قانون قدرت كانو ثمانو أس صورت مين تشهر تا</u> جبكية گاپني حالت اصلي پر قائم رہتی ۔اور پھرانس ہے احتر اق وقوع میں ندآ تا لیمین جب شلیم کرلیا گیا کہ آگ کی صفت موٹر ہیں تغیر بُوگیا ہے تو ضرور نہیں کہ احتراق جواصلی آگ کوالازم تھا وقوع میں آئے۔وہ کہتے ہیں کہ مید مجھنا بخت فلطی ہے کہ خوارق عادات میں مسبب بہدا ہوجاتا ہے۔ بلکہ در حقیقت سبب ظاہری اصلی حالت پرنہیں رہتا ۔اس وجہ ہے اُس سبب متبدلہ کے مناسب معلول پیدا ہوتا ہے ۔جس کوٹلطی سے قانون ' قدرت کاٹو ٹماسمجھ لیاجا تا ہے۔

ال توجهید پر بهارے دواعتر افن میں۔

اعتراض اول جس مشکل کے سات کے اسطے یہ توجید گھڑی گئی ہو وہشکل اس توجید سے سان ہیں ہوتی بلکہ صرف ایک قدم بیجھے سرک جاتی ہے۔ آگ کی صفت کا متغیر ہونا صرف اس نظر سے فرض کیا گیا تھا کہ اس الزام ہے بچاؤ ہو کہ رآگ کا بی حالت اصلی پررو کر بلاصد وراحتر اق ربنا کس طربی ممکن ہے۔ لیکن آگ کا سلسلہ جواحتر اق پرختم ہوتا ہے بے انتہا ملل سے مر اوط ہے۔ اور میمکن نہیں کہ اس زنجیر ہیں ہے کوئی کڑی نکال و بیائے اور تمام سلسلہ ورہم زبیم نہ ہوجائے ۔ پس جس طربی امام صاحب کو بیامر مستجدم علوم ہوا کہ آگ حالت اسلی پرروکر (یقید حاشیدا کے صفحہ پر)

نیچر سے خود بخو دصد درنہیں یا تا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کا م لیتا ہے۔ جاپا ندہسورج اور تارے اور ہرشے کی نیچرسب اُس کے قبضۂ قدرت میں منخر ہے۔ نیچیر کا کوئی فعل خود بخو دیذانتہ صادرتبیں ہوتا۔

سم۔الّہیات ہم۔الّہیات۔اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کھائی ہیں۔منطق میں جن

(بقيدحاشيه) بالصدوراحتراق رب بعنيه اي طرح بيهمي مستعدمعلوم مونا جائة قفا كه وه تمام اسباب جو اصلی صفت آتش کے پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں موجود ہوں۔ اور باوجود اس کے وہ اصلی صفت پیدانہ ہو ۔اگریہ کہا جائے کہاصلی صفت کے اسباب کے میں بھی تغیر واقع ہو گیا ہوگا تو ای تتم کا اعتراض اُن اسباب کے علل کی نسبت بیدا ہوگا۔اگراس سلسلہ علل کے کسی مرحلہ پرکسی مسبب کی نسبت پیرکہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پیہ مسبب محض اینے ارادہ ہے۔سلسلہ علیت کوتو زکر پیدا کیا ہے تو اس ہے بہتر ہے کہ بجائے اس قدر نضول ہیر پھیر کے ابتداء ہی صاف صاف کہا جائے کہ آگ حالت اصلی پڑتھی رنگرارادہ البی بول متقصی ہوا کہ اُس ہے احتراق

اعتراض دوم ۔اگر پیشلیم کیا جائے کے سب کی صفت موثر ہیں تغیروا تع ہو گیا ہے تو پھر یہ کہنا ہالکل خلط ہے که سبب دمسبب میں افتراق وقوع میں آیا۔ کیونکہ جب صفت موثر دانی اصلی حالت پر نہ رہی یعنی مسبب سبب نەرباتو أس كے اصلى مسبب كے وقوع كى كس طرح تو قع ہونكتى ہے؟ البنة اس سبب متبدل موجود ہے جومسبب بيدا ہونا جا ہے وہ مسبب ضرور پيدا ہوگا۔ پس مسبب اورائسلی سبب میں ہبر حال لزوم قائم رہا۔

امام صاحب نے اس مسئلہ بر نبایت ٹامکمل بحث کی ہے۔اس کی مکمل جھٹیق کے لئے ان دوسوالات کا جواب دینانهایت ضروری تھا۔

(۱) سبب ومسبب کی بحث مسئلہ فلسفی ہے۔اس کا دین ہے کیا تعلق ہے؟اگر یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ ہر شموت خوارق عادات منحصر ہے تواوٰل یہ طے ہونا جائے ۔ کہ آیا خرق عادت دلیل نبوت ہوسکتا ہے۔اگراس محقیق کا پہتیجیہ وکہ خرق عادت دلیل ثبوت نبوت نہیں ہوسکتا۔ تو یہ تمام بحث نضول کشبرے گی۔

(٢) اً سبب ومسبب میں افتر اق وقوع میں آتا ہے تو کیا ہے وقوع افتر ان بیابندی کسی قانون کل کے ہوتا ہے؟اً کریےصورت ہے یعنی میافتر اق بیابندی قانون کل کے وقوع میں آتا ہےاورکوئی وجیخصیص شخص دوان شخص کی نہیں ہے ۔اوراُس قانون کلی کے مطابق ہی اور غیر ہی ۔مومن اور کا فرسب ہے ملی التساوی ایسا وقوع میں آ ناممکن ہے۔ تب اس مسئلہ پر بطور جز ومسائل اسلامی بحث کرنا عبث ہے۔

امام صاحب نے ان ضروری ابحاث کو بالکل ترک کیا ہے۔اور بلا ثبوت ضرورت تحقیق مئلہ مذکوراس مُضول مسئلہ برما کام بحث کی ہے۔اس مقام پرہم اس ہے زیادہ لکھنے کی مخوالیش نہیں یا تے۔ (مترجم ) براہین کو اُنھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا اُن کا ایفااس باب میں اُن سے نہ ہوسکا۔ ای واسط اُن میں بہت اختلاف ہوگیا۔ حقیقت میں ارسطونے فد ہب فلاسفہ کو فد ہب اسلام کے بہت قریب بہنچا دیا ہے جسیا کہ فار بالی وابن سینانے بیان کیا ہے لیکن جن مسائل میں اُنھوں نے فلطی کھائی ہے وہ کل ہیں ۲۰ مسائل ہیں۔ از انجملہ تین مسائل توایسے میں جن کے سبب سے اُن کی تحفیر واجب ہے۔ اور ساسترہ مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔ بغرض ابطال فدہ بافلا سفہ دوبارہ مسائل فدکورہ ہم نے کتاب تہا فیتہ الفلا سفہ تصنیف کی ہے۔

## تین مسائل میں تکفیرواجب ہے

مسائل ثلثہ اے (جن میں اُن کی تکفیرواجب ہے) جمیع اہل اسلام کے نخالف ہیں۔ از انجملہ اُن اے : یہ مسائل ثلثہ نہا ہے۔ ضروری واہم مسائل ہیں۔ امام صاحب نے ان کو یہاں نہا ہے۔ مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کسی قدر تشریح کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرنا جائے ہیں۔ کہ آیا ان مسائل کے تائلین کی تکفیر علی الاطلاق ہر حالت میں واجب ہے یا اُس تھم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے۔

مئلہ اولی ۔مرنے کے بعد ہم پر کیا گزرے گی۔ نہایت عظیم اشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بلند پروازی ہے باہر ہے۔ جس قدراً س کے سلجھانے کی کوشش کرواً سی قدراوراً بجھن پیدا ہوتی ہیں ۔مرنے ہے پہلے اس معما کاحل ہونا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے حکما ،نے ان بھیدول کے معلوم کرنے ہیں گھو کیس ۔اور برسول خاک چھائی گر بچھ ہاتھ نہ آیا۔ ۔

### حال عدم نه بچه گھلا گذری ہے دفتگاں بہ کیا کوئی حقیقت آن کر کہتا نہیں بری بھلی

پس ایسے سئلہ میں اب کشائی کرنا ہے آپ کوخطرہ میں ڈالنا ہے۔ گرمیرا بمان گورانہیں کرتا کہ اُن مسلمان ہوائیوں کی نسبت جوخدا پر اور رسول پر اور ماجاء نبی پر ایمان لائے ہیں ہز اوسزا کے تاکل ہیں لیکن اُس کے بعض،
کیفیات میں مختلف رائے رکھتے ہیں کا فر کا لفظ استعمال ہونے دوں۔ میری روٹ اس خیال سے کا نبتی ہے۔ پس یہ چند سطور تا چیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کے جن اہل قبلہ کو بعض علماء وین کے بخت فتو وال نے خداکی رحمت ہے مایوس کر دیا ہے۔ اور قریب اس کے پہنچادیا ہے کہ وہ القداور رسول کا بھی انکار کریں۔ اُن کو جب تک کہ وہ القداور رسول اور یوم آخر قریر ایمان رکھتے ہیں امت رحمت لعمین کہلانے کاحق حاصل ہے۔

زمانہ حال کی علمی تحقیقاتوں ہے روٹ کی حقیقت کی سبت کچھوزیادہ انکشانے نہیں ہوا۔الآجسم کے بعض ایسےخواص جدید کے دریافت ہونے ہے جن پر قدیم محققین کی تعریف جسم کئی طور پر (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر )

#### كابيةول ہے۔ كه۔

(بقیہ حاشیہ) صادق نہیں آسکی بعض ضکما عزمانہ حال کو بیشہ پیدا ہوا ہے کدرو ت بھی کوئی مادی شے ہاور
اس سے دہر یوں کو غد جب پر جملہ کرنے کی بہت بجراً ت ہوئی ہے ۔ فخر الاسلام سیدا حمد خان صاحب نے تغییر
القرآن میں اس خبہ کی نسبت اشار وفر مایا ہے ۔ چنا نجے انہوں نے جو پھے تر فرمایا ہے ہم اُس کو بجنہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہم روح کوایک جو برشلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث
ہیں آتی ہے ۔ گر جبکہ ہم کواسکی ماہنیت کا جاننا ناممکن ہے تو درخشیقت بیقرار دیتا بھی کہ دو مادی ہے یا غیر مادی
ہیں آتی ہے ۔ دنیا میں بہت ہی چیزی موجود ہیں جو باوجوداس کے کہ وہ محسوں بھی ہوتی ہیں اور اُن کے مادی یا غیر مادی
مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہو جاد ہو داس کے کہ وہ محسوں بھی ہوتی ہیں اور اُن کے مادی یا غیر مادی ہوئی ہوئی
محسوں ہوتی ہے ۔ اور فھوس اجسام میں سرایت کر جاتی ہے ۔ انسان کے بدن سے گزر جاتی ہے ۔ بعض ترکیبوں
سے ایک بوتل ہیں یا انسان کے بدن میں مجوس ہوجاتی ہے ۔ یعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نبیل کر کئی
سے ایک بوتل ہیں یا انسان کے بدن میں مجوس ہوجاتی ہے ۔ یعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نبیل کر کئی ماہیت کا اور مید کہ دہ شرار دینے کا ہے ۔ لیکن آگر دہ کسی قسم کے مادہ کی ہو ۔ یا ہم اُس کوسی تشم کی مادی سے میں انسان کے دن اقسام مادہ سے ہیں اُس کا مادہ اُن اقسان یا مشکل پیش نہیں آتی ۔ البتہ اس قد رضر در تسلیم کر نا پڑے گا ۔ کہ جن اقسام مادہ سے ہم
طارت میں ہوتا ہے جوافعال کے دو تے صادر ہوتے ہیں ۔
واقف ہیں اُس کا مادہ اُن اقسام کے مادوں سے نہیں ہے ۔ کیو کہ اُن سے منظر دانیا مجموعاً اُن افعال کا صادر ہوتے ہیں ۔

اگرروح حقیقت میں کوئی شے مادی ہے اور رسول خداؤی نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیا متہ تو حشر اجساد کے یقین کرنے میں کوئی بھی دقت باتی نہیں رہتی۔ لا اگر میسی جو کدروٹ غیر مادی ہے۔ اور میکی اسلیم کیاجائے کہ جو آیات در باب وقوع شر دارو ہوئی بیں اُن سے سرف بھی مقصود نہ تھا کہ شرکین عرب کے اس عقیدہ کی جس کے روسے وہ موقع کے بعد جزاوسزا کا ہونا مستبعد سجھتے تھے تر دید کی جائے۔ بلکہ اجساد کا دو بارہ اُٹھایا جانا ہی بذات خود مقصود وموضوع قرآن مجید تھا۔ تب البت شرور ہوگا کردوٹ کے لئے کسی نہ کی جس کو اجس سے وہ تعلق ہواور مصداق حشر جسدین سکے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب ججة النہ البانعہ میں تجریفر ماتے ہیں۔ کہ انسان کے بدن میں ضلا صاحب اُٹھا یا صاف یا مکدر ہونے ہیں۔ کہ انسان کے بدن میں ضلا صاحب اُٹھا یا صاف یا مکدر ہونے ہیں ہیں ہیں ہوتا ہے۔ اس بخار کے دقتی یا غلیظ یا صاف یا مکدر ہونے سے قوئی کے افعال میں اُٹور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کہ وقتی ہے جس سے اُس عضو کے مناسب بخار بیدا مونے میں فساد واقع ہوجائے تو اُس کے افعال میں فتور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخاری تو لیدموجب حیات ہاوں اُس کے خلیل موجب حیات ہواں کے خلیل موجب حیات ہواں کے خلیل موجب حیات ہواں کے خلیل موجب حیات ہاوں کی خلیل موجب موت ۔ اس بخار کی تو کیل موجب حیات ہواں کی تحلیل موجب موت ۔ اس بخار کی تو کیل موجب حیات ہواں کی تحلیل موجب موت ہو ہوں کے تو اُس کی تحلیل موجب موت ہوں۔ اُس کی تحلیل موجب موت ۔ اس بخار کی تو کی کو سے اُس کی تحلیل موجب موت ۔ اس بخار کی تو کیو جسموت ۔

اس بخارکوروئ موائی اور تسمیمی کہتے ہیں۔ بیدوع جسم انسانی میں اسطرع رہتی ہے جس (بقیدهاشیا گلے سفحہ بر)

ا۔ انکار حشر اجساد: قیامت کوحشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور کل تو اب وعذاب فقط ارواح مجردہ ہی (بقیہ حاشیہ) طرح گلاب کے پھول میں ٹی۔ یا کوئلہ میں آگ۔ لیکن بیدوح روح حقیق نہیں ہے۔ بلکہ یہ روح وہ مادہ ہے جس ہورج حقیق کوتعلق رہتا ہے۔ چونکہ اضاط بدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہاں لئے ظاہر ہے کہ نسمہ میں بھی جوان اخلاط سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر وتبدل ہوتار ہتا ہے۔ مگر روح حقیق ان تغیرات سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ اور اُس سے ذک روح کی ہو یہ قائم رہتی ہے۔ روح قیق کواولا نسمہ سے اور ٹائیا بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پیمرشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو دجدان سمج سے معلوم ہوا ہے۔ کہ جب بدن انسان میں استعداد تو لید نسمہ باتی نہیں رہتی تو نسمہ کابدن انسانی سے انفکاک کانام موت ہے۔ لیکن موت سے روح قدی کانسمہ سے انفکاک نبیس ہوتا۔ بلکہ انسان کی موت روح ونسمہ کے لئے نشاق ٹائی ہوتا ہے۔ اُتی

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریر سے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہر کی گوشت پوست کے سواایک اورجسم طیف بھی ہے جو واسط ہے مابین روح حقیقی اور کالبد خاکی کے۔اور وہ جسم لطیف بعد موت علی حالہ باتی رہتا ہے۔اور روح اُس ہے متعلق رہتی ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ

ف من قبال بان النفس النطقية المخصوصة بالانسان عنه الموت ترفض المادة مطلقا فقد خص نعم لها مادة بالنفس النطقية المخصوصة بالانسان عنه الموت ترفض المادة بالنسمة وماده بالعرض وهو جسم الارضى فاذامات الانسان لم يضر نفسه زوال المادة الارضية وبقيت حالته بمادة النسمة جوم كبتا ب كموت كوقت انسان كانفس ناطقه ماده كوبالكل جهور ديتا بوه جمك مارتا بروح كي دوتم كاماده بالكاروج كابالذات تعلق بوه تسمه بالعرض حسم ماده بالذات تعلق بوه تسمه بالورج ماده بالذات تعلق بوه تسمه بالورج ماده بالذات تعلق بوه تسمه بالورج ماده بينجا تا بلكروح انساني بوجانا أب بحققصال نبيل ماده بالكروح انساني بوجانا أب بحققصال نبيل ماده بالكروح انساني بوستوراور تسمه مين طول كورج تي سوده كادة كي كادة كي بوجانا أب بحققصال نبيل ماده بالكروح انساني بوستوراور تسمه مين طول كورتي ب

فخرالاسلام سیرصاحب اس عام قول کوکہ جب خداتعالی حشر کرنا چاہے گاتو برایک روح کوایک ایک جسم عطا فرمائے گا۔ تسلیم نہیں کرتے۔ بلک اُن کے نزدیک جن اجساد کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں بایاجا تا ہے اُن ہے و بی اجسام اطیف مراد میں جواروا ت ابدان انسانی ہے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر آتے ہیں۔ روح کا دنیا سے اجسام اطیف کے ساتھ متعلق بوکر عالم قدس میں یہو پنجتا ہے اُن کا حشر ہے۔ سیدصاحب کے قول کی تائید میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے موت کے بعدروح انسانی کا دوجسموں سے متعلق ہونا جا بت نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سوؤ بی ایک جسم اطیف جوروت آئے ہمراہ کیکر عالم قدس میں داخل ہوتی ہے اُس کا نشاۃ خانی ہے۔ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی بیان کی جا سکتی ہیں جو عذا ب قبر کے باب میں وارد ہیں۔ طاہر ہے کہ بی

ہوں گی اور عذاب وتواب روحانی ہوگا نہ جسمانی بیاتو انھوں نے سیج کہا کہ وہاں عذاب وتواب روحانی ہوں گے اورائی باتیں بیان کر کے شریعت سے روحانی ہوں گے اورائی باتیں بیان کر کے شریعت سے (بقیدحاشیہ) خاک کا جسم جس کو گفن میں لیسٹ کر گور میں فن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں عذاب کے لئے نہیں اُٹھایا جاتا۔ بلکہ روح انسانی پر جو بچھ گزرتا ہے وہ اُسی حالت میں گزرتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہماری خلا ہری آئیسیں مشتمل ہوتا ہے

اس میں پھی شہر نہیں ہوسکتا۔ کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن اوگوں کو مکرین جشر اجما داور کافر کہا ہے ان میں وہ اوگ داخل نہیں ہو سے جودہ دنیا میں کہ بعد مر نے کے روٹ ایک جسم لطیف سے جودہ دنیا میں معالی کرلیتی ہیں متعالی رہی گے۔ کیونکہ دہ اس لڑوم کے مورد نہیں بن سکتے کہ کی او اب وعذاب اروان مجردہ ہیں اب ہم اُن اوگوں کو جن کے دلوں میں اس زمانہ کے دہر یول کی تحریروں نے حالت بعدالموت کی نبست طرت طرت کے اوبام ڈال دیے ہیں اور طرح ہم جھاتے ہیں۔ ہم و کمھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں امور ہیں۔ جن میں انسان محض طن غالب بلکہ بعض او قاست نہایت خفیف طن پر کار بند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کی سوراخ میں اُنگی میں اس نہ رہتا ہے یا کوئی شخص کسی تاریک مکان میں واضل ہوتا چا ہوا وہ اُس میں ایک بچھو گھنسا ہے یا کوئی شخص کسی تاریک مکان میں واضل ہوتا چا ہوا وہ اُس میں اس نہ رہتا ہے ۔ تو وہ ہر گز سوراخ میں اُنگی نہ ڈالیگا۔ اور نہ اُس مکان میں گھنے کی جرائت کرے گار گرسو چنا چا ہے کہ وہ ایس بات میں کرفورا اُس پر کیوں کار بند ہوتا ہے۔ وہ مکان میں حاصل کرتا کہ آ یا جواطلاغ اُس کو دی گئی ہے۔ وہ در حقیقت درست ہے؟ یا اگر معلی شہادت بی اُن قواعد منطق استقر اُن کو کوئی تیں جاری کرتا۔ جن سے وہ ذبی اُس کو کوئی شہادت بلی ہو کہ اُس میں اس کرتا ہے۔ اس بات ہے کہ شبادت سائی عمدہ سے عمدہ کیوں نہ بوسرف یقین عادی پیدا کر صداقتوں کوئی ہو اُس ہو با ہا ہوں ہو کہ اُس کو کوئی ہو ہو کر آرات ہو سے اُس کو اُس کوئی شہادت ہو کہ شبادت سے کہ شبادت سائی عمدہ سے عمدہ کیوں نہ بوسرف یقین عادی پیدا کہ سے اُس کوئی شباد کے اس میں ہو کہ اُس جس امر کی در اُس سے بین میں میں ہو کہ اُس جس امر کی در اُس سے بھیں قطعی پیدائیس ہو مکتا۔ پس جس امر کی

انكاركيا\_

(بقیہ حاشیہ) نبست عقل ساکت ہواور شہاوت ساگی ہے زیا دہ جُوت ند مبل مکتا ہو۔ تو بالطبع انسان کا رجیان اس امری طرف ہوتا ہے۔ کہ اگرائس امر پرکار ہند ہوتا یانہ ہوتا اُس کے حق میں کوئی ہیجہ ہم بالشان پیدا کر ہے گا۔ تو وہ اس پہلو کو احتیا رکرتا ہے جس میں وہ جلب منفعت یا دفع مصرت تصور کرتا ہے۔ کو نکہ اگر فی اواقع یہ پہلوسیح خیال کی بناء پراختیا رکیا گیا ہے۔ تو بھی کم از کم اُس کودل کی پجھن ہے جو اُس کو ہروقت ستا کے رکھتی نجات ممل جاتی ہے اور کوئی ضرر عائد نہیں ہوتا۔ نہ عقال ء کے زو یک وہ قابل ملامت تضہر تا ہے۔ کہ تو نے اُس کے فائد ہے کہ دو قابل ملامت تضہر تا ہے۔ کہ تو نے اِس نفس کے فائد ہے کہ لوگ کے اس قد رحد ہے زیادہ کیوں اختیا طاک لیس اے مزیز ول اسے خوا اُس کے خوف ہے اور اس بدن کو جو چندروز میں خاک میں سلنے والا ہے اور کیڑوں کو روی خوا کہ میں اُس کے فائد رکھ دیتا ہے کہ فائد کہ برا ہے۔ کہ تو کہ نہیں اور کیڈر ویا ہوگا تھو کہ براے سے براہ کو تا ہے کہ کہ کو بالا نے طاق رکھ دیتا ہے نہیا ۔ کہ تو کہ بہلوا ختیا رکر لیتا ہے۔ اور حالت سکرات الموت سے نہیں ڈرتا۔ اے عزیز مت بھول اُس کھوں گاری کے بیان کر نے کہ بھوں گارے کے میں جان انگری کو جب ایک ایک رگ سے جان گھویٹی جائے گی جائے گی جو کہ بیان کر نے کہ بھی طاقت نہ ہو گا۔ جبرہ کارنگ میالا ہو گیا ہوگا تجھ میں شد ت تکایف کے بیان کر نے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ گیس جان انگ رہی ہوگی۔ جبرہ کارنگ میالا ہو گیا ہوگا تجھ میں شد ت تکایف کے بیان کر نے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ گیس جان انگ رہی ہوگی۔ جبرہ کارنگ میالا ہوگیا ہوگا تجھ میں شد ت تکایف کے بیان کر نے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔

ندیدهٔ کرختی رسد بجان کے کہ از دہائش بروں ہے کنند دندائے قیاس کن کہ چہ بود درال ساعت کہ از وجود فرزیزش بدررود جانے

م باری تعالی عالم بالجزئیات نبیس ہے۔ ازائجملہ (مسائل ثانہ) ان کاریقول ہے کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو رہے کہ اللہ تعالی کو رہے کہ اللہ تعالی کو رہے ہے کہ اللہ تعالی ہو۔ (بقیہ حاشیہ ) چاہے ۔ اور کوئی ایسی بے احتیاطی نبیس کرنی جا ہے جودوسرے عالم میں باعث خرابی ہو۔ کینی کن اے عزیز و ننیمت ھاعمر

زاں بیشتر کہ ہا تگ برآید فلاں نماند

مسئلہ ٹانی ۔ جاننا مائے کہ انسان کا جس قدرعلم ہے وہ یاز مانہ ماضی ہے متعلق ہے۔ یاز مانہ حال ہے۔ یا ز مانه متعقبل ہے۔ چونہ رہ نہ ہرونت اور ہرآن میں متغیر ہوتا رہتا ہے۔ بعنی مستقبل حال بن جاتا ہے اور حال ماضی بن جاتا ہے۔اس واسطے اُسی طرح ہمارے علم میں بھی تغیر ہوتا ہے۔مثلاً ہم کومرصہ سے سوف آفاب کا جو ے ا۔ جون ۱<u>۸۹۰</u>، ہم کو بیلم تھا کہ کسوف ہونے والا ہے۔ ا۔ جون کو بوقت کسوف اُس علم کی بجائے ہمارے ذہن میں میلم تھا کہ کسوف ہور ہاہے۔اور آج جولائی ١٨٩٠، کوہمیں میلم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ یہ تینوں شم کا علم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مینیں ہوسکتا کہا یک علم دوسرے کی جابجا کام دے سکے۔مثلاً جوعلم ہم کوآج حاصل ہے کے کسوف ہو چکاہے۔ وہ اگر بوقت کسوف ہمارے ذہن میں ہوتا یعنی جس وقت کسوف ہور با تھا اُس وقت بیلم ہوتا کہ سوف ہو چکا ہے۔ تو بیلم نہیں بلکہ جہل ہونا ای طرح جب سوف وقوع میں نہیں آیا تھا أس وقت أس كے وقوع كاملم ہوتا تو يہ بھى تلم نه ہوتا بلكہ جہل ہوتا ۔ جس طرح زماند كے تعاقب ہے ہمار ہے تلم میں تغیروا قع ہوتا ہے۔اُسی طرح تبدیل جہت وتبدیل مکان ہے ہمارےاس علم میں جومتعلق شخصات جُزئیات مُثلًا زید وغمرد و بھر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔غرضیکہ ان تغیرات سے کل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں مگرخدانعالیٰ کی ذات ہرتتم کے تغیرے پاک ہے۔ کیونکدا گراس کے علم میں تغیر نہو تو اُس کی ذات محل تغیر طبر ہے ۔اس لئے یہ ما ننا ضروری ہوا کہ اُس کاعلم ہر حال و ہرآن میں کیسال رہتا ہے ۔ لیکن انھوں نے اپنے زعم میں یہ مجھا کہ اگر علم میں تغیرات نہ ہوں اور ہر حال میں بکساں رہے تو تو یہ صرف کیات کاعلم ہوگانہ جز کیات کا بیعنی خداتھ الی کولی طور پر کسوف کے ہونے اور زید و بکر کامس حیث الانسان ہونے کا توعلم ہوگا۔لیکن کسوف کی ان جز کیات کا کہ اب کسوف ہونے والا ہے۔اب ہور ہاہے۔اب ہو چکا ہے زیداب کھڑا ہے۔اب میضا ہے۔اب نماز بڑھتا ہے نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نتم کاعلم مقتضی تغیر ہے جس ہے القد تعالیٰ کی ذات یا ک ہے۔ مگر یہ خیال میجی نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالی عز اسمه کوجز نیات سے ناواقف و بخبر جانتا ہے۔ بلکمکن ہے۔ کہ عالم کلیات کہنے سے اُس کی مراد بسرف نفی علم احساس ہو۔اس صورت میں یہ بحث ایک لفظی نزاع رہ جاتی ہے۔ منشا مبلطی یہ کہتے ہیں ك الله تعالى كيملم كوايي علم يرقياس كياجا تاب اورجوامورانسان ايي علم كي نسبت بهي ناممكن مجمتاب ليكن انسان کائلم دوؤ ریعوں ہے حاصل ہوتا ہے۔ایک مجرد عقل ہے۔اور دوسرے حواس ہے۔ ہمارے جیتے مجرد عقل (بقیدهاشیدا کلےصفحہ پر) ے حاصل ہوتے ہیں و کُفّی علم کہلاتے ہیں۔اور

## کلیات کاعلم ہے جزئیات کاعلم نہیں ہے۔ رہیمی کفرصر یکے ہلکہ حق الامریہ ہے کہ آسانوں اور

(بقیہ حاشیہ) جو بذر بعیہ جواس حاصل ہوتے ہیں وہ جزنی کہلاتے ہیں۔ صرف بذر بعی عقل بلااسمتد ادحواس ہم کسی طرح جزئیات کاعلم حاصل نہیں کر سکتے۔ گرعلم باری تعالیٰ میں اس قسم کی تفریق نہیں ہے۔ جوعلوم ہم کوعقل یا حواس کے ذرایعہ سے معلوم ہوتے ہیں آ کھو وہ اپنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جواس کو سمتے وبصیر کہتے ہیں اس کے یہ معی نہیں ہیں کہ جس طرح ہمار کا سیس مع و مدر کا سے بھر مختلف چیزیں ہیں اس طرح اس میں سمع وبھر دومختلف قو تیں ہیں کہ جس طرح اس میں ہم جواسے والے کو ہم دنیا وبھر دومختلف قو تیں ہیں نہیں۔ بلکہ سمجے وبصیر کے بیم عنی ہیں کہ وہ ہم چیز کو یعنی جن کے جانے والے کو ہم دنیا میں سمجے کہتے ہیں اور نیز اُن اشیا ہوجن کے جانے والے کو ہم بصیر کہتے ہیں جانتا ہے۔ ورنداُ سے علم میں کوئی تقسیم اس قسم کی نہیں ہے۔

علی ہذالقیاس زبانہ کی تقیم ماضی وحال واسقبال میں محض انسانی تقسیم ہے۔خدا کے بزدیک ماضی وحال واستقبال ازل وابدسب یکسال ہے۔ بس جائز ہے کہ ہم اُس کے علم کوایے محدود تا چیز جزئی علم سے تمیز کرنے کے لئے علم کل سے تعبیر کریں۔ جس کے صرف یہ عنی ہوں گے کہ اُس کے علم پراطلاق ماضی وحال واستقبال نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کی طور پر جانتا ہے۔ لابعز ب عن علمه هنقال خرقفی المشموات و لا فی لارض ۔ ماحسل اِس تمام بحث کا یہ ہے کہ ہم خدا تعالی کے برعلم کو اصطلاحاً علم گئی کہتے ہیں۔ اور اُس کے لئے لفظ جزئی کا استعال نہیں کرتے۔ پس جواوگ کہتے ہیں کہ باری تعالی کو گئیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں ہے۔ اس سے اگر اُن کی مراد و بی ہے جو ہم نے او پر بیان کی تو یہ عقید و عین اسلام کے مطابق ہے۔ اور اُس سے اعلیٰ ورجہ کی تنزیبہ جناب باری تعالی کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا تھم تحفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق یذیز بہہ جناب باری تعالی کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا تھم تحفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق یذیز بہہ جناب باری تعالی کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا تھم تحفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق یذیز بہہ جناب باری تعالی کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا تھم تحفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق یذیز بہد جناب اور مترجم)

مسئلة بالث امام صاحب نے کتاب النو قتہ بین الاسلام والزندقہ بین سئلہ قدم عالم کو مجملہ اُن مبائل کے خبیں کھا جن کے سبب تلفیر واجب ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پرہم کچھڑیا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں سیجھتے۔ جولوگ مادہ بین کھا جن واجب الوجود کامختاج نہ پاکر قدم مادہ کے قائل موسخ ہیں۔ اُن کئے کا فرہونے میں تو کچھ کلام نہیں ہوسکتا لیکن سوال اُن لوگوں کی نسبت ہے جو خدا پر جمیع صفاحہ اور رسول چھٹے پر جمیع ماجاء با بیمان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کومختاج الیہ وعلتہ العلل کل کا نئات کا سمجھتے ہیں رکین وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ مع اپنی صفاحہ کے جن میں ایک صفت ادادہ بھی ہوئے میں ایک صفت ادادہ بھی ہوئے ایک ان اس عالم کا ہے اور تخلف علیہ کا معلول ہے جائز نہیں ہے۔ اس لئے مادہ بھی قدیم ہے لہذاوہ مادہ کوقہ کم بالڈ ات نہیں کہتے ہیں کہ جس طرح قدم عالم اُس قدم عالم اُس قدم عالم اُس کے قدم حقیقی کا صرف ایک پرتو ہ یا تھس ہے۔ وہ یہ بھی تجھتے ہیں کہ جس طرح قدم صفاحہ کے مائے ہے۔ تعدد وجیاء یا قدم ایا خدا کا مجبور ومصفط ہونا تا بت نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تناہم کرنے ہے بھی بیامورلاز منہیں آئے۔ قدم ایا خدا کا مجبور ومصفط ہونا تابت نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تناہم کرنے ہے بھی بیامورلاز منہیں آئے۔ مینہیں بہوسے کہ ایام صاحب کا تھم کھیرا لیے شخاص کے تعلق ہوسکتا ہے۔ (بقید حاشیہ الگے صفحہ پر)

اورز مین میں کوئی شے ذرہ بحربھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ ہیں ہے۔

ساعالم قدیم ہے۔ از انجملہ فلاسفہ کا بیقول ہے کہ عالم قدیم اوراز لی ہے اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسانہیں گذرا جس نے ذرہ بھران مسائل کوشلیم کیا ہو۔ رہ وگرمسائل علاوہ مسائل فہ کور وبالا کے مثلا اس کا نفی صفات کرنا اوران کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی اپنی ذات سے علیم ہے ندا یسے علم کے ذریعہ ہے جوزا کہ علی الذات ہویا اس تسم کا اور علم ہے۔ بس اس باب میں فد بب فلاسفہ فد بہ بمعتز لہ کے قریب تریب ہے اور معتز لیوں کوا یسے اقوال کے باعث کا فرکہنا واجب نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کماب' النفر قتہ بین الاسلام والزند قد' میں کیا ہے جس نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کماب' النفر قتہ بین الاسلام والزند قد' میں کیا ہے جس نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کمان نے والے کی تکفیر پرجلدی کرتا ہے اس کی رائے فاسد اسے واضح ہوگا کہ جوابی رائے سے خالفت کرنے والے کی تکفیر پرجلدی کرتا ہے اس کی رائے فاسد اسے۔

- سیاست مدن -اس علم میں جو پھھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے - اُس کا تعلق مدیر واصلاح اموردی وامورسلطنت سے ہواوریسب پھھ فلاسفہ نے کتب مقدسہ سے لیا ہے جو

(بقیہ حاشیہ)مشکل یہ ہے کہ کسی تول کی بتاء پر تھکم دیا جا تا ہے۔ گراُس قول کا وہ مطلب قرار دیا جا تا ہے جو مرگز اُس قول کا قول کے قائل کانبیں ہوتا۔

بوجو ہات ندکورہ بالا جاری رائے میں مسائل ثلث ایسے مسائل نہیں ہیں۔ کہ برحال میں اُن کے قائلین کی علی الاطلاق تحفیروا جب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیات قابل لحاظ ہیں جواویر ندکور ہوئیں۔ (مترجم)

ا : امام صاحب النفر قة بين الاسلام والزندقة الين تحريفر مات بين كدائل اسلام كاكوئى فرقد بهى ايمانبين بجوتا ويل كامختاج نه بوسب سے تاویل سے بر بیز كرنے والے امام احمد بن صبل بین اور اقسام تاویل سے سب سے بعید تاویل كرنے بر بھى مجبور ہوئے بین مبر فرقة كوكدوہ كیسا بی ظواہر آیات كایا بندر باہوأس كوبھى تاویل كی ضرورت بزتى ہے۔ صرف و بی مخص جوحة سے زیادہ جائل اور نبى ہوتا ویل كرنانہ جا ہے گا۔

تاویل نے پانچ ورجہ ہیں۔ ظاہری معنی ہرا کیہ چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے۔ وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس کا وجود ذاتی ماننا ہے۔ اور جب کہ اس کا تناہی متعذر ہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا دخود ذاتی ماننا ہے ۔ اگر اُسکایم کرنا ہے۔ اور جب کہ اس کا تنایم کرنا ہے۔ اگر اُسکایم کرنا ہے۔ اگر اُسکایم کرنا ہے۔ اگر اُسکایم کرنا ہے۔ اُس کا تعام کرنا ہے۔ اُس کے مدارت تاویل پر انٹلیم کرنا ہے۔ اور اس پر بھی انٹل اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اور اُن میں سے کوئی ہی تاویل کرنی محمد یہ رسول نہیں ہے۔ اور اس پر بھی انتخابی ہے کہ ان تاویل کی معنول کا محال ہونا میں ہے۔ یہ موقوف ہے کہ بذریعہ دلیل اُن کے ظاہری معنول کا محال ہونا عالم ہونا ہونا ہونا ہونا ہے۔ یہ موقوف ہے کہ بذریعہ دلیل اُن کے ظاہری معنول کا محال ہونا عالم ہونا

ان باتوں کے لئے دومقام ہیں۔ایک توعوام خلق کا درجہ ومقام ہے اُن کے لئے (بقیدها شیدا گلے صفحہ پر )

انبياء پرنازل ہوئمیں یااولیاء سلف کی نصائح ماتورہ ہے نقل کیا ہے۔

کی سیام اخلاق ۔ اس علم میں حاصل کلام فلاسفہ کا بیہ ہے کہ اُنھوں نے صفات واخلاق نفس کا حصر کیا ہے اوراُ تکی اخباس وانواع اوراُن کے معالجات ومجاہدات کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔

#### اس کلام کاماخذ کلام صوفیہ ہے

اس علم کوفلاسفہ نے کلام صوفیہ سے اخذ کیا ہے۔جولذات دنیاوی سے رُوگردانی کر کے یادالہی میں ہمیشہ متغرق رہنے والے ہوا وحرص سے لڑنے والے ہیں۔صوفیہ کرام کومجا ہدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور اُن کے عیوب اور اُنکے آفات اعمال کا انکشاف ہوا ہے۔اور اُنھوں نے اس کا بیان کیا ہے۔فلاسفہ نے ان امور کواُن سے اخذ کر کے اپنے کلام میں ملالیا۔ تاکہ اُس کے وسیلہ اور اُس کی بدولت زیب وزینت پاکرا کے خیالات باطل کی ترویج ہو۔

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہرزمانہ میں خداپرست بزرگ بھی ہوتے رہے ہیں۔خداوند تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رکھا ہے۔ بیلوگ زمین کی اوتاد ہیں۔اور اُن کی برکت سے اہل زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے۔جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسُول

(بقیدهاشیہ) تو بہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو ما نیس اور جوظا ہری معنی لفظ کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل سے قطعاً بازر ہیں اور باب سوالات کو بالکل بند کردیں۔

دوسراائل تحقیق کامقام ہے۔ جب اُن کے عقائد ماثورہ اور مرویہ ڈگرگانے لگیں تو اُن کو بقدرضرورت بحث کرنی اور بر ہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کوترک کردینالائق ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی تحفیراس وجہ پر کہ جس امر کو اُس نے برہان قاطع سمجھ کر ظاہری معنوں کوترک کیا ہے اُس کے سمجھنے میں اُس نے غلطی کی ہے ہیں ہو ۔ اور انصاف ہی ہے لوگ اُس پرغور کریں ۔ مگر تا ہم بہو کتی ہے کونکہ یہ بات آسان ہیں ہے۔ برہان کیسی ہی ہو۔ اور انصاف ہی ہے لوگ اُس پرغور کریں ۔ مگر تا ہم باختلاف ہونانا ممکن نہیں ہے

جن باتوں میں غوروفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ دوشم ہیں۔ایک تو اصول عقائدے متعلق ہیں۔اور دوسرے فروع ہے۔اصول ایمان کے تین ہیں۔(۱) ایمان باللہ۔(۲) قیرسُولِہ۔(۳) وَبالُيُوْمِ الْأَرْمِ۔اِن کے سواسب فروع ہیں۔

بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان وہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر دہ تاویل اصول عقا کدسے متعلق نہ ہوتو ایسی صورت میں بھی تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کرنی جیا ہے۔ ۲۲۳

خداﷺ نے فرمایا کہ اُن کی برکت ہے ہی اہل زمین پر ہارش ہوتی ہےاوراُن کی برکت ہے ہی رزق ملتاہے۔اوراصحاف کہف ایسے ہی لوگوں میں تھے۔

## امتزاج كلام صوفيه وفلاسفه يصدودوآ فتين بيدا هوئين

زمانہ سلف میں اِن فلاسفہ کا مذہب ؤ ہی تھا جس برِقر آن مجید ناطق ہے۔لیکن چونکہ اُنھوں نے کلام نبوت اور کلام صوفیہ کواپنی کتا ہوں میں ملالیا۔اس سے دوآ فنتیں پیدا ہو کمیں یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق کے میں جس نے مسائل فلسفہ کوقبول کیا۔اور دوسری اُس شخص کے حق میں جس نے مسائل مذکورہ کی تر دید کی۔جوآ فت کی تر دید کرنے والوں کے ہرقول حق میں پیدا ہوئی۔

### آ فت اول برقول فلاسفه ہے بلاامتیاز حق باطل انکار کیا گیا

وہ ایک عظیم آفت تھی۔ یونکہ ضعیف العقل لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ گمان کیا کہ چونکہ

یہ کلام اُن کتابوں میں مندرج اوراُ کی جموئی باتوں میں مخلوط ہے۔ اس لئے لا زم ہے کہ اُس

علیحہ گی اختیار کی جائے اوراُس کا ذکر تک زبان پڑییں آنا چاہئے۔ بلکداُس کے ذکروالے
پیمل منکر کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے۔ اوراس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ

منا تھا۔ اور سنا تو سب سے اوّل آخیں فلاسفہ سے سنا۔ اس لئے ایہ کلام بھی باطل ہے۔ اس کی ایک

مثال ہے کہ ایک شخص کی نفر انی ہے سنتا ہے کہ کلا اللہ الاللہ ویکسی دَسُول اللہ اوراس قول

مثال ہے کہ ایک شخص کی نفر انی ہے سنتا ہے کہ کلا اللہ الاللہ ویکسی دَسُول اللہ اوراس قول

ویراسمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میتو نفر انی کا قول ہے۔ اُس سے اتنا نہیں ہوسکتا کہ ذر المطہر سے

اور تال کرے کہ نفر انی جو کا فر ہے تو کیا بوجہ اس قول کے ہے۔ یا بلحا ظائی بات کے کہ وہ نہ سے

اور تال کرے کہ نفر انی جو کا فر ہے تو کیا بوجہ اس قول کے ہے۔ یا بلحا ظائی بات کے کہ وہ نہ سے

مزیبیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب نفر نفر ان نہیں جیں مثلاً کسی ایسے امر میں

گرنہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب نفر نفر انی نہیں جی مثلاً کسی ایسے امر میں

جوئی نفسہ حق ہے گوائی کو وہ نفر انی بھی حق جانتا ہوائی کی مخالفت کی جائے۔ یہ عادت ضعیف

جوئی نفسہ حق ہے گوائی کو وہ نفر انی بھی حق جانتا ہوائی کی مخالفت کی جائے۔ یہ عادت ضعیف

العقل لوگوں کی ہے۔ جوشنا خت حق کا مدار لوگوں پر رکھتے ہیں اور بینیں کرتے کوت کے ذریعہ اس سے لوگوں کو شنا خت کریں لیکن عاقل آدمی سرتاج عقلاء حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی چروی

کرتے ہیں۔جنھوں نے فرمایا کہ شاخت تی بذر بعی شاخت آدمی مت کرو۔ بلک اوّل شاخت تی حاصل کرو۔ پھراہل الحق کی خود ہی شناخت ہوجائے گی۔ پس صاحب عقل معرفت تی حاصل کرے ہیں۔ اور پھر نفس قول پر نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ تی ہوا تو خواہ اُسکا قائل جھوٹا ہو یا سی اسی ہو اور کو تو اللہ کی سے ہیں امر حق سی اللہ علی اللہ

جن لوگوں کی طبیعتوں میں علوم متحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خداتعالی نے ایک نہیں کھو لیس کہ اُن کو ندا ہب کی غایت مقصد نہو جھے اُنھوں نے ہمار ہے بعض کلمات پر بھی جوہم نے اپنی تعقید نہوں کے ہیں اعتراض کے ہیں۔ اور یہ مجھا ہے کہ ہم نے وہ کلمات فلا سفتہ متقد مین سے لئے ہیں۔ حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبعز او خیالات ہیں۔ اور یہ بچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک را گیر کا قدم دوسر سے را گیر کے قش پر پڑے اور اُن میں سے بعض خاص اپنے طبعز او خیالات ہیں۔ اور یہ بچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک را گیر کا قدم دوسر سے را گیر کے قش پر پڑے اور اُن میں موجود ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتب نصوف میں موجود ہیں۔ اور اچھا فرض کرو۔ کہ کلمات نہ کورہ بجز کتب فلاسفہ کے اور کہیں نہیں پائے جاتے سے کئین جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں اور دلائل منطقی سے اُن کی تا سکیہ وتی ہواور کما ہو وہ سنت کے خالف نہ ہوں تو یہ ہر گر مناسب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ شی اور انکار کیا جائے کیونکہ اگر ہم یہ طریق اختیار کریں اور جس امرحق کی طریق اختیار کی خالف کا خیال گیا ہوائس کی ترک کرنے

لگیس ۔ تو ہم کوامور حق کا بہت ساحتہ چھوڑ ناپڑے گا۔ اور بیکھی لازم آئیگا کہ جملہ آیات قرآن مجيدوا حاديث نبوي وحكايات سلف صالحين وتوال حكماء وعلماءصو فيديي كناره كيا جائے \_ كيو نكه مصنف كتاب اخوان الطصفاء في أن كوبطور شهادت اين كتاب مين درج كياب اورأن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کواپٹی طرف کھنچا ہے۔ بتیجہ اُس کا بیہ ہوگا کہ دین باطل کے بیرو حت کوانی کتابوں میں درج کر کرہم ہے چھین لیں گے۔اقل درجہ عالم کابیہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کوشہد ہے گو کہ وہ آگہ جامت میں پر ہیز نہیں کرنا جا ہے ۔ اُس کو بیہ بات بتحقیق معلوم ہونی جاہئے ۔کہ آگہ حجامت ہے نفس شہد میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوسکتا ۔طبیعت کا اُس سے متنفر ہونا جہل عامی بربنی ہے۔اور منشاء اُس کاریہ ہے کہ آلکہ تجامت نایا ک خون کے واسطے موضوع ہے۔ پس جائل شخص سیمجھتا ہے کہ خون شاید آگہ حجامت میں پڑنے کی وجہ ہے ہی نایاک ہوگیا ہے۔اورا تنانبیں جانتا کہ وجہ نایا کی کی تو اور صفت ہے جوخوداُس کی ذات میں ہے۔ آگر شہد میں وہ صفت موجو ونہیں ہے تو ایک ظرف خاص میں پڑنے ہے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہوشکتی۔پس ضرورنہیں کہ اُس ظرف میں آ جانے ہے شہدنا یاک ہوجاوے۔ یہ ایک وہم باطل ہے جوا کثر لوگوں کے دلوں پر غالب ہور ہاہے۔ جب تم کسی کلام کا ذکر کرواوراُس کلام کو تحسى ایسے خص کی منسوب کروجس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فورا اُس کلام کو گودہ باطل ہی کیوں نہ ہوقبول کرلیں گے لیکن اگر اُس کلام کوا یسے مخص کی طرف منسوب کروجو اُن کے نزدیک بداعقاد ہے تو گووہ کلام جیا ہی کیوں نہ ہووہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کرنے کے ے غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی و تیرہ ہے ۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے کرتے ہیں ۔ پینیس کرتے کہ قائل کی شناخت بذر بعیمق کے کریں۔سوبینہایت گمراہی ہے۔ پس بیآ فت تووہ ہے جو تبول ندکرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

ا بیایک خم کتاب ہے چارمجلدات میں جو ۵ علوم پر شمل ہے اور جس میں ہرایک علم پرایک مستقل رسالہ کھا گیا ہے۔ جورسالہ انسانیت پر ہے اُس میں تقیقت نبوت و معاد کو فلسفیانہ ڈ معنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہاس کتا ہے کو جیسااس کے تام سے فلا ہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے ملکر لکھا ہے۔ گرعموا وہ احمد ابن عبداللہ کیطرف منسوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

آفت دوم فلاسفہ کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھو کے سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں

آفت دوم بعنی قبول کرنے کی آفت ۔ جو مخص کتب فلاسفہ مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعه كرتا ہے اوران كلمات كود مكمآ ہے جوانھوں نے انبياء كے كلام حكمت نظام واقوال صوفيه كرام ہے لے کراپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کواچتے لگتے ہیں۔اوروہ اُن کوقبول کر لیتا ہے۔اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے۔ بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھاُس نے دیکھااور بہند کیا ہے اُس کے حسن ظن وہ اُن باطل باتوں کو بھی جواس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے۔ بیاصل ا کیفتم کا فریب ہے جس کے ذریعہ ہے آ ہستہ آ ہستہ باطل کی طرف تھینچا جاتا ہے اور بوجہ آفت کے کتب فلاسفہ سے زجر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں ۔اور جس طرح اُس شخص کو جو شناوری نہ جا نتا ہو دریا کے کناروں کی پھسکن ہے بچانا واجب ہے اس طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بیانا واجب ہے۔اورجس طرح سانبول کے ہتھونے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے اسی طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کا نوں میں فلاسفہ کے اتوال جس میں جھوٹ سے سب پچھملا ہوا ہے نہ پہنچنے یا کمیں. افسول گریرواجب ہے کہاہینے خور دسال بچے کے روبروسانپ کو ہاتھ ندلگائے۔جبکہ اس کومعلوم ہے کہ وہ بچہ بھی اُس کی ریس کرے گا اور گمان کرلے گا کہ میں بھی بیکام کرسکتا ہوں بلکہ افسوں گر پر واجب ہے کہ بچہ کوسانپ ہے اس طرح پر ڈراوے کہ اُس کے روبر وخود سانپ ہے بچتا رہے۔اس طرح عالم پر جوایے علم میں مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھردیکھو کہ افسوں گر کامل سانپ بکڑتا ہے چونگہ وہ زہروتریات کو پہچانتا ہے تو وہ تریات کوتو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اورز ہر کو کھودیتا ہے۔ایسے انسوں گر کو یہ مناسب نہیں کہ جو مخص حاجمتند تریاق ہواُس پر تریاق کے دینے میں بخل کرے علی ہذا قیاس ایک صراف مصر جو کھوٹے کھرے کا فرق بخو بی جانتا ہے جب اپنا ہاتھ کیسے سکے غیر خالص میں ڈالتا ہے تو زرخالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔اور جھوٹے سکتہ اور ردّی مال کو پرے بھینک دیتا ہے۔ بیمناسب نہیں کہا یے تحض کو جو حاجم تندزر خالص ہواُس کے دینے میں بخل کرے ۔بعینہ یہی طریقہ عالم کو اختیار کرنا جا ہے ۔جب عاجمتدریاق بیجان کرکہ بیشے سانی میں سے نکالی گئی ہے جومرکز زہراس کے لینے سے

جیکیائے۔اورمسکین مختاج شخص سونا لینے میں بایں خیال تامل کرے کہ جس کیسہ میں سے بیز کالا گیا ہے۔اُس میں تو کھوٹے سکتے تھے تو اُس کوآ گاہ کرنااور پہکہناواجب ہے کہ تمہاری نفرت محض جہالت ہے۔اوراس نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جومطلوب ہےمحروم رہوگے۔اوراُن کو یہ بھی ذہن نشین کرادینا جا ہے کہ زرخالص اور زرغیر خالص کے باہم ایک جگہ ہونے ہے جس طرح بینہیں ہوسکتا کہ غیر خالص خالص بن جائے ۔ای طرح خالص غیر خالص نہیں بن ج سكنا على مذاالقياس حق وباطل كے باہم ايك جگه ہونے ہے جس طرح حق كاباطل ہوجانا ہے · ممکن نہیں اس طرح باطل کاحق ہو جانا بھی ممکن نہیں ہے۔

فلفه كي آفتول اورد شواريون كابس بهم اسي قدر ذكركرنا هاية تصيح جواوير فدكور بوا

# مذهب تعليم إورأس كيآفات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی شخفیق شروع کرتے ہیں

جب میں علم فلسفہ سے فراغت باچکااوراُس کی تصیل و تفہیم کر چکااور جو پچھاُس میں کھوٹ تھاوہ بھی دریافت کر چکاتو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری پوری پوری غرض حاصل نہیں ہوسکتی۔اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ جمیع مطالب پر حاوی ہوسکے۔اور نہ اُس سے ایسا انکشاف حاصل ہوسکتا ہے کہ تمام مشکلات پر سے حجاب اُٹھ جائے۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا بیدعوی مشہور ہے۔ کہ ہم کو معانی امور کی معرفت امام معصوم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔اس لئے میں نے میں نے بیارادہ کیا کہ مقالات املی تعلیم کی تفتیش کروں۔اور دیکھوں کہ اُن کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔

ا بال تعلیم ایک فرقہ ہے اہل بدعت کا جوائے تیک شیعہ کتے ہیں۔ یفرقہ کی ناموں سے مشہور ہے خراسان میں تعلیمیہ یااصل تعلیم و ملا صدہ ادر عراق میں مزد کیہ وقر امط کے نام سے نامزد ہے۔ اس فرقہ کو باطنیہ بھی کتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا بڑا اصول فہ بہب یہ ہے کہ ظاہر کے لئے باطن ہونا ضروری ہے۔ اور وہ اس اصول کے مطابق شریعت کے جملہ احکام ظاہری کی تاویل کرتے ہیں۔ چنا نچہ اُن کے بزد یک وضو ہے مرادمتا بعت امام اختیار کرنا ہے۔ اور نماز سے بدلیل قولہ تعالی السط لمو۔ قت نہی عن المفحد اساء والسم سنکو رسول مراد ہے۔ اور عسل سے تجد ید عبد اور زکو قاسے تزکیفس اور روزہ سے محافظت اسرار اور زنا سے افشاء اسرار مراد ہے۔

ا ہام غزائی صاحب کے زبانہ میں اس فرقہ کو بہت فروغ حاصل ہو گیا تھا حسن صباح نے اُن ایام میں اُن کا پیشروٹھا یوٹیکل طاقت پیدا کر کے خلفاءع ہاسیہ کے دلوں میں بھی رعب بٹھا دیا تھا

فرق باطنیه نے اپنے مسائل زہبی ہیں بہت سے اقوال فلا مفطا کر ملوم حکمیہ کے طرز پر کتب نہبی تھنیف کی تھیں۔ امام غزائی صاحب نے اس فراقہ کی تر دید ہیں متعدد کتا ہیں تکھیں۔ چنانچہ اس کتا ب بیس آیندہ اس امر کا بالنفصیل ذکر آئیگا (مترجم) بعنی ابو العباس احمد المستظهر ہا للہ جواس وقت ظیفہ تھے۔ 17

### خلیفہوفت کا حکم امام صاحب کے نام

میرابیارادہ بی ہور ہاتھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سیا یک تھم تاکیدی پہونچا کہ ایک الیمی کتاب تصنیف کروجس سے ندہب اہل تعلیم کی حقیقت کھل جائے۔ میں اس تھم کی تقیل سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔ اور یہ تھم میرے اصلی ولی مقصد کے انجام کے لئے ایک اور تحریک خارجی ہو گئی۔ پس میں نے اس کام کواس طرح پر شروع کیا کہ اہل تعلیم کی کتابوں کو ڈھونڈ ھنے اور اُن کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اُن کے علاء سلف کے طریق معہود سے مختلف کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اُن کے علاء سلف کے طریق معہود سے مختلف بیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمدگی سے مرتب کیا اور بعد تحقیق کے اُنکا پُورا بُورا جواب تحریکیا۔

امام صاحب ہے بعض اہل حق کارنجیدہ ہونا کہ تر دید مخالفین ہے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے

یہاں تک کہ بعض اہل حق مجھ ہے نہایت آشفتہ خاطر ہوئے ۔ کہ میں نے اہل تعلیم کے وگائل کی تقریر میں بہت مبالغہ کیا ہے۔ اور مجھ سے کہنے سگے کہاں قسم کی تقریر کرنا گویا اہل تعلیم کے فائدہ کے لئے خود کوشش کرنا ہے اور اگر تواس قسم کے شبہات کی خود تحقیق وتربیت نہ کرتا توان لوگوں میں تواس قدر ہمت نہ تھی کہا ہے نہ ہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے۔

اہل حق کا اس طرح پرآشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ ہے۔ پاتھا کیونکہ جب حارث محاس نے مذہب معتزلہ کی تر دید میں ایک کتاب تصنیف کی تھی تو احمد بن صنبل بھی اس بات پران پرآشفۃ خاطر ہوگئے معتزلہ کی تر دید کرنا فرض ہے۔ احمد نے کہا بال یہ بچھے سے اس پر حارث محاس کی خواب دیا تھا کہ بدعت کی تر دید کرنا فرض ہے۔ احمد نے کہا بال یہ بچھے ہے۔ پراول تو نے بدعت بی اور پھران کا جواب دیا ہے کین بیانہ دیشہ کس ہو اس کی جو اس دیا ہے کہ شاید اس شبہ کوکوئی ایسا شخص مطالعہ کرے جو شبہ کو بہ خوئی سمجھ لے لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ ہوتو لیکن وہ اس کو سمجھ نہ سکھے۔

#### شيه مذكوره بالإ كاجواب

احمہ نے جو پچھ کہاوہ سے ہے کیکن یہ بات اس قسم کے شبر کی بابت صحیح ہو سکتی ہے جومشہوراور شائع نہ ہوا ہو یا لیکن جب کوئی شبہ شائع ہوجائے تو اس کا جواب دینا واجب ہاور جواب بغیراس کے ممکن نہیں ہے کہ اول شبہ کی تقریر کی جائے ہاں البتہ بیضرور ہے کہ زبردی کوئی شبہ پیدا نہ کیا جائے چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذر بعد تکلف پیدائہیں کیا بلکہ بیشبہات میں نے ایک سخص سے منجمله اپنے احباب کے سنے تھے جواہل تعلیم میں شا ں ہو کیا تھااوراس نے ان کا نمر ہب اختیار كرليا تفاوه بيان كرتا تفاكه ابل تعليم ان مصنفوں كى تقنيفات پر جوابل تعليم كى رديس تصنيف کرتے ہیں ہنتے ہیں کیونکہ ان مصنفوں نے اہل تعلیم کے دلائل کونہیں سمجھا چنانچہ اسی دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور اہل تعلیم کیطر ف سے ان کو حکایتا بیان کیا مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری نسبت سی گمان کیا جائے کہ میں ان لوگوں کے اصل دلائل سے ناواقف ہوں ہیں میں نے اس واسطےان دلائل کو بیان کیااور میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہونا بھی بہتر نہ مجھا کہ گومیں نے وہ دلائل سنے تو بیں لیکن ان کو سمجھانہیں اس لئے میں نے ان دلائل کی تقریر بھی کی ہے اور مقصد کلام یہ ہے کہ جہاں تک ان کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تقی وہاں تک میں نے تقریر کی اور پھراس کا فساد اور میدامر ظاہر کیا کہ ان کے کلام کا کوئی نتیجہ یا حاصل نہیں ہے اور اگر اسلام کے جاہل دوستوں کی طرف ہے بہج بحثی نہ ہوتی تو یہ بدعت باوجوداس قدرضعف کےاس درجہ تک نہ چینجی لیکن شدت تعصب نے حامیان حق کو اس بات پر امادہ کیا کہ ایل تعلیم کے ساتھ ان کے مقد مات کلام میں نزاع کوطول ویں اوران کے ہرقول سے انکار کیا کریں حتی کہ ان لوگول نے اہل تعلیم کے اس وعوے ہے بھی ا نکار کیا کہ انسانوں کو تعلیم اور معلم کی ضرورت ہے اور ہرایک معلم صلاحيت تعليم نبيس ركهتا بلكيضرور ہے كدا يك معلم معصوم ہوليكن در باب اظہار ضرورت تعليم ومعلم دلائل اہل بعلیم غائب رہیں اوران کے مقابلہ میں قول منکرین کمزور رہا اس پر بعض لوگ نہایت مغرور ہوئے اور سمجھا کہ بید کامیابی اس وجہ ہے ہوئی کہ ہمارا مذہب قوی اور ہمارے مخالفوں کا ند ہب ضعیف ہے اور یہ نہ مجھا کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ خود مدد گاران حق ضعیف ہیں اور

لے : نبهایت معقول جواب تھا اس زیانہ میں ہمارے علما و دین جونیس جانتے تھے کے علوم حکمیہ کے شیوع نے کس درجہ تک لوگوں کے دلوں میں ند بہب کی صداقت کی نسبت شبہات پیدا کرد ہیئے ہیں اسی تشم کے وہمی خطروں کی بنا و پر مباحث کلامیہ کی اشاعت کے مخالف ہیں مگر و ہ اس مخالفت سے اسلام کو شخت منرر پہنچاتے ہیں۔ (مترجم )

طریق تصرف حق ہے ناواقف ہیں۔

بعض خدشات اہل اسلام کا جواب

ایی حالت بین اس بات کا قرار کرنا بہتر ہے کہ علم کی ضرورت ہے اوراس کا بھی کہ بے شک وہ معلم معصوم ہے اور معلم معصوم محمد ﷺ ہے اب آگر وہ یہ کہیں کہ ان کوتو انقال ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تہا رامعلم غائب ہے پھرا گروہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم نے دعوت حق کرنے والوں کوتعلیم وے کر مختلف شہروں میں منتشر کیا ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہے کہ لوگوں میں آگر کوئی اختلاف واقع ہو یا ان کوکوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کی طرف رجوع کریں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے بھی دعوت حق کرنے والوں کوعلم سکھایا ہے اور ان کو مختلف شہروں میں منتشر کیا ہے اور تعلیم کو کامل وجہ پر پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ خدائے تعالی نے فر مایا ہے شہروں میں منتشر کیا ہے اور تعلیم کو کامل وجہ پر پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ خدائے تعالی نے فر مایا ہے الیہ وہ اسک مدلت اسک م دینکم اور تعلیم کے کامل ہوجانے کے بعد جس طرح غائب بوجانے ہے بچھ ضروبیں ہوسکتا ہی طرح اس کے مرجانے سے بچھ ضروبیں ہوسکتا۔

ابان کاایک سوال باتی رہا کہ جس امر کی نسبت ہم نے معلم ہے پھی ہیں سنا ہال میں کورسے سے معلم ہے پھی ہیں سنا ہال میں بذر بعینص کے سے موری گرہم نے بھی کوئی نص نہیں تی ۔ کیا بذر بعیا اجتماد اللے بھی ہوئی اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے سوال کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک صورت میں ہم اس طور پر عمل کریں گے جس طرح پر معاد نے کیا تھا جن کورسول القد ہوئے نے جانب یمن وقوت اسلام کے لئے بھیجاتھا پس بصورت ہونے نص کے ہم اس کے ہوجہ تھا دیں گے واز بھی جا اسلام کے لئے بھیجاتھا پس بصورت ہونے نص کے ہم اس کے ہوجہ ہم اور ہوئی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم اور نہ یم کن ہے کہ ہرا گیا۔ واقع کے لئے کافی نہیں ہو تکتے اور نہ یم کن ہے کہ ہرا گیا۔ واقع کے لئے میں سوال کنندہ مرجائے اور جو نا کہ در چوع سے مقصود تھا وہ فوت ہوجائے دیکھوجس شخص کو ست میں سوال کنندہ مرجائے اور جو فا کہ در چوع سے مقصود تھا وہ فوت ہوجائے دیکھوجس شخص کو ست تعلیم شکل ہواس کو بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اجتہاد سے نماز اداکر ہے۔ کیونکہ اگر وقت فوت ہوجائے گا جستہاد سے نماز داکر ہے۔ کیونکہ اگر وقت فوت ہوجائے گا بیل جس صورت میں بنا پطن پر جہت غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد ہے بہا جاتا ہے کہ اجتہاد ہے کہ اجتہاد

میں غلطی کرنے والے کے لئے ایک اجر اور صحت والے کے گئے دواجر ہیں تو ای طرح جملہ اموراجتہادی کا حال ہے اور علی ھذا القیاس فقیروں کوز کو ق کے روبیہ کے دینے کی نسبت بجھنا چاہئے۔ اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے اجتہاد ہے کی آ دمی کو فقیر بجھتا ہے اور وہ وقت میں دولت مند ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے سواگر ایسا شخص غلطی بھی کر ہے تو اس غلطی پر اس کو بچھ مواخذ ہ نہ ہوگا کیونکہ مواخذ ہ ہر شخص کے خالف کا اعتقاد بھی اس کے اعتقاد کے ہوتا ہے اب اگر بیاعتراض کیا جائے کہ ہر ایک شخص کے خالف کا اعتقاد بھی اسی درجہ کا اس کا الماعتقاد ہے جس درجہ کا اس کا ابنا اعتقاد کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا ابنا اعتقاد کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا اس کی مخالف کی بیروی کرتا ہے گوگئ اور شخص اس کی مخالف کرنے والا اپنے اعتقاد کی بیروی کرتا ہے گوگئ اور شخص اس کی مخالف کرے۔

اباگریاعتراض کیاجائے کہ اس صورت میں مقلد پرامام ابوصنیفہ وشافعی حمہما اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنالازم ہے یا کسی اور کی؟ تو ہم یہ پوچیس کے کہ مقلد کو جب سمت قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو اوراجتہاد کرنے والوں میں اختلاف واقع ہوتو اس کو کیا کرنا چاہئے؟ غالبًا اس کا بہی جواب دے گاکہ وہ اپنے دل ہے اجتہاد کرے کہ وہ دلاک قبلہ کے باب میں کسی شخص کوسب سے عالم اور سب سے فاضل سمجھتا ہے سواسی کے اجتہاد کی بیروی کرنی لازم ہے اسی طرح پر ندا ہمب کا حال ہے ۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر ضروری ہے۔ انبیاء و آئمہ بھی با وجود علم کے بھی ہم فلطی کرتے تھے۔ چنا نچہ خود رسول اللہ ہونے نے فرمایا کہ میں بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں اور جھیدوں کا مالک خدا ہے بعضے میں غالب ظن پر جوقول شوا ہدسے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں اور جھیدوں کا مالک خدا ہے بعضے میں غالب ظن پر جوقول شوا ہدسے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں قول شوا ہد میں بھی بھی خطا نمیں بھی ہوتی ہیں پس جب ایسے اجتہادی امور مین انبیاء بھی خطا تو اوراشخاص کیا امیدر کھ سکتے ہیں۔ ؟

اس مقام پراہل تعلیم کے دوسوال ہیں ایک بیکداگر چہول مذکورہ بالا اموراجتہادی کے باب میں صحیح ہے لیکن اصول عقائد کے باب میں صحیح ہیں ہوسکتا کیونکہ اصول قوائد میں غلطی کرنے والا معذور متصورت ہیں ہوسکتا کیونکہ اصول قوائد میں غلطی کرنے والا معذور متصورت ہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول وعقائد کتاب وسنت میں مذکور ہیں اور اس کے سواء جو اور امور از تتم تفصیل ومسائل اختلافی ہیں اس میں امرحق بذریعہ قسطاس مستقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے اور بیدہ موازین ہیں جن کا اللہ تعبالی نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور بی تعداد میں ہوجاتا ہے اور بیدہ موازین ہیں جن کا اللہ تعبالی نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور بی تعداد میں

پانچ ہیں اور ہم نے ان کو کتاب قسطا کی مستقیم میں بیان کیا ہے اب اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ تیرے خالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کے ممکن شہیں ہے کہ کو کی شخص اس میزان کو بھھ نے اور پھراس میں مخالفت کر ہے۔ کیونکہ اس میزان میں نہ تو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں کیا وجہ کہ میں نے اس کو قرآن مجید سے اخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے ہزان کیا ہے اور قرآن مجید سے ہی میں نے اس کو سیکھا ہے نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں کس لئے کہ وہ ان کی شرائط منطق کے بھی موافق ہے اور مسائل علم کلام شرائط منطق کے دور مسائل علم کلام میں اس میزان کے در بعید سے امرحق ظاہر کیا جاتا ہے۔

اب اگرمعترض بیاعتراض کرے کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایک میزان ہے تو تو خلقت ہے اختلاف کیوں نہیں رفع کر دیا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ لوگ کان دھر کرمیری بات سنیں تو ضرور اختلاف باہمی رفع ہوجائے ۔ہم نے کتاب قسطاس متنقیم میں طریق رفع اختلاف باہمی رفع ہوجائے ۔ہم نے کتاب قسطاس متنقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کر دیا ہے اس پرغور کرنا چا ہے تا کہ تجھ کومعلوم ہو کہ وہ میزان حق ہے اور اس سے قطعاً اختلاف دور ہوسکتا ہے بشر طیکہ لوگ اس میزان کو توجہ سے سنیں لیکن جب لوگ اس کو توجہ

ا : امامغزالی کی کتاب قسطاس منتقیم میں برایک تنم کی صدافت کے جانچنے اور تو لئے کے لئے پانچ تراز ومقرر کئے ہیں اور ان میں برایک سے تو لئے کے جدا جدا طریق بتائے ہیں اور ان موازین خسد کے نام رکھے ہیں۔(۱) میزان تعاول اکبر(۲) میزان تعاول اوسط (۳) میزان تعادل اصغر (۴) میزان تلازم (۵) میزان تع ند۔

میزان ایمبر: بیہ بے کہ جب سی شے کی صفت معلوم ہواور اس صفت کی نسبت کو بینتکم ٹابت ہوتو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے وہ تھم ٹابت ہوبشر طیکہ صفت مساوی موصوف ہویا اس سے عامتر ہو۔

میزان اوسط: بدہ کا مُراکیک شے سے کسی امرکی اُفی کی جائے اور یہی امر کسی اور شے کے لئے نابت کیا جائے تو شے اول مہائن شے نانی کے ہوگ ۔

میزان اصغر: بیہ ہے اگر دو امر ایک شے پر صادق آجا کمیں تو ضرور ہے کدان دونوں امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پرصادق آئے۔

میزان تلازم نیا ہے کے وجود ملز وم موجب وجود لازم ہوتا ہے اور فی لازم موجب نقی ملزم ہوتی ہے اور فی ملزوم یا وجود لازم ہے کوئی متیج نیس نکل سکتا۔

میزان تعاند نید ہے کہا گرکوئی امر صرف دوتسموں میں مخصر ہوتو ضرورے کہ ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی فنی سے دوسرے کا ثبوت ہو۔

ان موازین خمسہ کے امثلہ اور وہ شرا نظر جن نے طول میں تقطی نہ ہونے پائے اور اس امر کی تو نتیج کے صداقتہائے نہ ہب ہوان موازین سے مس طرح تولد کرتے ہیں بیسب امور بالتفصیل کتاب القسطاس استنقیم میں درج ہیں۔ (مترجم) سے نہیں سنتے۔ چنانچے ایک جماعت اشخاص نے میری بات توجہ سے نی سوان کا اختلاف باہمی رفع ہوگیا تیرا امام جو یہ چاہتا ہے کہ باوجو دعدم تو جمی خلق ان کے اختلاف کو دور کرد ہے کیا وجہ ہے کہ اب تک اس نے اس اختلاف کو رفع نہیں کیا اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اس اختلاف کو رفع نہیں کیا؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو زبرد تی اپنی بات کے سنے پرمتوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر رہے ہو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس کو مجبور نہیں کیا؟ اور کی بات کے سنے پرمتوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر رہے ہو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس کو مجبور نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے یہ رکھا ہے؟ اور ان کی وعوت کرنے سے بجز کشرت اختلاف و کشرت می انعین اور مال کی ہوتا کہ انسان قبل ہوں اور شہر بر باو ہوں اور نے ہیں ہوں اور راستے لوٹے جا کیں اور مال کی جوری کی جائے لیکن و نیا ہیں تمہارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے حادثے واقع ہوئے ہیں جو یہ کہا کہ می نہیں سنے گئے تھے۔

ا گرمعترض یہ ہے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو خلقت میں اختلاف دور کردے گالیکن جو شخص ندا ہب متناقض اور اختلاف متقابل میں متحیر ہوتو اس پر سیواجب ند ہوگا کہ تیرے کلام کوتوجہ سے سنے اور تیرے نخالف کے کلام کونہ سنے ۔ حالا نکہ تیرے بہت سے رشمن مخالف ہول گے اور تجھ میں اوران میں کچھفر ق نہیں ہے بیابل تعلیم کا دوسراسوال ہے اس کے جواب میں ہم بیا کہتے ہیں کہ اول تو بیسوال الن کے کرتم پر ہی وارد ہوتا ہے کیونکہ جب ایسے مخص متحیر کوتم نے خودا پی طرف بلایا تومتحیر کے گا کہ کیاوجہ ہے کہ تواہیے تا ئیں اپنے مخالف پرتر جیحے دیتا ہے حالانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں کاش مجھ کومعلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پرنص قرآنی واردے؟ مگر جب اس مخص نے نص مکر کوررسول علیہ السلام سے نہیں سی تو و ہ اس دعوے میں تجھ کو کیونکر سچا سمجھے گا ؟ اور اس نے تو تیرا دعویٰ پنہیں سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کمیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔اچھا فرض کرو کہ اس نے نص مذکور تسلیم بھی کرلی تو اگر وہ مخض اصل نبوت میں متحیر ہوگا تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیراا مام مجز ہ حضرت عیسیٰ الطبیع کی دلیل بھی لا دےاور یہ کہے کہ میری صدافت کی بیدلیل ہے کہ میں تیرے باپ کوزندہ کردوں گا چنانچہاس کوزندہ بھی کردے اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں تو ا بہی اعترض کے النے بلننے کی پچھ ضرورت نہتی اس سوال کا اصل جواب بیرتھا کہ بابامیرا کلام تو نمس شارییں ہے خود الله تعالى نے اپنے كلام كوان لوگوں كے لئے ہدايت قر ارديا ہے جوائ كوسفتے اوراس بركمل كرتے ہيں - كما قال الله تعالى -لَارَيْبَ فِيُهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الْمَافِرَالايد(مُرْجَم)

مجھ کواس کی صدافت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجز ہ کے ذریعہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عیسی القلیم کی صدافت کو بھی نہیں مانا تھا۔

اس کے سوااور بہت سے مشکل سوالات ہیں جوسوائے دقیق دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سے سدافت اُس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تیرے زدیک دلیل عقلی پرتو وقو تنہیں ہوسکتا اور مجز ہ سے صدافت اُس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تک سحر کی حقیقت اور سحر اور مجز ہ کے درمیان فرق معلوم نہ ہوکہ اللہ تعالی اپنہ وں کو گمراہ کرتا ہے یانہیں اور اس کے جواب کا اشکال مشہور ہے۔ پس ان تمام اعتر اضات کا دفعیہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور تیرے امام کی بیروی اُس کے خالف کی بیروی پر مقدم نہیں ہے۔ انجام کاروہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے کی بیروی اُس کے خالف کی بیروی پر مقدم نہیں ہے۔ انجام کاروہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے کے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی بلکہ اس سے واضح تر دلائل بیان کر ہے گا۔ اس سوال سے اُن بیں ایسا انقلاب عظیم واقع ہوا ہے کہ اگر اُن کے سب اُگلے اور بیجھلے اس کا جواب لکھنا جا ہیں تو نہیں لکھ سکیں گے اور حقیقت بیں بیخرالی ان ضعیف العقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جھنوں نے اہلی تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا اور بجائے اس کے کہ اعتر اض کو خود اُن پر اُلٹا کرڈ الیس وہ جواب و سے بین مشغول ہو گئے کیکن بیطریق ایسا ہے۔ کہ اُس کلام میں طول ہوجا تا ہے اور وہ زور ور ور ور ور تسمجھ میں نہیں آ سکتا ہی طریق مناظرہ خصم کے ساکت کرنے لئے مناسب نہیں ہوتا۔

ابا گرمعترض یہ کہے کہ بیتو معترض پراعتراض اُلٹ دینا ہوا گرکیا کوئی اُس سوال کا جواب شخصیق بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں اُس کا جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر ہدکور نے صرف یہ ہا کہ میں متحیر ہوں اور کوئی مسئلہ عین نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ میں تتحیر ہے۔ تو اس کو بیہ ہاجائے گا کہ تو اُس مریض کی مانند ہے جو کہے کہ میں بیار ہوں لیکن اپنا اصل مرض نہ بتائے اور علاج طلب کرے۔ پس اس کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں مرض مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مثلاً وروسرواسہال وغیرہ کے علاج تو ہیں۔ سوتحیر کو یہ عین کرنا چا ہے کہ وہ کس امر میں متحیر ہے۔ جب وہ کوئی مسئلہ معین کر سے تو ہم اس کو امر جن ان موازین خمسہ کے ذریعہ ہے وزن کر ہے۔ جب وہ کوئی مسئلہ معین کر سے تو ہم اس کو امر جن ان موازین خمسہ کے ذریعہ ہے وزن کر میزان ہے کہ بے شک بیوہ بچی میزان ہے کہ بے شک بیوہ بچی میزان ہے کہ اس ذریعہ ہے وزن کی جائے وہ قابل وثو تی ہے۔ پس وہ میزان کو بجھ لے میزان سے کہ اس ذریعہ ہے وزن کی جائے وہ قابل وثو تی ہے۔ پس وہ میزان کو بجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب گا۔ اور اس کے ذریعہ ہے ہی وزن کا صحیح ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب گا۔ اور اس کے ذریعہ ہے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب کے اور اس کے ذریعہ ہے ہی وزن کا صحیح ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والا طالب لگھنے والا طالب

علم نفس حساب کو مجھ لیتا ہے اور نیز اس بات کو کہ علم حساب خود حساب جانتا ہے اور اس علم میں سچاہے۔ہم نے تیرے لئے اس امر کی تشریح کتاب قسطاس میں بیس اوراق میں کی ہے ۔ پس اُس کتاب کوغورے پڑھنا جائے۔ فی الحال میقصور نہیں کہ اہل تعلیم کے مذہب کی خرائی بیان کی جائے۔

## امام صاحب کی تصانیف درتر دید مذہب اہل تعلیم

كونكه بيامراولاً بهما بي كتاب المتظهري ميں بيان كر يچكے ہيں۔

ثانیاً۔ کتاب جمۃ الحق میں ۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو بغداد میں ہمارے رو بروپیش کیے گئے۔

ثالثاً \_ كتاب مفصل الخلاف ميں جو ہار وقصل كى كتاب ہے اور پيه كتاب أن اعتر اضات كا جواب ہے جومقام ہمدان میں ہمارے روبروپیش کئے گئے۔

رابعاً۔ کتاب الدرج میں ۔جس میں خانہ وار نقشہ ہے اس کتاب میں اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔جومقام طوس میں ہمارے روبروپیش کئے گئے۔ بیاعتراضات سب ے زیادہ رکیک ہیں۔

خامساً - كتاب القسطاس ميس - يه كتاب في نفسه إيك مستقل تصنيف ، أس كامقصود بيه ہے کہ میزان علوم بیان کی جائے اور بیہ بتلا یا جائے کہ جو محض اس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اس کوامام کی کچھ حاجبت نہیں رہتی بلکہ بیہ بتلانا مجھی مقصود ہے۔ کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایس شے نہیں جس کے ذریعہ ہے تاریکی رائے سے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین امام پر دلیل قائم کرنے ہے عاجز بیں۔

ہم نے بار ہاان کی آ ز مالیش کی اورمسئلہ ضرورت تعلیم ومعلم معصوم میں اُن کوسیانشلیم کیا۔اور نیز رہ بھی شلیم کیا کہ علم معصوم وہی شخص ہے جوائنہوں نے معین کیا ہے۔لیکن جب ہم نے اُن ہے اس علم کی بابت سوال کیا۔ جوانھوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے اور چنداشکالات اُن پر چیش کئے تو وہ لوگ ان کو مجھ بھی نہ سکے۔ چہ جا ئیکہ اُن اشکالات کوحل کرتے جب وہ لوگ عاجز ہوئے توامام غائب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا۔ کہاس کے پاس سفر کرکے جانا ضروری ہے تعجب یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تمام عمریں طلب معلم میں اور اس اُمید میں کہ اس کے ذریعہ ہے۔ فتح پاکر کامیاب ہوں گے بر بادکیس اور مطلق کوئی شے اس سے حاصل نہ کی۔اُن کی مثال اس شخص کی ہے جونجاست کی وجہ ہے نا پاک ہواور بانی کی تلاش میں تگ ودوکرتا ہواور آخراس کو یانی مل جائے اور اس کووہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجاست رہے۔

اقوال مجملہ فلفہ فیڈ غورث لیے کے علم کا دعویٰ کیا ہے اور جو کے اضوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال مجملہ فلفہ فیڈ غورث لیے ۔ اور اس کا ند جب جیج خدا ہم خلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ اور اس کا ند جب جیج ضعیف اور ذلیل نابت کیا ہے۔ چنانچاس کا بیان کتاب اخوان الصفا میں موجود ہے اور دھیقت ضعیف اور ذلیل نابت کیا ہے۔ چنانچاس کا بیان کتاب اخوان الصفا میں موجود ہے اور دھیقت میں فیڈ غورث کا فلفہ سب سے زیادہ بے منی ہے۔ تجب ہے ایے شخص پر جواپی تمام عرف صیل علم کی مصیبت اُ تھائے اور پھرا لیے کمزور دی علم پر قناعت کرے اور بیہ جھے کہ میں عایت درجہ کم ماصیبت اُ تھا ہوں گا ہوں اور کی علم پر قناعت کرے اور بیہ جھے کہ میں عایت درجہ کم ماصیب اُ تھا ہوں اور کی علم پر قناعت کرے اور بیہ جھے کہ میں عایت درجہ کما امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف العقلوں کو اس طرح آ ہت آ ہت ہوں کا امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف العقلوں کو اس طرح آ ہت آ ہت ہوں کہ مسامدت کرتا ہے فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم بیان کرتے ہیں تو یہ تو یہ تو تو تو وہ تھم ہوا تا ہے اور کہتا ہے کہ اچھالا و ہم کوان کا علم بتلا واور اس کی تعلیم ہے ہم کوفا کہ وہ بخشوتو تو وہ تھم ہوا تا ہے اور کہتا ہے کہ اچوالا و ہم کوان کا علم شلکم کرلی ہو تو بذریعہ طلب اس کو حاصل کرنا جا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اور شام سے ہم کوفا کہ وہ اتنا ہے کہ اگر میں بھی اور آ گے کہ اگر میں کے ماور اس کی تعلیم کی یہ جو جاتو ہو اور گا ورات کے بلکہ اُن کی جو جاتو کی کہ یہ حقیقت حال تھی کا جواب دینا تو در کناران کے سمجھنے سے بھی عاجز رہوں گا ۔ بیس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی

ا نید پہلا میں ہے جس نے اپنے تین لفظ فیلسفوف نا مزد کیا۔ یہ کیم ابلات کا قائل تھا کہ آفاب مرکز عالم ہے اور کرہ
زین سیارہ اس کے گردگردش کرتا ہے۔ اور اُس کی اس تحقیق سے علماء اہل اسلام کو بھی خبرتھی ہے ہم تناخ کا بھی قائل تھا
کہتے ہیں کہ اُس نے ایک مرتبد یکھا کہ کوئی شخص ایک گئے کو مار رہا ہے اور کہ اچلا تا ہے قبیا نمورت نے اس کو مار نے سے
منع کیا اور کہا کہ میں اس کو پہچا تناہوں۔ یہ میر اایک دوست ہے جس کی روح اب گئے کے جسم میں آگئ ہے۔ ایسے ایسے
نامی حکماء کا معاد کے باب میں ایسے بیہودہ عقا کدر کھنا صاف دلیل ہے اس بت کی کہ علوم حکمیہ اور صداقتہا نے ذہمی کا منبع
ایک نہیں ہے۔ ورندا یسے عقلاء معاملہ معاویس اس قدر شوکریں نہ کھاتے ۔مئٹرین البام کو ایسے لوگوں کے صالات سے
عبرت اختیار کرنی جاہے۔ (منز جم)

جواو پر گزری۔

# طريق صوفيه

طریق صوفیہ کی بھیل کے لئے علم عمل دونوں کی ضرورت ہے۔

جب میں ان علوم سے فارغ ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی طرف میذول کی اور میں نے دیکھا کہ طریق صوفیہ اس وقت کامل ہوتا ہے۔ جس وقت اس میں علم اور عمل دونوں ہوں اور اُن کے علم کی غرض یہ ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے اور نفس کو برے اخلاق اور ناپاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اس کا دل سواے اللہ تعالیٰ کے اور ہمرا یک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آ راستہ ہوجائے۔ میرے لئے برنبست عمل کے زیادہ تر آسان تھا۔

امام صاحب نے قوق القلوب ودیگر تصانیف مشایخ عظام کامطالعه شروع کیا۔

پس میں نے علم صوفیہ کواس طرح پر تخصیل کرنا شروع کیا کدان کی کتابیں مثلاً قوت القلوب ابوطالب کی ونقنیفات حارث محاسی ومتفرقات ماثورہ جنید وثبلی و بایزید بسطامی وغیرہ مشائ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کداُن کے مقاصد علمی کی حقیقت ہے بخو بی واقف ہوگیا اور اُن کا طریق جس قدر بذریع تعلیم وتقریر کے حاصل ہوسکتا تھا وہ حاصل کرلیا۔ جمھ پرکھل گیا کہ خاص الخاص با تیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آسکتی ہیں۔

#### صوفیہ کا درجہ خاص ذوق وحال ہے حاصل ہوتا ہے

بلکہ دہ درجہ ذوق وحال وتبدیل صفات سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے اُن دو مخصوں ہیں جن میں سے ایک تو صحت وشکم سیری اور ان کے اسباب وشرا نطاکو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیرہ بیاا یک مخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ نشہ اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدہ سے اُنھو کر دماغ پر غالب ہوجا کیں اور دوسرا مخص در حقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ مخص جونشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اس کے علم سے ناواقف

ہوسکتی ہےاور کھے سیکھنا ہاتی ندر ہا۔

ہے وہ خود نشہ میں ہے لیکن اس کو کسی قتم کاعلم نہیں۔ دوسر اُخض نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب اور اسباب نشہ سے بخو بی واقف ہے طبیب حالت مرض میں گوتعریف صحت اور اس کے اسباب اور اس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے۔ اس طرح پراس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد اور اس کے شرا لکا اور اسباب کاعلم حاصل ہواور اس بات میں کہ تیرا حال میں زہد بن جائے اور نفس و نیا سے ذہول ہوجائے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہوگیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے نفس و نیا سے ذہول ہوجائے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہوگیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب حال کرایا اور جو بچھ طریق سے حاصل کرتا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کرایا اور بجز اس چیز کے جو تعلیم اور کھیں سے حاصل کرتا ہمکن تھا وہ میں اور سلوک سے حاصل اور بجز اس چیز کے جو تعلیم اور کھیں سے حاصل نہیں ہوگئی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل

علوم شرعی وعظی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میر ہے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبؤ ت اور یوم آخرت برایمان یقینی بیٹھ گیا۔ پس ایمان کے بیاتینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میر سے دل میں رائخ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرین اور تجربوں سے رائخ ہوئے تھے جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔

امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے طع تعلق کرناضروری سمجھتے ہیں

جھکو پہ ظاہر ہوگیا کہ بجز تقوئی اور نفس کئی کے سعادت اُخروی کی امیر نہیں کی جاسکتی اوراس کے لئے سب سے بڑی بات ہاس مار غرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اُس کی طرف ول اُگا کے دنیاوی علائق کودل سے قطع کرنا اور تمام تر ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا اور بیہ بات حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ ہرایک شغل اور علاقہ سے گریز نہ کی جائے ۔ پھر میں نے آپ احوال پر نظر کی ۔ تو میں نے دیکھا کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں اور انھوں نے مجھکو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے میں نے دیکھا کہ میں سراسر تعلقات میں شوجہ ہول اور انھوں نے مجھکو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے میں نے دیکھا کہ میں ایسے علوم کی میں سب سے اچھا گمل تعلیم و تدریس تھا لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو بچھ وقعت نہیں دکھتے اور طریقہ آخرت میں پچھنفی نہیں دے سکتے ۔ پھر میں طرف متوجہ ہوں جو بچھو وقعت نہیں درکھتے اور طریقہ آخرت میں پچھنفی نہیں دے سکتے ۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس برغور کی تو مجھکو معلوم ہوا کہ میری نبیت خالصاً للہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب فی نبیت تدریس برغور کی تو مجھکو معلوم ہوا کہ میری نبیت خالصاً للہ نہیں ہو بلکہ اس کا سبب وباعث طلب جاہ وشہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر ناک گرنے والے کنارہ پر وباعث طلب جاہ وشہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر ناک گرنے والے کنارہ پر

کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوا تو ضرور کنارہ دوزخ پر آلگا ہوں۔غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھ کوزیا دہ تر مقام کرنا نا گوار معلوم ہونے لگا۔

#### بغدادے نکلنے کاعزم ۱۸۸۸ھ

میرابیحال تھا کہ ایک روز بغداد ہے نگلنے اوران احوال ہے کنارہ کرنے کاعزم مصم کرتا تھا اور دوسرے روز اس عزم کوفنح کرڈ النا تھا بغداد ہے نگلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھا تا تھا تو دوسرا قدم پیچھے ہٹا تا تھا کی صفح کوالی صاف رغبت طلب آخرت کی طرف نہیں اُمجر تی تقوی کہ پھررات کوشکر خواہشات جملہ کرکے اس کو نہ بدل دیتا ہواور بیط ہوگیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈال کر بھینچی تھیں کہ 'مھم ارہ تھم ہرارہ '' اورایمان کا منادی پیارتا تھا کہ 'نہا کہ در پیل دے۔'' عرفھوڑی تی باقی رہ گئی ہے اور تجھکوسفر دراز در پیش ہے اور جو بچھ تو ابنا می اور خواہشات کی اور خواہشات کے اور تبھکوسفر دراز در پیش ہو اور جو بچھ تو ابنا کی اور خیالی ہے اور تبھکوسفر دراز در پیش ہو اور جو بچھ تو ابنا کی اور خیالی ہو کہ تھا کہ دیالی کر بھا گر جو تھا کہ کہ اگر تو ابنا تھا کہ بیات تن کر سے گا تو پھڑک افراگر تھا گر ہو اور کہیں نگل کر موا گر جو اس اور کہیں نگل کر موا گر جو اس کا کہ اور خواس جاؤں پھر شیطان آٹر ہے آجا تا تھا اور کہتا تھا کہ بیا حالت عارضی ہے ۔ خبر دارا گر تو نے اس کا کہا طرح کے تکدر و تعص سے پاک ہا دراس حکومت کو جو ہوتم کے جھڑٹ وں بھیٹروں سے صاف مانے بیا میں ہوتا تھا کہ سے اور اس حکومت کو جو ہوتم کے جھڑٹ وں بھیٹروں سے صاف طرح کے تکدر و تعص سے پاک ہا دراس حکومت کو جو ہوتم کے جھڑٹ وں بھیٹروں سے صاف میں جائے میں جائے کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تجھکواس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تجھکواس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تجھکواس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تھکواس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تجھکواس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تجھکواس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تھکو گوگوں حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہوتو تھکو گا

## امام صاحب کی زبان بندہوگئی اوروہ سخت بیار ہو گئے

پس ماہ رجب ۴۸۸ ہجری کے شروع سے قریب چھ ماہ تک شہوات دنیا اور شوق آخرت کی کشاکشی میں متر د در ہااور ماہ حال میں میری حالت اختیار سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک ۔ بہنچ گئی کہ ناگاہ اللہ تعالی نے میری زبان بند کردی جتی کہ میں تدریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ جاہا کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے درس

دول کین میری زبان ہے ایک کلمنہیں نکا تھا اور ہونے کی جھیں ذرا بھی توت نہیں تھی۔ زبان
میں اس طرح کی بندش ہوجانے کی وجہ ہے دل میں ایسا رنج واندوہ پیدا ہوا کہ اس کے سبب
سے توت ہاضمہ بھی جاتی رہی اور کھا نا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق ہے نہیں ار تی
تھی اور ایک لقمہ تک بضم نہیں ہوسکتا تھا۔ آخر اس حالت سے تمام تو اُمیں ضعف طاری ہوا اور
یہاں تک نو بت پینچی کہ تمام اطباء علاج سے مایوں ہوگئے اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہوا و
تلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے اور اس کا علاج بجزائی کے اور پھی نہیں کہ دل کوئم واندوہ
قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے اور اس کا علاج بجزائی کے اور پھی نہیں کہ دل کوئم واندوہ
سے راحت دی جائے۔ جب میں نے و یکھا کہ میں عاجزاور بالکل ہے بس ہوگیا ہوں تو میں
نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لا چار آ دی کی طرح جس کوکوئی چارہ نظر نہ آتا ہوالتجا کی اور اللہ تعالیٰ
نے جو ہرا کی لا چار دوستوں سے دل ہٹا تا آسان کر دیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا عزم رکھتا تھا
لیکن بایں خوف کہ مبادا کہیں خلیفہ اور تمام دوست اس بات سے واقف نہ ہوجا کیں کہ میر اارادہ
شام میں قیام کرنے کا ہے۔

#### امام صاحب كاسفر مكه كے بہانہ سے بغداد سے لكانا

میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ مشہور کیا۔ یہ ارادہ کر کے کہ میں بغداد میں کمھی واپس نہ آئوں گا۔ وہاں ہے بلطانف الحیل نکلا اور تمام آئمہ اللی عراق کا ہدف تیر ملامت بنا یہ کی نکہ ان میں ایک بھی اییا نہیں تھا جواس بات کو مکن سمھتا کہ جس منصب پراس وقت میں ممتاز تھا اس کے چھوڑ نے کا کوئی سب وینی ہے۔ بلکہ وہ بیہ جانے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب وین بی ہے کہ ان کا مبلغ ای قدرتھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجہ نکا لئے لگے جولوگ عراق سے فاصلہ پررہتے تھے انھوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے لیکن جولوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے انھوں نے اپی آئکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدراصرار کے ساتھ میرے ہمراق تعلق رکھتے تھے اور میں ان سے ناخوش تھا اور ان سے کنارہ کش رہتا تھا اور ان لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا یہ سوچ کرلوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ہے اور اس کا سب سوائے اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمر ؤ علما کونظر بدلگی ہے۔ غرض میں بغداد اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمر ؤ علما کونظر بدلگی ہے۔ غرض میں بغداد سے رخصت ہوا اور جو پچھ میرے یاس مال متاع تھا وہ سب تقسیم کردیا۔ میں نے اپنے گر ارہ اور

بچوں کی خوراک ہے زیادہ بھی جمع نہیں کیا تھا۔حالا تکہ مال عراق بہسب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے ذریعہ حصول خیرات وحسنات ہے اور میری رائے میں دنیامیں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے نے سکتا ہے۔ان چیز وں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شرنہ ہوگی۔ پھر میں ملک شام میں واخل ہوا اور وہاں قریب دوسال کے قیام کیا اور بجز عز لت وخلوت وریاضت اورمجاہدہ کے مجھ کواور کوئی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جبیبا کہ میں نے علم صوبیہ ہے معلوم کیا تھا ذكرالبي ك ليحتز كيفس وتهذيب الاخلاق وتصفية قلوب مين مشغول ربتاتها

### امام صاحب كاقيام دمثق ميس

پس میں مدت تک مسجد دمشق میں معتکف رہا۔ مینارمسجد پر چڑھ جا تااور تمام دن وہیں رہتا اوراس کا درواز ہبند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔

## زيارت بيت المقدس وسفر حجاز

ہرروز مکان صخر ہ میں داخل ہوتا اوراس کا درواز ہ بند کرلیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پیدا ہوااورزیارت خلیل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد زیارت رسول ﷺ و برکات مکہ مدینہ سے استمداد کرنے کا جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا بعدۂ دل کی کشش اور بچوں کی محبت نے وطن کی طرف تصینی بلایا۔

## امام صاحب واپس وطن کوآئے اور گوشتینی اختیار کی

سومیں وطن کوواپس آیا۔ گومجھ کووطن آنے کا ذرائجھی خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تنہا کی اختیا رکیا تا کہ خلوت اور ذکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو پھرحوادث زمانہ اور كاروبارعيال اورضرورت معاش ميريء مقصد مين خلل ڈالتی تھی ادرصفائی خلوت مقدر ہوتی تھی اورصرف اوقات متفرقه میں دلجمعی نصیب ہوتی تھی لیکن باوجوداس کے میں اپنی امید قطع نہیں کر بتا تقااگر چەموانعات مجھكواينے مقصدے دورىجىنك ديتے تتے مگريس پھراپنا كام كرنے لگتا تھا۔

### امام صاحب كوخلوت مين مكاشفات ہوئے

غرض كه قريب دس سال تك يهي حال ربااوراس اثنا خلوت ميس مجھ پرايسےامور كاانكشاف

\*\*\*

ہواجن کوا حاطہ حدو حساب میں لانا ناممکن ہے چنا نچہ ہم اس میں سے بغرض فائدہ ناظرین بیان کرتے ہیں جھے کو یقینی طور پر معلوم ہوگیا کہ صرف علمائے صوفیا سالکان راہ خداہیں اور ان کی سیرت سب سیر توں سے عمدہ اور ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے بیا کیزہ ترہیں بلکدا گرتمام عقلاء کی عقل اور حکماء کی حکمت اور ان علماء کا جو اسرار شرع سے واقف ہیں علم جمع کیا جائے تاکہ بیلوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق فر راہمی بدل کیس اور بدل کر ایسا کر تھیں کہ حالات موجود سے بہتر ہوجا کمیں تو وہ یہ ہر گر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی مام حرکات و سکنات ظاہر و باطن نور شع نبوت سے منور ہیں اور سوائے نور نبوت کے روئے زبین پر اور کوئی ایسا نور نبیس جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو پچھ بیان پر اور کوئی ایسا نور نبیس جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو پچھ بیان کرتے ہیں مخملہ اس کے ایک امر طہارت ہے۔

#### طهارت كى حقيقت

اس کی سب سے اول شرط یہ ہے کہ قلب کو ماسوائے خدا ہے کلی طور پر پاک کیا جائے اور
اس کی کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تکبیر تحریر برنماز سے رکھتی ہے یہ ہے کہ قلب کو کلی
طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جائے اور آخراس طریق کا یہ ہے کہ کلی طور پر فنافی اللہ ہوجائے اور
اس درجہ کو آخر کہنا باعتبار ان در جات کے ہے جو امور اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں ورنہ
اکساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے سودر حقیقت فنافی اللہ ہونااس طریق کا پہلا درجہ ہے
اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے لئے بمزلہ دہلیز ہے اور اول درجہ طریقت سے ہی
مکا شفات نومجا ہدات شروع ہوجاتے ہیں حتی کہ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ وارواح انبیاء
کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آ وازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں پر ان کی
حالت مشاہدہ صورامثال سے گذر کرا سے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے کی گویائی
کوطافت نہیں ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا ان درجات کی تعبیر کرے اور اس کے الفاظ

ا نیدواقعی امور ہیں اور وہ واردات ہیں جوقلب سالک پرگذرتے ہیں۔ کوکے نابلدان کو چہ معرفت اس پہنی کیا کریں گر ورامسل و ہنمی ان بزرگوں پڑیس بلکے خود اپنے تباہ کارفضوں اور گمراہ عقلوں پر ہسنا ہے۔ مَانِسَتَهَ بَرُون اِلَّا بِالْفُسِهِمْ۔ جو کہ بیذ بانہ علوم حکمیہ شہود بیرکا ہے اور مشاہدہ وتجربہ ہرا کی تسم کی تحقیقات کی بنا وقر ارپایے اس لئے مشرین قبل اس کے کہ وہ ان گا تبات قبلی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فر مایا ہے انکار کریں ریاضت مجاہدہ کے ذریعہ سے حسب ہدا ہوت کی امور کی تصدیق کرنا صروری ہے درجا ہوں کی طرح ہس دینا۔ دمتر میں

میں الی خطاصرت نہوجس ہے احتر ازممکن نہیں غرضیکہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچتی ہے کہ حلول واتحاد ووصول کا شک ہونے گئتا ہے حالا نکہ بیسب با تنیں غلط ہیں اور ہم نے کتاب مقصد الاقصلی میں ان خیالات کی خلطی کی وجہ بیان کی ہے لیکن جس کواس حالت کا شبہہ ہوجائے تو اس کے لئے بجز اس شعر کے اور ہمچھزیا دہ کہنے کی ضرورت نہیں ۔ شعر کے اور ہمچھزیا دہ کہنے کی ضرورت نہیں ۔ شعر

كان ماكان ممالست اذكره فظن خيرًاو لاتسئل عن الخير

## حقیقت نبوت ذوق ہے معلوم ہوتی ہے

غرضیکہ بنس مخف کو بذر بعد ذوق کی حاصل نہ ہوا ک کو حقیقت نبوت ہے بجزتا م کے اور کھھ معلوم ہیں اور حقیقت ہیں کرا مات اولیا ء انبیاء کے لیے بمز لدامورا بتدائی ہیں چنانچہ آغاز حال رسول خدا ہے کا بھی ای طرح بوا۔ آپ جبل حراکی طرف جاتے اور اپنے خدا کے ساتھ خلوت اور اس کی عبادت کرتے بیباں تک کہ اہل عرب کہنے لگے کہ تحد اپنے خدا پر عاش ہوگیا ہے اس حالت کوسالکان طریقت بذر بعد وق کے معلوم ہوتے ہیں لیکن جس خص کو بیذوق نصیب نہ ہو اس کے جائے کہ اگر اس کوسالکان طریقت کے ساتھ زیادہ ترصحت کا انفاق ہوتو بذر بعد تجرب واستماع اس تھے کہ اگر اس کوسالکان طریقت کے ساتھ زیادہ ترصحت کا انفاق ہوتو بذر بعد تجرب واستماع اس تھے کہ اگر اس کوسالکان طریقت کے ساتھ زیادہ ترصحت کا انفاق ہوتو بذر بعد تجرب واستماع اس تھے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے دیوکوئی ان لوگوں کے ساتھ بم نشین اختیار کرتا ہے اس کو بیا یمان نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان براہین روشن کو جوہم نے کتاب احیاء العلوم دین کے باب بجا ب القلب ہیں بیان چھ لے۔

بذر بعدولیل تحقیق کرناعلم کہا تا ہے اور عین اس حالت کا حاصل ہونا ذوق ہے اور س کراور تجربہ کربذر بعد من ظن قبول کرنا ایمان ہے ہیں بیتین درج ہیں۔ یہ رف خی اللّه الَّذِینَ امَنُو اللّه مِنْ کُیمُ وَ اللّٰهِ الَّذِینَ اُو تُو الْعِلْم درجات ۔ ان کوچھوڑ کراور جابل لوگ ہیں جوان کی اصلیت ہے انکار کرتے ہیں اور اس کلام سے تعجب کرتے ہیں اور اس کوئن کر سخر بن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیلوگ کس طرح سید ھے راہ پر ہیں اور ان کی نسبت خداتعالی نے میں کہ تعجب کی بات ہے کہ بیلوگ کس طرح سید ھے راہ پر ہیں اور ان کی نسبت خداتعالی نے فرمایا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ النَّهُ اللّٰهُ ال

اُوتُواالُعِلْم مَاذَاقَالَ انِفَااُوالِئِكَ الَّذِيُنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوااَهُواءَ هُمُ فَاصَدَمَّ فَهُمْ مَاذَاقَالَ انِفَااُوالِئِكَ الَّذِيُنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوااَهُواءَ هُمُ فَاصَدِي خَصَامُ وَاعْدَى الموركالِيْنِي طور پر فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

# حقيقت نبوت اور خلقت كواس كي ضرورت

#### حقيقت نبوت

جاننا جا ہے کہ جو ہرانسان پر اعتبار اصل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کو الله تعالیٰ کے عالموں کی پچھے خبر نہیں ۔اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی كومعلوم بيس جبيها كدالله تعالى نے فرمايا ہے۔ وَ مَسا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ انسان كوعالم کی خبر بذر بعدادراک حاصل ہوتی ہے اور انسان کا ہرایک ادراک اس غرض ہے بیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم موجودات کاعلم حاصل کرے اور عالموں سے مراد اجناس موجودات ہے۔اب سب سےاوّل انسان میں حس لامسہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے مثلاً حرارت مرودت، رطوبت ، پیوست ہلینیت ،خشونت ،وغیرہ کا گمریہ توت حاسہ رنگ اور آ وازوں کے ادراک ہے بالكل قاصر ہے۔ بلكەرنگ اورآ وازیں قوت لامیہ کے حق میں بمنز لہ معدوم کے ہیں ۔اس کے بعدانسان میں قوت باصرہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہے رنگ اور شکلوں کا ادراک کرتا ہے یہ اجناس عالم محسوسات میں سب ہے زیادہ وسیع ہیں پھرانسان میں قوت سامعہ رکھی گئی جس کے ذریعہ ہے آوازیں اور نغمات سنتا ہے۔ پھرانسان میں قوت ذا نقعہ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح يرجب وه عالم محسوسات ہے تجاوز کرتا ہے تو اس میں سات سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیداہوتی ہےاور بیرحالت اس کےاطوار و جود میں سے ایک اور طور ہے۔اس حالت میں وہ ایسےامور کا ادراک کرتا ہے جوخار ن از عالم محسوسات ہیں اوران میں ہے کوئی امر امر عالم محسوسات میں نہیں یا یا جاتا پھرتر فی کر کے ایک اور حالت پر پہنچتا ہے جس میں اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھروہ واجب اور جائز اور ناممئن ودیگر امور کا جواس کی پہلی حالتوں میں

نہیں یائے جاتے تھےادراک کرنے لگتا ہے۔

بعد عقل کے ایک اور حالت ہے جس میں اس کی دوسری آگھ کھی ہے۔ جس کے ذریعہ نے وہ عائب چیز وں کو اور ان چیز وں کو جوز ماندا سنقبال میں وقوع میں آنے والی ہیں اور نیز ایسے امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے عقل الی معزول ہے جس طرح قوت تمیز ادراک معقولات سے اور قوت میں مدرکات تمیز سے بیکار ہے اور جس طرح پر اگر قوت ممیزہ پر مدرکات عقل چیش کی جا نمیں تو عقل ضرور ان کا انکار کرے گی ۔ اور ان کو بعید از قیاس سمجھے گی ای طرح پر بعض عقلاء نے مدرکات نبوت سے انکار کرے گی ۔ اور ان کو بعید سمجھا ہے سویہ عین جہالت ہے کے ونکہ ان کے انکار واستہاد کی بجز اس کے اور کوئی سندنہیں ہے ۔ کہ بید ایسی حالت ہے جس پروہ بھی نہیں پنچے اور چونکہ ان کے حق بیس پروہ بھی نہیں بنچے اور چونکہ ان کے حق بیس پروہ بھی نہیں ہوئی اس لئے وہ خض گمان کرتا ہے کہ بیرحالت فی نفسہ موجود نہیں ہے اگر اند ھے کو بذریع ہو اور دور دوایت کے رنگوں اور شکلوں کاعلم نہ ہوتا اور اس کے دو برواول ہی مرتبدان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کو ہرگز نہ بجھتا اور ان کا اقر ارنہ کرتا۔

#### خواب خاصیت نبوت کانموندہے

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپی خلقت کے لئے یہ بات قریب الفہم کردی ہے کہ ان کو خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطافر مایا ہے۔ جوخواب ہے۔ کیونکہ سونے والا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو مریخا معلوم کر لیتا ہے یابصورت تمثیل جس کا انکشاف بعداز ال بذر بع تعییر کے ہوجاتا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کوخود تج بہ نہ واہوتا اور اس کو بید کہا جاتا کہ بعض انسان مردہ کی مانند بے ہوش ہوجاتے ہیں اور اس کی تو ہے سے وشنوائی و بینائی زائل ہوجاتی ہے پھروہ غیب کا ادراک ہوجاتی ہیں۔ تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اس کے محال ہونے بردلیل قائم کرتا ہور یہ کہتا کہ تو گائے ہیں۔ تو انسان ضرور اس باب کی موجود گی ہوجاتی ہیں ہیں جس شخص کوخود ان اسباب کی موجود گی واحضار کی حالت میں انساب کی موجود گی ہو است میں انسان سے واحضار کی حالت میں تو ہرگز ہی اور اک نہ ہو۔ گر بدایک ہم کا قیاس ہو کہا ہوگئی ہو است ہم کہا ہوئے کہا تا ہے۔ جس کی تر دید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت مجملہ حالت ہا وانسانی جس میں انسان خرد بعد سے انواع معقولات نظر آنے گئتے ہیں جس میں ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک الی حالت ہے جس جس کی ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک الی حالت ہے جس جس کی ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک الی حالت ہے جس کی ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک ایس حالت ہو جس کی ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک ایس حالت ہے جس کی ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک ایس حالت ہے جس کی ادراک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک ایس حالت ہے جس

ے الی نظر نورانی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کوعقل ادراک نہیں کرسکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

#### منكرين نبوت كے شبہات كاجواب

نبوت میں شک یا تو اس کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے یا اس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس مرکی نسبت یا اس مرکی نسبت کہ اس اس کے امکان کی دلیل تو ہیہے کہ وہموجود ہے اس کے امکان کی دلیل تو ہیہے کہ وہموجود ہے اس کے وجود کی دلیل ہیہے کہ عالم میں ایسے معارف موجود ہیں جن کاعقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا ناممکن ہے مثلاً علم ،طب وعلم نجوم۔

نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ الہام ایک ملکہ ہے جس کا تعلق کل علوم سے ہے جو خص اس علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور بیہ جانتا ہے کہ بیعلوم لے الہام اللی اور تو فیق من جانب اللہ کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجربہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں اللہ کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجربہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں اللہ نظر اللہ نظر انسانی سے دریافت ہوئے ہیں اگر چدد نیانے علم کی ہرشاخ ہیں ہا نہا ترقی کرئی ہے کین بیرتی محصومات میں محدود ہے نفس ذہن کے متعلق بوجدان بے شار شکلات کے جواس کے تحقیق کے راہ میں حاکل مجبوب بیں یااس وجہ سے کہ دنیا کا عام میلان ان علوم کی جانب ہے جواس زندگی میں کار آمہ ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے بچھ تحقیقات کی ہوان کی رابوں اور ان نبائ کی میں جن پروہ اپنے خاص طریق سے ہوار جن لوگوں نے بچھ تحقیقات کی ہان کی رابوں اور ان نبائ کی میں جن پروہ اپنے خاص طریق سے ہوار جن لوگوں نے بچھ تحقیقات کی ہان کی رابوں اور ان نبائ کی میں جن پروہ اپنے خاص طریق سے میں جن بچھ تھی اس قدر اختلافات ہیں کہ ان سے زیادہ ترتی نہیں ہوئی۔

نفس انسانی کے بہت سے مالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجود ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے گران کے علل واسباب دریافت نہیں ہوئے۔ نبوت بھی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم مختصراً بجا بہات قبی سے تعبیر کرتے ہیں شامل ہے جن لوگوں نے قوا نین قدرت کے غیر منغیر ہونے کے مسئلہ پرزیادہ غور کی ہاور جوان تمام واقعات کو جن کا دقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذر بعد اصلی علل واسباب دریافت کرنے کے قوا نین قدرت کے تحت میں لانا چاہتے ہیں انہوں نے بجا بہات قبلی کی بھی بہت پھے تحقیق تعنیش کی ہادران کی تحقیقات سے جون کی حاصل ہوئے ہیں ان کا اس خیال کی طرف میلان پایاجا تا ہے کہ در حقیقت ان کی تحقیقات ہے جون کی بحور ہوئی ہے وہ بن نہیں ہادرہ مسب کیفیات ای سلسلہ نظام دنیا کا جزویں جو مضبوط آتوا نین سے جگڑا ہوا ہے۔

(بقیه ماشیه گذشته منحے آمے)

اس فتم کی تحقیقاتوں سے ان محققین کے فرد یک جونبوت کو ایک امر فطری قر اردیتے ہیں مسئلہ وحی الہام کی نسبت کوئی اشکال پیدائبیں کرتا کیونکہ نبوت کوفطری کہناتی اس کوتو انین قدرت کے تحت ہیں لا تا ہے۔

الم صاحب نے جو پکھ تقت نبوت کی نبست تحقیق کی ہے اس پر غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الاسلام سید صاحب کی طرح نبوت کوا مرفطری سیجھتے تھے بینی وہ عام علاء کی طرح نبوت کوا کی ابیا منصب نہیں سیجھتے کہ جس محفوض کو خدا نتخب کر کے جا ہے دے دے بلکداس کو وہ ایک حالت منجلہ فطری حالات قلب انسانی سیجھتے تھے جوشل دیگر قوائے انسانی بمناسبت اعتماکے قومی ہوتا جا تا ہے جس طرح ویکر اطوار انسانی بمقتصائے فطرت اپنے وقت خاص پر پہنچ کر ظاہر ہوتے ہیں اس طرح جس محفص میں ملکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال قوت پر پہنچ کر ظاہر ہوتے ہیں اس طرح جس محفص میں ملکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال قوت پر پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے پھر جس طرح سیدصا حب نے اس اصول الہام کو صرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اس کو وسعت دی ہے اس طرح امام صاحب نے اس کو علم بیئت و علم طب ہے بھی اس کا متعلق ہونا خلاج کیا ہے چنانچہ امام صاحب نکھتے ہیں کہ جو محف ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالعزور بیجانی ہے کہ سیاحات البام المی اور تو فیق منجانب اللہ کے سوام علوم نہیں ہو سکتے۔

آمام صاحب اپنے زمانہ کے علوم کے جید عالم اور دارالعلوم بغداد کے مدر ساعلی تھے یہ فیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس قول سے ان کی بیمراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذریعہ الہام منکشف ہوئے ہیں کوئی نہیں جانبا کہ ادویہ وغیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے امام صاحب کا خشاء بجز اس کے اور پچھ نہیں ہوسکتا کہ گروہ انسان میں سے بعض خواص اشخاص کا ان علوم کے اصول کی طرف ابتدا خود بخو دمتوجہ ہوتا بسبب اس خاص ملکہ کے تھاوہ جو خدا تعالی نے انہیں بالتحقید ہو ہیں کہا تھا۔ دمترجم ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کوتو تو اس نمونہ ہے سمجھا ہے جو بچھ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ۔ بیعنی حالت خواب لیکن اگر بیہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اس کو بھی بچے نہ جانتا ہیں اگر نی میں ایس خاصیت ہوجس کا تیرے پاس کوئی نمونہ ہیں اور تو اس کو ہر گر سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تقید بی کس طرح کرسکتا ہے؟ کیونکہ تقید بی تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے بینمونہ ابتداء طریق تصوف میں حاصل ہوجاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک تنم کا ذوت اور ایک تنم کی تقید بی بیدا ہوتی ہے جو صرف اس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی ۔ پس بیا کی خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے۔

# کسی خاص شخص کانبی ہونابذر بعدمشاہدہ یا تواثر ثابت ہوسکتا ہے

اگر تجھ کو کسی شخص خاص کے بارے میں بیشک واقع ہو کہ آیاوہ نبی ہے پانہیں تو اس بات کا یفین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا سبیل ہوسکتی ہے کہ بذر بعد مشاہدہ یا بذر بعد تواتر وروایت اس شخص کے حالات دریافت کئے جائیں ۔ کیونکہ جب توعلم طب اورعلم فقہ کی معرفت حاصل کرچکا تو اب تو فقهاء واطباء کے حالات مشاہدہ کر کے اوران کے اقوال س کران کی معرفت حاصل کرسکتا ہے گوتو نے ان کا مشاہدہ نہیں کیااور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ شافی کے فقیہہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی نہ کہ معرفت تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ بچھکم فقہ وطب سیکھے اور ان کی کتابوں اور تصانیف کومطالعہ کرے۔ بیس تم کوان کے حالات کاعلم بھینی حاصل ہوجائے گااس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کو چاہئے کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کو آنخضرت ﷺ کی نسبت میلم یقنی حاصل ہوجائے گا۔اس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کوچاہئے کہ قر آن مجید<sup>ا</sup> اوراحادیث میں اکثرغور کیا کرے کہ تجھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت بیلم بھینی حاصل ہوجائے گا کہ آ ہے اعلیٰ درجہ نبوت رکھتے تھے اور اس کی تائیدان امور کے تجربہ سے کرنی جا ہے جو آ پ نے در باب عبادت بیان فرمائے۔ونیز و مکھنا جا ہے کہ تصفیہ قلوب میں اس کی تا ثیر کس درجہ تک ہے آپ نے کیسالیج فرمایا کہ جس شخص نے ایپے علم پڑمل کیا اللہ تعالی اس کواس چیز کاعلم بخشاہے جس چیز کاعلم اس کو حاصل نہیں تھا اور کیباضیجے فر مایا کہ جس شخص نے ظالم کی مدد کی وواللہ تعالیٰ اس پراس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہےاور کیسانتیج فر مایا کہ جو مخصصبح کواس حال میں بیدار ہو کہاس کو

صرف ایک خدائے واحد کی کو گئی ہوئی ہوتو اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت کے تمام غموں سے اس کو محفوظ کرتا ہے جب تم کوان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کواہیاعلم یقینی حاصل ہوجائے گا کہ اس میں ذرابھی شک نہیں ہوگا۔

#### بعض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں

پی نبوت پریفین کرنے کا بیطریق ہے۔ ان یہ کہ لاٹھی کا سانپ بن گیا اور جاند کے دوکلائے ہوگئے کیونکہ بیتو صرف اس بات کو دیکھے گا اور بے شار قراین کوجوا حاطہ حصر میں نہیں آئے اس کے ساتھ نہ ملائے گا تو شاید تجھ کو بیہ خیال ہوگا کہ جادوتھا یا صرف تخیل کا بھیجہ تھا اور یہ امور اللّٰہ کی طرف سے باعث گراہی ہیں (وہ جس کو چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ دیکھا تا ہے ) اور تجھ کومسئلہ مجزات میں مشکل چیش آئے گی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیا و در باب دلالت مجز ہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایمان بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایمان بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب سے اور زیادہ پختہ ہو جائے گا پس چاہئے کہ ایسے خورات ایک جز و تجملہ ان دلائل وقر ائن کے ہوں جو تجھ کومعلوم ہیں تا

ا بخر الاسلام سيد صاحب كاجمى بي عقيره به جس پراس زماند كر عنها ، بنته بين چنانچ سيد صاحب تغيير القر الن جلد فالث بيل فرمات بيل كما كر لوگول كاخيال به كه انبياء پرايمان لا نابسب ظهور مجزات بابره كه بوت برگريد خيال شخص غلط به البياء بيم السلام پرياكس بادى باطل پرايمان لا نابس انسانی فطرت بين وافل اور قانون قدرت كرايي الن لا نابس انسانی فطرت بين وافل اور قانون قدرت كرايي بينا به وت بيل كرسيدهى اور تي بات ان كه دل بين بيشه جاتى به اوروه اس پريفين كرنے كه لي دليل كمتاب نبيس بوت باوجود يك وه اس سه مانوس نبيس بوت مكر ان كا وجدان سي اس كريج بون پرگوانى ديتا به ان كردل مين ايك كيفيت بيدا به وق ميران كا وجدان مي ايل كريفين دلاتى به بين لوگ بين جوانميا وصاحقين پرصرف كرايم وقت بادس نبيس بات كري به بون پريان كويفين دلاتى به بين المون بين بران كويفين بران كويفين ولاتى ان كاد مخوف بين بران كر بوت بين ده بين ايل نبيس لات اور نه بخرول كرد يك به بات اين مين ايك سرنگ و هوند ذكالي يا آسان بين ايك سرنگ و موند بين بين ايك سرنگ و هوند نكالي يا آسان بين ايك سرنگ و هوند نكالي يا آسان بين ايك سرنگ و موند بين بين ايك سرنگ و موند بيان بين ايك سرنگ و موند بين بين ايك سرنگ و موند بيان بين ايك سرن من ايك سرنگ و موند بيان مون بيان بين ايك سرن من ايك سرنگ و موند بيان مون بيان موند بيان و موند بيان و موند بيان موند بيان مون بيان موند بيان موند بيان و موند بيان موند بيان موند بيان موند بيان موند بيان و موند بيان و

کہ بچھ کوالیا علم بیٹی حاصل ہوجائے جن کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہو سکے جیسا کہ وہ امور ہیں جن کی خبرا کیک جماعت نے ایسے تو اتر سے دی ہے کہ بیہ ہمکن نہیں کہ یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے کہ وہ جملہ اقوال سے حارج نہیں لیکن معلوم نہیں کہ کس قول واحد سے حاصل ہوا ہے ہیں اس قتم کا ایمان قوی اور علمی ہے۔ رہا ذوق وہ ایسا ہے کہ ایک حارج ہیں جائے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے ۔ سویہ بات مواسے طریق تصوف کے اور کہیں یائی نہیں جاتی ۔

پس اس قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لئے کافی ہے اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کواس کی حاجت ہے۔

# سبب اشاعت علم بعداز أعراض

#### اركان وحدودشرعي كى حقيقت

جب بخوکو ور است و خلوت پر مواظبت کرتے قریب وی سال گزرگئ تواس اثناء میں ایسے اسباب ہے جن کا میں شار نہیں کرسکتا مثلاً بھی بذر بعد وق کے اور بھی بذر بعد علم استدلال اور کھی بذر بعد قبول ایمانی کے جھے کو بالصرور بیہ معلوم ہوا کہ انسان دو چیز ہے بغایا گیا ہے بعن جسم اور قلب ہے۔ اور قلب ہے مراد حقیقت روح انسان ہے۔ جوکل معرفت خدا ہے نہ وہ گوشت وخون جس میں مرد ہے اور چار پائے بھی شر یک ہیں اور بیوہ چیز ہے جس کے لئے جسم بمنزلہ آلہ کے ہے جسم کی صحت باعث سعادت جسم ہے اور اس کا مرض باعث بلاکت جسم سامتی ہوتی ہے۔ کوئی خفس اس سے نجات نہیں پاتا بجر اس کے جواللہ قلب کے لئے بھی صحت وسلامتی ہوتی ہے۔ کوئی خفس اس سے نجات نہیں پاتا بجر اس کے جواللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو علی بدائقیاس قلب کے لئے مرض بھی ہوتا ہے اور اس میں ہمن ہوتا ہے اور اس کا سخت مرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے لئے تریاق زندگی بخش ہے اور خواہشات نفسانی کی بیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا گہنگار ہونا اس کا سخت مرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے لئے تریاق زندگی بخش ہے اور خواہشات نفسانی کی بیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا گہنگار ہونا اس کا سخت مرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر نااس کی دوائے شانی ہے۔ جس طرح معالجہ نفسانی کی بخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر نااس کی دوائے شانی ہے۔ جس طرح معالجہ بدن کا بجز استعال دوائے اور کوئی طریق نہیں ہے اس طرح پر امراض قلی کا معالجہ بغرض از الہ بدن کا بجز استعال دوائے اور کوئی طریق نہیں ہے اس طرح پر امراض قلی کا معالجہ بغرض از الہ بین کا بخز استعال دوائے اور کوئی طریق نہیں ہے اس طرح پر امراض قلی کا معالجہ بغرض از الہ

مرض وحصول صحت بھی بجز استعال ادویہ ہے کسی اور طرح پرنہیں ہوسکتا اور جس طرح حصول صحت میں ادوبیامراض بدن بذر بعدالیی خاصیت کےموثر ہوتی ہیں جس کوعقلاءا بی بضاعت عقل ہے مجھ نہیں سکتے بلکہ اس میں ان کو اُن اطباء کی تقلید واجب ہوتی ہے جنھوں نے اس خاصیت کوانبیاء علیهم السلام ہے جوابی خاصیت نبوت کی وجہ سے خواص اشیا پر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس ای طرح مجھ کو یقیناً بی ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات بحدود ومقاد سرمقررہ ومقدرہ انبیاء کی وجہ تا ٹیربھی عقلاء کے بصاعت عقل ہے معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کونور نبوت ہے معلوم کیا ہے نہ بصناعت عقل ہے۔ نیز جس طرح پرادویہ نوع اورمقدار ہے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن ومقدار میں مضاعف استعال کی جاتی ہےاوران کا اختلاف مقاد برخالی از حکمت نہیں۔اور بی حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے پس ای طرح عبادات بھی جوادویہامراض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدار ہے مرکب ہیں۔ مثلاً سجده رکوع ہے دوچند ہے اور تماز فجر مقدار میں نمازعصر سے نصف ہے۔ پس بیمقا دیرخالی از اسرار نہیں اور یہ اسرار من قبیل اُن خواص کے ہیں جن پر بجزنو رنبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہوسکتی پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ مخص جس نے بدارادہ کیا کہ طریق عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے ۔ یا جس نے بیسمجھا کہ بیامورمحض اتفاقیہ طورے ندکور ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ایسا سزہیں ہے جوبطریق خاصیت موجب تھم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادوبیمیں بچھاصول ہوتے ہیں جوادو بیند کورے رُکن کہلاتے ہیں اور بچھزواید جومتممات ادوبیہ ہوتے ہیں جن میں سے ہرایک بوجہ اپنی تا ثیرخاص کے مُمدعمل اصول ہوتا ہے۔ای طرح نوافل وسنن آثارار کان عبادت کے لئے باعث پیمیل ہیں ۔غرض کہ انبیاءامراض قلوب کے طبیب ہیں اور فائدہ عقل کا اور اس کے تصرف کا بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے ہی ہم کو میہ بات معلوم ہوگئی ہےاور وہ نبوت کی تقید بق کرتی ہےاور اینے تین اس چیز کے ادراک سے جس کو نورنبوت ہے دیکھے بیں عاجز ظاہر کرتی ہے اوراس عقل نے ہمارا ہاتھ کیڑ کرہم کواس طرح حواله نبوت کردیا ہے جس طرح اندھوں کوراہ پراور متحیر مریضوں کوطبیب شفیق کے سپر دکیا جاتا ہے بیں عقل کی رسائی ویر واز صرف یہاں تک ہےاوراس سے آ گےمعزول ہے بجزاس کے کہ جو کیچھ طبیب سمجھائے اس کو سمجھ لے ۔ بیدوہ امور ہیں جوہم نے زمانہ خلوت وعزلت میں ایسے یقینی طور برمعلوم کئے جاتے ہیں جومشاہدہ کے برابر ہیں۔

#### اسباب فتوراعتقاد

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتوراع تقادیکھ تو در باب اصل نبوت ہے اور بچھاس کی حقیقت سجھتے ہیں اور بچھان باتوں پڑمل کرنے میں جونبوت نے کھوٹی ہیں۔ میں نے حقیق کیا کہ یہ باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئیں تولوگوں کے فتوراع تقاد وضعف ایمان کے چارسبب پائے گئے۔ سبب اول: اُن لوگوں کی طرف سے جوعلم فلسفہ میں غور کرتے ہیں۔

سبب دوم: اُن لوگوں کی طرف سے جوعلم تصوف میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف ہے جو دعویٰ تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی برعم خود چھپے ہوئے امام مہدی ہے علم سکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔

سبب چہارم اس معاملہ کی طرف ہے جو بعض اشخاص اہل علم کہلا کرلوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

# بعض مشكلمين كےاوہام

میں مدت تک ایک آئی تخص سے جو متابعت شرع میں کوتا ہی کرتے تھے ملاکر تا اوراس کے مقیدہ اور اسرار سے بحث کیا کرتا تھا اور اس کو متابعت شرع میں کیوں کوتا ہی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور باوجوداس یقین کے آخرت کی بیتا ہے تو یہ ماقت ہے۔ کیونکہ تو بھی دو کوا کی سے باری نہیں کرتا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیتا ہے تو یہ ماقت ہے۔ کیونکہ تو بھی دو کوا کی کے بدلے بیتا ہے؟ اورا گر تو روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو تو کا فر ہے۔ پس جھے کوطلب ایمان میں اپنا نفس درست رکھنا چاہئے۔ اور مید کیفنا چاہے کہ کیا سب ہے تیرے اس کفر تحقیٰ کا جس کوتو نے باطلا اپنا فہ بب تھر بال مورکی تصریح نہیں باطلا اپنا فہ بب تھر ہا ایمان کا جمل اور ذکر شرع کی عزت رکھتا ہے۔ گوتو ان امورکی تصریح نہیں کرتا کیونکہ ظاہر میں ایمان کا جمل اور ذکر شرع کی عزت رکھتا ہے۔ پس کوئی تو جواب میں سیہ کہتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ پرجی فظت ضروری ہوتی تو علیاء اس محافظت کے زیادہ حق دار تھے ہو کہ اگر تعلیمات نبویہ پرجی فظت ضروری ہوتی تو علیاء اس محافظت کے زیادہ حق دار تھے الانکہ فلاں عالم کا بیجال ہے کہشہور فاضل ہوکر نماز نبیس پر ھتا اور فلاں عالم کا میتا ہے۔ اور حزام می اللہ عظم کرتا ہے اور فلاں عالم وظیفہ سلطانی کھاتا ہے اور حزام کونائی جیے مقدی تحقیم متعلق عہدہ قضا کے صاور کرنے کے این بیتا ہے اس ایور فلاں عالم شہادت دینے اور تھیم متعلق عہدہ قضا کے صاور کرنے کے این بیتا ہے اس کا بیتا ہیں کرتا اور فلاں عالم شہادت دینے اور تھیم متعلق عہدہ قضا کے صاور کرنے کے این بیتا ہے این بیتا ہے این بیتا ہو این بیتا ہے این بیتا ہو کہ بیتا ہو تھیم متعلق عہدہ قضا کے صاور کرنے تھے۔

معاوضہ میں رشوت لیتا ہےاور علے ہزالقیاس ایسا ہی اورلوگوں کا حال ہے۔

ای طرح ایک دوسرا محف علم تصوف کا مدعی ہے اور بیدوی کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچے عيامول كدمجصاب عبادت كى حاجت نبيس رى \_

تیسر استحص اہل اباحت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے بیاوہ لوگ میں جوطریق تصوف میں بڑ كرراستەبھول گئے ہیں۔

چوتھ شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جوامام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ حق کا دریافت کرنامشکل ہے اور اس کی طرف راستہ بند ہے اور اس میں اختلاف کثرت سے ہےاورایک مذہب کو دوسرے مذہب پر پچھ ترجیح نہیں ہےاور دلائل عقلیہ ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں ہیں اہل الرائے کے خیالات پر کچھوڈو ق نہیں ہوسکتا اور مذہب تعلیم کی طرف بلانیوالامحکم ہے جس میں کوئی جمت نہیں ہوسکتی۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کو س طرح ترک کرسکتا ہوں۔

پانچوال بھخص کہتا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں ستی کسی کی تقلید ہے نہیں کرتا بلکہ

لِيَ آجِكُلْ كِي أَكْرِيزِي تَعْلِيم يافتة نوجوان بعي (الله ماشاءالله)عموماً اس كينذ عريجي تي بين ران ك وك مين ندخوف خدا بي نه ول الله حفداتعالى كى شان من كستاخيال كرتا \_ حفرت عود كا كنات الله كى شمان میں ہے اوبیاں کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پھبتیوں میں اڑا نا اپنے واجب انتفظیم بزرگوں کے حفظ مرتبت کو پرانے فیشن کا خیال سمحصنا اور بہائم کی طرح بے لگام آ زادی سے زندگی بسر کرنا جیسے وہ نیچر کی بیروی تجيركرتے بي ابنامشرب ممبرايا ہے۔

ہمارے علمائے دین نے فخر الاسلام سید احمد خان کے تفر کے فتو وَل پر ضرور مہریں نگائمیں محر کچھ شک نہیں کہاس معصیت کاار تکاب ان ہے نیک بھتی اور عین محبت اسلام ہے عمل میں آیالیکن سید کو در حقیقت رسوا کیاان بہائم صغت انسانوں لاند ہب مسلمانوں نے اولتک کالانعام بھیم اصن جوابی اہلے فریبی ہے و نیا پر ظاہر كرنا جاہتے ہيں كہ ہم سيد كے پيرو ہيں اگر بنول كے يوجنے والے بھی حضرت نبينا محد مصطفے ﷺ كى متابعت كا وموی کر سکتے ہیں تو یہ فرقہ بھی سید کا ہیرو سمجھا جا سکتا ہے۔اگر پیخض ہیروکہلائے جاسلتے ہیں تو کہلائے جاسکتے ہیں۔مٹر بریڈلاکے مامسٹرا تک سول ما ذارون کے۔نداس سیچ خدا پرست وعاشق رسول کے جو کہتا ہے \_

> خدا دارم و لے بریان وعشق مصطفے وارم ندارد 🐉 کافر سازو سامانے کہ من دارم ز کفر من ، چه میخوای زایمانم چه ه بری بھال کیک جلوہ دیداراست ایمانے کہ من دارم

میں علم فلسفہ پڑھا ہوا ہوں اور حقیقت نبوت کوخوب پہچان چکا ہوں اس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے اور نبوت کے وعید سے مقصد ہیہ ہے کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جائے اس ان کو باہم لڑنے جھگڑنے اور شہوات نفسانی میں چھوٹے رہنے سے روکا جائے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں کہ اس تکلیف میں پڑوں میں تو حکماء سے ہوں اور حکمت پر چاتا ہوں۔اوراس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کامختاج نہیں ہوں۔

بیایمان کا آخری ورجہ ہےان اوگوں کا جنہوں نے فلسفہ الہی پڑھا ہے اور بیا نھوں نے کتب کو کلی سینا و کو نصر فارا بی سے سیکھا ہے بیاوگ زینت اسلام ہے بھی مزین ہیں نیزتم نے دیکھا ہوگا کہ بعض ان میں ہے آر آن بڑھتے اور جماعتوں اور نماروں میں حاضر ہوتے اور زبان سے سوگا کہ بعض ان میں ہے آر آن بڑھتے اور جماعتوں اور نماروں میں حاضر ہوتے اور زبان سے شہیں کرتے اور جب ان کوکوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت بھی نہیں کو نماز کیوں پڑھتے ہوئے تھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور اولا دکی مفاظت ہے اور شہیں کہ بیٹی کہتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور اولا دکی مفاظت ہے اور شریعت جت ہے کہ وہ آپس میں بخض وعداوت پیدا کرتی بچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بخض وعداوت پیدا کرتی کہ وجہ کہوں جاتی ہوں اور میں اپنی حاصت کے سبب ان باتوں ہے بچار ہتا ہوں اور میں شراب اس وجہ سے پیتا ہوں کہ ذراطبیعت تیز ہوجائے ۔ یہاں تک کہ بوعلی سینانے اپنی وصیت میں کھا ہے ۔ کہ میں اللہ تعالی سے فلانے فلانے فلانے کام کرنے کا عہد کرتا ہوں اور شریعت کے اوضاع کی تعظیم کیا کروں گا اور بہنیت بہودگی شراب نہیں پیوں گا۔ بلک اس کا اور عبادات دینی وبدنی میں بھی قصور نہ کروں گا اور بہنیت بہودگی شراب نہیں پیوں گا۔ بلک اس کا است کا است کا سے کہ وہ شرابخواری کو بہنیت شفاشتنی کرتا ہے۔

بیا شہر درجہ ہے کہ وہ شرابخواری کو بہنیت شفاشتنی کرتا ہے۔

ابیا بی ان سب مدعیان ایمان کا حال ہے ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھوکے میں آگئے ہیں اور ان کے دھوکے میں آگئے ہیں اور ان کے دھوکے کومعترضین کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کردیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے انکارعلم ہندسہ ومنطق کی بنیاد پراعتراض کئے نہیں حالانکہ بیعلوم ان کے نزدیک جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں۔

۔ بعینہ ای طرح اس زمانہ کے اکثر انگریزی خواں نو جوانوں کا حال ہے وہ اپنے تمہب سے محض کورے ہیں اور کسی قتم کی تعلیم نم ہبی ان کوئیس دی گئی۔اس حالت کا مقتضاء بیتھا کہ وہ معاملہ نم ہب کے باب میں جس میں ان کو درک حاصل نہیں تھا سکوت اختیار کرتے لیکن ہمارے علماء کے بے ڈھنگے (بقیہ حاصیہہ اسکلے صفحہ پر)

### امام صاحب خلوت ترک کرنے اورلوگوں کے طحدانہ خیالات کی اصلاح کاارادہ کرتے ہیں

جب بیں نے مختلف خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کدان کا ایمان ان اسباب سے اس حد تک ضعیف ہو گیااور میں نے اپ تا کیں اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو تھی حت کرنا میرے لئے پانی چنے ہے بھی زیادہ آسان تھا کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم لیمن صوفیہ فلاسفہ واہل تعلیم وعلماء خطاب یافتہ سب کے علوم کونہا ہے تحور سے دیکھا تھا ہی میرے ول

(بقیہ حاشیہ) اعتراضوں نے ان کواسلام کی طرف سے دھو تھے ہیں ڈال دیا اور وہ فدہب کے ساتھ گتا نی اور زباں ورازی سے پیش آ نے لگے۔ ہمار سے ناماء نے ان امور محققہ سے جودلائل ہندی اور مشاہدہ بختی سے تابت ہو چکے ہیں انکار کیا اور ای انکار کی بناء پر ان مشکسین پراعتراض کئے ۔ ان اعتراض کی غلطیوں اور بہود گیوں نے جو بالبدا ہت خاہر تھیں علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے دل جس عام طور پر بیلیتین پیدا کیا ہے کہ در ہیں۔ اسلام کی بناایسے ہی بود سے دل کل اور چا بلاندا تو ال پر ہے۔ پس جملہ مسائل فد ہب اسلام کی نبست عام برخفیف بات کو بھی جس میں ذرا ساامکان بھی بھدی صورت میں ظاہر کئے جانے کا ہوتا ہے نہایت کر بہاور قابل فریت صورت ہیں دنیا گئے ہیش کیا جاتا ہے اور تمام دنیا ہیں اسلام پر چھری پھرری ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے علاء کی مطیحہ ہوتا ہے۔ اس طرح پر اس ذانہ میں اسلام پر چھری پھرری ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے علاء کی مطیحہ ہوتا ہے۔ اس طرح پر اس ذانہ میں اسلام پر چھری پھرری ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے علاء کی موات کے وہ ادھرکو جھک جائے ۔ صرف آ دھا گئے دن کی مثال اس ڈورے کی ہے جو ہوا ہیں انکا یا گیا ہواور جدھری ہوا آ نے وہ ادھرکو جھک جائے ۔ صرف آ دھا گئے دیا کو تھا کہ دورا سے ضعف اعتراضوں کی جہ سے ان کو قوت وہ قدت دیدی ہے۔ گئے کانی ہو ذکا کو تعد دیدی ہے۔ گئے مارانہ کا بھی ہوا ہے۔ خودا ہے ضعف اعتراضوں کی جہ سے ان کو قوت وہ تعد دیدی ہے۔

منش کرده ام رستم داستال وگرند یلے بود درسیستال

جب تک ہم میں ایسے علما موجود نہ ہوں گے جوجامع ہوں علوم قدیم اور جدید کے ۔ تب تک ان سے اسلام کی خدمت ہوئی ناممکن ہے ۔ اس ز مانہ میں برقتم کی خدمت کے لئے شخت شرائط وقیود مقر کی تی جی اور ادنی سے اور ادنی سے اور ادنی سے اسلام ہی ائی خفیف اور مقر کی سے اور ادنی سے اور برگی ہوں کے اسلام ہی ائی خفیف اور مقمی شے ہے کہ برکس ونا کس اس کے خادم ہونے کا مدمی بن سکے اور ممبر پر چڑھ کرجیسا اس کی مجھ میں ہوا سلام کی حقیقت بیان کر دیا کرے ؟ خدمت اسلام بڑا امشکل اور سخت جواب دہی کا کام ہے اور جو تھی اس خدمت کا بیڑ اا ٹھائے صرور ہے کہ وہ علوم حکمیہ جدیدہ میں معتد ہوا بلیت رکھتا ہو۔ (مترجم)

میں بیخیال پیدا ہوا کہ بیا یک کام اس وقت کے لئے معین اور مقرر ہے ہیں بی خلوت اور عذلت اختیار کرنا تیرے کیا کام آئے گام ض عام ہوگیا ہے اور طبیب بیار ہوگئے ہیں اور خلقت ہاا کت کو پہنچ گئی ہے بھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو اس تاریکی کے انکشاف اور اس ظلمت کے مقابلہ پر کس طرح قادر ہوگا کہ بیز ماند زمانہ جہالت ہے اور بید دور دور باطل ہے اور اگر تو لوگوں کو مقابلہ پر کس طرح قادر ہوگا کہ بیز ماند زمانہ جہالت ہے اور بید دور دور باطل ہے اور اگر تو لوگوں کو ان کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلانے میں مشغول ہوگا تو سب اہل زمانہ کی کر تیرے دشمن موسکتے ہوگا بیا مور نور نے ہیں ہو سکتے ہیں میں نے زمانہ میں ان کے ساتھ تیرا گذارہ کیسے ہوگا بیا مور زمانہ میں ان کے ساتھ اور نیر دست دیندار سلطان کے سوااور کسی طرح پور نے ہیں ہو سکتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بیا جاز ہوں ۔

اللہ تعالیٰ سے بیا جازت طلب کی کہ عز لت پر میری مداومت رہے اور میں نے عذر کیا کہ میں بذریعہ دیل اظہار حق سے عاجر ہوں ۔

# سلطان وفتت كانحكم امام صاحب كے نام

پی تقدیرالی یوں ہوئی کہ سلطان وقت کے دل میں خودایک تحریک بیدا ہوئی جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا پس تھم سلطانی صادر ہوا کہتم فوراً نمیشاء پورجاؤادراس ہے اعتقادی کا علاج کرد۔اس تھم میں اس قدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اس کے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کی جاتی بس تھے کو یہ جاتی بس جھے کو یہ جاتی بس جھے کو یہ جاتی ہیں میں خیال آیا کہ اب باعث رخصت عز لت ضعیف ہوگیا ہے بس تھے کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کا بلی وآرام طبی وطلب عزت ذاتی و بایں خیال کہ ایذاء خلقت واجب نہیں کہ ایذاء کی تختی برداشت سے نفس محفوظ رہے برستور گوشہ نشیں بنارے اور اپنے نفس کو خلقت کی ایذاء کی تختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالا نکہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُوكُوْ آ اَنُ تُولُوُ آاَمَنَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدُ فَتَنَاالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ الآيه ما ورالتدتعالى التي رسول فيرالبشر كوفر ما تا ہے۔ وَلَقَدُ كُذِبَتُ رُسُلٌ مِنُ قَبُلِهِمُ الآيه ما كُذِبُو اوَ اُو ذُو احَتَى آتَاهُمُ نَصُرُ نَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ قَبُلِكَ فَصَبَرُ وُ اعَلَى مَا كُذِبُو اوَ اُو ذُو احَتَى آتَاهُمُ نَصُرُ نَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى مَا كُذِبُو اوَ اُو ذُو احَتَى آتَاهُمُ مَن اللهُ وَاللهُ مُرَاتِ اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا مُرَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

اس باب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب ومشاہدات سے مشورہ کیا ہے لیس سب نے اس اشارہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا کہ عز ات ترک کرنا اور گوشہ سے نگلنا مناسب ہے اس کی تا ئید بعض صالحین کے متواتر کثیر التعداد خوابول ہے بھی ہوئی جن سے اس بات کی شہادے ملی کہ اس حرکت کا مبدء خیر وہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہرایک صدی کے اختیام پر مقرر کیا ہے اوراللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہرایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

#### امام صاحب ذى القعد ووس ء مين نيثا بوريني

پس ان شہادات ہے امید مستحکم ہوئی اور حسن طن غالب ہوا اور ماہ ذی القعد 190 ہجری میں اللہ تعالیٰ آسانی ہے نیشاء پور لے گیا کہ وہاں اس کام کے انجام دینے کے لئے قیام کیا جائے اور بغداد سے کئے ہجری میں نکلنا ہوا تھا اور گوشنیٹی قریب گیارہ سال کے رہی اور خیشا پور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا ورنہ جس طرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے منا پور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا ورنہ جس طرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے منا بالات سے علیحدہ ہونے کا بھی دل میں امکان بھی نہیں گذرا تھا اس طرح نیشا پور کو جانا بھی منا بن بھی اور میں نہیں آیا تھا اور اللہ تعالیٰ دلوں منا بات تعالیٰ دلوں منا ہوں کو اللہ تعالیٰ کی انگیوں میں دوانگیوں کے درمیان ہے کو اور میں جوئے کیا لیکن اصل میں بیر جوئے کیا لیکن اصل میں بیر جوئے منا ہوں کہ اگر فی درمیان ہے منا کی تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں بیر جوئے منا کہ تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں بیر جوئے منا کہ تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں بیر جوئے منا کہ تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں بیر جوئے منا کہ تعلیم کی طرف بلاتا تھا اور اس وقت میر الرادہ اور نیت تول طر بین تعمل کی طرف بین تول کی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عز ت وجاہ دنیاوی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عز ت وجاہ دنیاوی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عز ت وجاہ دنیاوی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عز ت وجاہ دنیاوی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عز ت وجاہ دنیاوی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے لئے عز ت وجاہ دنیاوی کورک کرنا پڑتا ہوں جس کے اور پختین اللہ تعالیٰ میر الرادہ اور نیت اور آرز و بجزا اس کی اور پختین کیا لئے اور نیت اور آرز و بجزا اس کی اور پختین اللہ میرا الرادہ اور نیت اور آرز و بجزا اس کی اور کورٹ ہوں کا مربوں کی میرا کی میں ان کام رہوں۔

کین ایمان یقین اور مشاہدہ نے مجھ کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے اللہ ہزرگ کے رجوع اور قوت کسی کو حاصل نہیں ۔ یہ حرکت میری جانب سے نقلی بلکہ اس کی جانب سے تھی اور میں نے خود کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا اس نے ہی مجھ سے کرایا ۔ پس اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ اول خود مجھ کو مہا ہے بنائے اور مجھ کو ہدایت بخشے اور پھر میر سے سبب اوروں کو صالح بنائے اور مجھ کو ہدایت بخشے اور مجھ کوال کی پیروی کی آوروں کو ہدایت بخشے اور مجھ کوالی بصیرت دے کہ حق حق نظر آئے اور مجھ کواس کی پیروی کی نوفیق عطا کرے۔ نوفیق عطا کرے۔

#### تتمه ذكراسياب فتوراعتقا داوراس كاعلاج

اب ہم ان اسباب ضعیف ایمان کا جو قبل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر کرتے ہیں اوران لوگوں کی ہدایت اور ہلا کت ہے نجات کا طریق بھی بتلاتے ہیں۔

جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کے سبب جیرت کا دعویٰ کیا ہےان کا علاج تو وہی ہے جو ہم کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کر چکے ہیں اس رسالہ میں اس کا ذکر کر کے طول نہیں دینا جا ہے۔

اورجوابل اباحت لشبهاوراو ہام پیش کرنے ہیں ان کوہم نے سات اقسام میں محصور کیا ہے

ے جہل کسائیکہ ازائل اباحتند از پفت وجہ بود۔اول بخد آئے تعالی ایمان ندار ندوحوالہ کار ہاجلیوں ونجوم کر دند۔ بنداشتند کیا یں عالم جیب با آ۔نمہ حکمت وزریب ازخود بیدا آمدہ یاخود بمیشہ بودہ یافعل طبیعت است وشل ایشاں چوں کے است کہ خطے نیکو بینر و پندارد کہ ازخود پدیدآمدہ بسے کا ہے قادر و عالم عمرید و کسیکہ نا بیمائی او بایں حد بوداز راہ شقاوت نگردد۔

دوم (۲) بآخرت گمرد بدنده پنداشتند که آدمی چون نباتست که چون مبیر ونبیست شود دسببای جهل است بنفس خود کهایدیست و هرگزنمیرد-

سوم (۳) بخدا تعالی وآخرت ایمان دارند ایما نے ضعیف دکیکن گویند که خدائے عز وجل بعیادت و ماچه حاجت دازمعصیت ماچەرنج ۔ایں مدہر جالل است بشرایعت که ہے پندارد که عنی شرایعت آنست که کار برائے خدا ہے باید کر دند برائے خود ۔ایں ہم چنانست که بھارے پر ہیز نکندعکو ید کہ طبیب رااز انچہ که ک فر مالن او برم یا نبرم ۔ایں بخن راست است دلیکن او ہلاک شود۔

چهارم (۳) گفتند کی ترعمیفر ماید که دل زشهوت خشم دریا پاک کنید واین ممکن نیست که آومی راازی آفریده اند\_پس مشغول شدن باین طلب محال بود\_واین احتقان ندانستند که نشرع این نفر موده \_ بلکه فرموده است که خشم وشهوت راادب کنید که حدود عقل و نشر ایت را زگاه دارد \_ حق تعالی فرموده است والکاظمین الغیظ ثنا گفت برکسیکه خشم فر دخورد و نه برکسیکه اورانحشم نبود \_

' ' ' ' کو بند کہ خدارجیم است بہر صفت کہ باشیم ہر مارحمت کندوندا نند کہ ہم شدیدالعقا ب است۔ ششم (۲) بخو دمغر درشوند و گویند کہ ما بجائے رسیدہ کہ معصیت مارا زیان ندارد۔ آخر درجہ ایں ابلہمان فوق درجہ انبیا نمیست والیثال بسبب خطامیگر یستندے۔

وجہ ہفتم (ے)ازشہوت خیز دنداز جہل وایں اباحتیاں گردہ باشند کے شہات گذشتہ بیخ نشند باشند۔ولیکن گرد ہے راہنید کہایشاں براہ اباحت میروند۔ایشاں را آن نیزخوش آید کددرطبع بطالت وشہوت غالب بود معاملہ بایشاں شمشیر باشدنہ کجت۔(انتخاب از کہائے سعادت) اوران کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کی گئی ہے۔

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے جی کہ بوت کے بھی مشکر ہو بیٹھے ہیں ان کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت یقینی طور پر بدلیل وجود خواص ادو سے ونجوم وغیر وہنا چکے ہیں اور ای واسطے ہم نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب ونجوم سے ای واسطے ذکر کی ہے۔ کہ بیخود ان کے علوم ہیں اور ہم ہرن کے کی دلیل خواص طب ونجوم سے ای واسطے ذکر کی ہے۔ کہ بیخود ان کے علوم ہیں اور ہم ہرن کے عالم کے لئے نبوم کا ہوخواہ طب کا علم طبعی کا ہویا سحر وطلسمات کا ۔ ای کے علم سے ہر ہان نبوت لایا کرتے ہیں۔

۔ اب رہے وہ لوگ جوزبان ہے نبوت کے اقراری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں سووہ در حقیقت نبوت ہے منکر ہیں اور وہ ایسے حکم پرایمان لائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہیں اور جواس بات کا مقتضی ہے کہ اس حکیم کی پیروی کی جائے اور نبوت کی نبیت ایساایمان رکھنا تیج ہے۔

#### ثبوت نبوت ایک مثال سے

بلکہ ایمان نبوت ہے ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت بھی فابت ہے جس میں ایمی نظر حاصل ہوتی ہے جے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے اور عقل د ہاں خابر اور آواز سننے ہے آ کھے اورامور عقلی کے ادراک ہوتا ہے کنارہ رہتی ہے جیسے دریا فت رنگ ہے کان ۔ اور آواز سننے ہے آ کھے اورامور عقلی کے ادراک ہے سب خواص معزول رہتے ہیں ۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز ہم جھیں تو ہم اس کے امکان بلکہ اس کے وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں اوراگر اس کو جائز ہم جھیں تو اس سے بہ خابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے اور جن پر عقل کو اس قد ربھی تصرف یہاں بہت ایسی اشیاء بھی ہیں ورابھی پھٹک سے بلکہ عقل ان امور کو جھٹا انے گئی ہواوران کے عمال ہونے کا تھم دیتی ہے مثلاً ایک دا نگ افیون زہر قاتل ہے کیونکہ وہ افراط ہرودت سے خون کو موق میں منجمد کردیتی ہے اور جو مطمعی کا مدعی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو چیز یں تربرید بیدا کرتی ہیں کیونکہ یہی دوعضر بارد ہیں تبرید بیدا کرتی ہیں کیونکہ یہی دوعضر بارد ہیں سیرید بیدا کرتی ہیں گرکسی عالم طبعی کوافیون کا کیکن یہ معلوم ہے کہ سیروں پانی اور مٹی کی اس قدر تبرید نہیں ہو تقی پس آگر کسی عالم طبعی کوافیون کا زہر قاتل ہونا بتلایا جائے اوروہ اس کے تجربہ میں نہ آئی ہوتو وہ اس کو محال کے گا اوراس کے محال نہ تھی کوافیون کا زہر قاتل ہونا بتلایا جائے اوروہ اس کے تجربہ میں نہ آئی ہوتو وہ اس کومال کے گا اوراس کے محال

ہونے پر بیدلیل قائم کرے گا کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں اور ہوائی اور ناری اجزاء افیون کی برودت زیادہ نہیں کرتے اور جس حالت میں بجمیع اجزاء بانی اور مٹی فرض کر لینے سے اس کی الیے مفر طاتبر بید ثابت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اجزاء حارہ وہ ہواوا گیل جائے سے اس حد تک تبرید کیونکر ثابت ہو تکتی ہے اس کو وہ خفس بقینی دلیل سمجھے گا اور اکثر دلائل فلسفہ در باب طبعیات والحیات اس متم کے خیالات پر بہنی ہیں وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں اور جن کو بھی نہیں سکتے یا جس کو موجود نہیں و کیسے اس کو محال تھہرا لیتے ہیں اور اگر میں بوقت تعطل میں پاتے ہیں اور جن کو بھی مقاداور مالوف نہ ہوتیں اور کوئی دعوئی کرنے والا بیا کہتا کہ میں بوقت تعطل کوگوں میں جی خواہیں مقاداور مالوف نہ ہوتیں اور کوئی دعوئی کرنے والا بیا کہتا کہ میں بوقت تعطل حواس امرغائب جان لیتا ہوں تو اس کی بات کو ایسے عقل برسنے والے ہرگزنہ مانے۔

#### أيك اورمثال

اگر کسی کو بید کہا جائے کہ آیا دنیا میں کوئی الی شے ہوسکتی ہے کہ وہ خودتو ایک دانہ کے برابر ہو اور پھر اس کوا یک شہر باتی رہے نہ شہر کی کوئی دین اقوار نہ وہ خود باتی رہے تو کہے گا کہ بیام مرحیال اور بخملہ شہر باتی رہے نہ شہر کی کوئی چیز باتی رہے اور نہ وہ خود باتی رہے تو کہے گا کہ بیام محال اور بخملہ مزخر فات کے ہوالا نکہ بیا گل کی حالت ہے جس نے آگ کوند دیکھا ہوگاہ ہاس بات کوئ کر مرخر فات کے ہوالا نکہ بیا گل کی حالت ہے جس نے آگ کوند دیکھا ہوگاہ ہاس فلنی کواہ ضاع شرعیہ پر معترض ہے کہیں گا کہ جسیاتو لا چار ہوکرافیون میں بر ظلاف عقل وجود خاصیت تبرید کا قائل ہوگیا ہے تو کیوں ممکن نہیں کہ اوضاع شرعیہ میں در باب معالجات و تصفیہ قلوب ایسے خواص ہوں جن کا حکمت عقلیہ سے اور اگ نہ ہو سکے بلکہ لوگوں نے ایسے خواص کا اعتراف کیا ہے جوائی ہوگیا تب بھی بجیب تر بیں چنا نچھانہوں نے اپنی کہ لوگوں نے ایسے خواص کا اعتراف کیا ہے میری مراد اس جگی اور کوئی آگئے نہ در باب معالجہ حالمہ بصورت عمر ولادت مجرب بیں یعنی ایک تعویر خود پارچہ جات آب نارسیدہ پر کسی ایس ایس بات کا ذکر بھی کیا ہے میری مراد اس جگہ ان خواص مجیبہ سے ہو در باب معالجہ حالمہ بصورت عمر ولادت مجرب بیں یعنی ایک تعویر خود پارچہ جات آب نارسیدہ پر کسی محالے حالمہ بی آئی ہو ان تو اس تو یون کو دیکھتی رہتی ہے اور ان کواپ فی قدموں کے نیے رکھ لیتی ہے پس بچور گورائی آئی ہو بیا تو ویز مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوت اور اس کا ذکر کتاب بجائب الخواص میں کیا ہے تو ویز مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوت اور اس کا ذکر کتاب بجائب الخواص میں کیا ہے تو ویز مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوت اور اس کا ذکر کتاب بجائب الخواص میں کیا ہے تو ویز مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوتے اور اس کا ذکر کتاب بجائب الخواص میں کیا ہے تو ویز مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوتے اور اس کا ذکر کتاب بھلی نے اس میں کو خانہ ہوت

ا بیتعویز خاتمه کتاب پرمرقوم ہے۔

ہیں اوران میں کچھ ہندسہ ہائے خاص لکھے جاتے ہیں اس شکل کے ہرسطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے خواہ اس کوطول میں شار کردیا عرض میں یا ایک گوشہ ہے دوسر نے گوشہ تک تعجب ہے اس شخص پر جواس بات کوتو تصدیق کر لے لیکن اس کی عقل میں اتن بات نہ ساسکے کہ نماز دور کعت اور ظہر کی چارر کعت اور مغرب کی تین رکعت مقرر ہوتا بوجہ ایسے خواص کے ہے جونظر حکمت ہے نہیں سوجھ سکتے اور ان کا سبب اختلاف اوقات مذکور ہے۔

# ارکان احکام شرعی کی توضیح بذر بعد ایک تمثیل کے

ان خواص کا ادراک اکثر نور نبوت ہے ہوتا ہے تعجب کی بات بیہ ہے کی اگر ہم اسی عبارت کو بدل کرعبارت جمین میں بیان کریں تو بیلوگ اس امراختلاف او قات مذکورہ کوضرور سمجھ لیں گے سوہم کہتے ہیں کہا گریمس وسط ساء میں ہو یا طالع میں ، یا غارب میں تو کیاان اختلا فات سے حکم طالع میں اختلاف نہیں ہو جاتا ۔ چنانچہ ای اختلافات مسیر شمس پر زا پُحُوں عمر وں اور او قات مقررہ کے اختلافات کی بناءر کھی گئی ہے لیکن زوال اور شمس کے فی وسط السماء ہونے میں یا مغرب اورمش کے فی الغارب ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے پس اس امر کی نصدیق کی بجز اس کے اور کیا سبیل ہے کہ اس کو بعبارت منجم سنا ہے جس کے کذب کا غالبًا سومر تبہ تجر بہ ہوا ہوگا مگر باوجوداس کے تواس کی تصدیق کئے جاتا ہے حتیٰ کہا گرمنجم کسی کو یہ کیے کہا گرمنس وسط ساء میں ہو اور فلاں کوکب اس کی طرف ناظر ہواور فلاں برج طالع ہواور اس وقت میں تو کوئی لباس جدیدیپنے تو تُو ضرورای لباس میں قتل ہوگا تو وہ مخض ہرگز اس وقت میں وہ لباس تہیں پہنے گا اور اوقات شدت کی سردی برداشت کرے گا حالانکہ بیہ بات اس نے ایسے منجم سے ٹی ہوگی جس کا کذب بار ہامعلوم ہو چکا ہے کاش مجھ کو بیمعلوم ہو کہ جس شخص کے عقل میں اُن عبا تبات کے قبول کرنے کی گنجائش ہواور جو ناحیار ہوکراس امر کا اعتراف کرے کہ بیا یسے خواص ہیں جن کی معرفت انبیاء کوبطور معجز ہ حاصل ہوئی ہے وہ خفس اس قتم کے امور کا ایس حالت میں کس طرح ا نکار کرسکتا ہے کہاس نے بیامورا لیے نبی سے سنے ہوں جومخبرصادق ہواورموید بالمعجز ات ہو اور بھی اس کا کذب ندستا گیا ہواور جب تو اس بات میں غور کرے گا کہ اعداد رکعات اور رمی جمار وعد دار کان حج وتمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص کا ہوناممکن ہے تو تجھے کوان خواص اور خواص ادوبیونجوم میں ہرگز کوئی فرق معلوم نہ ہوگالیکن اگر معترض پیہ کہے کہ میں نے کسی قد رنجوم

اور کسی قدرطب کا جوتجر بہ کیا تو ان علوم کا اس قدر حصی پیا پس اس طرح پراس کی سچائی میرے دل میں بیٹے گئی اور میرے دل ہے اس کا استبعاد اور نفرت دور ہوگئی لیکن نسبت خواص نبوت میں نے کوئی تجربنہیں کیا پس اگر چہ میں اس کے امکان کا مقربوں مگر اس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعہ ہے حاصل ہوسکتا ہے۔

## ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہ ذاتی پڑہیں ہے

تواس کے جواب ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ توالیے جربات ذاتی کی تصدیق پر ہی اقتصار نہیں کرتا بلکہ تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سے ہیں اور ان کی ہیروی کی ہے ہیں جھے کو چا ہے کہ اقوال اولیاء کو بھی سے کہ انھوں نے تمام مامورات شرق میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے ہیں اگرتو ان کے قریب پر چلے گاتو جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں ہے بعض امور کا اور اک بذریعہ مشاہدہ جھے کو بھی کو گاتی اگر جھے کو تجربہ داتی نہ ہوتو بھی تیری عقل قطعاً بی تم دے گالی اگرتے ہوئی جربہ تاب بالغ وعاقل شخص جس کو بھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوا اتفا قامریض ہو گیا اور اس کا والد شخص طبیب حاذق ہے اور اس شخص نے جیسے ہوش سنجالا تب سے وہ اپنے والد کے دعوی علم طب کی خبر سنتا رہا ہے ہیں اس کے والد نے اس کے سنجالا تب سے وہ اپنی اور کہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لئے مفید ہوگی اور اس بھاری سے تھے کو شاء میں کہا تھا ہوات کہ کہا ہے گئے ایک دو آئی مجون بنائی اور کہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لئے مفید ہوگی اور اس بھاری سے تھے میں نہیں شفاء دے گی تو بتا کہ کہا ہو گا کہا کہ دوا اور کھا لے یا یہ کہا اس کی تکذیب کرے؟ اور یہ کہے کہ میری سمجھے میں نہیں گا کہا کہ دوا اور حصول شفاء میں کیا مناسبت ہے اور مجھکواس کا تجربہ نہیں ہوا ہے بچھشکہ نہیں کہا گر دوا ایسا کہ سے تی کہ دوا سے کہا کہا کہ خوا میل بخوا تھی کہا کہا کہ جو کہا ہو تی کہو اس کوا حتی سمجھے گا علی بذا تھیا س ارباب بصیرت تیر ہو قف کی وجہ سے تی کھوا جمق سمجھے گا علی بذا تھیا سار باب بصیرت تیر ہو قف کی وجہ سے تی کھوا جمق سمجھے گا علی بذا تھیا س ارباب بصیرت تیر ہو قف کی وجہ سے تی کھوا جمق سمجھے ہیں۔

پس اگر بچھ کو بیشک ہو کہ مجھ کو بیکس طرح معلوم ہو کہ نبی القلیلا ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اوراس علم طب سے واقف تھے تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بچھ کو بیکس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا باپ بچھ پر شفقت رکھتا ہے بیام محسوس نہیں لیکن بچھ کواپنے باپ کے قرائن احوال وشواہد اعمال سے جووہ اپنے مختلف افعال و برتاؤ میں فلا ہر کرتا ہے بیامرا لیسے بھینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ بچھ کواس میں ذراشک نہیں ہے اس طرح پر جس محفل نے اقوال رسول اللہ بھی اللہ معلوم ہوا ہے کہ بچھ کواس میں ذراشک نہیں ہے اس طرح پر جس محفل نے اقوال رسول اللہ بھی

پراوران احادیث پرنظر کی ہوگی جواس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں لیسی تکلیف اٹھاتے تھے اور تو گول کو دری اخلاق واصلاح و معاشرت اور ہرا یک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا متصور ہو بلا کران کے حق میں کس کس شم کی لطف و مہر بانی فرماتے تھے تو اس کو اس بات کاعلم بقینی حاصل ہو جائے گا کہ ان کی شفقت اپنی امت کے حال پر اس شفقت سے بدر جہا زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہموتی ہے اور جب وہ ان بجائب افعال پر جو ان کی خبر نبی ویکھی نربان سے قر آن مجید واحادیث میں دی گئی اور ان امور پر جو بطور آٹار قرب قیامت بیان فرمائے گئے اور جن کا ظہور مین حسب فرمووہ جناب ہوتا ہے خور کرے گا تو اس کو بیعلم بقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر پہنچ فرمووہ جناب ہوتا ہے خور کرے گا تو اس کو بیعلم بقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر پہنچ ہو کے تھے جو مافو تی افعلی تھی اور ان کو خدانے وہ آئی تعیس عطافر مائی تھیں جن سے ان امور تیجی کا مورا کسی کا اور اکسی کا اور اکسی کا اور اکسی کے اور کوئی اور اکسی کی اور اکسی کی کا مطالعہ کرنا لازم ہے کہ اس طریقہ سے تی میٹ ہو کے جو کہ کرنا اور قر آن مجید کو فور سے پڑھنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا لازم ہے کہ اس طریقہ سے بیامور تھے ہو مور تھی برعیاں ہو جا نمیں گے۔

۔ اس قدرتنبیبہ فلسفہ پہنداشخاص کے لئے کا فی ہے اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے کہ اس زمانہ میں اس کی سخت حاجت ہے۔

ر ہاسب چہارم لیعنی ضعف ایمان بوجہ بداخلاقی سواس مرض کا علاج تمن طور سے ہوسکتا ہے۔

#### ضعف ایمان بوجه بداخلاقی علماءاوراس کاعلاج ·

اول: یہ کہنا جائے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ گمان ہے کہ وہ مال حرام کھاتا ہے اس عالم کا مال حرام کی حرمت ہے واقف ہوٹا ایسا ہے جیسا تیرہ حرمت شراب وسود بلکہ حرمت ، نبیبت وکذب و چفل خوری سے واقف ہوٹا کہ تو اس حرمت سے واقف ہے کیکن باوجودا سام کے تو ان محرمات کا مرتکب ہوتا ہے کیکن نداس وجہ سے کہ تجھ کوان امور کا داخل معاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے ہیں اس کی شہوت کا صال بھی تیری شہوت کا سال ہے جس طرح شہوت کا خال مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے اس طرح اس پر ہے ہیں اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا خوری سے اس کے طرح اس پر ہے ہیں اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا خوری ہے تھ پر غلبہ ہے اس طرح اس پر ہے ہیں اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا خوری ہے تھ پر غلبہ ہے اس طرح اس پر ہے ہیں اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا خوری ہوت کا خوری ہے تھ پر غلبہ ہے اس طرح اس پر ہے ہیں اس عالم کا ان مسائل سے حال ہے جس طرح شہوت کا خوری ہوت کا خوری ہوتھ کی کی خوری ہوتھ کی کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی کی خوری ہوتھ کی کر خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی کر خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی خوری ہوتھ کی کر خوری ہوتھ ک

زیادہ جاننا جس کی وجہ ہے وہ تجھ ہے تمیز ہے اس بات کا ہمو جب نہیں ہوسکتا کہ ایک گناہ خاص ہے وہ رکار ہے بہت ہے اشخاص ایسے ہیں جوعلم طب پر یقین رکھتے ہیں کیکن ان سے بلا کھانے میوہ اور پینے سر دیانی کے صبر نہیں ہوسکتا۔ کو طبیب نے ان چیز وں کے استعال کرنے ہے منع کیا ہولیکن اس بات ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اس بد پر ہیزی میں کوئی ضرر نہیں یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ بس لغزش علما ، کواس طرح پر جھنا جا ہے۔

دوئم عام جفف کو بیکہوکہ تجھ کو بیہ مجھنا واجب ہے کہ عالم نے اپناعلم یوم آخرت کے لئے بطور فرخیرہ جع کیا ہوا ہے اور وہ بیہ گمان کرتا ہے کہ اس علم سے میری نجات ہوجائے گی اور وہ علم میری شفاعت کرئے گا۔ بس وہ بوجہ فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تساہل کرتا ہے اگر چہ یمکن ہے کہ علم اس عالم پر ذاتی جست کا باعث ہواور وہ یہ ممکن سجھتا ہے کہ وہ علم اس کے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہو ۔ اور یہ بھی ممکن ہے باعث ہواور وہ یہ ممکن ہے کئے زیادتی درجہ کا باعث ہو ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہ اس کے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہو ۔ اور یہ بھی ممکن ہے باعث ہواور وہ یہ ممکن ہے کہ وہ بار عالم نے مل ترک کیا ہے تو بوجہ علم کے کیا ہے ۔ سن اے جانا شخف ! اگر تو نے اس کو دکیر کی ہوجائے گا اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔

سوئم علان تقیق عالم تقیق ہے بھی کوئی معصیت بجزاس کے کہ بطریق افزش ہوظا ہرئیں ہوتی اور نہوہ بھی معاصی پراصر ارکرتا ہے کیونکہ علم تقیق وہ شے ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصیت زہر مہلک ہے اور آخرت دنیا ہے بہتر ہے اور جس کو یہ معلوم ہوجاتا ہے تو وہ اچھی شے کواوئی شے کے عوض نہیں بیچا مگر بیعلم ان اقسام علوم سے حاصل نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس علم کا بیجہ بجزاس کے اور پی نہیں کہ ان لوگوں کواللہ انگر لوگ مشغول رہتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس علم کا بیجہ بجزاس کے اور پی نہیں کہ ان لوگوں کواللہ تعالیٰ کی معصیت پر زیادہ جرات ہوجاتی ہے لیکن علم حقیقی ایساعلم ہے کہ اس کے پڑھے والے میں شہیتہ اللہ وخوف خدا نہین اس عالم اور معاصی کے بطور پر دہ علی کی معصیت پر زیادہ جرات ہوجاتی ہے لیکن علم حقیقی ایساعلم ہے کہ اس کے برخ صفور نہر ہوتی ہوگئی ہوگئی مومن وہی محص ہے جس کی آز مائش ہوتی ہوسکتا اور بیام ضعف ایمان پر دلالت نہیں کرتا ۔ کیونکہ مومن وہی محص ہے جس کی آز مائش ہوتی ہوسکتا اور جوتو ہر کرنے والا ہے اور بیات گناہ پر اصرار کرنے اور ہم تن گناہ پر گر بڑنے سے بہت ہوسکتا ہوں جوتو ہر کرنے والا ہے اور بیات گناہ پر اصرار کرنے اور ہم تن گناہ پر گر بڑنے سے بہت

خاتميه

پس بیرہ امور ہیں جوہم مذمت فتنہ وتعلیم اور ان کی آفات و نیز ان کے بے ڈھنگے انکار
کرنے کی آفات کے باب میں بیان کرنا چاہتے ہے۔ہم القد تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم
کوان صالحین میں شامل کرے جن کواس نے پہند میہ اور برگزیدہ کیا اور جن کوراہ حق دکھا یا اور جن کو ان صالحین میں شامل کرے جن کواس نے پہند میہ وہ اس کو بھی نہیں بھو لتے اور جن کو ہدایت بخش ہے اور جن کو شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے سواکوئی شے نہیں بھاتی ، اور انھوں شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے سواکوئی شے نہیں بھاتی ، اور انھوں نے ایپ نفس کے لئے اس کی ذات کو خالصتا بہند کیا ہے اور وہ بجز اس کے اور کس کوا پنا معبود نہیں ہو تھے۔فقط

نست بالخير

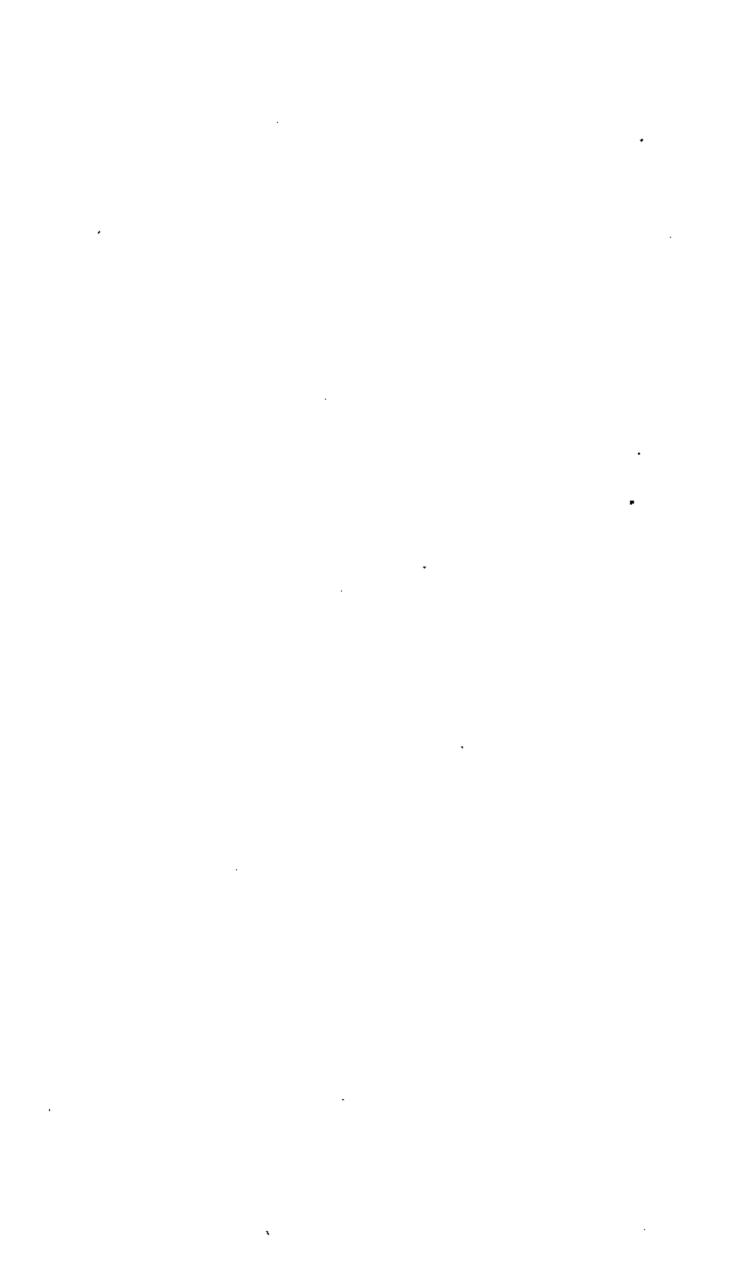

# مجموعت رسائل امام غزالي

جلرسوم

حصهوم

تهافة الفلاسف

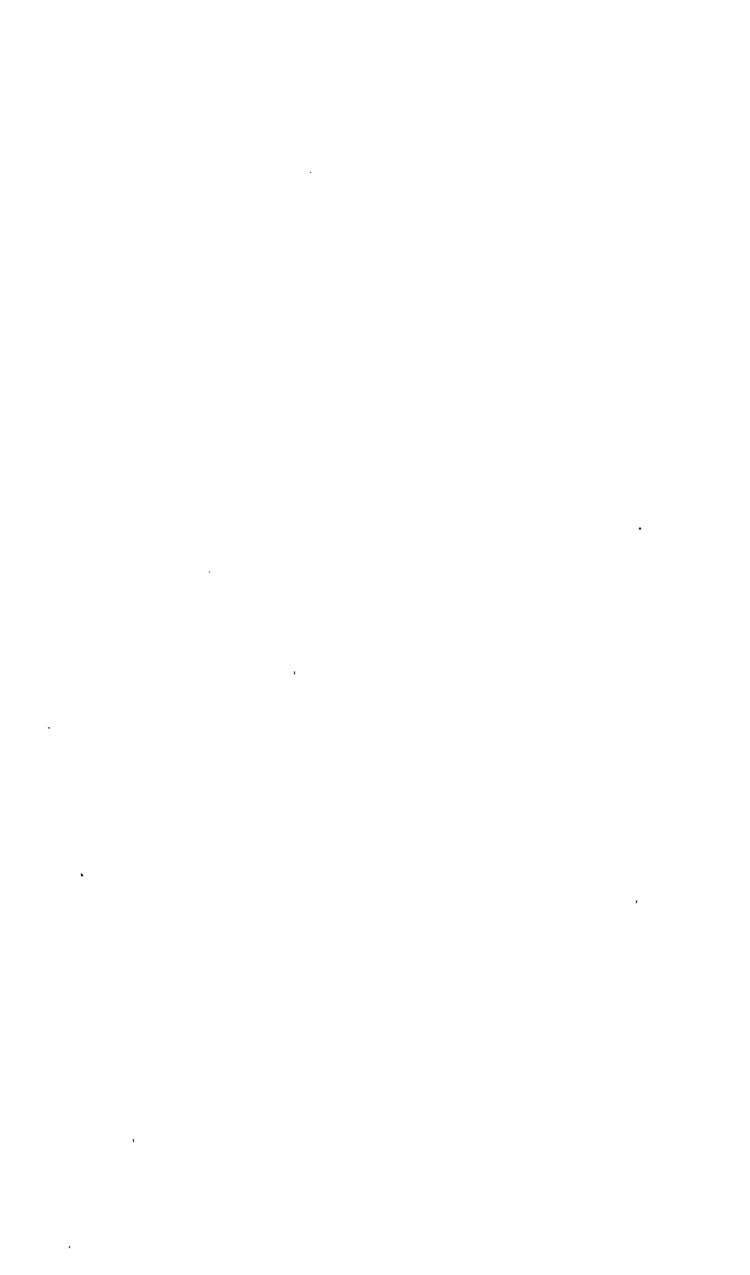

#### بسم الله الرحمن الرحيم الاله الالالله معسر مول الله

# يبيش لفظ

11

#### (صدر، انڈونڈل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز حیدرآباد)

پیش نظر کتاب امام غزائی گی شهره آفاق کتاب تھا فیۃ الے لاسفد کااردو زبان میں ایک دکش اور شین اظہار ہے۔ مترجم سلمہ نہ صرف فلسفۂ اسلام سے خاص شغف رکھتے ہیں بلکہ انھوں نے اس کتاب کا جامعہ عثانیہ میں ایم'اے کے طلباء کو سالہا سال درس بھی دیا ہے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ انھوں نے امام غزائی کے مفہوم کو مجھ کرار دوزبان میں صحیح طریقہ سے اداکر دیا ہے۔

غزائی کی کتابوں کا زمانہ حال تقاضہ کررہا ہے اور اسکی کی وحوہ ہیں :غزائی کا لفظہ اس قد رسیح ، گئی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہرقوم اور ہر ملت و فد جب کے پیروکو انسان اور انسانی معاملات پران کے خیالات سے دلچیں پیدا ہوجاتی ہے ۔ وہ صرف اپنے زمانہ ہی کے لئے پیدا نہیں کے گئے تھے۔ ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تا زہ اور ہر دم تو انا نظر آتے ہیں ۔ اب بعد میں آنے والے مغربی فلا سفہ کے خیالات کی نہ صرف انھوں نے پیش بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ سے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈیکا ڑٹ ( بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ سے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈیکا ڑٹ ( نظام فلسفہ کا آغاز کیا ، غزائی میں یہ بہیں ، ایک دکش انداز میں ماتا ہے ، طریقہ تسکیک وار تباب ہی نے انہیں حقائق عالم کے چرہ سے نقاب کشانی پر آمادہ کیا اور انہوں سے شک بھی اتناکیا کہ شک سے شک انہیں یقین کی راہ پر لے آیا اسکاٹ لینٹر کا وجین اور طباع فلسفی ہیوم ( انہیں یقین کی راہ پر لے آیا اسکاٹ لینٹر کا وجین اور طباع فلسفی ہیوم ( اسکنس ) کی اساس پر موت کی ضرب لگا تا ہے اور مسلمہ قانون علیہ علیت کے تارو پود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھرکوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست علیت کے تارو پود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھرکوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست علیت کے تارو پود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھرکوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہو مسکا۔ ہیوم سے علیت کے تارو پود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھرکوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہو میں ہو سکتا۔ ہیوم سے علیت کے تارو پود کو بھیر کر رکھ دیتا ہے ، پھرکوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہو میت ہو میں کو سے تھیں کر اندھا اعتاد نہیں کر سکتا اور اسکی کلیت و ضرور کی قائل نہیں ہوسکا۔ ہیوم سے

صدیوں پہلے امام غزال نے اسکام کو ہوئی حسن و خوبی ہے انجام دیا ہے : علت و معلول ہیں نہ ربط خروری ہے نہ کئی ہے، تحض عادی ہے۔ جرمنی کے عظیم الرتبت فلنی کانٹ ( KANT ) نے فکر کے تضادات کو واضح کیا اور بتلایا کہ عقل نظری ان تضادات ہیں بتلا ہے، وہ کا نتات کے متعلق متضاد نتائج کو استے ہی مضبوط اور توی مقد مات ہے اخذ کرسکتی ہے اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کا نتات کا تصور دو مرے مابعد الطبیعاتی ماورائی تصورات کی طرح محض ایک نظری غیر متعین تصور ہے۔ یہی چیز غزائی پر کشفا واضح ہو چھی تھی اور قد ماء کے فلنفہ کی بنیاد وں کو منہدم کرنے ہیں اس کا استعال انھوں نے بڑی تا ہرانہ توت ہے کیا جمکا مظاہرہ فیش نظر کتاب ہیں بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ اس کتاب علی انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل صحیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل صحیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل صحیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل صحیح کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل کی تعیوں سے ان افراد کے قلوب بیر، جو روحانی ایسی کا راز تو آید وہ مردان چنین کند! ای کتاب سے ان افراد کے قلوب بیر، جو روحانی تعیر اور ذ بمن وقلب وروح کے اسرار و غوش کو جانے کا صحابہ تیز بھڑک اٹھتا ہے۔ کتاب تعیر اور ذ بمن وقلب وروح کے اسرار و غوش کو جانے کا ضعانہ تیز بھڑک اٹھتا ہے۔ کتاب خوالب مشتقیم اور دین تیم پر نے چلتے ہیں۔

محوغزائی کی اکثر کتابوں کا اُردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فہ اب تک بھی اُردوزبان میں چین نہ ہو سکی تھی۔ ڈاکٹر میرولی الدین میدان فکر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ جوانی بی سے میں نے دیکھا ہے کہ انکوغزائی سے ایک فطری لگا وُر ہا ہے۔ اُ کی بیستی خدا کرے کہ سمی مفکورٹا بت ہوا در پیش نظر کتاب ذی فکرا فراد کو جوعر بی زبان سے واقف نہیں ہیں فکر ونظر کا موادم ہیا کر سکھے۔

## بسم الثدالزخمن الرحيم

# ديباچه

مشہور عالم مستشرق ڈنکن نی میا کڈ ونالڈ کی نظر میں۔امام غزالی تاریخ اسلام میں نہایت عظیم المرتبت اور یقیناسب سے زیادہ دردمند فرد تھے۔وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے ایسے معلم ہیں جن کو چارعظیم الشان المیے کا ہم مرتبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مشائی ،فیلسوف، ابن رشدا ور باتی سب محض حقیر شارح اور حاشیہ نویس نظر آتے ہیں۔

ا مام غزالی کی مرتبت ومقام کے متعلق اکثر محققین اسلام کی جورائے ہے اس کا نچوڑ میا کڈونالڈنے اپنے الفاظ میں اداکر دیا ہے۔

نظام تاعدُه مَكْرَمَت المام بُمام نظام مُمام نعير ملت صدرالورئ عليه سلام شهنشه علمائ زمال كه پوسته مُمّدست بجابش قواعد اسلام

ا ما م کی ذات و شخصیت میں ان کے اپنے زمانہ کے تمام فکر کی پہلوا ورسارے ہی مسائل مرکو زنظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان تمام سے ہوگز رہے تھے، اِن کا دین و مذہب محض تقلیدی نہ تھا، حقا اُن کا کشف تھا، اجمال کی تفصیل تھی ، فلسفیا نہ نظا مات الفاظ اور الفاظ ہی پر مرکوز سارے تناز عات واختلا فات کو چھوڑ کر انھوں نے ائیا ع رسول عربی صلواۃ اللہ علیہ میں جن حقائی کا اپنے نو رِ مکا شفہ سے مشاہدہ کیا تھا ، ان کو انھوں نے مضبوط تھا میضو ائے ۔ فلندر ہر چہ کو ید ویدہ گوید ، اور جب وہ اپنے کا م سے فارغ ہوئے تو تصوف وین اسلام کی عمارت کی بنیا داور علوم دین کا خلاصہ قرار پاچکا تھا۔ لیکن امام عالی مقام نے نہ صرف احکام شریعت اور قانون خداوندی پر عمل کر کے اپنے ظاہر کو آراستہ و پر استہ کیا تھا اور اپنے باطن شریعت اور قانون خداوندی پر عمل کر کے اپنے ظاہر کو آراستہ و پر استہ کیا تھا اور اپنے باطن کو اخلاق فرمیمہ اور صفات ر د فیلہ سے پاک کیا تھا اور اپنے نفس کے مرقع کو ان پاک

صورتوں سے جوشکوک واوہام سے منزہ ہیں مزین کیاتھا اور حق تعالیٰ کے جمال وجلال کا مشاہدہ کیاتھا اور دوام حضور حق انھیں حاصل تھا ، بلکہ ' فلسفہ کے مسائل اور مواد پر ان کی گرفت ان تمام فلا سفہ سے زیادہ تھی جوان کے زمانہ تک گزر چکے تھے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والے فلسفیوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی' ' (میاکڈونالڈ)

گاملے کزائرِ دانش اوروشن شد انچے ہر خلقِ جہاں بدز حقائق مستور فکرِ بکر ش تق سر قضا رامحرم دل پاکش نظرِ لطف خدارامنظور

ہمارا مطلب بیہ ہے کہ امام کو تالہہ یعنی حکمت ذوقیہ اور بحث ونظر یعنی حکمت بحسٹیہ دونوں سے کامل حضہ ملاتھا اوران ہی کی ذات کامل کے فیض سے علم مجمل مفضل ہوگیا:

هُوَ الْمَيُومِ اَوُفِيٰ العالِمِينَ ترفَعاً وَاوُفَوُ هُمْ فَطَلاً وَارْفَعَهُم قَدراً

پیشِ نظر کتاب تفافته الفلاسفه اتبی امام بهام کی ایک بیش قیمت تصنیف ہے جس میں فلسفیوں کی خوب خبر لی گئی ہے، ان کی بے مائیگی ، تضا دِفکر اور انتشار خیال کواچھی طرح فلا ہر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کوان کے خلاف استعال کیا گیا ہے اوراس حقیقت کو بخو بی واضح کر دیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقد مات اور کھڑ ق ہے ، ان کی'' چناں وچنیں'' سے یقین کا حصول کسی طرح ممکن نہیں ۔!

جال ہمددم زیں دلکد کوب خیال می شود مجروح دخشہ و پائمال

ان صفائے مائم ش نے لطف وفر نے سوئے آسان راوسنر (رومی)

اس کتاب میں غزالی کی قوت بخسٹیہ کا اچھا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بحث کے میدان میں اثر کروہ فلفہ کو تشکیک وار تباب کی آخری صدود تک پہنچاد ہے ہیں اور آئر لینڈ کے مشہور ومعروف مشکک و بو ہیوم (سند تاسه) سے سات سوسال قبل اپنی جدلیات کی شمشیر بے نیام سے علیت کے دبط کو کاٹ کرر کھ دیے ہیں جس پر آج بھی علوم جدیدہ کی بنیاد قائم ہے۔ جو محض طنی ہے، بقین نہیں ۔غزالی کے بتلانے ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمین علت ومعلول کے متعلق صرف اتنامعلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ سمجھا جاتا رہا کہ علت ومعلول میں ایک ضروری ربط ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی حیسا کہ سمجھا جاتا رہا کہ علت ومعلول میں ایک ضروری ربط

پایا جاتا ہے اور علت معلول کو پیدا کرتی ہے ، بیمن ایک بے بنیا دخن ہے۔ علت ہیں نہ کوئی قوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ معلول کو پیدا کر سکے اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی ضروری وقطعی ربط پایا جاتا ہے جس کی ضد کا تقور نہ کیا جا سکے۔

وہ حکماء وفلا سفہ کے اس دعویٰ کی تر دید کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، از لی وابد می ہے۔ دلائل قاطعہ سے وہ ان کے کلام کا فساد ظاہر کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ ہمارا مقصد فلا سفہ کے مذہب کی تنقیص کے سواکسی اور چیز کا اہتما مہیں ، ان کی ولائل کا بطلان ہے، کسی فاص مذہب کے ایجا بی طور پر اثبات کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مذہب حق کا اثبات ایک دوسری کتاب ہیں ہوگا جس کا نام قواعد العقائد ہوگا۔

غزالی دلائل سے بیٹا بت کرتے ہیں کہ حکما عِمنا لَع وخالقِ عالم کے ثبوت سے قاصر ہیں۔ ندصرف بیہ بلکہ وہ اس کی وحدانیت کے ثبوت سے بھی عاجز ہیں اور نہ ہی وہ بیہ ٹابت کر سکتے ہیں کہ خدا غیر جسمانی ہے یا یہ کہ عالم کا کوئی خالق یا اس کی کوئی علت بھی ہو سکتی ہے اور نہ وہ یہ ٹابت کر سکتے ہیں کہ روح انسانی ایک جو ہر قائم بالذات ہے۔

غزالی دلائل وبرائن قاطعہ ہے یہ واضح طور پر ظاہر کردیتے ہیں کہ فلاسفہ یہ ٹابت نہیں کر سکتے کہ خداا ہے عیر کواور انواع واجناس کوگئی طور پر جانتا ہے، نہ وہ یہ ٹابت کوئیں کر سکتے ہیں کہ خداخو دانی ذات لوجا نتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ خدا جزئیات کوئیں جانتا۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ آسان حیوال متحرک بالا رادہ ہے اور انھوں نے آسان کی حرکت کی جوغرض بیان کی وہ قطعاً باطل ہے۔ فلا سفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسان تمام جزئیات کے عالم ہیں۔ فلاسفہ نے جوقیا مت اور حشر اجساد کا انکار کیا ہے یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ پیج تو یہ ہے کہ قابت ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا کا کوئی بیدا کرنے والا بھی ہے مان کا دیریا ہونالازم ہے۔

اس طرح امام ہُمام نے تھافہ میں فلاسفہ کی تر دید کے لئے ہیں مسائل انتخاب کئے ہیں جن میں کاستر ہمنٹے النہیات کے اور تین مٹلے طبعیات کے ہیں جن کی تفصیل او پر پیش کی گئی۔

جب امام غزالی اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں، فلاسفہ کی سفاہت کھل کرسا سے آجاتی ہے اور تہا فہ کا قاری امام کے ہم آواز ہوکر کہتا ہے کہ: فلیفہ چوں اکثرش باشد سفہ ہم کل آں

بم سفه باشد كه حكم كل حكم اكثر است

یعنی فلفہ کے لفظ کا بڑا حقد سفہ ہے جس کے عنی پیوتو ٹی یا ناوانی کے ہیں، چونکہ یہ مسلّم ہے کہ تھم الا کثر تھم الکل لبندا سارا فلسفہ ہی سفہ یا بے عقلی و نا وانی قرار پاتا ہے۔!اب حد ید البصر طالب کو زندگی کی کوئی عقلی اساس نظر نہیں آتی ،غزالی فلسفیوں کو یو نائی مشکلکین اور ہیوم کے باز و باز ولا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ہرشتے قائل شبہ یا مشکوک ہوجاتی ہے اور فلسفہ وسفہ ،کا مراد ف قرار باتا ہے ۔ حقائق اشیا ہے جابل و بے خبر! بحث ونظر کے پرستار سے غزالی یہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں۔!

اے خوردہ شرابِ غفلت ازجامِ ہوں مشغول شو بخویش چوں خر بجرس! ترسم کہ ازیں خواب چوبیدارشوی مستی پردد،ودردسرماندوبس!

جب فلف جمیں زندگی کی کوئی عقلی اساس فراہم نہیں کرسکتا توانسان کے لئے صرف وی النی کا اسراہاتی رہ جاتا ہے اور غزالی زندگی کی اساس اسی وجی کو قرار دیتے ہیں جو انبیاء کے قلوب پرنازل کی جاتی ہے اس میں شک وریب کی گنجائش نہیں ،اس میں حق صریح ہوتا ہے ، یقین واد غان پیدا کرنے کی پوری قوت ہوتی ہے ۔ نبی اور فلفی میں یبی فرق ہوتا ہے کہ نبی جو پھر کہتا ہے وہ یقین واد غان کی پوری قوت سے کہتا ہے ،اس میں کوئی تر دو ،کوئی شک وشبہ کوئی ظن وقیاس ،کوئی وہم واحمال نہیں ہوتا ،کیونکہ وہ اس یقین کی بنیا دیر کہتا ہے جو حق تعالی اُس کے قلب میں کسی ایسے ذریعہ سے پیدا کر دیتا ہے ۔ جو مشاہدہ کی برگہتا ہے ،اور وہ اس کواور صرف اس کو د حق اس میں ہوتا ہے ۔ بھلا وہ خص جو بہاڑی کی بلندی سے آفا ب کوا بی آئکھ سے و کمیر ہا ہو ، وہ وہ دیا بھر کے اند ھے ، بہر سے یا ان لوگوں بلندی سے آفا ب کوند دیمیر ہے ہوں ،اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آفا سے طلوع نہیں ہوا ۔؟

ملاں یا کھت کے پاس مشاہدہ نہیں ہوتا، نہ مشاہدہ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے،اس کے پاس مشاہدہ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے،اس کے پاس مشاہدہ نہیں ہوتا، نہ مشاہدہ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے،اس کے واس طرح دصندلا بنائے رکھتی ہیں کہ وہ نوریقین سے محروم رہتا ہے، اطمینان قلب و سکنیت خاطر کی دولت خوداس کے پاس نہیں ہوتی ،وہ دونروں کو بیددولت کہاں سے لاکر

دے سکتاہے۔؟!

موجود ہ سائنس کے جدید انکشافات نے بہت سے فکری نظریات کو مشاہدہ کی حثیت دیدی ہے لیکن علمائے سائنس کو اعتراف ہے کہ انتہائی حقیقت ان کی گرفت سے باہر ہے، وہ یہ تک نہیں جان سکے کہ'' از جی'' یا ، قوت کی حقیقت کیا ہے، وہ صرف یہ جان سکے ہیں کہ انر جی کیا کرتی ہے لیکن از جی کیا ہے، اس کا علم انہیں نہیں ۔اس طرح انھیں اعتراف ہے کہ کا نئات کے راز ہائے سربستہ سے وہ اب تک پوری طرح واقف نہیں ہوسکے اور جرراز کے تحت ایسے بے ثار راز سربستہ ہیں ۔جن کے تیج انکشاف کے لئے نسل انسانی کو ابھی صدیاں در کار جی لہذا جو پھھ آج کہا جارہا ہے وہ حرف آخر ہرگز نہیں! ای لئے انہیا مکی پکارشروع سے بیر بی ہے کہ۔

ا ذالم تَرى الهِلال فَسَلِم لِلنَّاسِ دَاوِه' بالابصار یعنی جب تو خود ہلال کونہیں و کیھ سکا، (حقیقت کامشاہرہ نہ کرسکا) تو ان لوگوں کی بات کو مان لے، جنھوں نے اپنی آنکھوں سے ہلال کود یکھا ہے!

قفافہ سے غزالی بس بہی ٹابت کرنا جا ہتے ہیں کہ جب زندگی کے لئے کوئی عقلی اساس فراہم نہیں کی جاسکتی تو ہمیں انہیاء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے نبی کی بہت بڑی ضدمت اور نبی کے ذریعہ حق تعالی کا ایک عظیم ترین احسان میہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو یقین واذ غان کی ایک ایک ہیں بہا وولت عطا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی !

سرگشته چهی روی تو ، چون آب بجوی! کیس بجر براز آب حیات است بجوی!

پھریدیفین ان بنیادی با تول کے متعلق ہوتا ہے جوانسان کی ابدی فلاح کے لئے سئب بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اوراس کی شخصیت کی الی تعمیر کرتی ہیں جو ہمیشہ کے لئے خلل سے خانی ہوتا ہے۔ اوران کے متعلق سے علم حاصل کرنے کا کوئی مادّی ذریعہ آج تک بھی ایجاد نہیں ہوا۔ مثلاً نظام عالم میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ قطعا آوارہ وآزاد ہے یااس کواہے اعمال وافعال کی جواب دہی کرنی ہوگی ، کیاوہ محض بخت واتفاق ہی سے عبث پیدا ہوگیا اوراس کو کسی حقیقت الحقائق کی طرف رجوع ہونا نہیں؟ حیات موجودہ کا تعلق حیات آئے۔ سے کیا ہے؟ کیا موت فتائے محض کا نام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے، حیات آئے۔ سے کیا ہے؟ کیا موت فتائے محض کا نام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے،

یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا؟ اگرانسان ایک ابدی حقیقت ہے اور موت سے وہ فنانہیں ہوتا تو بعد الموت اس کو کن احوال سے گزرتا ہوگا؟ وغیرہ ۔ ظاہر ہے کہ جب تک ان جیسی بنیا دی باتوں کے بارے میں یقین واذ غان پیدا نہ ہونہ جدوجبد زندگی اور حرکت عملی کی کوئی سمت قائم ہوسکتی ہے اور نہ اس جدوکدا ورعمل میں مکسانیت واستفامت پیدا ہوسکتی ہے، یعنی روحانی نحاظ ہے اس کی شخصیت کی تغیر ہرگز نہیں ہوسکتی۔

نمی دانی تو جایلی سومیت فاش! نظر به نقش اولی بابه نقاش؟

تعور کی در کے لئے تقور سیجئے کہ کمی نبی کی تعلیم موجود نہیں ،صرف فلسفیوں کی تعلیم موجود نہیں ،صرف فلسفیوں کی تخلیفات اورا نکی موشکا فیاں موجود ہیں جولم و لانسسلسم ہے معمور ہیں ، عقل کو تقید سے فرصت نہیں'' بعد میں آنیوالا ہرفلسفی اپنے پریشر و کے خیالات کے تارو پودکو بھیرر ہا ہے ، فلسفے کے نظامات پیدا ہور ہے ہیں اور فنا ہور ہے ہیں ، اس شغل کا حاصل محض' استقوری' لذتیت ہے' الی حالت میں کیا کسی حق کے متلاثی کو ان چند سوالات کے متعلق جو مثال کے طور پر اور چیش کئے گئے ۔ نو راطمینان کی مسرت اور دلجمعی وسکنیت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں ، الی مثالیں ضرور ملتی ہیں ( اور خود غزالی کے ساتھ یہی معاملہ رہا ) جو انھیں سوالات میں غلطاں و بیچاں سے اور تلاش و جبتی کی وادیوں ہیں بھٹک رہے تھے ، ان کی روشنی نظر آئی اور پھر وہ اسی روشنی تھی ہو گئے۔ کی وادیوں ہیں بھٹک رہے تھے ، ان کی روشنی نظر آئی اور پھر وہ اسی روشنی تھی ہو گئے۔ کی لوسے پھوٹی ہیں ۔

عاقلال از بے مرادی ہا دے خویش با خبر محصد از مو لا کے خویش !

سب کتابین''احیاء' بین ہیں ،اورا یک بڑی مقداران معلومات کی جن سے تمھارے ذوق معرفت کی بچھزیادہ تسکین ہوگی'' کتاب المقصد الاقصی فی اساء اللہ الحنی ۔ بین طے گی خصوصاً اسائے مشقد من الا فعال کی بحث ہیں ،اگرتم اس عقیدہ کے ہمراہ بچی طلب کے ساتھ صرت معرفت کے خواہش مند ہوتہ یہ بحث صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنھیں ہم نااہلوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھنا چا ہے ہیں ۔'' (الا ربعین فی اصول الدین میں المطبعة العربیہ)۔

طالب صادق کے لئے امام کی نشان دادہ کتابوں کی طرف مراجعت ضروری ہے،ان کےمطالعہ کے بعداس کومعلوم ہوگا کہ امام کی تھیجت ووصیّت بیتھی کہ:

> از کنر وقدوری نوال یافت خدارا در مصحف دل بین که کتابے به ازی نسیت سیاحی دل کن که دیارے به ازی نسیت دریادِ خداباش که کارے به ازیں نسیت

پیش نظر کتاب ہمافہ کے اس ایڈیشن کا ترجہ ہے جس کو مصر کے عالم سلیمان دنیا نے کچھ وصر آبل اپنے مقد ہے اور حواثی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ جب بیل جو لطنی جعد کی کتاب " تاریخ فلاسفۃ الاسلام " کے ترجے سے فارغ ہوا جس کی اشاعت وارالتر جمہ جاسمہ عثانیہ حیدرآ باو سے ایم 19 و بیل ہو چی تو ہرا خیال ہوا کہ جا معہ عثانیہ کے ایم اے کے طلباء کے لئے جنموں نے اپنا اختیاری مضمون فلنفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی بھی بخیل ہو جائے۔ چنانچ بیس نے اپنے ایک عزیز عالم دوست مولوی سیدا حمد نقوی صاحب بھی امانت سے اس کام کی طرف توجہ کی اور کتاب کے ایک بڑے جھے کے ترجے سے فراغت حاصل کی لیکن بعض موانعات کی وجہ سے اس کی بخیل نہ ہو گی ۔ چند ماہ قبل ان بی عزیز کی عنایت واعانت سے بحر اللہ بیتر جہ بخیل پاسکا۔ میرا بیخو شکوار فریضہ ہے کہ مولوی صاحب کا صحب کا سے شکر بیا اور اکوں جن کی حسن احداد کے بغیر ترجہ کی کام بھی سے ممکن نہ تھا۔ مولوی صاحب اس کام جس میرے برابر کے شریک رہے ہیں۔ اور اپنا بہت ساراوقت عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ بیل مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بہت ساراوقت عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ بیل مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بہت ساراوقت عزیز اس میں صرف کیا ہے۔ بیل مولوی صاحب کا تدول سے شکر گزار ہوں بہت ساراوقت عنانے کا رہین منت بہت ساراوقت عنانے کا رہین منت بیل اس کو فاضل دوست ڈاکڑ اور فیر و کے سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید بیل کہ انھوں نے اس مور دے کو شروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید بیل کہ انھوں نے اس مور دے کو شروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید

مشوروں سے میری اعانت کی \_

تخن مگوز بریگانگی کہ در دوصد ق میانِ اہلِ وفا آشنا کی ازلیست بیں اپنے استاد محتر م ڈاکڑ سیدعبد اللطیف صاحب کا بھی اعماق قلب سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کواپنے ادار ہُ۔انڈ دندل ایسٹ کلچرل انسٹی ٹیوٹ' سے اشاعت کا انتظام فر مایا ہے۔۔

قوے ہمہ حسن لطف راپیرایہ سودائے وفاوصدق راسرمایہ اہل الوفا ارباب الصفليم صدق بلاخلک وڈ دیکاز لکن

میرولی الدین حیدرآ باد دکن ۲۰ \_ اگست ۱۹۲۴ و

## بشم الله الرِّخمنِ الرَّجْمِي -

# مقدمئه سنح وحاشيه نگار

میں نے حضرت امام غزائی کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے'۔ جن سے ان کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے'۔ جن سے ان کی بہت کی بہت کی بہت کی مطالعہ کیا ہے ان کی بہت کی بہت کی بہت کی ایٹ خصیت کا عام طور پر اعتراف کیا جاتا ہے ، گر جھے'' کیا بہتا فتہ الفلاسف' میں ان کی ایک خاص حیثیت نظر آئی ،اور میں سمجھتا ہوں کہ ہروہ مخص جواس کیا بہ نظر غائر مطالعہ کر ہے ،خود اس کومسوس کے بغیر ندر ہے گا۔

مشیت الٰبی کو اس کتاب کی جب دوبارہ طباعت منظور ہوئی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس ایڈیشن میں تہا فتہ کی اس خاص حیثیت کوواضح کرنے کے لئے بعض حقائق کا ذکر کر دوں۔

بیں بیامرواضح کرویتا جاہتا ہوں کہ غزالی اوران کی تصنیف'' تہافہ'' دونوجس صورت میں کہ یہاں ظاہر ہوں گے وہ ہالکل نئے ہوں گے، اس سے پہلے وہ اس صورت میں متعارف نہیں ہوسکے ہیں۔

سمویہ بات بعض لوگوں کے نزدیک جیرت انگیز ہو لیکن وہ مخص جس کا مطح نظریافت حق ہوتا ہے۔ وہ محض عوام الناس کی دہشت زدگی اوران کے تعجب کے خیال سے اپنی اس رائے سے نہیں پلیٹ سکتا۔ جس کی دلیل سے تا ئید ہوتی ہے' اوراس پر جمت قائم ہو پکی ہوتی ہے۔

میں نے اس کتاب کے حواثی میں بعض بعض جگدامام سے اختلاف بھی کیا ہے۔ گراس اختلاف کا مقصد بغض و بدگمانی نہیں ، اور کہیں انکی جمایت بھی کی ہے گراس جمایت کا مطلب محض جوش اعتقاد نہیں اور نہ عصبیت ہے مقصو دصرف واقعات اور حقائق کی تلاش ہے اور انکی یافت کا ارادہ ، اور وہی مرادی سے مخص کے ممل کی تغییر نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور طالب نیکی کا مدد گائحدا ہوتا ہے۔ فقط

سلیمان دنیا مورنچه ۱۷ \_صفر ۱۲<u>۳ تا</u>هج مطابق ۹ \_جنوری <u>۱۹۳۷</u>ء

# حيات غزالگ

ابو حامد غز الیام ۲۵۰ آج میں خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں والد کا سامیسرے اُٹھ گیا۔ان کا دوریتیمی غربی اور فلا کت میں گزرا۔ایک صوفی منش بزرگ نے ان کی سر پرتی کی اوران کوایئے گھر کے تریب آیک مدرسہ میں واخل کیا، جہاں اکثر طالب علموں کی گذر بسر کا خود مدرسہ گھیل ہوتا تھا۔

غزالی کچھ دنوں یہیں تحصیل علم میں معروف رہے، پھر جرجان روانہ ہوئے ، وہاں سے نیشا پور مجے جہاں امام الحرمین (ضیا الدین الحجویی) مدرسہ نظامیہ کے برنبل شخصیل کرتے رہے، مرموصوف کی سر برسی میں امام غزائی فقہ، اصول فقہ، منطق وکلام کی تحصیل کرتے رہے، مگرموصوف کی وفات کے بعد (لیمنی ۸ سے معر میں) امام نیشا پور سے معسکر کو چلے گئے ، پچھ دنوں وہاں قیام کرنے کے بعد بغداد کے مدرسد نظامیہ میں (۲۸۳ می م) ان کو تدریس کی فدمت مل کی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل کی تنی ، اوران کے صلاحہ ورس میں فدمت میں اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل کی تنی ، اوران کے صلاحہ ورس میں تین سوسے زیادہ اکابر علماء شریک رہا کرتے تھے، پھر کی وجہ سے وہ وہاں سے بھی نگل پڑے اور قبر بیا اور تقریباً (۹) سال تک شام و تجاز ومصر کے بیابانوں میں دشت نوروی کرتے ہوئے پھر نیشا پوراور وہاں سے طوس چلے آئے اور وہیں ۱۳ جمادی الثانی ۵۰۵ میں ان کی وفات ہوئی۔

میں ان کی عالم فانی سے رحلت کے بارے میں وہی کہوں گا جو فرانس بیکن ارمشہورا گریز فلفی التوفی ۱۲۲۱ء) نے کہاتھا:''میری روح تو خدا کے پاس مہمنج جائے گا۔ نیکن میرانام بہت می قوموں اور آئندہ نسلوں میں محفوظ رہے گا۔''

غزالی کا نشو دنما ایسے دور میں ہوا جبکہ دنیائے اسلام اختلافات ندہب کے طوفانوں میں گھری ہوئی تھی ،اور ہر جماعت بیعقیدہ رکھتی تھی کے صرف دہی تاجی ہے،جیسا

کہ خدائے تعالیٰ کا قول ہے ۔ محسلُ جسزُ ہِ بِسُمَالَدیْھے فَرِ خُونَ جب آراءاس قدر متقابل و متباین موں توبیہ تاممکن تھا کہ سب رائیں صحیح موں ۔خودرسول علیہ نے فرمایا تھا۔''میری امت ۲۲،فرقول میں بٹ جائے گی ان میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا''

غزالی اپنی آخرت کوسنوارنے پرحریص تھے ، ہُرے حشر اور نا موافق روحانی انقلاب ہے ڈرتے تھے، آخروہ کیا کرتے ؟ اس میں کوئی شک نہیں کے تقلید تو کسی ایک فریق کی جانب مائل ہونے کا نام ہے، ممرحزم واحتیاط کا تقاضہ ہے کہ بحث وتفتیش کی جائے ، نقد جید کا استعال کیا جائے کیونکہ جو معاملہ در پیش ہے یا تو سعادت ابدی ہے یا شقاوت ابدی ۔غزالی نے آخریمی کیا' چنانچہ وہ کہتے ہیں :'' ادبان دملل میںعوام کا اختلاف' پھر مٰدا ہب میں ائمہ کا اختلاف ایک ایبا بح<sup>م</sup>یق ہے جس میں اکثر غرق ہوکررہ مجنے ،اور بہت کم ہیں جو بنچے ہیں۔عنوان شاب سے تو کیا بلکہ ابتداء شعور واحساس سے اس بحرعمیق کی شناوری وغوطه زنی کرتار ہا ، خا نف یا بز دل کی طرح نہیں ، بلکه اندرو نی همرا ئیوں کا کھوج كرنے والے غوطەزن كى طرح ، ہراند ہيرے ميں جو ہرحقیقت كاجو يار ہا، ہرمشكل كامقابله کیا، ہرگرداب میں اینے (سفینہ عقل) کو پھنسایا، ہر فرقہ کے عقیدہ کی میں نے چھان بین کی ، ہر جماعت کے نہ ہبی اسرار کو کھو لنے کی کوشش کی تا کہ اہل ہدعت واہل سنت اور حق پرست و باطل پرست میں تمیز کرسکوں ۔ میں نے کسی باطنی کوئبیں چھوڑ ا جب تک بیانہ معلوم کرلیا کہ اس کے باطن کاراز کیا ہے۔کسی ظاہری کونبیں جھوڑ اجب تک اس کا پتہ نہ لگایا کہ اس کی ظاہریت کا ماحصل کیا ہے۔ حقیقت فلسفہ سے وا تغیبت حاصل کرنا حابتا تھا ،اس لئے فلفی بھی مجھ سے چھوٹ نہ سکا محتکمین وصوفیہ بھی نہ نیج سکے، میں نے کوشش کی کہ متکلمین کے کلام کی غایت معلوم کروں اورصوفیہ کی صفوت کا بھیداس برمطلع ہونے کے لئے میں زیاد وحریص رہا،عبادت گزار تو میں نے اُن پرنگاہیں لگادیں کے دیکھوں کہ انھیں حاصل عبادت كياملاك \_زنديق جوحالت تغطل مين ربتا إس كي بعي تجسس مين رباتا كهمعلوم کروں کہ اس کی جرادت کے کیا اسباب ہیں؟ حقائق کی دریافت کاسودامیرے سرکے لئے نئی چیز نہ تھا، یہ میری با ہوش زندگی کی ابتدائی زندگی ہے وابستہ ہے، میں کہدسکتا ہوں کہ بیمیری فطرت میں خدا کی طرف ہے و دیعت ہے مجھن میرے اختیار وخوا ہش ہے نہیں 'اورای ذوق نے میرے دورشاب کے آغازی میں میری تقلید کی زنجیروں کوتو ژااور مجھے موروثی عقا کدکے تاریک قیدخانہ ہے آزاد کردیا'' تقلیدگی گرال باری اور موروثی عقائدگی چاردیواری ہے رہائی 'ساتھ ہی مختلف وگونا گول آراء وعقائد پر عالمانہ وتقیدی نظری بے باکانہ جراء ت کی ذمہ داری جس چیز پر ڈالی جاتی ہے یقینا وہ تشکیک ہے۔ دوسرے اہم واقعات کی طرح تشکیک کی ابتدا بھی انسانی ذہین میں اچا تک نہیں ہوتی ، یہانسان کے تحت الشعور میں ابتدا و ب پاؤں قدم رکھتی ہے ، یہاں تک کہ وہ اپنے افتدار کے لئے راہ نکالتی جاتی ہوتے میں اور ایک دوسرے کی کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسب وعوال بھی مختلف ہوتے میں اور ایک دوسرے کی کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسب وعوال بھی مختلف ہوتے میں کہ منظر ہے بھی اور ایک دوسرے کی اور جھی رہوتے میں ، رہا یہ سوال کہ وہ اسباب استے خفی ہوتے میں کہ منظر سے بھی اور کہ بیدا ہوتے میں ایسا سوال ہے کہ اوجھل رہے ہیں ، رہا یہ سوال کہ وہ اسباب کیا ہیں اور کب پیدا ہوتے میں ایسا سوال ہے کہ اس میں بحث کرنے والے مختلف نظریات کے حامل ہوتے میں اس کل کے بارے میں مختلف خالات رکھے ہیں۔

پروفیسر کامل ضیاد اور جمیل صلیبا کی ایک رائے ہے تو پروفیسر دیورکی دوسری 'ڈاکٹر زویمرکی تیسری' پروفیسر میکڈانلڈ کی چوتھی' مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں بیرتمام رائیں رجماً بالغیب ہیں' اور خلطی ہے متمر انہیں' میرے نز دیک غزالی کی زندگی ہیں تشکیک کے دو اہم دور ہوتے ہیں۔

ا۔ پہلا دور جس میں شک خفیف طور پرنمودار ہوا' جبیبا کہ اکثر اہل نظر افراد میں ہوتا ہے۔

''۔ دوسرا دور جب کہ شک سخت اور تیز نز ہوتا جار ہا تھا' اورعقائیر باطلہ کے خس وخاشاک کے لئے برق بنمآ جار ہا تھا اس طرح جیسا کہ او نچے درجہ کے فلاسفہ واہل فکر میں ہوتا ہے۔

غزالی نے اس پہلے دور میں اپنی نظر کے آگے متعدد فرقوں کورکھا' اور ان کے ذہن کے سامنے مختلف ومتضادعقا ئدوآ راء پیش ہونے گئے' اپنے عقا ئدکو دوسرے فرقوں کے مقابل ایک فریق کی طرح رکھ کر بہ حیثیت ایک منصف کے انھوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے موروثی عقائد کی پوسیدہ دیوارڈ ھادی اور تمام فرقوں میں سچائی کے موتی کی تاش کرنے ان کا شک اس مرحلہ میں (اگر ہمارا خیال سے ہے قو) اس بات پر آگر ہمارا خیال سے ہے تو) اس بات پر آگا ہے کہ جن کس فریق کیجا نب ہے؟

غزائی نے اس سپائی کی تلاش کے لئے جن چیزوں کو معیار بنایا وہ دوتھیں اعقل و حواس انبوا ہر کتاب وسنت۔اس کے علاوہ ان دلائل وفروع سے بھی انھوں نے مددلی جو اس زمانہ میں متعارف تھے۔ان دلائل میں انھوں نے بلا کا اختلاف پایا 'جیسا کہ وہ جواہر القرآن میں ایک جماعت کے بارے میں لکھتے ہیں۔''ان کے پاس دلائل بہت متناقش ہیں 'جس کی وجہسے وہ خود بھی گراہ ہوئے دوسروں کو بھی گراہ کیا''اورا بناذکر کرتے ہوئے ہیں' جس کی وجہسے وہ خود بھی گراہ ہوئے دوسروں کو بھی گراہ کیا''اورا بناذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ن''اس بارے میں ہم کوکوئی تعجب نہیں ہے' واقعہ یہ ہے کہ اس میدان میں ہمارے اسپ خرد نے مار مالغزشیں کھائی ہیں۔'' ان دلائل کا با ہمی تناقش وتصاداورا تناز ہر دست اختلاف قدرتی پیر ہے' کیونکہ ان کی قوت وضعف اور حق و باطل کے مدارج ایک سے نہیں۔'

ضروری تھا کہ غزالی کی توجہ ابتدان کی دلائل کی طرف ہوتی ۔ پہلے تو وہ ان کو تنقیدی نظر سے پرکھ لیت ' بھران کے مدلولات کو جانچہ ' بھی وہ ان دلائل پراس علم کی روثنی میں تبھرہ کرتے جس کووہ' نیتین ' کے نام سے موسوم کرتے ہیں: اورجس کے بار سے میں وہ کیصتے ہیں: ''کسی معلوم کا انکشاف اس علم کے ذریعہ درجہ یقین تک پہنچ جا تا ہے، اوراس منزل میں شک کا فور ہوجا تا ہے، کیونکہ اس علم کے ساتھ نظی کا امکان نہیں ، خلطی سے امان اُسی وقت منتی ہے جب اس ورجہ کا یقین حاصل ہوجا ہے کہ اس یقین کو اس مختص کی کوشش بھی متزلزل نہ کر سکے جو پھر کوسونا بنا سکتا ہو، یالاٹھی کوسانپ ، کیونکہ یہ یقین ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ حساب کے اس عام اصول کا علم کہ دس تین سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں لاٹھی کوسانپ بنا سکتا ہوں تو یہ تماشہ در کھنے کے بعد بھی حساب کے اس اصول سے میر اا بقان نہیں ہٹ سکتا ، با وجود یکہ اس کی تو سے ابخاز پر میر سے تجب کی کوئی انتہانہیں رہتی ۔'

جب علم حق غزالی کی نظر میں یہی ہوا تو اب حق کی میزان بھی وہی ہوگی جواس کی طرف رسائی کراتی ہو،اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے مطلوب کے تعتین کے بارے میں استے سخت ہوں اور اعتبار وقوت کے او نچے درجہ کے طالب ہوں تو ضروری ہوگا کہ صرف عقل وحواس ہی منظور بارگاہ رہیں ، باتی چیزیں رد کردی جا کیں ، کیونکہ ان دونوں کے سوائے ان کے نز دیک کوئی چیز مطلوب کو ٹابت نہیں کر سکتی تھی ،اور یہی چیزاس وقت ان کے لئے نصب العمر بھی ۔

تاہم غزالی عقل وحواس سے بھی کسی ہا قاعدہ استحان سے گذر سے بغیر مظمین نہیں تھے، تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ منزل مقصود تک وہ حقیقا راہبر بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ، کیونکہ اب وہ ان کی قوت میں بھی کمزور یال محسوس کرنے گئے تھے۔ فرمات ہیں '': شک کرتے کرتے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ محسوسات بھی کسی پُر امن علم کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے ، کیونکہ ان کی قوت کا بھی یہ حال ہے ان کے بھروسہ پر ہم کسی نتیجہ کی طرف نکل کر بعض وقت راستہ بی سے لوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خس بصارت کو لیجئے جوسب سے زیادہ قو کی اور قابل اعتبار حس بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خس بصارت کو لیجئے جوسب سے زیادہ قو کی اور قابل اعتبار حس بھی جاتے ہیں۔ وہ سایہ کو محسوس کرتی ہے تو سائیں ، اس کی حرکت کا اس کو احساس نہیں ہوسکتا ، صرف تج ہو وہ مسایہ کو محسوس کرتی بعد اس کی تر دید کر دیتے ہیں ، اب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سایہ کو سائم محسوس ہوتا ہے کہ سایہ کو سائم تھی کہ سے تو اس کی حرک ان قربیں کہ سے تو ہو ہوتا ہے ، حالا تکہ ہندی ولائل بتا تے ہیں کہ تارہ اس کا جرم اس کو ایک و بیار کے برابر محسوس ہوتا ہے ، صوبات کی حکومت کا حال ، حاکم جس ایک زیمن نہیں ہو تھی اساس مقاس میں بڑا ہے۔ یہ ہے محسوسات کی حکومت کا حال ، حاکم جس ایک نیمن نہیں ہوتا ہے ، پھراختال نے جس ایک مرتسلیم خم فیصلہ کہ اس کے اس کی جرحا کم عقل آگراس فیصلہ کو تھی ہے تھی جساست میں بڑا ہے۔ یہ ہے محسوسات کی حکومت کا حال ، حاکم جس ایک بینے بھیر جارہ نہیں۔ ''

ای طرح حواس کی قوت پر نے خوالی کا بھروسہ اُٹھ گیا ،اب امتخان کے لئے عتل کی باری آئی ، لکھتے ہیں :'' محسوسات جھ سے کہتے ہیں کہتم کس چیز پراعتبار کرتے ہو؟ عتل پر؟ تم کو کیا اطمینان ہوسکتا ہے کہ اس کا بھی ہماری ہی طرح حشر نہ ہو، تم تو ہم پر بھی اسی طرح اعتبار کرتے ہے ،گر حاکم عقل آیا اور اس نے ہمارے فیصلوں کے ورق چاک کردیے ،اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ضرور ہمارے فیصلوں پر مہر تصدیق لگا دیتے ،لین و راسوچو تو کیا اس حاکم کا بھی کوئی بالاتر حاکم نہیں ہوسکتا ، جس طرح کہ اس کوہم پر بالا دی حاصل ہے ،تو کیا وہ بھی اس کے فیصلوں کی بھی و لیم ہی تکذیب نہ کرے گا جیسا کہ وہ ہمارے فیصلوں کی کہتم و کی ہی تکذیب نہ کرے گا جیسا کہ وہ ہمارے بیسا کہ وہ ہمارے بیسائنے ، بیس کی تو تو دسے انکار نہیں میسکتا ہے ، اور اس کی قوت محسوس نہ ہونے کے باوجود اس کے وجود سے انکار نہیں بیسکتانے ،

آ گےغزالی لکھتے ہیں:''شعور نے اس کے جواب میں تھوڑ اسانو قف کیا نمیند میں یا جا است سکون ہی میں دل اس کے دلائل کی تائید کی طرف مائل ہوگیا ، پھر وہی نمیسی آ ان میں آنے گئی گویا وہی محسوسات مجھ سے کہدر ہے ہیں،!'' کیاتم سوتے واز میر کا اوں میں آنے گئی گویا وہی محسوسات مجھ سے کہدر ہے ہیں،!'' کیاتم سوتے

میں خواب نہیں و کیھتے ، کیا مختلف واقعات ومرئیات کا دہاں نظارہ نہیں ہوتا ، اوران کے ا ثبات واستقلال کی تم کوایک عارضی اورموہوم ہی تو قیع نہیں ہوجاتی ؟ تم سجھتے ہو کہ تمہاری بەلدىنى ، ياتىمھارے بە الامستقل بى ؟ مگر جب آنكھكھل جاتى ہے تو بەتمام عيش ومسرت یا ساری تکلیف ورنج سب، یا در ہوجائے ہیں ، گویاریت پر بنے ہوئے قعلے تھے جوز مین پر آ رہے ، پھرتم جس چیز کو بیداری کہتے ہواور جس پر بھروسہ کرتے ہوکیا وہ خواب کے مقالبے میں بہت زیادہ پائیدار چیز ہے؟ کیا اس کے عیش دفعم ،اس کے رنج وعذاب کو بھی سیجھ ثبات وووام حاصل ہے؟ کون صانت و ہے سکتا ہے کہ وہ بھی خواب ہی کی طرح نہیں؟ کیا ممکن نہیں کہتم پر کوئی اور ایس حالت طاری ہوجائے جوتمھاری اس نام نہاد بیداری کوبھی خواب ہی کی ایک قشم ٹابت کردے ،اورجب بد حالت تم پرطاری ہوؤ ید عیش وخورسندی جس کے مزیے تمھارے دلوں کوموہ لیتے ہیں، داستانِ بارینہ کے خیالی مزے معلوم ہونے لگیں ،اوراس کےخوف ورنج کاشمیں ویسے ہی احساس ہونے گے جیسے کسی ا فسانہ کے ہیبت تاک واقعات سُن کرتم پرلرزہ طاری ہوسکتا ہے۔ شایدمکن ہے کہ بیحالت۔ وہی ہوجس کوصو فیہ''احوال'' ہے تعبیر کرتے ہیں اور ممکن ہے بیہ حالتِ موت ہو، جیسا کہ رسول المنطقة في ما يا ب: "المناس نيام اذاماتو افا نتبهوا" (لوك سور بي جب مرتے ہیں تب جاگ اٹھیں گے ) جب بیہ خیالات میرے ول میں گز رنے گئے اور شعور میں جا گزیں ہونے لگے تب میں اپنا علاج سو چنے لگا بگر کچھ بھھا کی نہیں دیتا تھا ،سوائے اس کے کہ پھراسی دلیل و بر ہان کے سلسلہ کی آ ز مائش کروں ،اس دلیل و ججت کی تشکیل علوم اولیہ کے اصول ہی ہے ممکن تھی ، تکرجس کا دل ان اصول ہی ہے اُٹھ رہاتھا تو ان دلائل ہے کیا تنتقی حاصل کرسکتا تھا؟ پس مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ، کےمصدق اس سوچ نے میری پریشانی میں اضافہ کردیا ،اس شم کی حالت پریشانی جس کو 'سفسط'' سے تعبیر کیا جاتا ہے مجھ پرتقریباً دومہینے طاری رہی۔''

ریخزانی کے آیام تذبذب کا دوسرا دور ہے جس میں شک نے شدت کی کیفیت پیدا کر کی تھی۔ اس دور میں غزالی کسی چیز ہے مطلمئن نہیں تھے، کسی عقیدہ کی بابندی ان کے لئے گوارانہ تھی، نہ کوئی دلیل ان کے دل میں شفی کی پُرسکون لہر پیدا کر سکی تھی، اور نہ کوئی جست اس شک کی تیزی کے آئے تا ہے مقاومت رکھتی تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ خدا کی رحمت جنبش میں آئی اور اُس نے ان کی دشگیری کے لئے اپنا دسیہ شفقت آگے بڑھایا

اورائھیں اپنے سایڈعطوفت میں لینے کے لئے آمادہ ہو مجئے ، گُر تا بیدِ غیبی ( جیسا کہ اس کی ہمیشہ عادت ہے ) بھی اچا تک نہیں ہوتی ، رحمت النی پہلے تو آپی چیک دکھلادی ہے ، گویا ایک تبسم دلنواز ہے وہ پہلے تو نظر کر رہی ہے ، گر پھرانجان ، ( یہاں تک کہ بولنا پڑتا ہے بملی اک کوندگئ آئھ کے آگے تو کیا

بات كرتے كمين لب تشني تقرير بھى تھا)

آخر کارغز الی کواس رحمتِ الہیہ نے ، جس کے لئے وہ بہت بیتاب تھا ، اپنے آغوشِ محبت میں لے لیا اوران کواس تسکین کا سامان عطا کیا جس کاحصول کسی اور ذریعہ ہے ممکن ہی نہ تھا'۔وہ لکھتے ہیں :۔

اس طرح غزالی شک وتر دّد کے چگر کوجوحقیقت کی میزان کے گردتھا، تو ژ چکے تھے اور ضرورت عقلی کی میزان ان کے ہاتھ آگئ تھی ،اب فرقوں کے بارے میں شک رہ گیا تھا کہ کونسافر قدحق پر ہے ،ابھی وہ اس مہم کو طے نہ کر سکے تھے ،گر جومیزان کہ ہاتھ آگئ تھی اس کے ذریعہ ان مشکلات کر نبٹنے میں کوئی دشواری نہ تھی ،اس لئے وہ آگے بڑ ہے ہیں ، چنانچہ کی تھے ہیں :

''جب خدانے بچھے اس مرض سے شفادی تو میں یہ اندازہ کرنے کے قابل ہوا کہ حقیقت کے مثلاثی چاری گروہ کو قراردیا جاسکتا ہے: استظمین جواپ آپ کواہل نظر وفکر بھی کہتے ہیں، ۲۔ باطنیہ جواپ آپ کو' فرقہ تعلیمیہ'' کے نام ہے بھی موسوم کرتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ امام معصوم ہی انوار حقیقت کے سرچشمہ سے ابتدائی فیضان حاصل کرسکتا ہے ۔۳۔ فلاسفہ ، جواپ آپ کواہل منطق وفحت بھی کہتے ہیں، ۲ رصوفیا جوا۔ بن آپ کوار باب کشف ومشاہدہ ومقر بین بارگاہ سعادت سجھتے ہیں۔ میں پہلے فرقہ کے علم کلام آپ کوار باب کشف ومشاہدہ ومقر بین بارگاہ سعادت سجھتے ہیں۔ میں پہلے فرقہ کے علم کلام کی جائے اور دو بارہ نظر پرآمادہ ہوا ، اور اس کے محققین کی کتابیں دیکھیں ، یہ میدان میری رئیس کی جائے اس وقت موزوں ثابت ہوا ، یہاں میر سے اشہب قلم نے بھی جولانیاں دکھا کیں ، کواس بارہ میں مجھے دکھا کیں ، کواس بارہ میں مجھے اطمینان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس طمینان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس طمینان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس طمینان نہ تھا کہ یعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس طرف بیوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس سے تشمی ہو گئی ہو سے ۔''

علم کلام کا مقصد کیا ہے؟ غزالی اس کی کسی قدر تشریح اس طرح کرتے ہیں ایک مسلمان فخص کے عقیدہ کی حفاظت اس علم کا مقصد ہے۔ وہ جوا پنے عقائد کی بنیاد کتاب وسنت قرارد یتا ہو،اور یہ چا ہتا ہو کہ ان شکوک و شبہات کے تیروں ہے اس کا عقیدہ چھانی ہونے ہے محفوظ رہے جو چاروں طرف ہے اس کی طرف یورش کررہے ہیں ، یا یہ مقصد ہے کہ جس فخص کا سینہ عقیدہ اسلام کے نور سے خالی ہے اس میں یہ ابدی نور نیت ہیدا کرے گرندتو علم کلام کا یہ منصب ہاور نداس سے یہ مکن ہے، کیونکہ اس کے پاس جیتے ہیں، ہو تھیار ہیں وہ سارے کیرونی ساخت ہیں۔ اور اس کے حال انہی ولائل وستمان ہیں ہو اور تاریخ ہو بسااہ قات و هوکا و سے جیں، اور تاریخ ہوتے ہیں، جو بسااہ قات و هوکا و سے جیں، اور تاریخ ہوتی نیاب کو جینائنین کی زیادہ تر توجہ مخالفین اور تاریخ ہوتی ان کی کمرور یوں کی تلاش میں ہی صرف ہوتی رہتی ہو اور انہیں کے مسلمات و مفروضات کی مدوسے وہ مجت و بر بان کا سامان حاصل کرتے ہیں۔''

یہ ہے علم کلام کا منشاء وفائدہ جوغز الی نے بتلادیا ،لیکن خودغز الی کا مقصد کیا ہے؟ ند ہبی حقیقت کا ایسا ادراک جس کی عقل ہے بھی تا نید ہوتی ہو، یہاں تک کہ وہ ریاضی کے مسلّمہ اصولوں کی طرح مضبوط ہو جائے ،ان دونوں مقصدوں میں بڑا فرق ہے۔اس لئے غزالی علم کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''جوشخص کے سوائے ضرورت عقلی کے کئی چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا اس کے حق میں اس کا نفع تھوڑا ہے، میرے لئے بھی یہ ناکا فی ثابت ہوا، اس سے میری کوئی شکایت رفع نہ ہوئی ۔۔۔۔اختلا فات ندا ہب میں جیرت کے تاقر کور فع کرنے میں بھی وہ نام کا ثابت ہوا، کوئی تبجب نہیں کہ میر سے سوااور بھی لوگ اس سے اس تشم کا گمان رکھتے ہوں، ہاں بعض لوگوں کے لئے اس کی افا دیت ممکن ہے گریہ فائدہ فریا دہ تر تقلیدی قتم کا ہے، اسے اوّ لیات میں شار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے صرف مگریہ فائدہ فریا دو تر نے والوں کے طرف مختلف ہوتے ہیں، بہت می دوائیں ہوتی ہیں جوایک کوفع دیتی ہیں تو دوسرے کو ضربے۔'

جبیا کہ ظاہر ہواغز الی علم کلام میں تصنیف و تالیف کے بھی مالک ہیں ، مگر ساتھ ہی ان کا اعتر اف ہے کہ بیان کے مقصد کے لئے نا کافی سامان مہیا کرتا ہے۔اس سے ان کی تسکین نہیں ہو عتی ۔

ان لوگوں کو جوعلاء سلف کے احوال سے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا بیہ بے لوث مشورہ ہے کہ انھیں کسی شخص کی طرف کسی رائے یا عقیدہ کومنسوب کرنے میں جلدی نہ کرنی چاہئے مجنس اس بنیاو پر کہ اس نے اپنی کسی تصنیف میں اس کا اظہار کردیا ہے، اور یہی اس کا آخری اور پختہ خیال ہے۔ انہیں چاہئے کہ مصنف کے ماحول کا بھی مطالعہ کریں جس میں وہ بوقت تصنیف گھر اہوا تھا اور غور کرنا چاہئے کہ کیا وہ اس کتا ہوا پی ذاتی اور آخری رائے قرار دیتا ہے یا اس کی تحریبیں کوئی اور محرک بھی کا م کرر ہاتھا۔ متعلمین کے بعد غزالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف چھیری تا کہ ان کی جائج کرے خیال رہے کہ فلسفی وہ لوگ ہیں جوا ہے تعلمی مسلک کی بنیا دعقل پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ غزالی نے صرف اُن بحثوں کو ہاتھ لگا ہے جن کا تعلق نہ ہب سے ہے، یہاں عقلی مسائل کے ان شعبوں کا ان کوعلم ہوا جو نہ ہب کے مسلمہ اصول کی نیخ کنی کرتے ہیں گر بظر تعمق و کیمنے ہیں: شعبوں کا ان کوعلم ہوا جو نہ ہب کے مسلمہ اصول کی نیخ کنی کرتے ہیں گر بظر تعمق و کیمنے ہیں:

'''ارسطونے اپنے ہرایک پیش روکا رونکھا ہے، متنی کہ اپنے اُستاد کا بھی جوافلاطون الٰہی کے نام مشہور ہے۔ پھر وہ اپنے استاد کی مخالفت کاعذراس طرح پیش کرتاہے: ''افلاطون میرادوست ہے اور سچائی بھی میری دوست ہے، مگر میں سچائی کوزیادہ دوست رکھتا ہوں ۔''اس نقل سے ہمارا منشاء فلسفیوں کے مسائل وآراء میں علم استقلال ٹابت کرنا ہے، جن کی بنیا دزیادہ تر ظنیات پر ہوتی ہے۔''

مگر بہت جلد غزالی نے اس بات کو پالیا کہ اسپ خرد کواس راہ میں بے شار ٹھوکر س لگتی ہیں۔

ر الہياتی مسائل کاحل کرلينا اساليب لي عقليہ کے لئے آسان بات نہيں ہے، چنانجدوہ لکھتے ہیں۔

' ہم واضح کرتے ہیں کہ فلسفیوں نے ان عقائد کی صحت کے لئے برہان منطق ہے ما دہ قیاس کی جوشرط قائم کی ہے، اور کتاب قیاس میں اس کی صورت کے بارے میں جوشرطیں پیش کی ہیں اور جوطریقے کہ منطق نجو ئیات اوران کے مقد مات میں انھوں نے ایساغوجی و قاطیغور بااس میں قائم کئے ہیں ان میں سے ایک کوبھی و و علوم ما بعد الطبیعیات میں استعمال نہ کر سکے۔''

ای طرح غزالی للکارتے ہیں: ''کہاں ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ مابعد الطبیعیات کے دلائل ہندی دلائل کی طرح نا قابل تعارض ہیں؟''اور جب تک کہ مابعد الطبیعیات سے دلائل کی توضیح ریاضی کے ان حدود تک نہ پہنچ جائے جن کوغزالی مشروط سجھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوسکتیں ،اسی بنیاد پرغزالی نے فلسفیوں کا پیچھا کیا ہے اوراسی دور میں کتاب تہافہ بھی جوالۂ قلم کی ہے۔

اس کے بعد غزالی کی توجہ فرقہ تعلیمیہ کی طرف ہوئی جو کہتے ہیں کہ ''محض عقلی بنیادوں پرغلط باتوں پرایمان نہیں لایاجا سکتانہ عقل سے دینی حقائق کاکساب ہوسکتا ہے' اوراس فیصلہ کی بناء پرغزالی بھی عقلی کے امتحان کی خواہش کرتے ہیں،اوراس حدتک تو گویایہ فرقہ غزالی سے متفق الرائے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی قضایا کو یقینیات کے لباس میں ظاہر کرنے کا آخر وسیلہ کونسا ہے؟ کیاامام معصوم سے جو حقیقت کے سرچشمہ سے راست تعلق رکھتا ہے، ہماری نقل وروایت عموی حیثیت سے بھی شفی بخش ہو سکتی ہے؟ اس نقط نظر پرغزالی کافی بحث کے بعد بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت میں دھو کے ہی میں مبتلا ہیں، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت میں دھو کے ہی میں مبتلا ہیں، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں محض ایک خیالی میں دھو رہے۔ جس کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں، ان کے خلاف بھی غزالی نے متعدد کتا ہیں۔

اب چوتھا فرقہ رہ گیا بعنی صوفیہ جو کشف ومعائنہ پراعتبار رکھتے ہیں ،اورعلم ملکوت کے ساتھ اتصال اوراس کے ذریعہ لوح محفوظ کے اسرائیبی پراطلاع ودسستریں کے مدمی ہیں بھین اس کشف ومعائنہ کے حصول کاطریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہ دیتے میں کے علم عمل میں میں تھنے نامی اس کی تا چیج کہ تا میں مان ایمی نیا ہے۔ یہ اس کی تطبیق کر ت

عارضی مسرتوں کو جواس وقت مجھے بلا تکلیف حاصل تھیں ،کسی اہم مقصد کی تلاش میں جواب سرنہ

دے دیا ،اجتماعی لذتوں سے اس وقت کنارہ کش ہوا جبکہ ان کے حصول میں میرے لئے کوئی مزاحمت نتھی۔

ای لئے غزالی دشت و بیاباں میں نکل پڑے، کبھی شام کی طرف گئے کبھی جاز کی طرف، تیسری مرتبہ وہ مصر گئے ، کیونکہ اسوقت انھوں نے خلوت گزینی وعزلت نشینی کو نصابعین بنالیا تھا، تا کہ اس صوفیا نہ طریقہ کو آز مایا جائے جس کی بنیاد بیتھی کہ ''اس دار غرور کی لذات سے کنارہ کش ہوکر قلب کو دارخلود کی طرف مائل کیا جائے ،اوراپنی پوری توجہ کوانڈ کی طرف ہوتا جب تک کہ جاہ و مال توجہ کوانڈ کی طرف بیتیں ہوتا جب تک کہ جاہ و مال سے منہ نہ پھیرلیا جائے اور عوام کی صحبتوں سے گریز کیا جائے ۔اوراپنے دل کوائی حالت

کی طرف لا یا جائے جس میں کسی چیز کاعدم اور وجود دونوں برابر معلوم ہوں۔''

ان کے طریقوں کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کوکسی تنہائی میں عزلت نشین کرلیا جائے ، جہال عباوت اللی فرائض ونوافل کی قسم ہے انجام پائی جائے ، اور قلب کو ہر بات ہے خالی وفارغ کر کے توجہ میں بکسانیت پیدا کی جائے ، پھر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے ، اس طرح کہ شروع میں زبان پرالقدالقد کا ورد برابر جاری رہے ، حضور قلب وذبن کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مشق برابر برحتی جائے ، یبال تک کہ حالت یہ ہوجائے کہ زبان سے ذکر ختم کرنے برجھی دل اس کو ختم نہ کرے ، یبال تک کہ لفظ سے ہوتے ہوئے دل میں صرف معنی کا تصور جمنے گئے ، آخر کا رلفظ وکلمہ کا تصور اپنے مفہوم کے تصور کو ہمیشہ ہمیشہ ہی جائے اپنا جائشین بنا کر رخصت ہوجائے ۔ ہی حد تک تو تم کواپنے اختیارات بیل رہے ہوائے محسوس ہوں گے ، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اب تمھارے کوئی اختیارات نبیل رہے ہوائے اس کے کہتم دفع شبہات اور از الہ وساوس پر قادر ہوتے جارہے ہو ، جب اس سے بھی اس کے کہتم دفع شبہات اور از الہ وساوس پر قادر ہوتے جارہے ہو ، جب اس سے بھی

غزالی نے ای طرایقہ ہے اپ آپ کوآ زمایا اور ای ہے ان کے دل کو صفائی وتو یہ حاصل ہوئی، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں: ''ان خلوتوں کے اثنا ہیں جمھے پر بہت ہے امور کا انکشا ف ہوا، جی کا شار نہیں ہوسکتا، ہیں اس کی قد رمحسوں کرتے ہوئے لکھتا ہوں تا کہ ہرطالب کو نفع ہیں جہنے معلوم ہوا کہ حقیقی راستہ پر چلنے والے اصل ہیں صوفیہ ہی ہیں، اور ان بی کی سیر سے قابل تھایہ ہے، ان بی کا مسلک منزل مقصود تک راہبر ہوسکتا ہے۔ ان بی کے یہ پر والیاتی قابل پیروی ہیں ،اگر تمام دنیا کے عقلاء و حکماء کی حکمت واسرار شریعت کے جاننے والوں کاعلم بھی جمع کیا جائے تا کہ ان کی سیر ہے وا خلاق ہے بہتر وا ملاق ہے بہتر ہوں یا باطنی چراغ نبوت سے کسب ضیاء کی ہوئی ہیں، اور اس نور کے ماور اء اس علم میں کوئی ہوں یا باطنی چراغ نبوت سے کسب ضیاء کی ہوئی ہیں، اور اس نور کے ماور اء اس علم میں کوئی ایسا نور نبیں جس سے فیضان حاصل کیا جا سکے ۔وہ اپنی بیداری ہیں بھی ملائکہ اور ارواح اس خام میں کوئی انبیاء کامشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ انبیاء کامشاہدہ کرتے ہیں، ان کی روح نے وہ ادر اک

اوراس طرح غزالی نے اس شک ہے چھٹکارا حاصل کیا جوفر قند نا جیہ کی معرفت

حاصل کیا،جس کے بعدلغزش کی تنجانش کم ہے۔

کے گردگھوم رہاتھا ، اوراس شک سے رہائی حاصل کی جومیزان حقیقت کی پہچان میں حائل تھا اوراس کے بعد کی تصنیفات کے اندرغزالی اپنی اصلی شکل میں نظر آ کتے ہیں اوران کی مستقل اور آخری آرا 'وافکار کا کھوج آئی میں لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے کی تصانیف ان کی اصلی تصویر نہیں پیش کرسکتیں ۔ ان کے اس زمانے کی تحریروں کی صحت برکامل بھروسنہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ خودروح حقیقت سے آشنائی اوراس کی تلاش کے فرق کو واضح کرتے ہیں اورغور و تامل پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک لوگ آپی ذہنی استعداد کے لحاظ سے مختلف مدارج رکھتے ہیں۔ اور مذہب ایسا وسیع میدان ہے جس کے استعداد کے لحاظ سے مختلف مدارج رکھتے ہیں۔ اور مذہب ایسا وسیع میدان ہے جس کے اندر بکشرت انسانی جماعتوں کا ورود ہوتا ہے ، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بلحاظ فکر وبصیرت اندر بکشرت انسانی جماعتوں کا ورود ہوتا ہے ، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بلحاظ فکر وبصیرت ایک سے ہوں ، ان میں سے بعض وہ ہیں جوابے ذہنی قوئی کوزیادہ استعال کرتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو جون ، ان کے نزد کیا لوگ ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو تی ہیں اس طرح ان کے نزد کیا لوگ ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو تھائی کی تصویروں پرسے گزرجاتی ہیں اس طرح ان کے نزد کیا لوگ ہیں۔ تیں قتم کے ہوتے ہیں۔

ا۔عوام،جن کی ذہنی استعداد بہت پست ہے،وہ زیادہ ترسکون پسند ہیں۔ ۲۔خواص، جولوگ بصیرت وذ کاوت کی روشنی سے بہر ہ مند ہیں ۔

س-ان دونوں کے درمیان ایک اور جماعت ہے جن کو اہل جدال کہنا چاہئے کے وکٹر بیر مجاولہ کہنا چاہئے کے اس سے خواص کا ذکر سنئے ۔میراسلوک ان ہے اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں مقاد برصحت کاعلم پیش کرتا ہوں۔اور معیارِ حسن وقتح کو اُن کے آگے رکھدیتا ہوں۔تو ان کا تذبذب رفع ہوجا تا ہے،اور وہ صواب وخطامیں تمیز کر کے تستی پالیتے ہیں ان لوگوں میں تین خصاتیں ہوتی ہیں۔

تیز ذہن ۔ ،قوی ادراک ہوتے ہیں ،اور پیفطری عطیہ اور جبلی ملکہ ہے ،اس کا اکتساب ناممکن ہے ۔ ان کا باطن تقلید یا تعصب مذہبی ہے (جوموروثی وسائل مسائل پر ذہن کو مرکوز کر دیتا ہے ) خالی ہوتا ہے۔ کیونکہ مقلّد کسی بات پر کان نہیں دھرتا ،اور گند ذہن اگر ایسی باتیں سنتا بھی ہے توسمجھ نہیں سکتا۔

۳-وه مجھ پراعتقادر کھتے ہیں کہ میں میزانِ حقیقت کا آشناہوں ،اگر کو کی شخص تم کوحساب داں نہ سمجھے تو تم وہ علم حساب حاصل بھی نہیں کر سکتے ۔

رہ گئے سادہ ذہمن یعنی عوام تو بیروہ لوگ ہیں جن کے د ماغ میں إدراک حقائق کی صلاحیت نہیں ہوتی البتہ بیرراہِ ہدایت کی طرف موعظمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاسے ہیں۔ جیسا کہ اہل بھیرت حکمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاتے ہیں، اور بجادلہ پہندلوگوں سے تو مجادلہ ہی بہتر ہوتا ہے، مگراس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ احسن طریقہ سے ہو، انہی بینوں اصول کو قرآ ب حکیم ہیں اس طرح پیش کیا گیا ہے''اُڈ عُ اِلسیٰ سَبِیُلِ دَبِیکَ بِالْہِ حکیمَةِ وَ الْمُوْ عِظَةِ الْحُسَنَةِ وَ جَادِلُهُم بِالْتِی هِی اَحْسَنُ ۔' اس آیت میں بالمحکے مَةِ وَ الْمُوْ عِظَةِ الْحُسَنَةِ وَ جَادِلُهُم بِالْتِی هِی اَحْسَنُ ۔' اس آیت میں اور علت کہ یہ بتا یا گیا ہے کہ حکمت کے اصول سے بلائے جانے کے قابل ایک گروہ ہوتا ہے ، موعظت سے ایک گروہ کو بلایا جاتا ہے، اور مجادلہ سے ایک گروہ کو، حکمت کی غذا سے اہل موعظت کی پرورش کی جائے تو انھیں تھیل ہوگئی جیسا کہ پرندے کا گوشت شیر خوار کے لئے مضر ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس ۔ مضر ہوتا ہے ۔ اگر اہل مجادلہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس ۔ بیزار وہ بھا کہ جیسا کہ مجاوزی نے داکھ اور دھ بھی موافق نہیں آ سکتا ، اگر اہل مجادلہ کے ساتھ وہ گا ہوں کی مثال ایس ہوگی جیسے کسی بدوی عرب کورو ٹی کھلائی جائے جو صرف مجور کی غذا کا عادی ہے، یا کسی شہری کو کھن مجور کی غذا پر کہ جائے وہ ان کا کہ وہ دو نے عادی ہے۔ یا کسی شہری کو کھن مجور کی غذا کی ہوگ کے مال کا کہ وہ دو نے کہ وہ کے مال کا کہ وہ دو نے کہ وہ کی ہوئی کے مال کہ وہ دو نے کہ وہ کہ کی خوار کے خوار کے ہوئی کی خوار کے خوار کے خوار کے ہوئی کا کہ کی خوار کے کے مال کہ وہ دو فی کو کو کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کے کے میں کو کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کے خوار کی خوار کی خوار کے کی خوار کے خوار کی خوار کی خوار کی خوار کے خوار کی خوار

اہل مجادلہ ذہنی اعتبار سے توعوام سے کسی قدراو نجی سطح پرضرورہوتے ہیں ، کیکن ان کی ذہنیت میں کافی نقص ہوتا ہے، ان کی فطرت کمال کی طرف مائل ضرور ہے، مگران کے باطن میں خبث وعناداور تقلید و تعصّب ہوتا ہے، اور یہی چیزان کے لئے إدراکِ حقیقت سے مانع ہے، کیونکہ یہ صفات ان کے دل پر ٹھتے بن کر بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سچائی سے ان کادل گریز کرتا ہے، ان کے کان اس سے نفور کرتے ہیں، مگر آ پ انہیں تلطف و مدارات سے جن کی دعوت د ہے کے ، تعصّب وعناد سے ہٹ کر انہیں نری سے سچائی کی طرف بگلا ہے تو وہ آ جا ئیں گے، یہی مجادلہ احسن ہے، جس کی قرآن شریف میں ہدایت کی گئی ہے۔'

اس اقتباس میں غزالی یہ بتلاتے ہیں کہ ذہنی اعتبار سے لوگوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ،اورای جماعتِ انسانی میں ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جس پرحقیقت کے رموز مخفی رہتے ہیں ، کیونکہ ان کی قوت مدر کہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ،اس لئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کروتو ان کی عقلوں کے لحاظ سے کرو، حدیث شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو الساس علی قدر عقولهم اتویدون ان یکذب شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو الساس علی قدر عقولهم اتویدون ان یکذب الله ورسول میں اگر پینی لوگوں سے ان کی عقل کے اندازہ سے گفتگو کرو، کیاتم جا ہے ہوکہ خدااوررسول جھٹلائے جا کیں )اس حدیث کوغزالی نے اپنی کتابوں میں اکثر پیش کیا ہے۔

ا پی اس صراحت پر مزید استدلال کرتے ہوئے غزالی فرماتے ہیں'' ند ہب ،جوایک مشترک نام ہے، تین درجوں میں تقسیم ہے:

ا۔ایک تووہ جس کے ساتھ مناظروں اور مجادلوں میں تعصب سے کام بیاجا تاہے۔

۲۔ وہ جوملی تعلیم وارشاد کے ساتھ جاتا ہے۔

سا۔ وہ جس پر اس وقت تک اعتبار کیا جا تا ہے ، جب تک کہ نظرِ یات بھی اس کا ساتھ دیں اور ہر کامل کے لئے اس اعتبار سے تین مذاہب ہیں :

معنی اول کے لحاظ سے جو ذہب ہوتا ہے وہ آبا وَاجداد کے خیبلات کا آئینہ دار
ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ استادیا اہل وطن کے معتقدات وہنی کاعلمبر دار ، جغرافی یا تعلیم
ہوتا ہے، زیادہ سے رادہ استادیا اہل وطن کے معتقدات وہنی کاعلمبر دار ، جغرافی یا تعلیم
ہوتا ہے، مثلاً فات کے ساتھ اس میں بھی رفکار تھی کا پیدا ہوجا تا ظاہر ہے۔ مثلاً کوئی شخص معتزلہ کے
شہر میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اشعری، یا شافعی، یا حفی کے وطن میں تواہب سن شعور ہی سے دہ
خود کواپی جماعت کے ساتھ نبست دینے پر مجبور یا تا ہے، پھر ساتھ ہی تعقب بھی اس کے
لئے لازم ہوجا تا ہے کہ اپنی ہی بات کو سے جھے اور دوسر کی غلط ، اس طرح کہا جائے
گاکہ فلاں اشعری یا معتزلی ، یا شافعی ، یا حفی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ان کے
عقائد میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ معاملات ظاہری میں بھی وہ اپنے ہی
منام فرقہ کے ساتھ تعاونی جذبات رکھے گا ، جیسا کہ بادیہ شین عرب قبائل میں ایک ایک

دوسراندہب بہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس ندہب سے فاکد ہو مہایت کا طالب ہوتا ہے تو اس کواس کی تلقین کی جاتی ہے، پھرایک ہی اصول پربس نہیں کیا جاتا، بلکہ طالب ہدایت کے ظرف کے اعتبار سے اصول مختلف ہوتے ہیں ، کیونکہ طالب کے درجہ فہم وذکا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی ترکی یا ہندی کا طالب مل جائے ، یا کوئی کند ذہمن اور درشت فطرت طالب آ جائے ادراس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات وہ ہے جوکس مکان میں محدود نہیں ہے نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہاس سے متصل ہے نہ اس سے منطس ہو کوئی تعجب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کے وجود ہی سے انکار کر بیشے، ہاں البتد اگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ وہ ہے جوعرش پر سخمکن ہے، وہ انکار کر بیشے، ہاں البتد اگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ وہ ہے جوعرش پر سخمکن ہے، وہ این بندوں کی پیدائش سے راضی رہتا ہے، ان سے خوش ہوسکتا ہے، ان کے ایجھ

عملوں کا احچھا بدلہ اوراحچی جزاء دیتا ہے تو اس پراس کا کیسااح پھاا تر ہوگا۔

ہاں مجھی میر ہمی مکن ہے کہ طالب کی تغلیمی حیثیت کے لحاظ سے بعض او نیجے درجہ کی با تنیں جن میں سچائی کی روح ہموتی ہے اس کے تہم وذ کا کے لئے زیادہ نا مانوس ثابت نہ ہوں ،ایسے دفت تعلیم وہدایت کا دوسرار نگ بھی ہوسکتا ہے۔

تیسرا ند ب : جس کا حامل اپنے عقیدہ کو خدااور اپنے درمیان ایک راز سے سمجھتا ہے۔ جس پر سوائے خدا کے کوئی واقفیت نہیں رکھتا ،اپنے کسی خاص محرم راز کے سوائے اپنا مائی الضمیر وہ کسی کونبیں بتلا تایا کسی الی بی جستی کووہ راز دار بناسکتا ہے۔ جس کووہ اس ورجہ کے قریب سمجھتا ہے ، اور اس راز کا دانا ہونے کی اہلیت اس میں پاتا ہے ، اور اس کو بحروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزالی نے اس کی ذکاوت اور رشد طلی کی قابلیت پر اس کو بحروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزالی نے اس حامل راز کی صلاحیت کی شرا کہا بتائی میں جن کا پہلے بھی ذکر ہوا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزالی سادہ ذبن والوں سے خدا کے بارے میں وہ کلام کرنا چاہتے ہیں جوالیک ذی فہم وبصیرت افراد کے ساتھ گفتگو ہے الگ ہوتا ہے۔اس کے معنی میہ ہیں کہ وہ حقیقت کی تصویر مختلف پیرایوں میں تھینچتے ہیں ،جس کو وہ صلاحتوں اور استعداد وں کے فرق مراتب کی بناء پرضر وری تجھتے ہیں۔

اس طرح ان کے اس وور میں بھی (جیسے دوراطمینان وکشف کہنا جاہیئے )لکھی ہوئی کتابوں اورمقالوں ہے ان کی آ را ، کی تکس کشی نہیں ہوسکتی ، تا کہ ان کے حقیقی خیالات کی تحدید کی جاسکے۔

اس کے بعد ہمارے لئے ممکن ہو جا تا ہے کہ غز الی کے عرصۂ زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کریں

> پہلا دور <sup>لے</sup> ،جوشک کی ابتداء سے پیشتر کا دَور ہے۔ دوسرام<sup>ما</sup> جوشک یاکش کمش ذہنی کا دّور ہے۔ تیسرا<sup>سلے</sup> طمانیت وسکون کا دَور۔

پہلا دور جوشک ہے پہلے تھا وہ نا قابل تعص ہے،اس دور میں وہ طائب علم عظم بیجنگی فکر کے اس درجہ پر جوانہیں کسی مستقل رائے کے قائم کرنے کے قابل بنا تا وہ پہنچ نے نہ سکتے تھے۔ پال ہم بیضرور کہیں مے کہ شک نے انہیں عنفوان شاب سکے دور ہی میں آملایا تھا۔

رہ گیا دوسرادورتو اس میں ہے بھی شک کے شدیددورکوالگ کردینا ہوگا، کیونکہ
اس میں وہ کی نقط پرنہیں جہنچ سکے ،البتہ شک خفیف کا دور ہمارے لئے قابل بحث
ہے،اس کا عرصہ بھی طویل ہے، کیونکہ من رشد کے آغاز سے تصوف واہتدا می روشی حاصل
کرنے تک اس کا تسلسل باتی رہا ہے،ہم نے جیسا کہ بتلایا ہے کہ اس دور میں علم کلام پر
غزالی نے کتا ہیں کھی ہیں،اور فلفے نیز غرجب باطنی پر تنقید کی ہے،اور نیٹا پورو بغداد کے
مدرسوں میں معلمی کے فرائض انجام دیئے ہیں۔چیرت انگیز چیز ہے ہے کہ حقیقت کی تلاش
میں سرگرداں دماغ نے اس زمانے میں ایسی تصنیفات پیش کی ہیں جوحقیقت کے
مدعا پرایجا بی نقط منظر سے بحث کرتی ہیں، اور آداب تدرایس میں بھی اس نجیدگی سے سر
مومنحرف نہیں،ایجا بی تصنیف و تدریس سے مرادیہ ہے کہ وہ جوتقر ہر وتشری اس بارے میں
کرتے ہیں شک و تقید سے ماوراء ہوتی ہے۔

تعجب نہیں کہ ایک متشکی د ماغ ہے سلبی تالیف و تدریس بھی ظہور میں آئے ، یعنی تقید و تبریس بھی ظہور میں آئے ، یعنی تقید و تبرہ ہی اپنی عبار توں میں وہ کرتا جائے ، کیونکہ جب کوئی سنجیدہ متشکی د ماغ کسی حقیقت کے تسلیم کرنے ہے پس و پیش کرتا ہے اور حقیقت مطلوبہ کوتار کی میں سمجھتا ہے توالیے موقع پر بھی وہ اپنے رشحات قلم میں یا کسی درسی تقریر میں اگراپنے ان شبہات کی جھلک پیش کردے اور پھر سنجیدگی کے ساتھ ان پر تقیدی نظر ڈالے تو کوئی تعجب نہ ہوگا فلسفہ اور مذہب تعلیمیہ کے مباحث پر تنقید و تجسس میں غزالی کا تقریباً یہی رنگ ہے۔

 بعد میں غزائی نے اپنا وعدہ پورا کیا اورانھوں نے'' قواعدالعقا کہ'' کے نام سے ایک کتاب علم کلام میں تصنیف کی اس سے ظاہر ہے کہ غزالی فلسفہ کی عمارت کواس لئے ڈھار ہے ہیں کہ جدیدعلم کلام کی حسین عمارت چنیں ،وہ علم کلام جس کے عقا کدان کے نزدیک مسلم تھے۔

پُن ان ایجا بی معتقدات کی اقد ارکوجواس کتاب ' نتها فه' کی روح بین آئنده علم کلام اوران کے تدریسی تقاریر کی بنیا دیجھنا چاہئے ، یہی اقد ارمجموعی طور پریہ سوال پیدا کرتی بیں کہ ایک منتقبگی و ماغ کو جوحقیقت کی تلاش میں سرگر داں ہو، حقیقت کی ایسی ایجا بی تصویر میں مویا تقریر میں کسی طرح کا میا بی حاصل ہوئی ۔؟

مگرنہیں ،غزالی خوداس مشکل سوال کوحل کئے دیتے ہیں ،جبیہا کہ انھوں نے گذشتہ بیا نات میں توضیح کردی تھی کہ ند ہب کے تین معانی ہوتے ہیں۔

وہ لی نہ ہب جو محض بر بناء عصبیت گلے لگا لیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ اہل وطن کا ند ہب ہے یا اہلِ خاندان یا اُستاد کا۔

ہدایت کے سچے متلاشیوں کا نمرہب جوان کے زہنی مدر کات کے تفاوت کے ساتھ متفاوت ہوتا ہے۔

سے وہ ندہب جس کوکوئی شخص اپنی ذات کے لئے مختص کردے ، دوسرے پراس کے اسرار کھولنا مناسب ند سمجھے۔سوائے اس کے کہ جس کواس کا اہل یا محرم راز سمجھتا ہو ، جسیا کہ پہلے بتلایا گیا۔

برگزیدہ بندوں میں ہے حق کی جماعت چنی اور اہل سقت کا انتخاب کیا۔''

پس بیہ واضح ہے کہ جس دور میں وہ حقیقت کے مُتلا شی رہے ہیں اس دَ ور کی تصنیفات وتحریرات سے ان کے افکار وآ راء برکو کی مستقل تھم لگا ناصحیح نہیں ہوسکتا۔

رہ گیا تیسرادورجس میں وہ صوفیانہ شف کے نظریہ کی طرف راہ پاتے ہیں ،یہ وہ دور ہے جس میں ان کے رشحات قلم پر پچھ سی رائے زنی کی جا سکتی ہے۔اوران کا عندیہ معلوم کیا جا سکتا ہے، تا ہم اس دور کی ساری تصنیفات سے نہیں ، کیونکہ غزالی آخری دونو ل معنی کے اعتبار ہے اس دور میں بھی پوری طرح آزاد نہ تھے، بلکہ وہ اس موقع پر بھی بعض جگہ نا قابل بیائش گہرائی میں غوطہ زنی کرتے ہیں ، جیسا کہ وہ آخر میں آگاہ کرتے ہیں کہ میری خاص خاص کتا ہیں بھی ہیں جن کو جمبور کی نظر سے بچانا جا ہتا ہوں ،ان میں مئیں نے خالص حقیقت اور صرت کے معرفت کے موتی بھیر سے ہیں۔ کی غواص حقیقت یا حقائق کے رمز آشنا ہی کے سزادار ہے کہ ان موتوں کو چننے کی فکر کرے، اگر چیکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے افراد بہت کم نکلیں گے جوان موتوں کے ساتھ بھی شکریز وں کا سلوک نہ کریں۔'' ایسے افراد بہت کم نکلیں گے جوان موتوں کے ساتھ بھی شکریز وں کا سلوک نہ کریں۔'' ورق ہے جو جسس نگا ہوں کو سبق ویتا ہے کہ اپنی لوح بصیرت وفکر کو تقلید ورجعت کے بد اس میں حفوظ رکھیں۔

# كتاب تتهافه كي ابميت

جیدا کہ ہم نے او پر لکھا ہے نوزالی نے کتاب' نہافہ' کواس وقت تالیف کیا ہے جبہ وہ شک خفیف کے دور سے گذرر ہے تھے ، یعنی ابھی حقیقت کی اس روشنی کی طرف ہدایت پابٹیس ہوئے تھے ، جس سے وہ بعد میں آشنا ہوئے ۔اس اعتبار سے کتاب تہاف کو اُن ماخذوں میں شارنہیں کیا جاسکتا ۔جن سے غزالی کے خیالات کا عکس لیا جاسکتا یا ان کے علمی میلا نات کا پتہ لگایا جاسکتا ہو، نیز غزالی نے اپنی تحریرات کو دوقعموں میں تقسیم کیا ہے۔ :

ایک تشم تو وہ ہے جس کو وہ'' نا اہلوں سے چھے رہنے کے قابل تحریرات'' کہتے ہیں ،اس تشم کی تصانیف کا ایک حصہ تو وہ اپنے ہی لئے مخصوص کرتے ہیں ، دوسرے حصوں سے ایسے اشخاص کو استفادہ کی اجازت دیتے ہیں جو خاص شرائط کے حامل ہیں ، (جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے ) مگریہ شرائط کسی شخص میں مشکل ہی ہے یائی جاسکتی ہیں۔

دوسری قسم ان کی تصانف کی وہ ہے جو جہبور عوام کے لئے اور انہی کے لئے مخصوص ہے۔ ان کے عقلی استعداد کے لخاظ نے کتاب تہافہ کو وہ دوسری قسم میں شار کرتے ہیں ،اس لئے بھی اس سے غزالی کی حقیق آراء کی تصویر کشی نہیں ہوسکتی۔

چنانچەو ەخود ككھتے ہيں' مارے رساليە قىدسيە ميں عقيد ہے متعلق جود لائل پيش كى گئی ہیں وہ بیں ورق میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک فصل ہے کتاب تو اعدالعقا ئدکی (اور - میاب''احیاء ، ) کاایک جزوہے ،لیکن عقیدہ کی بیشتر دلائل زیادہ تحقیق اورزیادہ دلچسپ مسائل واشکال کی توضیح کے ساتھ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں پیش کی ہیں ، جو تقریبا ایک سودرق میں پھیلی ہوئی ہیں ، بیالک میآ کتاب ہے جواپی خصوصیات کے اعتبار ے گویاعلم کلام کا نچوڑ ہے، ہم نے اس کونہایت شخفیل سے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور موجودہ علم کلام کے سرچشموں ہے اس کے ذریعہ خوب آگاہی ہوسکتی ہے، مگر حقیقت میہ ہے کہ میہ كاب عقيده كي توتشكيل كرسمتي ہے ليكن معرفت كي تنويز نبيس كرسكتي ، كيونكه مشكلم ( ما ہرعلم كلام ) بھی عامی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ، اِ لا اس کے کہ اس کا د ماغ ایک عامی بینسبت زیادہ معلومات ہے روش ہوتا ہے، اور عامی محض عقیدہ کا متلاشی ہوتا ہے، اور محلکم اپنے عقائد جامدہ کے لئے پچھ دلائل کی بھی سندر کھتا ہے، جس کووہ اپنے اعتقادات کی سپر جانتا ہے، اوران کواہل بدعت کی بورشوں سے بیا تا ہوا پھرتا ہے، اس کے عقائد کی گرہ کشائی سے معرفت کے حسین چہرہ کی نقاب کشائی نہیں ہوسکتی ۔اگرتم نسیم معرفت کے جھوٹکوں کے لئے ا بنے سینہ کے در پچوں کو کھولنا جا ہے ہوتو شمصیں کتاب البصر والشکر میں سے اس کی پچھ ئېرىن مل سكتى بين ' 'يا كتاب التوكل' ' كى ابتدأ مين باب التوحيد ہے ، اور پيسب كتابين احیاء میں ہیں ،اورا یک بڑی مقداران معلومات کی جسے تمھارے ذوق معرفت کی کچھزیادہ تسكين موكى دسميّاب 'المقصد الاسنى في اساء الله تعالىٰ' ' ,خصوصاً اساء مشتقه من الا فعال كي بحث میں اگرتم اس عقیدہ کے حقائق کے ہمراہ سجی طلب کے ساتھ صریح معرفت کے خواہش مند ہوتو ہے بحث تمہیں صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنھیں ہم نا اہلوں کی ہی تکھوں ہے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں ،خبر دار جب تک کہتم واقعی اس کے اہل نہ بنو،انہیں ہرگز ہاتھ نہ لگانا ہاں شمصیں اس کا اہل بننے کے لئے اپنے اندر تین خصلتیں پیدا کرنی چاہئیں۔ ا-علوم ظاہری کی تحصیل میں استقلال اوراس میں کامل بننے کی کوشش۔

۲-اخلاق ذمیمہ کے میل کچیل سے اپنی روح کو بالکل پاک کر لینے کے بعد دنیا کی مواوہوں سے اپنے قلب کا تخلیہ یہاں تک کہ تمھارے قلب میں سوائے سچائی کی طرف میلان کے اور کوئی جنبو باقی نہ رہے ،اور تعصیل کوئی کام نہ ہوسوائے اس کے ،اور کوئی مشغلہ

نہ ہوسوائے حق پرستی کئے اور نہ تمھاری زندگی کااس کے سوائے کوئی اور نصب العین ہو۔ متہبیں اپنی فطرت کا جائز ہ لینا جا ہے کہ آیا سعادت کے خمیر کی اس میں گنجائش

یں پی سرت کی جو ہے۔ یہ علوم کی گہرائیوں کا ادراک بھی کرنا پڑے گا اور ہے، اس کی دریافت کے لئے شمصیں علوم کی گہرائیوں کا ادراک بھی کرنا پڑے گا اور ترین کی چھوں میں ش

تمھارے ذہن کواچھی طرح روشن ہونا پڑے گا۔الج''

غزالی کی مذکورہ عبارت ہے آپ کومعلوم ہوسکتا ہے کہ انھوں نے عام کتابوں کو ایک طرف کردیا ہے، اورنااہلوں سے پوشیدہ رکھنے کے قابل کتابوں کوبھی ایک طرف آخری صف کی کتابیں ہی مصنف کے ولی خیالات کی آئینہ دار ہیں' رہی کتاب تہافہ تووہ علم کلام کی کتابوں میں سے ایک ہے، اور پیروہ نہیں ہے جنھیں وہ نا اہلوں ہے چھیانا جا ہے ہیں۔ آخری صف کی کتابوں کی ایک اورخصوصیت یہ ہے کہ غزالی اس کے ناظرے بیعہد لے لیتے ہیں کہان کے اسراکوبھی وہ پھیلنے نہ دے گا ،اوراپنے سوا یا اس تتخص کے سواجس کے اندرشرا نظمقررہ جمع ہوں کسی نا اہل کے د ماغ تک جانے نہ د ہے گا ، اور نتہا فہ کے لئے مصنف نے کوئی عہد نہیں لیا ، کیونکہ و ہلم کلام کی کتابوں میں ہے ایک كتاب ہے، چنانچہ جواہرالقرآن میں لکھتے ہیں:''اورانہیں علوم میں سے جو كفار سے جَبّ آ فرینی اورمجادلہ کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔اورجن ہے علم کلام کی شاخ پھوٹتی ہے،جس کا مقصود بدعت وضلالت کی تر دید ہے اور جس سے ماہرین علم استناد کیا کرتے ہیں ، اور ہم اس کی تشریح دوطریقوں سے کرتے ہیں ،ان میں ایک قریبی طریقہ ''رسالیہ قدسیہ'' میں اختیار کیا گیا ہے، دوسرااس سے بالا تر طریقہ'' الاقتصاد فی الاعتقاد ہمیں اوراس علم کامقصود عوام کے عقائد کی اہلِ بدعت کے حملوں سے حفاظت کرنا ہے اور اس علم سے عوام کے ذہن کی تفریخ بھی ہوتی ہے۔بعض دلچیے حقیقتوں کا انکشاف بھی ہوجا تا ہے،اسی علم سے متعلق ہم نے کتاب تہا فتہ الفلاسفه کھی ہے۔''

اوراس طرح غزالی کتاب جواہرالقرآن میں لکھتے ہیں: ''اور یہی وہ علوم ہیں جن سے میری مراحکم ذات وصفات وا فعال الی اورغلم آخرت ہے، اس کی پجھمبادیات وتشریحات ہم نے اپنی بعض تصانیف میں درج سے ہیں۔ ایک ایسے خفس کے لئے جس کے ویشریحات ہم نے اپنی بعض تصانیف میں درج سے میں۔ ایک ایسے خفس کے لئے جس کے پاس وقت کی کوتا ہی مشاغل کی کثر ت' آفتوں کا ہجوم' مددگاروں اور فیقوں کی کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہو' اینے بڑے کا موں کا انجام دینا مشکل تھا، تا ہم ہم نے اپنی مقد وربحر کوشش اور خدمت کی ہے، اور ہمیں گمان ہے کہ ہماری قلمی کاوشیں اکثر فرہنوں پر بارگزریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر شجیدہ خدات والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بارگزریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر شجیدہ خداتی والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بریستوں کے لئے' اس لئے میرامشورہ ہے کہ وہ لوگ اس سے ذراد ور دور ہی رہیں ، اور جن لوگوں نے کہ اس سے فاکدہ حاصل کیا ، وہ ان معلومات کوتا اہلوں کے ہاتھوں رہیں ، اور جن لوگوں نے کہ اس سے فاکدہ حاصل کیا ، وہ ان معلومات کوتا اہلوں کے ہاتھوں کہ بینے سے بچا کیں ۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندرصفات منذ کرہ جمع ہوں۔'

اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ غزالی کے افکار وخیالات کی ترجمانی صرف دوسری صف کی کتابیں کرسکتی ہیں اور کتاب تہافہ کا تعلق پہلی صف سے ہے ،لہذااس سے غزالی کے حقیقی خیالات کا استنیاط نہیں ہوسکتا۔

آخر میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غزالی نے اس کتاب کی تصنیف اس وقت کی ہے جبکہ وہ شہرت و جاہ کے طالب تھے ،اوراس ند جب کی تائید کرنا چاہتے تھے جومقبول عوام تھانہ کہ ند ہب حق کی فی نفسہہ۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ اہل سنت کا فرقہ اس زمانہ میں معتز کہ وفلا سفہ کی عقلی کا سرکز اریوں کے مقابلے میں مرعوب اوراپنی پستی محسوس کر رہاتھا ، اورا پسے وکلا ، وحامیوں کا طالب تھا جو اس کے فد بہب کی اس طرح حمایت کریں کہ ان جاذب نظر علوم کے اصول ومعطیات ہی ہے ان کے مخالفوں کا رد ہو سکے تاکہ فد بہب اہل سنت امن واطمینان کی زندگی بسر کرسکے ۔ پس ان لوگوں کے قلمی کارگز اریوں کے لئے جوفخر ونمود کے طالب تھے میدان وسیع تھا۔ ابو حامد الغز الی کے لئے بھی ، جو ان علوم کے بتھیاروں سے پوری طرح مسلم سطح تھے ، اور اس روشنی سے اپنا دماغ متورر کھتے تھے ، کام کرنے کا نہایت اچھا موقع تھا۔ لہذا انھوں نے فلسفیوں کے جواب میں یہ کتاب کھی جس کی وجہ سے ان کا نام بہت چیکا مادر پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنا نچ غز الی لکھتے ہیں۔ 'اب تک علم ، اور پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنا نچ غز الی لکھتے ہیں۔' اب تک علم ، اور پوری دنیا ہے انھوں نے خراج تحسین حاصل کیا ، چنا نچ غز الی لکھتے ہیں۔' اب تک علم کلام کی کتابوں ہیں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل سے مدد لیکر کلام کی کتابوں ہیں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل سے مدد لیکر

فلفہ کا ردکیا گیا ہو، ہاں بعض بعض کتابوں میں ان کی مصطلحات کو بچھ ایسے پیچیدہ طور پر استعال کیا گیا ،اوران کی ایسی نامکمل تشریح کی گئی ہے کہ عوام تو کیاا چھے اچھے عالم بھی ان کونہ سمجھ سکیں ،اسی بناء پر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان کے علم سے کمافقہ' آگا ہی حاصل کئے بغیر ان کا ردلکھنا ایسا ہے گویا اندھیرے میں تیر چلا نا۔اس لئے ان علوم کے حتی الامکان کا طل طریقہ پر سکھنے پر متوجہ ہوا''۔

یہاں پر میں یہ معذرت کرنا جا ہتا ہوں کہ طلب جاہ وشہرت کے جس وصف کی نہیت میں نے غزالی کی طرف کی ہے، وہ ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ، یہ ایک بشری لغزش ہے جس میں بڑوں ہوں کے قدم 'دگرگا گئے ہیں اور پھر سنجل گئے ۔ چنانچہ جب غزالی صوفیانہ سلوک کی تمنامیں بغداد سے باہر نگلتے ہیں تو کہتے ہیں:'' میر اارادہ ہوا کہ قدریں کی خدمت برعود کروں .......گرمیر نے تماوازدی کہ اس میں خلوص قدریں کی خدمت برعود کروں .......گرمیر نے تماوازدی کہ اس میں خلوص ولٹہیت کی روح نہیں ہے۔ اس کا اصلی محرک طلب جاہ وشہرت ہے ہیں میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اے نفس اگر تو اپنا حال درست نہ کرلے تو تو بھر دوزخ کی کھائی کے ملامت کرنے لگا کہ اے نفس اگر تو اپنا حال درست نہ کرلے تو تو بھر دوزخ کی کھائی کے کنارے آتا جارہا ہے۔''

اوردوسری جگہ لکھتے ہیں (اس وقت جبکہ وہ نیٹا پور میں تدرلیں کے منصب پر عود کر چکے تھے): ''میں بمجھ رہا ہوں کہ میں پھر علم وفن کی اشاعت میں حصد دار بننے کی کوشش کرر ہا ہوں ، حالا نکہ یہ واقعہ نہیں ہے، میراقدم ای پچھلے زمانے کی طرف پڑر ہا ہے جبال سے مجھے آگے نکل جانا چا بیئے ۔ (اس زمانہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جبکہ وہ بغداد میں درس وقد رئیں کے فرائض انجام دیتے تھے، اورای زمانہ میں تیاب تہافہ کھی تھی ) میں ای علم کی توسیق واشاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں جو جاہ وغرور کے اکتساب کے لئے زئین تیار کرتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میرے قول وقل پھر مجھے ماضی کی طرف لوٹارہے ہیں۔''

اس ساری تشریح کا خلاصہ بہی نکلتا ہے کہ کتاب ' نتبافہ' غزالی کے اصلی خیالات کی عرکا سی نہیں کرتی ۔ اور نہ ان کے حقیقی مساعی کی نشان بردار ہے۔ اس نظریہ سے تشفی انے کے بعد بھی ہم تو قع کرتے ہیں کہ ناظراس کے مطالعہ سے ایک عمومی دلچیسی محسوں سکتا ہے۔

## تهافتة الفلاسفه

### ويباجيه

خداوندِ کریم ہے اس مناجات کے بعد کہوہ اپنی مقدس ہدایت کی روشنی ہے ہمار ہے سینوں کو جگمگادے ، اور ہمیں ممرای کی تاریک خندق میں گرنے سے بچائے ،اور ہمیں حق کے پرستاروں کی صف میں کھڑا کردے ،اور باطل کی آستان کیشی ہے ہماری پیشانیوں کو محفوظ رکھے،اوراس سعادت ابدی ہے ہمیں بہرہ اندوز کر ہے جس کا کہاس نے انبیاء واولیا ہے وعدہ کیا ہے، اوراس وار فانی سے گزرنے کے بعد اُس دارِ باتی کی جنب سے متنع ہونے کاموقع دے جوسرورابدی کی لا فانی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور ان عالیشان لڈنوں تک ہماری رسائی کرے جہاں تک مہنجنے ہے عقلوں کی بلند پروازیاں اور خیالات کی برق رفناریاں بھی عاجز رہتی ہیں، اوراس فردوس ابدی ہے فیض پہنچائے جس کی نعتوں کوکسی آ نکھنے ویکھا، نہ کسی کا ن نے شنا ، نہ کسی قلب بشر پراس کا تقور گزرا۔اور نیز اس وعا کے بعد کہ وہ ہمارے نبی اکرم تحمد مصطفی علیہ اور ان کے آل واصحاب پر لا متناہی درو دورحمت بیج مئیں بیکہنا چاہتا ہوں کہ موجود ہ زیانے میں ایک ایسی جماعت کود کیور ہا ہوں جوایئے آپ کوعقل و ذکاوت میں اپنے ہمعصروں سے بدر جہامتاز مجھتی ہے، اور اس لیتے اس کے ا فراد نے فرائضِ اسلامی ہے ہے نیاز و کنارہ کش رہناا پناشعار بنالیا ہے ،اور شعائرِ دینی کی تو قیر وعظمت کی ہنسی اُڑاتے ہیں ،اوراپنے وہم و گمان میں اس کوا پنااعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں،اورائی عمل سے ایک و نیا کی تمراہی کا سبب بن رہے ہیں،حالا مکہ ان کی صلالتوں کے لیئے کوئی سندنہیں ہے سوائے ایک متم کی تقلید اور ایک متم کی جمود پرستی کے جس کو وہ حرکت مجھتے ہیں ، ان کی مثال میہود ونصاری کے ان افراد کی سی ہے جوایئے مسلک براس لئے فخر کرتے ہیں کہ آباؤ اجداد نے ان کے لیئے بیراستہ بنادیا ہے جاہے عقل وخمیر کی رائے اس سے کتنی ہی غیرمتفق ہو،اپنی جبت کو وہ فکر ونظر سے منسوب کرتے ہیں ، حالا نکیہ فکر و نظری کسوٹی پروہ کھوٹی اُترتی ہے، وہ اپنی بحث کی بنیا دعقل وحکمت بتاتے ہیں حالا نکہ تحقیق ے ثابت ہوتا ہے کداس کی بنیا دوسوسہ وتو ہم ہے، و وحکمت وفلسفہ کے چشمے ہے اپنی پیاس

بجھا نا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آخر کا رسراب ٹابت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اہل بدعت وصنلالت کے لیئے ان کی نقل وروایت کا باغ حقیقت میں ایک صحرائے بے برگ وگیاہ ہے ،اینے کفریات کی تر جمانی میں جن مہیب ناموں سے وہ مرغوت کرتے ہیں وہ ہیں سقراط ، بقراً ط ، افلاطون ، ارسطاطالیس ، وغیرہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین و آسان کے قلا بے مِلاتے ہیں اور ان کی ذہنی واختر اعی تو توں کی تعریف کے بُل باندھتے ہیں ، کہ اس طرح وه موشگافی کریکتے ہیں اوراس طرح باریک نکات پیدا کریکتے ہیں، حالانکہ ان کی عظمتِ رفتہ کے سوائے ان کے مزخر فات پر کوئی سندنہیں ، جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی ای طرح ایک شم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شدید تشم کی روایت پرستی ......میں توسمجھتا ہوں کہ ان ہے تو و وعوام ایجھے جواس تشم کی ذہنی کشاکش ہے اپنے آپ کومحفوظ رکھتے ہیں ،اور دانش وعلم کی جھوٹی ظمع کاری ہے دُنیا کودھوکانہیں دیتے ہے فہ ہن کشاکش ایک عالمگیرصورت اختیار کرتی جارہی ہے۔جس کی طرف توجه کرنا ان افراد کا کام ہے جواس متم کے سیلاب سے تو م کی ذ ہنیت کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایس کتاب تکھوں جس میں ان کے خیالاً ت کا ردکیا جائے ،اوران کے کلام واستدلال کے متناقض و بےربطی کو واضح کیا جائے اس طرح ان کی معقولیت کے رعب داب کوقوم کے دیاغوں سے اُٹھایا جائے تا کہ سادہ ذہن عوام اس فتنہ ہے محفوظ روشیں جس کا بمیجدا نکارِ خدا اورا نکار یوم آخرت ہور ہاہے۔ اس لیئے مئیں نے بیہ كاب للحنى شروع كى ، ميں اپنى اس مهم كى كاميا بى كے ليئے خداكى تو قيق ونصرت كا طالب

کتاب کے اصل مطالب شروع کرنے ہے پہلے بعض مقد مات کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

پہلامقدّ مہ

فلسفیوں کے اختلافات کی کہائی طویل ہے، یہاں ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی ، بیمیوں شم کے مسلک ،اور متعدد شم کے ند بہب ہیں ،ان کے اس تناقص رائے کے ثبوت میں ہم ان کے پیٹوائے اوّل فیلسوف مطلق (جس نے کہان کے علوم کومرتب کیا اور ان کی شفیح و تہذیب کی ،اور ان کے خیالات ہے حشو و زوائد کو چھانٹا،اور ان کی خواہش کے موافق تلخیص کی ہے ،ایعنی ارسطوکو پیش کرتے ہیں جس نے تقریباً اپنے ہرایک پیش

روکی تردیدگ ہے یہاں تک کدا ہے استادا فلاطون الی کی بھی ، ووا ہے اُستادی مخالفت کا عذراس طرح پیش کرتا ہے کہ ''افلاطون ہے شک میرادوست ہے ، اور ہے اِن بھی میری دوست ہے ، گر سچائی میر سے نزد یک زیادہ دوست ہے ''اس روایت کے نقل کرنے سے مارا منشاء یہ ہے کہ ان کے اختلافات اوران کی رائے کے عدم استقلال کو واضح کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ ان کے فیلے زیادہ ترفنی و خمینی ہوتے ہیں نہ کہ تحقیق ویقین کی بنیاد پر قائم ، اوروہ اپنے علوم اللہ کی تقد ایق کے سلطے میں علوم حساب و منطق کے مسلمات کی بنا پر استدلال کرتے ہیں اورای لیے سادہ دیا خوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔ اگران کے بنا پر استدلال کرتے ہیں اورای لیے سادہ دیا خوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔ اگران کے ملمات کی علوم اللہ یہ کے لئے تیار کرتے ہیں جس کو وہ طریقہ استدراج ، کہتے ہیں۔ اگران کے علوم اللہ یہ ایس بی پختہ اور بیٹی دلائل کے حامل ہوتے جسے کہ ریاضی کے علوم ہوتے ہیں تو وہ بھی اختلافات سے اسی طرح پاک وصاف ہوتے جس طرح کہ ریاضی کے علوم ہوتے

پھرارسطوکی کتابوں کا جہاں ترجمہ ہواہے وہ بھی بہت پچھتم یف و تبدیل ہے فالی نہیں ،اسمیس تغییر و تاویل کی بڑی مخبائش ہے ،اس لیے اس کے مفسرین کے درمیان بہت زبردست اختلاف پایا جا تا ہے ،اس کے نقل و تحقیق میں زیادہ مضبوط ،اسلامی فلاسفہ ابونفر ہم ۔فارا بی ،اورا بن سینا ہے ہیں ،لہذاان (فلسفیوں) کے مسائل کی تردید میں ہم جن آراء و مسلمات سے مددلیں گے وہ وہ ہی ہوں گے جوان نہ کورہ دونوں فلسفیوں کے نزدیک صحیح اور مسلم سمجھے محتے ہیں۔اور جن کو انھوں نے ترک کیا ہے ہم بھی ان کوترک کریں گے ،کیونکہ انتشار کلام سے بچاؤائی طرح سے ہو سکے گا۔ای لیے ہم ان دونوں کے نقل کر دہ مسلمات پراکتفاکریں گے۔

دُ وسرامقدٌ مه

جاننا چاہئے کہ فلاسفہ اور دوسرے فَرقوں کے مابین تین قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے ایک ہے لفظی اختلاف، جیسے صافع عالم کے لئے وہ جو ہر کا لفظ استعال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نز دیک جو ہرایک وجودی شے ہے۔ موضوعی نہیں، یعنی قائم بذاتہ ہے، قائم بالغیر نہیں، ان کے خالفین کے نز دیک وہ متغیر (یعنی قائم بالغبر) ہوتا ہے۔ لکن ہم یہاں کسی اصطلاح کی تر دید کرنائیں چاہتے کیونکہ آگر قائم بالذ ات کے معنی پراتفاق ہوجائے تواس معنی میں لفظ جوہر کے اطلاق پر لغوی نقطۂ نظر سے غور کرنا ہوگا اگر اس نقطۂ نظر سے لفظ کا اطلاق جائز قرار دیا جائے تب بیامر بحث طلب رہ جاتا ہے کہ کیا شریعت اس کے استعال کو جائز بھی ہے؟ کیونکہ اطلاق اساء کی تحریم واباحت کو طوا ہر شریعت کی سند پرتسلیم کیا جاتا ہے ۔اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال متعلمین نے طوا ہر شریعت کی سند پرتسلیم کیا جاتا ہے ۔اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال متعلمین نے صفات الہٰیہ کے بارے میں کیا ہے اور فقہانے اس کون فقہ میں استعال کیا ہے، اس لیئے رفع التباس کے طور پرہم کہتے ہیں کہ جواز تلفظ کی بحث اس کے معنی سمی ہ برکسی فعل کے جواز یر بحث کے مانند ہوگی۔

دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے جس میں ندہی اصولوں میں ہے کی اصول ہے ہی بڑائے واقع نہیں ہوتی ، ندا نہیا علیہم السُّلام کی تقد این کا منشاء یہ ہے کہ فلسفیوں ہے اس بارے میں منازر عدکیا جائے ، مثلا ان کا تول ہے کہ چا ندگر بہن کی وجہ یہ ہے کہ سور رخ اور چا ندکی روشنی کے درمیان زمین حاکل ہوجاتی ہے ، کیونکہ چا ندسورج ہی ہے روشنی مستعار لیتا ہے ، اور زمین ایک کر ہے اور آسان اس کے اطراف گیر اہُو ا ہے ، اگر چا ند مستعار لیتا ہے ، اور زمین ایک کر ہے ہورج کا نور جھپ جائے گا۔ یا مثلاً سُورج گر بہن کی تعلیل کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ناظر اور سُورج کے درمیان چا ند کا جرم حائل بوتا ہے ، کیونکہ اس وقت دونوں ایک ہی لمحہ میں دومتھا بل نقاط پر ہوتے ہیں۔

اس سم کی باتوں میں بھی ہمیں ابطال کی فکرنہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ چیزیں کی فہری اس اس منصادم نہیں ہوتیں ۔ بعض لوگ خواہ کؤاہ ان باتوں کو بھی ند ہب سے منافشہ پرمحمول کرتے ہیں ، حالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا تعلق علم ہند سہ اور ہیئت کی مکمل شخفیات سے ہوتا ہے ، یہاں تک کہ کسوف (سورج گرہن) کے وقت کے تعین اوراس کے زمانہ وامنداد کی چیش قیاس تک کہ کسوف (سورج گرہن) ہے وقت کے تعین اوراس کے زمانہ وامنداد کی چیش قیاس تک ان علوم سے کی جاتی ہے ، ایسے باضابط اور مسلم اُصولوں کے مانے کو بلا وجہ شریعت سے جنگ کے مترادف سمجھ لینا خود شریعت کی ہے وقعتی کرنا ہے ، اورائیک شم کی نا دان دوتی ہے۔

بعض نوگ اس حدیث کواس کے تعارض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آنخضرت صلعم نے فر مایا ہے کہ ' جاند اور سُورج خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں ،کسی کی موت یازندگی کے وجہ ہے گرئین نہیں لگتا ، جب تم ان کو گہن تکتے دیکھوتو خدا کے ذِکر وسیح اور نماز کی طرف متوجہ ہو جا ک<sup>ا '</sup> لیکن اس ہے اس حدیث کو کیا تعلق؟ اس میں صرف کسی کی موت یا حیات سے گرئین کو نسبت و بینے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس وقت نماز کا تھم دیا گیا ہے۔ جو شریعت کہ غروب وطلوع آفاب کے وقت نماز کا تھم دیتی ہے وہ اگر کسوف کے وقت کسی مستحب نماز کا تھم دے تو کوئی تعجب کی بات ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری جزویہ ہے کہ 'جب اللہ تعالیٰ کی چزپہ کی کرتا ہے تو وہ اس کے آگے سر بہج دہوجاتی ہے' تو گویا کہ یہ کسوف وضوف بھی ایک قشم کا مجدہ ہیں، اس کا جواب ہیہ ہے کہ پہلے تو یہ آخری جزوجایا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث اتی ہی ہے جتنی کہ اور اگر سی بھتی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے، علمی حدیث اتی ہی ہے جتنی کہ اور پر سلمہ اصول کے رد کے مقابل بیتا ویل آسان ہے۔ البتہ بہت سے علمی اصول جواتی قطعی حیثیت نہیں رکھتے شریعت کے مقابل ان کی تاویل کرلی گئی ہے، اگر سلمہ اصول کو بھی رد کر دیا جائے گا تو ملا حدہ کو ضرور اعتراض کا موقع کے گا۔ اور عام عقلی مسلمہ اصول کو بھی رد کر دیا جائے گا تو ملا حدہ کو ضرور اعتراض کا موقع کے گا۔ اور عام عقلی اصول کے مقابل شری اصول کو وہ شجیدہ صلقوں ہیں ہے اعتبار کرنے ہیں کا میابی حاصل کریں گے ۔ اس طرح عالم کے حدوث وقد م کے متعلق ان کی بحث ہے، اگر فلسفیانہ اصول سے حدوث ثابت ہوجائے تو نہ ہب کی تقویت کے لیے بھی کا فی ہے، چا ہم اس کر ہویا فرش کی طرح بسلیط ہو، چا ہے مسد س ہویا مقمن شکل والا ہو، چا ہے آ مان کی تعداد بارہ ہویا تیرہ ہویا تیرہ ہویا ان ہو، چا ہے مسد س ہویا مقبق کا الہیاتی مباحث سے اتنا ہی تعداد بارہ ہویا تیرہ ہویا تیرہ ہویا ان کہ جو، ان واقعات کی تحقیق کا الہیاتی مباحث سے اتنا ہی تعداد کی تحقیق کا الہیاتی مباحث ہے ہیں دویوں کی تعداد کی تحقیق کا الہیاتی مباحث ہی ہو، ان کا تعلق خدا کے خواہ یہ نواہ یہ نواہ یہ نواہ میں ہو۔ ہمیں دیسی مرف اس امر سے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے خطل تی تھی ہو ہوں سیاس مرسے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے خطل تی تھی ہو ہوں ہو کے کہ بیان کا تعلق خدا کے خطل تی تھی ہو ہوں ہوگی کی ہو کہ کہ ہو۔ ان کا تعلق خدا کے خطل تی تھی ہو ہوں ہوں ہوگی کی تعداد کی تحقیق کا ہو سکتا ہے۔ ہمیں کا ہو۔

تیسری قتم وہ ہے کہ کسی ندہبی اصول ہے ان کی نزاع واقع ہوئی ہے۔ جیسے کہ صدوث عالم، یاصفات باری تعالی ، یاحشر بالا جساد وغیرہ فلسفیوں نے ان سب کا انکار کیا ہے، فلسفیانہ نظریات پر ہماری تقیدان ہی مسائل پر مرکوز ہوگی اورانہی مباحث میں ان کی دلائل کا بطلان ہمارامقصود ہے۔

#### تيسرامقدّ مه

جاننا چاہئے کہ ہمارا رہ بھی مقصود ہے کہ فلاسفہ کے بارے میں عام طور پر یہ جو کشن طلق پایا جاتا ہے کہ ان میں باہمی اختلا فات نہیں ، اس کولوگوں کے ذہنوں سے زائل کیا جائے۔ اس لیے مئیں ان کے مباحث میں صرف ایک طالب حقیقت ہی کی کھوج نہیں کرون گا، بلکہ ایک مدی یا ایک وکیلِ فد ہب کی حیثیت سے بھی۔

ہوسکتا ہے کہ اس تر دید و ابطال کی سعی میں مجھے ان کے تناقض واختلا فات کے پیش نظران کی نسبت مختلف فرقوں ہے کرنی پڑے ، جیسے معتز لہ نیا کرا میے کیا واقضیہ میں کیونکہ اس فتم کے تمام فرقوں کے فلسفیانہ خیالات کا میلان ان ہی کی طرف ہے ، اوران کے اصول اوراسلام کے حقیقی اصول میں ایک طرح کا تضاد۔

یا معز لدایک فرقد تھا مسلمانوں کا جوابے آپ کو اصحاب عدل وقو حید انجی کہنا تھا، اس کی کی شاخیس تھیں لیکن مب کے سب بعض امور پر شغل تھے مشلا خدا کی ذات پرزیاوتی صفات کی نئی ، کیونکدان کے پاس خداعالم بالذات افزار بالذات وغیرہ ہے تہ کہ بالصفات ، اور مشلا کلام اللی حادث ہے ، مخلوق ہے ، ایک حیثیت ہے ۔ یعنی حرف وصوت کی حیثیت ہے ، وہ ظاہری آنکہ ہے قیامت میں بھی نظر نہیں آسکنا ، وہ مخلوق ہے کسی حیثیت ہے بھی شبابہ منیں ہے ، اور بندہ بی خالق تجروشر ہے ، خدائے تعالی کی طرف خیر کی نسست تو کی جا سمق ہے ، محرشر کی نہیں ، خداوند کی میں بندہ ہے گئی میں بندہ بی خالق و ذمتہ دارشر ہے وغیرہ وغیرہ ۔

ع فرقہ کرامیہ و بیا ابوعبد اللہ محمد بن کرام کے پیرؤوں کا تام ہے ویوگ فدا کے جسم وحیّر کے قائل تھے کہ و و کرش پ جیٹا ہوا ہے اور اس سے جہت علمیا کی ظرف سے مماس ہے وارائ تشم کے اور ہذبا نات وصاحب مقالات الاسلام محمن لکھتے ہیں'' بیمر جیہ کے تیرجویں فرقہ کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ کفرنام ہے زبانی انکار خدا کا و نہ کہ قبلی انکار کا ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

سے فرقہ ، واقفیہ ، صاحب مقالات الاسلامین کے بیان کے موافق بیروافض کا بانسے ال فرقہ جوموی بن جعفری امام کوقیا مت تک زندہ اور کہیں ہوشیدہ بتلا تا ہے ، اور مانتا ہے کہ ایک روز ان کاظہور ہوگا اور وہ شرق سے مغرب تک ساری روئے زمین کے حاکم ہول مے ، موی بن عبدالرحمان جب ان سے مناظرہ کرتے ہے تو کہتے تھے بیہ لوگ میرے فزدیک بارش ہے بھیگے گندے کول کی طرح ہیں۔

#### چوتھامقد مہ

فلاسفیظیم اخراعات میں ہے ایک چیز''اصول استدراج''ہے،جس میں وہ ریاضی کی شکلوں کو مقد مات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علوم الہیات ، بہت ہی غامض اور دقیق ہیں۔ ان کے مسائل روش ترین و ماغوں کے لیے بھی دقیق ثابت ہوتے ہیں ،ان کے حل کے لیے ریاضیات و منطق کے اصول سے مانوس ہونا فابت ہوتے ہیں ،ان کے حل کے لیے ریاضیات و منطق کے اصول سے مانوس ہونا ضروری ہے۔ جو مخص ان کے کفر کی تقلید کرتا ہے، اگران کے فد بہب میں ان اشکال کو یا تا ہے تو ان سے کشن طن رکھتا ہے اور جھتا ہے کہ بے شک یمی علوم ان مسائل کے لیے ضروری ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ریاضی ایٹاء کی کمیت منفصلہ پر غور دفکر کانام ہاور ہی حماب ہمی ہے، اوراس سے البیّات کا کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ البیّات کا ہمین اسی موقوف ہے، توبیدالیں بجت ہے جیے کوئی یہ کہے کہ علم طب یا نجوم، بغیر حماب کے نہیں آسکتا ، رہ گیا علم ہند سیا جواشیاء کے کم متصل سے بحث کرتا ہے، مثلاً آسان اجرام ساوی کی وہ البتہ علم ہفیت کے اہم معلومات کے حصول میں مدد کرتا ہے، مثلاً آسان اجرام ساوی کی تعداد یاان کرویت و کیفیت وغیرہ کا بیان ، طبقات ساوی کی تعداد ، کرات متحرکہ فلکیہ کی تعداد یاان کے حرکات کی تعصیل وغیرہ تو ہم ان سب چیز وں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت کے حرکات کی تفصیل وغیرہ تو ہم ان سب چیز وں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت سے سلیم کرتے ہیں، ان پر فلسفیانہ دلائل قائم نہیں کے جاتے ، یہ صورت مسائل البیات میں نہیں چین ہم ہیں کہ اس گھر کا بنانے والا ، کوئی ذی خبر، یا ذی ادادہ ، یا مقدراور قائم ہالذات وجود ہے تو یہ بھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے معلوم کرلیں ، یہ تو نہ بیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا ظاہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلیں ، یہ تو نہ بیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا ظاہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلیں ، یہ تو نہ بیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا ظاہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلیں ، یہ تو نہ بیان ہوگا ، جس کا فاسد ہونا ظاہر ہے ، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلین ضروری کے دائوں کی تعداد کا معلوم کرلین اضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عقل حیثیت سے حض فضول ہیں۔ نہ بیا اس انار کے نو بیدا ہونے کی ولیل سمجھنے کے لیے پہلے اس کے واثوں کی تعداد کا معلوم کرلینا ضروری ہے ، وغیرہ ، تو یہ ساری با تیں عقل حیثیت سے حض فضول ہیں۔

لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مدارک العقول کو آخر کتاب ہیں ڈیٹ کریں کیونکہ وہ مقصود
کتاب کے ادراک کے لیے ایک و سلے کی طرح ہے، لیکن بہت سے ناظرین دلائل کے
سجھنے میں اس سے مستغنی ہیں، اس لیے ہم اس کو آخر میں رکھیں گے۔ جو خص اس کی
ضرورت محسوس نہیں کرتا وہ اس سے اعتراض کرسکتا ہے، ہاں جو آ حاد مسائل ہیں تر دیدی
مباحث کو نہ مجھ سکے تو اسے پہلے کتاب معیار العلم کو (جومنطق ہیں اس نام سے ملقب ہے)
حفظ کر لینا چاہئے۔ مقد مات کے اندراج کے بعد ہم فہرست مسائل کھیں گے۔
حفظ کر لینا چاہئے۔ مقد مات کے اندراج کے بعد ہم فہرست مسائل کھیں گئی)

#### مسّله(۱)

قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے قول کا أبطال

تفصیل مذہب قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کی آراء میں اختلاف ہے، البتہ جمہور متفد مین ومتاخرین کے نزدیک جورائے مسلم ہے وہ عالم کے قدیم ہونے کے متعلق ہے، لیمن عالم خدائے تعالیٰ کے ساتھ جمیشہ موجود ہے اوراس کا معلول ہے، اوراس کے ساتھ ساتھ بلا تا خیرز مانی چل رہاہے، جیسا کہ معلول عقت کے ساتھ ہوتا ہے، یا جیسے سورج کے ساتھ نورکا پایا جانا ضروری ہے، اور بیہ کہ ذات باری تعالیٰ نقذیم عالم پرائی ہی ہے، جیسی کہ عقد کی نقذیم معلول براور بید نقذیم محل بالذ ات اور بالز تبہ ہے نہ کہ بالز مان۔

افلاطون کے متعلق بیر کہا گیا ہے کہاس کی رائے عالم کے بارے میں بیہ ہے کہوہ حادث ومکڈ ن ہے، گر بعد میں لوگوں نے اس کے کلام کی تا ویل کر لی ،اوراس کے حدوث عالم کے معتقد ہونے ہے انکار کر دیا ہے ہ

جالنیوس نے آخر عمر میں کتاب (''جالنیوس کے کیا اعتقادات ہیں؟)''میں نے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ عالم حادث ہے یا تذکیم ،اور بیشتر اس بات پردلیل لا تا ہے کہ اس بارے میں علم ہی نہیں ہوسکتا،اس وجہ نہیں کہ وہ خود اس کو سمجھ نہیں سکتا ، بلکہ مسئلہ فی نفسہ عقلوں کے لیے نہایت دشوار ہے۔ گر ایسا خیال شاذ ہے۔ زیادہ ترجو خیال پایاجا تا ہے وہ یہی ہے کہ عالم قدیم ہے اور یہ کہ بالجملہ بیہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ حادث قدیم سے بغیر واسط اصلا صادر ہو۔

فلاسفہ محد دلائل و تو ڑنے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں ، تو کئی اوراق سیاہ ہوجا کیں گے،
کوبھی جوان دلائل کوتو ڑنے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں ، تو کئی اوراق سیاہ ہوجا کیں گے،
لیکن طوالت سے کوئی فا کدہ نہیں ، اس لیے ہم ان دلائل کو چھوڑے دیتے ہیں جو تحکمانہ
اصول پر قائم ہیں ، یا جن کی بنیاد میں ضعیف تخیلات پائے جاتے ہیں ، جوادتی فکر ونظرے
دوکردیئے جاسکتے ہیں ، ہم صرف ان دلائل کولیں گے جن کی ذہن میں وقعت ہو سکتی ہے۔
ضعیف خیال والوں کوشک میں ڈالٹا تو معمولی طریقے سے بھی ممکن ہے۔

ولیل اقل: فلسفیوں کا تول ہے کہ قدیم سے حادث کا مطلقاً صادر ہونا محال ہے، کیونکہ اگر ہم کسی وجود کوقدیم فرض کرلیں جس سے (مثلاً عالم صادر نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بیاس لیے صادر نہیں ہوا کہ اس کا وجود مرنج نہیں ہے بلکہ وجو دِ عالم ممکن بہ امکان محض تھا ، پھر جب اس کے بعد حادث ہوا تو دوحال سے خالی نہیں ، یا تو مرنج میں تحبد د بیدا ہوایا نہیں ، اگر مرنج میں تجد د بیدا ہوا تو عالم امکان محض پر ہاتی رہے گا، جیسا کہ پہلے تھا ، اور اگر مرنج میں تحبد د بیدا ہوا تو اس مرنج کو حادث کرنے والا کون ؟ اور اس کہ پہلے تھا ، اور اگر مرنج میں تحبد د بیدا ہوا تو اس مرنج کو حادث کرنے والا کون ؟ اور اس مرنج کو حادث کرنے والا کون ؟ اور اس موال بی جگہ قائم رہا۔

غرض ہیکہ چونکہ قدیم کے سارے احوال مشابہ ہیں ، یا تو اس ہے کوئی چیز حادث نہ ہوگی یا جونٹی شیئے حادث ہوگی وہ علی الدّ وام ہوگی ۔ کیونکہ حالت ترک کا حالت شروع ہے مختلف ہونا محال ہے۔

تفصیل اس اجمال کی میہ ہے کہ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اپنے حدوث سے پہلے حادث کرنے سے قدیم کو پہلے حادث کرنے سے قدیم کو عادث کرنے سے قدیم کو عاج بیٹ موا قعہ حدوث محال ہوسکتا ہے۔

پس یہ بات اس چیزی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہے کہ قدیم بجز سے قدرت کی طرف منتقل ہوا ہے اور یہ دونوں با تیں محال طرف منتقل ہوا ہے اور عالم محالیت سے امکانیت کی طرف آیا ہے، اور یہ دونوں با تیں محال بیں ، نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ داقعہ حدوث سے پہلے اس کو (یعنی پیدا کرنے والے کو) کوئی غرض نہ تھی اوراب پیدا ہوئی ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امر حدوث کا اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ تھا اوراب پیدا ہوا ہے۔ البتہ اس بارے میں قریبی کیا تھا۔ پس یہ کہنا لازی ہوگا کہ عالم ہے کہ اس کے پہلے قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ کہنا لازی ہوگا کہ عالم نتیجہ ہے اس امر کا کہ قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ کیا، اس کے پہلے اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اب ارادے کا حدوث نہ ہوتو کال ہے، کیونکہ وہ محل حوادث نہیں ہے، جب اس کی ذات میں اس کا حدوث نہ ہوتو ارادے کی نبعت اس کی طرف نہیں کی جائی۔

پھراگرہم اس کے کلِ حوادث ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر بھی کرلیں ، تو کیا اس ارادے کے اصل حدوث میں اشکال قائم نہیں رہتا؟ سوال بیہ پیدا ہوتا ہے، کہ ارادہ آیا کہاں ہے؟ اور اب کیوں پیدا ہوا، پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب پیدا ہوا ہے تو کیا کسی غیر خدا کی طرف ہے آیا ہے؟ اگر حادث کا وجود بغیر محدث کے وجود کے تشغیم کیا جائے تو سمجھنا چاہئے کہ عالم تو حادث ہے، مگر کوئی اس کا بنانے والانہیں ، ورنہ پھر کون سافر ق ہا کی حد سے یہ حادث اور دوسرے حادث کے درمیان؟ اگر خدا کے حدوث میں لانے کی وجہ سے یہ حادث ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت حادث ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت کے عدم یا نہ ہونے کے باعث بیرحاوث نہ ہوا؟ اشکال بعینہ پلٹ گیا ہے۔ اگر عدم ارادہ کی وجہ سے ہوا ہوت نہ ہوا؟ اشکال بعینہ پلٹ گیا ہے۔ اگر عدم ارادہ کی ارادہ کسی مقدم ارادے کا ایک فعل خودارادے کے کسی دوسر نے فعل کامخانج ہوا، اور یہ ارادہ کسی مقدم ارادے کا ، اسی طرح سلسلہ نا متنا ہی چلے لگتا ہے۔

اس کے یہ رائے قطعی طور پر قائم کی جاستی ہے کہ حادث کاهمدور قدیم سے
( وجود قدیم کی حالتوں میں سے کسی حالت میں مثلاً قدرت میں یا آلہ میں یا وقت میں یا
غرض میں یا طبیعت میں تغیر کے بغیر ) محال ہے اور قدیم میں تغیر حال کا انداز ہ قائم کرنا بھی
محال ہے کیونکہ اس تغیر حادث کا انداز ہ کرنا اس کے سواد وسر سے امور میں اندز ہ کرنے کے
مساوی ہے ، اور یہ سب محال ہے ، اور جب عالم موجود سمجھا جائے اور اس کا حدوث محال
مسمجھا جائے تو قدیم لامحالہ ٹابت ہوجا تا ہے۔

یدان کی سرخیل دلائل ہیں، اور سارے مسائل الہیات میں اس موضوع پران کی بحث کا نا زک ترین حصہ ، اس لیے ہم نے اس مسئلے کو پیش کیا ہے اور ان کی قوی دلائل بتلا دی ہیں ان پر ہمارا۔

اعتراض دوطریقے سے ہوتا ہے،

پہلا بیکداس بات کے تتلیم کرنے میں کیاامر مانع ہے کہ عالم بذریعہ اراد ہ قدیم طادث ہوا ہے جس کا وجود ایسے وقت میں مقصی ہوا جس میں کہ وہ پایا گیا ،اور عدم اس وقت تک رہاجب تک کہ وہ پایانہ گیا ۔اور وجود کی ابتدا بحثیت ابتداع ہوسکتی ہے،اس طرح کہ اس سے پہلے یہ وجودارادہ شدہ امر نہ تھا اس لیے وہ حادث بھی نہیں ہوا،اوراس وقت جب وہ حادث ہوا ارادہ قدیم ہی سے حادث ہوا،اوراس لیے حادث ہوا ،پس اس اعتقاد میں کونی بات محال ہے؟

اگریہ کہاجائے کہ اس کا محال ہونا بالکل کھلا ہوا ہے کونکہ حادث کے لیے کوئی موجب ومسبّب ہوتا ہے اور بغیر موجب ومسبب کے حادث کا وجود میں آنا محال ہے، اورجس طرح حادث کا بغیر موجب یا سبب کے پیدا ہونا محال ہے ای طرح موجب کا حادث کو جب اس کے تمام ارکان واسباب وشرا لکا ایسے کمل ہوجا کیں کہ کوئی شئے قابلِ انتظار باقی نہ رہے پیدا نہ کرنا محال ہے، جب موجب پوری شرا لکا کے ساتھ موجود ہوتو قابلِ ایجاب شے کا تافر محال ہے جیسا کہ حادث اور قابل ایجاب شے کا دوجود بلاموجب کے محال ہوتا ہے۔

پی جب وجودعالم سے پہلے صاحبِ ارادہ موجودتھا،اورارادہ بھی موجودتھا، اور شے قابل ایجاب کی طرف نسبت بھی موجودتھی گر صاحب ارادہ میں کوئی تجدّ دنہیں ہوا'اور نداراد ہے میں بھی کوئی تحدّ دہوا،اور نداراد ہے میں کوئی نئی نسبت پائی گئی، جو پہلے نہ تھی (کیونکہ بیسب کچھ تغیر ہوگا) تو پھر قابل ارادہ شئے نے کیسے تجدّ دحاصل کیا،اور اس سے پہلے تجدّ دسے کون ساامر مانع تھا؟۔

نچر حالت تجدد شدہ حالت سابقہ سے کسی امریس بھی متمایر نہیں ،کسی حالت میں بھی نہیں ،کسی حالت میں بھی نہیں ،کسی نہیں بلکہ تمام امور بعینہ جیسے کے ویسے ، پھر قابل ایجاب یا قابل ارادہ شے موجود نہیں ،اوراس کے احوال وشرا لطامل حالت میں موجود ہیں تو یہ حال ، بونے کی انتہائی صورت کے ہوار اس تم کا تضاد نفس موجب یاشے قابل ایجاب کے ضروری وذاتی وجود کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں بھی ہے جو صرف عرفی وضوری وزاتی وجود کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں بھی ہے جو صرف عرفی اور جدائی اس وقت نہ ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ہوگی ، کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری اور جدائی اس وقت نہ ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ہوگی ، کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری کرنا وضعاً وعرفاً جدائی کے تھم کے لیے بطور علمت ہے ، اس لیے معلول متا خرنہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام ہے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام ہے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام ہے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام ہے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام ہے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام ہے متعلق سوائے اس کے کہ طلاق کی دور اس کے کہ طلاق کسی خاص وقت و مقام ہے دیا ہے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کیا وہ کی دور کی دور

پس جب وقت ومقام منبر نہ ہوتو شئے معلول کا حصول بھا انظار ہی رہے گا اورظرف مقصود بیعنی وقت ومقام کے حصول کے بعداس کا بھی حصول ہوگا ،اگر و واس لفظ سے شئے معلول کی تا خیر کا اس طرح ارا د ہ کرے کہ وہ کسی نا قابل حصول زیان و مرکان کے تابع رہے تو معاملہ نا قابل فہم ہوگا ، با وجو د اس امر کے کہ وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے ادرا پی خواہش کے مطابق تفصیلات کے تعین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے ادرا پی خواہش کے مطابق تفصیلات کے تعین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے ان رسمی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرناممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے ان رسمی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرناممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے

نا قابلِ فہم ہوتے ہیں تواس سے صاف طور پر لا زم آتا ہے کہ ایجابات ذاتیہ عقلتہ ضروریہ کے دائرے میں ہےاصول و بے قاعدہ تر تبیب بھی اور زیادہ نا قابلِ فہم ہوگی۔

مثلاً ہماری عادات کا مشاہرہ سیجے ،جوچیز ہمارے ارادے سے حاصل ہوسکتی ۔ بوہ وہ ارادے کے وجود کی صورت میں ارادے سے متاخر نہیں ہوسکتی ،سوائے اس کے کہ کوئی امر مانع پیدا ہوجائے ،پس اگر ارادہ وقدرت ثابت ہوجائے اور موانع مرتفع ہوجا کیس اگر ارادہ وقدرت ثابت ہوجائے اور موانع مرتفع ہوجا کیس اور مائح ہو البتداس تاخر کا تصور عزم کی صورت میں ہوسکتا ہے کیوں کہ مضرور کی نہیں کہ لکھنا ہے کیوں کہ مخص عزم ایجا دفعل کے لیے کافی نہیں ۔ جیسے لکھنے کاعزم ضروری نہیں کہ لکھنا ثابت ہی کردے ، جب تک کہ عزم کی تجددنہ ہو ، اور وہ قوت مشتعلہ (برا چھختہ کرنے والی قوت) سے ہوتی ہے جو حالت فاعلی کی تجدید کرتے ہو۔

پس اگر اراد ہ قدیم کی صورت بھی ہمارے ارادے کی طرح ہوتو تا قرمقصود کا تقور نہیں ہوسکتا ہوائے کسی امر مانع کے ارادہ اور شے مراد میں کوئی فصل نہیں ہوسکتا۔اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ ہم آج ارادہ کریں کہ کل کھڑے ہوں گے اورا گر اراد ہ قدیم ہمارے عزم کی طرح ہے تو یہ معزوم علیہ (ایجاد کا ئنات) کے وقوع کے لیے کائی نہیں ہے۔ بلکہ قوت ارادہ کی تجدد ایجاد شے کے لیے ضروری ہوگی ،اوراس سے تغیر قدیم کی سند نکلتی ہے۔ پھر حقیق اشکال باقی رہتا ہے کہ اشتعال یا ارادے کی تجدد (اس کا جو چاہے نام رکھ لو) اب کیوں حادث ہوئی پہلے کیوں نہیں ہوئی ؟ پس اس صورت میں حادث بلاسب باقی رہے گایا کہ الم تناہی تسلسل لازم آئے گا۔

 شرا لط کے بغیر شے قابل ایجاب کے نہیں ہوسکتا ،اوراس کو جائز رکھنا ضرورت عقلی کے مغائر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھرتمھارے اور تمھارے اس مخالف کے درمیان کیا فرق ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اس قول کا محال ہونا بہضرورت جانتے ہیں کہ ذات واحد کلیات کوا یجا لی حالت میں لانے ہے پہلے اس کی عالم ہوتی ہے،اورصفت علم ذات پرزآ کہ ہوتی ہے،اورعلم تعددمعلوم کے ساتھ خود بھی متعدد ہو جاتا ہے؟ اور پیے ہے علم الہیہ کے متعلق تمھارا ند ہب ،اوربیہ ہمارے اصول کے لحاظ ہے محال ہے۔لیکن تم کہتے ہو کہ علم قدیم کا حادث کے ساتھ قیاس نہیں کیا حاسکتا ،اورتم میں ہے ایک جماعت بھی اس بات کومحال خیال کرتی ہے،اس لیے وہ کہتی ہے کہ خدااینی ذات کے سوائے پچھنہیں جا نتا ،لہذاوہی عاقل ہے وہی عقل ہے وہی معقول ہے، اورسب ایک ہے، اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرنے کہ عاقل عقل ا درمعقول کا اتحاد بہضر ورت محال ہے، کیونکہ ایسے صانع عالم کا وجود جواین صنعت کونہیں جانتا عقلاً محال ہے، اوراگر وجود قدیم اپنی ذات کے سوائے پچھنہیں جانتا تو اپنی صنعت کوبھی یقینانہیں جانتا، اورحق یہ ہی ہے اللہ تعالی ان سارے خرافات ہے بالاتر ہے، کیکن ہم اس مسئلہ کے متلا زم حدود ہے آ گئے نہیں بوصتے ۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہتم اپنے اس مخالف کا کیوں انکار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ قدم عالم محال ہے ، کیونکہ وہ ایسے دورات فلکیہ کومتلزم ہوتا ہے جن کی کوئی انتہائہیں ، جو بے شارا کا ئیوں پرمشتمل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان دورات کوان کے حدی ، ربع ،اورنصف میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مثلاً فلک متس سال میں ایک مرتبہ

دورہ کرتا ہے ،اورفلک زحل تمیں سال میں ایک بارتو ادوارزحل ادوارشمس کے ۱/۱۳ \* ۱/۱۳ ہوں گے کیونکہ وہ ۱/۱۱ = ۱/۱۱ ہوں گے کیونکہ وہ ۱/۱۱ = ۱/۱۱ ہوں گے کیونکہ وہ ۱/۱۱ میں ایک مرتبہ دورہ کرتا ہے پھر جب دورات زحل کے شار کی کوئی انتہا نہ ہوگی توادوارشمس کے شار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی ہو دورات زحل کے شار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی ، با وجود یکہ وہ اس کا ہمیشہ ۳۰ را ہوتا ہے بلکہ اس فلک کواکب کے ادوار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگی جوتر یسٹھ ہزارسال میں ایک باردورہ کرتا ہے جیسا کہ دن رات میں ایک مرتبہ سُورج کے حرکت مشرقیہ کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔

اگرکوئی کے کہ اس چیز کا محال ہونا بہ ضرورت عقلی معلوم ہے تو تم اس کی تنقید کا کیا مسکت جواب دے سکتے ہو کہ یہ پوچھا جاسکتا ہے کی اِن دورات کے اعداد جفت ہیں یا طاق ؟ یا جفت وطاق دونوں ؟ یانہ جفت ہیں نہ طاق ؟ اگرتم جواب دو کہ جفت وطاق دونوں ہیں یا یہ کہ نہ جفت ہیں نہ طاق اور آگر ہے کہو کہ جفت ہیں نہ طاق تو یہ دونوں ہا تیں بہ ضرورت غلط ہیں ،اورا گریہ کہو کہ جفت ہیں تو جفت ایک عدد کے جوڑنے سے طاق ہوجا تا ہے تو جولا محدود ہے اس کے ہاں ایک عدد کے جوڑنے ایک عدد کے جوڑنے سے طرق ہوجا تا ہے تو جولا محدود ہے اس کے جوڑنے سے بی جوانا گرتم کہو گہ یہ طاق ہوجا تا ہے تو جولا محدد کے جوڑنے سے بی جوانا گرتم کہو گہ یہ طاق ہوجا تا ہے تو جولا محدد کے جوڑنے سے بی جفت ہوجا گا۔ اب شمویں کہنا پڑے گا کہ نہ جفت ہیں نہ طاق۔

اگریہ کہا جائے کہ جفت وطاق کی توصیف عددمتنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیرمتنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیرمتنا ہی کے لیے نہیں ہوتی تو ہمارا جواب بیہ ہے کہ ا ایک مجموعہ جو چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتو اس کا ۲ را و ۱۰ ارا وغیرہ حاصل ہوگا جیسا کہ او پر معلوم ہوا ، پھر بیا کہ جفت وطاق کی توصیف نہیں ہوسکتی ، توبیہ ایک ظاہر البطلان بات ہوگی فکرونظر کے اصول سے خارج پھرتم اس اعتراض سے کیسے چھٹکارا یا سکتے ہو؟

اگریہ کہا جائے کہ غلطی تمھارے الفاظ میں ہے کیونکہ مجموعہ چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتا ہے اور بید دورات تو معدوم ہیں کیونکہ ماضی تو گزر چکا مستقبل بطن عدم میں ہے اور مجموعہ اعداد کالفظ موجودات حاضر کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ غیر حاضر کی طرف۔

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ عدد کی تقسیم دوہی قسموں میں ہوتی ہے، طاق یا جفت ،اس کے سوائے محال ہے، چاہے عدد موجود وباقی ہویا فنا ہو چکا ہو، مثلاً ہم کچھ گھوڑوں کی تعداد فرض کرتے ہیں، تو ہمارا تصو رضروراس کے جفت وطاق ہونے کی طرف جائے گا چاہے سے گھوڑے اب موجود ہوں یا نہ ہوں یا یہ کہ وجود کے بعد معدوم ہو گئے ہوں ، بہر حال تضیہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا ،ہم یہ اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تمھارے ہی اُصول کی بُنیا د پر تضیہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا ،ہم یہ اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تمھارے ہی اُصول کی بُنیا د پر

موجودات حاضرہ محال نہیں ہوسکتے ،یہ اکائیاں متفائر بالوصف ہوتی ہیں ،ان کی کوئی انتہائییں ہوتی۔ارواحِ انسانی جوموت کے بعداجہام سے مفارقت حاصل کرچکی ہیں الیم ہتیاں ہیں جن کی تعداد کی جفت وطاق ہیں تعیین نہیں ہوسکتی ،تو پھرتم اس قول کا کیوں انکار کرتے ہوکہ اس کا بطلان بضرورت معلوم ہوتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہتم حدوثِ عالم کے ساتھ تعلق اراد کا قدیم کے بطلان کا دعویٰ کرتے ہو،ارواح کے بارے میں بیرائے وہی ہے۔ بس کو ابن سینانے اختیار کیا ہے اور شاید یہ ند ہب ارسطوکا ہے۔

اوراگریہ کہا جائے کہ اس بارے میں افلاطون کی رائے سیخ ہے جو کہتا ہے کہنس قدیم ایک ہی ہے جواجسام میں تقتیم ہوجا تا ہے ، اور جب ان کوچھوڑتا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ جا تا اور متحد ہوجاتا ہے۔

توہمارا جواب ہے کہ بیا عقادی نہایت ہی کر ورصورت ہاور ضرورت عقل کی بناپراس کوروکر دیا جاتا چاہئے۔ہم تو کہتے ہیں کہ ینس زیدگاہ، ینس عمر کا ہے وغیرہ ،اس کے برعس اگر ہیکہا جائے کہ نفس زیدہی نفس عمرو ہے تو یہ بات ضرورت عقلی کی بناپر باطل ہوگ ۔ہم میں سے ہروی شعورا پی ذات کا اوراک کرتا ہے اوروہ جانتا ہے کہوہ خورہ سے ، ووسرانہیں ہے ،اگراس میں ووسرے کا نفس ہوتا تو ان وونوں کے شعوران اوراکات میں بھی باہم مشترک ہوتے جونفوس مدرکہ کی صفات وا تیہ میں وافل ہیں ،اور ہراضانی حالت میں ارواح کے ساتھ نفوذکرتے ہیں ،اگرتم کہوکہ نہیں ،اس کے ساتھ نفوذکرتے ہیں ،اگرتم کہوکہ نہیں ،اس کے ساتھ نفوذکرتے ہیں ،اور تعلق ابدان کی صورت میں نفوک منفسم ہوجاتے ہیں ،تو ہمارا جواب ہیہ ہے گئا وَبر ھاونہیں ہوسکتا ،ب ضرورت باطل ہے ، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ گئا وَبر ھاونہیں ہوسکتا ،ب ضرورت باطل ہے ، ناممکن ہے کہ ایک اکائی تجزیہ کی طرف کوٹ کراکائی بن جائے ۔البتہ یہ پاکردو ہوجائے یا ہزار ہوجائے پھراپئی اصلیت کی طرف کوٹ کراکائی بن جائے ۔البتہ یہ پاکردو ہوجائے یا ہزار ہوجائے ہیں جی میں جم وکھتے ہو، جیسے سمندرکا پانی کہ نہروں اور ناکیوں میں منفسم ہو کتے ۔البتہ یہ ہوکر سمندر میں جا ماتا ہے ۔ لیکن جس اکائی میں کہیں کہ نہروں اور ناکیوں میں منفسم ہوگئی ہے؟

ہمارامقصوداس تمام بحث سے بیظا ہر کرنا ہے کہ اس بار سے میں فکسفی مخالف کو نیجا نہیں دکھا سکے بعنی اس اعتقاد کے ثبوت میں کی اراد ہ قدیم کا تعلق کسی شے کے حدوث سے بہ ضرورت باطل ہے وہ کوئی قو کی دلیل نہیں رکھتے ،اوراس مدعی کے اعتراض سے بھی ان کا بچنا ناممکن ہے، جو کہنا ہے کہ ان کے اعتقادات عقلی بنیا دوں پر قائم نہیں۔ پیرائش عالم ہے ایک سال یا گئی سال پہلے ایجاد کا ئنات پر قادرتھا، اوراس کی قدرت کی پیدائش عالم ہے ایک سال یا گئی سال پہلے ایجاد کا ئنات پر قادرتھا، اوراس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو کہنا پڑے گاوہ صبر کرتار ہااور عالم کو پیدائہیں کیا، بعدازاں پیدا کیا، تو معلوم ہونا چاہئے کہ مدّ ت ترک متناہی ہے یا غیر متناہی؟ اگرتم کہوکہ متناہی ہو وجود باری تعالی متناہی اوّل ہوا، اوراگر کہوکہ غیر متناہی ، تواس میں ایسی مدّ ت گزری جس کے کھات کی اکا ئیوں کی کوئی انتہائہیں ۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کی مدت وز مان ہمارے یاس مخلوق ہیں، اور ہم آئندہ صفحات ہیں اس حقیقت پر روشنی ڈالیس گے۔

پھرا گرکہا جائے کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جوضر ورت عقل کی بنا کی بجائے کسی دوسری بناپراستدلال کرتا ہے اور قدم عالم کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اوقات ،تعلق اراد ہُ قدیم کے ساتھ جواز کی صورت میں ، ہرحال میں مساوی رہیں گے اور حدوث عالم کے پہلے اور بعد وقتِ معینہ کے امتیازات کو قائم نہیں کیا جا سکے گا ، اور یہ بھی محال نہیں ہے کہ تقدم و تاخر ہی کا قصد کیا گیا ہو لیکن سفیدی و سیا ہی کی جگہ سفیدی سے کیوں متعلق ہوا؟ یا بیہ کہ ایک ممکن کی بجائے دوسرے ممکن کو کیوں امتیاز بخشا ؟ ہم پر بنائے ضرورت عقلی جانتے ہیں کہ شے اپنے منثل سے مخصص نہیں ہوسکتی الآبصورت مخصِص کے، اگریہ جائز رکھا جائے کہ دومماثل چیزوں میں امتیاز بغیر مخصِص کےممکن ہے، تو حدوثِ عالم كافعل بھي جائز ہوگا ، كيونكہ عالم ممكن الوجود ہے ، جبيبا كہ وہ ممكن العدم بھي ہے،اوروجودی پہلونے عدمی پہلو کے مقابل، بغیر مخصّص کے امکان کے شخصیص حاصل کرلی ہے۔ اگرتم کہوکہ ارادے نے خصوصیت بخشی توسوال اختصاص ارادہ اور درجہ اختصاص کی نسبت پیدا ہوتا ہے، پھرا گرتم کہو، کہ وجو دِقدیم کے کاروبار میں کیوں کا سوال نہیں ہوسکتا،تو پھرلازم ہے کہ عالم بھی قدیم ہو،اوراس کے لیے صافع وسب کی دریافت بھی نہ ہونی جاہئے ۔ای طرح جس طرح کہ وجہ نا قابل دریافت ہے،اورا گر تخصیصِ قدیم کودونوں ممکنات میں ہے کسی ایک کے ساتھ جائز رکھا جائے توبیہ بات خلاف قیاس ہوگی کہ عالم خاص خاص ہئیتوں کے ساتھ متشکل ہو،اس کی ایک ہئیت کی جگہ دوسری ہئیت ہو، کیونکہ اس صورت میں بیکہا جائے گا کہ اتفاق سے ایسا ہوگیا، جیسا کہتم کہتے ہو کہ ارادہ ایک وقت کی بجائے دوسرے وقت کے ساتھ مختص ہو گیا،اورایک ہئیت کے بجائے دوسری ہئیت کے ساتھ اور بیا تفا قاُ ہوگیا ،اوراگرتم کہو کہ بیسوال غیرمتعلق ہے، کیونکہ بیہ ہراس چیز پر وادر ہوسکتا ہے، جس کا خدانے ارادہ کیا ہے اور ہراس چیز پر جس کا وہ اندازہ
کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب لازی ہے کیونکہ یہ ہرواقعہ کے متعلق کیا
جاسکتا ہے، اور ہمارے خالفین کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے خواہ ان کے مفروضات کچھ ہوں۔
ہمارا جواب یہ ہے کہ عالم موجود ہوا، جس کیفیت میں بھی کہ وہ ہوا، جس نبج پر بھی
ہوا، اور جس مکان میں بھی ہوا، بہر حال کسی کے اراد ہے ہوا، اور وہ ایک ایسی صفت

ہے کہ اس کی خصوصیت ہی ہیہ ہے کہ کسی شئے کو اس کے مثاباً تخصیص دنیا ہے ، معترض کا یہ کہنا کہ ارادہ بمقابلہ امثال کسی خاص شئے کے ساتھ کیوں مخصوص ہوااس قول کی طرح نا کارہ ہوگا کہ علم نے اس معلوم کا اعاطہ کیوں کیا جس پروہ محیط ہے؟ حالا نکہ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو شخصیص کی تو جیہ سے بالاتر ہے ، ایسا ہی ارادہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا نعل شخصیص وا متیاز کی تو جیہ سے بالاتر ہے ۔ ایسا ہی ارادہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا نعل شخصیص وا متیاز کی تو جیہ سے بالاتر ہے ۔

اگر کہاجائے کہ: کسی ایسی صفت کا اثبات کہ اس کی خصوصیت شخے کو اپنے مثل سے ممتاز کرتی ہو، غیر معقول ہے، کیونکہ اس میں ایک شم کا تناقض پایا جا تا ہے اور وہ اس طرح کہ شے کے مثل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے کوئی احمیاز نہیں ، اور ممتاز ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے کوئی احمیاز نہیں ، اور ممتاز ہونے حمینی یہ ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں ۔ اور نہ یہ گمان کرنا چا ہے کہ دوسیا ہیاں دو کی میں ہر حشیت سے متماثل ہوتی ہیں، کیونکہ ایک صورت ایک محل میں ہوتی ہے تو دوسری صورت دوسرے کی میں اور ایک محل میں دوسرے کے میں اور ایک کی میں متماثل میں متماثل مطلق ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ یہ فی الوقت ایک دوسرے سے فرق رکھیں گی ، تو ہم لحاظ ہیں متماثل ہیں ہم ان کو مسادی نہیں کہ ہو سیا ہیاں باہم متماثل ہیں تو اپنے مثل کے ساتھ سیاہی کی اضافت اختصاصی ہوگی نہ کہ اطلاقی ، اگر وہ مکانی وز مانی طور پر متحد ہو جا نمیں تو دوسیا ہیاں سمجھ میں تسمی میں میں گی اور نہ دوئی سمجھ میں تسمی ہے۔

یہ سوال اس وقت حل ہوسکتا ہے جب یہ معلوم ہوجائے کہ ارادے کا تصور نہیں کیا ہو رہارے ارادے کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شئے کواس کے مشارلیا گیا ہے اور ہمارے ارادے کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شئے کواس کے مثل سے ممیز کرسکتا ہے، مثلاً میرے سامنے پانی کے دو پیالے ہیں اور دونوں میں مساوی پانی ہے۔ اور مجھے کسی ایک سے غرض نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہیں اور دونوں میں کسی اتمیاز کی علت ہے۔ لیکن اس کے ہا وجود میں کسی ایک ہی کوانتمیاز دوں تو یا تے میں کسی اتمیاز کی علت کی بنا پر ایسا ہوگا یا خود میری ذاتی خصوصی تحریک کی بنا پر ،اگرید دونوں نہ ہوں تو پھر ارادے کی بنا پر اگرید دونوں نہ ہوں تو پھر ارادے

ك تخصيص الشے عن مثلبه كا تصوّ ر محال ہوگا۔

اس پراعتراض دوطریقوں ہے ہوتا ہے۔

(۱) تمهارابه قول که اراد مه کی امتیازی خصوصیت کا تصوّ رنبیس کیا جاسکتا یا بر بنائے ضرورت عقلی ہے یا بر بنائے نظر نہ دونوں میں سے ایک کا دعویٰ بھی ممکن نہیں ، کیونکہ ہمارے ارادے کے ساتھ ارادہ اللی کی مماثلت فاسد قتم کی ہے۔وہی ہی فاسد جیسے ہمار ہے علم میں اورعلم البی میں مماثلت ۔اللّٰہ کاعلم بہت ہے امور میں ہمار ہے علم سے علیحکہ و خدا ہے، یہی حال اراد ہے کا بھی ہونا جا ہے تمھارا دعویٰ ایبا ہی ہے جیسا کہ کو کی کے کہ ایک وجود ایمانی پایا جاتا ہے کہ جونہ ضارح عالم ہے نہ داخل عالم، نہ اس سے متصل ہے نہاں ہے منفصل کیونکہ وجود کی ایسی تعریف سمجھ میں نہیں آسکتی جس طرح کہ ہم ا ہے وجود کے بارے میں ایسی تعریف نہیں سمجھ سکتے ،تو اس مخض سے کہا جائے گا بیتو ہمات ہیں،اس چیز کی تُوعقلا بھی تقیدیق کرتے ہیں۔ہم پوچھتے ہیں کہ پھراس قول کے اٹکار کی کیا دجہ ہے کی ارا د ؤ خداوندی کی صفت تخصیص عن الشے مثلہ ہوتی ہے،اس کو بھی ضروت عقلی کی بنا پرتشکیم کیا جاسکتا ہے۔ اگر ارادے کے لفظ سے اس کا مفہوم معتین نہیں ہوسکتا ، تو دوسراتا م رکھا جاسکتا ہے ، الفاظ کے روّ و بدل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہم اس کے اطلاق کی تجدید اذن شرعی کی بنا پر کرتے ہیں کیونکہ صفت اراد ہ موضوع ہے(عرفاً)اس چیز کے لیے جس ہے کوئی غرض صاحب ارادہ کی وابستہ ہو،اور ظاہر ہے کہ خدا کوکسی چیز ہے کو کی غرض نہیں ،صرف یہاں معنی اصلی مقصود ہیں ،لفظ کی پیروی مقصود نہیں۔ہم اپنے لیے ارا د ہے کوغیر متصور نہیں کہہ سکتے ،مثلاً ہم تھجور کے دومساوی مقدار کے ڈھیر فرض کرتے ہیں جو کمی مخض کے آگے رکھے ہوئے ہوں جوان دونوں کو بیک وقت نہیں لےسکتا ،البتہ اپنے ارادے ہے کوئی ایک لے سکتا ہے ، فرض کروان میں ہے کوئی وجہتح کیک جوکس ایک کوامیاز یا اختصاص دے (جس کا تم نے پہلے ذِ کر کیا ) یہاں موجود نہیں ہے۔ایسے وقت دوہی صورتیں یائی جاتی ہیں ۔ایک به کھنے ندکوری اغراض کی مناسبت ہے دونوں ڈھیروں میں مساوات نہیں ہے، یہ کہنا تو غلط ہوگا اوراگر مساوات کا تعتین کیا جائے تو مخض ندکور حیرت سے دونوں ڈھیروں کو تکتے ہی رہے گا اورا پے ارادے میں تحصیص الشے عن مثلًه كى صفت ند مونے كى وجد كسى كے لينے برجمى آمادہ ند موكا اوربيہ بات بھى صريح البطلان اعتراض کی دوسری صورت بہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہتمھارے مذہب کے اُصول

ہے بھی تو تم شخصیص الشے عن مثلہ کی صفت کے اقر ار پر مجبور ہو، کیونکہ تم سکتے ہو کہ عالم کسی سبب موجب کہ کی بنا پر الی مخصوص ہیکتوں کے ساتھ موجود ہوا ہے جس کے مختلف اجزاء ا یک دوسرے کے مماثل ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بعض اجزاء کے ساتھ اختصاص کیوں برتا گیا؟ کیونکہ تخصیص الشے عن مثلہ کا محال ہونافعل میں طبعًا یا ضرور تا مساوی ہے۔ ا گرتم کہوکہ عالم کا نظام گئی سوائے اس نہج کے جو پایا گیا ہے اور کسی نہج برممکن نہ تھا ،اوراگر عالم موجودہ غالم ہے چھوٹا یابر اہوتا توبہ نظام ناقص ہوتا،اوراییا ہی تمھارا قول افلاک اورستاروں کی تنتی کے بارے میں ہے کہ کبیر مخالف صغیر ہوتا ہے،اور کیٹر قلیل سے بوقت ضرورت افتراق یالیتا ہے،تو یہ بھی گو یا متماثل نہیں ہیں ۔ بلکہ مختلف ہیں مگریہ کہ بشر کی طافت استدراک ان کی مقادر و تفصیلات کی حکمت و مصلحت کا اوراک کرنے ہے عاجز ہے، البتہ وہ بعض باتوں میں حکمت کا دراک کرسکتی ہے جبیبا کہ معدّ ل النہار ہے فلک بروج کے میل دفاع کی حکمت وعلت میا اوج فلک اور فلک خارج الرکز کی حکمت ،اور بیشتر تواس کے اُسرار تامعلوم ہی رہتے ہیں ہلین ان کااختلا ف معلوم ہوسکتا ہے اور اس بات میں تعجب نہ ہوگا کہ شئے کے ساتھ نظام امر کا تعلق بہونے کی وجہ ہے شے اپنے مخالف ہے متمیز ہوسکتی ہے ، رہے اجزائے وقت ( زمانہ ) تووہ امکان اورنظام کی طرف نسبت کے لحاظ سے قطعی طور پر متشابہ ہیں ، اوراس دعوے کا امکان نہیں ہے کی اگران کے تخليق عالم ہے لخطہ بھریہلے پالخطہ بھر بعد بھی پیدا ہونے کا خیال کیا جائے تو نظام کا تصوّ رنہیں ہوسکتا۔اس لیے ثابت ہوا کہ احوال کی متما ثلت کاعلم بہضرورت عقلی ہوتا ہے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ خودفلسفیوں نے اقر ارکیا ہے کہ عالم کوخدا نے ایسے وقت پیدا کیا جواس کے لیے درست سمجھا گیا ،اس قول کے علاوہ ان کے اور بھی ایسے اصول ہیں جن کو مان کراس بحث کا معارضہ کیا جاسکتا ہے ،مثلاً فلکیات میں ان کا ایک اُصول ہے جہت حرکت ،منطقہ پرحرکت میں مقام قطب کا تعیین ۔

فلسفیوں نے اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ آسان ایک کرہ ہے جودوقطہوں کے مدار پر (دونوں بھی کویا دو ٹابت ستارے ہیں) حرکت کررہا ہے اوراس کرہ سے اجزاء باہم متماثل ہیں کیونکہ وہ بسیط ہیں ،فلک اعلیٰ جوفلک نئم ہے اصلاً غیرمرکب ہے اور شالی وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے

نزدیک غیر متنائی متقابل نقاط کے جاتے ہیں کوئی دوقطبیں تصور کئے جاسکتے ہیں ،تو یہی دونوں نقطے قطبیت وثبات کے شالی وجنو بی سرے پر کیوں متعین کئے گئے اور منطقہ کا خط ان دونوں نقطوں پر سے اس طرح کیوں نہیں گزرگیا کہ قطب ،منطقہ کے دونوں متقابل نقطوں کی جانب عود کر جاتا ؟ اور اگر آسان کی مقد ار کبراور شکل میں کوئی حکمت تھی تو کس نے قطب کواس کے مثل سے اتمیاز بخشا، جس کی بنا پر دوسرے اجزاونقاط جھوڑ کراس نقطہ کا قطب ہونا متعتین ہوا ،حالا نکہ تمام نقاط اور دیگر کروی اجز امساوی صفات رکھتے ہیں ؟ مسکلہ تربر بحث کے طوفان میں فلسفہ کی ناؤٹری طرح پھنس جاتی ہے!

اوراگرکہا جائے کہ شایدہ ہ مقام جہاں نقطہ قطب واقع ہوا ہے، اپنے غیر یامشل کی نسبت بہلاظ خاصیتِ تناسب تکو بی کل قطب ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس لیے وہ وہاں استقر ار پکڑتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے مکان وخیز ووضع اور اس چیز ہے جس پر بعض اور ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے الگ نہیں ہوتا، اور تمام مقامات فلکیہ کی وضع زمین وافلاک کے وُور کی وجہ متبدّ ل ہوجاتی ہے مگر قطب کی وضع قائم رہتی ہے، تو شاید بیہ مقام اینے غیر کی نسبت ٹابت الوضع ہونے کے لیے انسب ہے۔

توہم کہتے ہیں کفلسفیوں کے اس بیان سے کرہ اوّل کے اجزائے طبعی میں اتفاوت کی صراحت ملتی ہے،اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجزاباہم متشابہ نہیں ہیں،اوریان کے اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے استدلال کی ایک بنیادیہ ہے کہ آسان کی شکل کا کروی ہوتا لازم ہے۔ اوراس کے اجزاطبعی طور پر بسیط اور متشابہ ہیں ان میں تفاوت نہیں ہے اور زیادہ بسیط شکل کرہ کی ہے گر جب حمالی اصول سے ان کے رائع (ارم) اور سہ چر اورسدس (۱۲۱) وغیرہ ہوسکتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان میں زاو ہے بھی پیدا ہوں ،اوریہ چیز بھی موجب تفاوت ہے اوریہ بات طبع بسیط پرام زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجودان کے بھی موجب تفاوت ہے اوریہ بات طبع بسیط پرام زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجودان کے سوال قائم رہتا ہے کہ تمام اجزائی خواب منطق ہے۔ پھر فاصیت کے بارے ہیں بھی سوال قائم رہتا ہے کہ تمام اجزائی فاصیت کے لئے وجداخضاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا کہ متشابہ خواص میں کی فاصیت کے لئے وجداخضاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں کہتام اجزائاس حقیق ہی تو تمان کے جم میاحض اس کے آسان ہونے کی بنا پر مستق قرار نہیں کا اس مقام کومش اس کے جسم یاحض اس کے آسان ہونے کی بنا پر مستق قرار نہیں کوران بیا تا اس مقام کومش اس کے جسم یاحض اس کے مام اجزائی اس کے ساتھ مشارکت سے ۔ خصیص کی دیا جاتا تا اس مقام کومش اس کے جسم یاحض اس کے ساتھ مشارکت سے ۔ خصیص کی دیا جاتا تا تا اس مقام کومش اس کے تمام اجزائی اس کے ساتھ مشارکت سے ۔ خصیص کی

کوئی وجہ ضروری ہے، جویا تو صرف تحکمانہ شان ہے۔ یا تخصیص الشے عن مثلہ کی صفت ہے، ورنہ جیسے کہ وہ اپنے اس قول پر قائم ہیں کہ احوا کا گنات ، واقعات عالم کے جذب وقبول میں مساوی الخاصیت ہیں ،اس کے مقابل ان کا مخالف بھی اپنے اس قول کو قبت سمجھتا ہے کہ اجز ائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے لیے استقر اروضع تبدل وضع سمجھتا ہے کہ اجز ائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے لیے استقر اروضع تبدل وضع سے اولی ہوتی ہوتے ہیں ،اس مسئلے کے حل کی کوئی صورت فلا سفہ کے ہاں مہیں۔

دوسراالزام حرکت افلاک کی جہت کے تعیّن کے اصول کی بنا پر پیدا ہوتا ہے بعنی بعض تو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں اور بعض اس کے برتکس ،گر جہات سب کے مساوی ہوتے ہیں اسکا کیا سب ہے؟ اور جہات کی مساوات بلاتفریق اوقات کی مساوات کی طرح ہے۔

اگریہ کہاجائے کہ سب کے سب اگرایک ہی جہت سے دُورہ کریں تو اصلاع مجھی متبائن نہیں ہوگے،اور تمام ایک ہی وضع میں ہوں گے جو بھی مختلف نہ ہوگی حالانکہ یہ مناسبات عالم میں مبدأ حوادث ہیں'۔

توہم کہتے ہیں کہ جہت و کرکت ہیں عدم اختلاف کوہم لازم نہیں ہمجھتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ فلک اعلی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور پنچے کے افلاک اس کے باتھکس ، اور جو چیزیں کہ ان حرکات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہیں یا ان کا حاصل ہونا ممکن ہے وہ بالعکس صورت ہیں بھی ممکن ہیں ، وہ اس طرح کہ فلک اعلی مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرے اور جو اس کے پنچے ہیں اس کے بالعکس : تو حاصل فرق معلوم ہوجائے گا ، اور حرکت کی جہت ، دوری اور متقابل ہونے کے باوجو دمساوی ہوں گی ، تو پھر کیوں ایک جہت اپنے متماثل جہت سے متیزی گئی ؟

اگرکہوکہ دونوں جہت باہم متقابل ومتضاد ہیں تو پھریہ مساوی کیسے ہوسکتی ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ ہی کا تو قول ہے کہ تقدّ م وتا تر وجو دِ عالم میں متضاد چیزیں ہیں ، پھراُن کی مساوات کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے؟

یا جیما کہ بعض کا خیال ہے کہ اوقات مختلفہ کی مساوات امکان وجود کی طرف نسبت دینے سے معلوم ہوسکتی ہے ،اور ہر مصلحت کی بنیاد پراس کا فرض کرنا وجود میں ممکن ہے ،ایبا ہی مقامات واوضاع اوراماکن وجہات تبول حرکت کی طرف نسبت میں مساوی ہیں اور تمام مسلحتیں ان ہے متعلق رہتی ہیں ،اس مساوات کے باوجودا گرآپ کے اختلاف کا دعویٰ چل سکتا ہے تو آپ کے مخالف کا دعویٰ بھی احوال اور ہیئیتوں کے اختلاف کے بارے میں چل سکتا ہے۔

(ب) دوسرااعتراض: ان کی اصل دلیل پر ہے کہ تم قدیم سے حادث کا مداوت ہوں۔ مداوت اسباب صداوت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اس امر کاتم کواعتراف ہے کہ عالم میں حوادث واسباب کھیلے ہوئے ہیں، اگر حوادث کی نسبت حوادث ہی کی طرف کی جائے تو ایک غیر متناہی سلسلہ پیدا ہوگا، جومحال ہے، یہ کسی عقلند کا اعتقاد ہیں ہوسکتا'۔ اگریہ ممکن ہوتو تم اعتراف صافع بیدا ہوگا ، جومحال ہے، یہ کسی عقلند کا اعتقاد ہیں ہوسکتا ہو سکتے ہو، اور اگریہ حوادث اور اثبات واجب الوجود سے (جومستید کا سکت ہے) مستعنی ہو سکتے ہو، اور اگریہ حوادث کا سلسلہ کسی انتہا پر زک سکتا ہے تو اس انتہا پر قدم ہے، لہذا تمھار سے ہی اصول کی بنا پر قدیم سے حادث کا صدور جائز رکھنا ضروری ہوا۔

اوراگرکہا جاوے کہ ہم قدیم ہے حادث کا (چاہے کوئی حادث ہو) صدور بعید از قیاس ۳) نہیں بیجھے ،البتہ ہم اُس حادث کا صدور بعید سیجھے ہیں جواق ل حوادث ہے ، کیونکہ اس کے بیشیر حدوث جہت وجود کی ترجیح کا کوئی اخبیاز نہیں رکھتی ، نہ تو حضور وقت کے اعتبار ہے ، اور نہ المہ یا شرط یا طبیعت یا غرض یا کسی سبب کے اعتبار ہے ، البتہ اگر وہ اقل حوادث نہ ہوتو محل قائل کے استعداد یا وقت موافق کی موجودگی یا کسی اور تو افتی امکان کی ہنا پر کسی دوسری شیئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہونا جائز ہوسکتا ہے۔ کی ہنا پر کسی دوسری شیئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہونا جائز ہوسکتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ حصول استعداد مرکانی یاز مانی یا کسی شرط تحبد د کے بارے میں سوال بدستور قائم ہے بہر حال یا تو سلسلہ غیر ختابی ہوگا یا وجود قدیم سے خسلک ہوگا جس سے حادث اقل کا ظہور ہوا۔

اگرکہا جائے کہ صور واعراض و کیفیات پیریا تو میں سے کوئی چیز حادث نہیں،
البتہ کیفیات حادثہ افلاک کی حرکت ، یعنی حرکت دوریہ اور اوصاف اضافیہ جواس میں
متجہ دہوتے ہیں، جیسے تلیث ، تربیج ، تسدیس وغیرہ (جوکرہ یا کواکب کے بعض حقوں کی
ہاہمی سبتیں ہیں یاز مین سے ان کی نبست ہے جیسے طلوع وشرق وزوال آفاب سے حاصل
ہوتی ہیں) اور زمین سے بعد (یہ کوکب کے اوج بلندی پرہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)
اور زمین سے قرب (یہ کوکب کے اسفل ترین درج میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)
اور دفع تما کی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)
اور دفع تما کی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے

) توبیاضافتیں حرکت دور یہ کے لیے لازم ہیں، ان کی موجب حرکتِ دور یہ ہے، رہ گئے وہ حوادث جومقعر فلک قرکے مشتملات میں سمجے جاتے ہیں جوعناصر اربعہ ہیں، اور جوحوادث کہ عرضی طور پر ان پر پیش آتے ہیں، جیسے کون وفساء وامتزاج وافتر اق ایک صفت ہے دوسری صفت کی طرف استحالہ توبیہ ایک دوسرے کی طرف منسوب تور ہے ہیں، عمران کے اسباب کا انتہائی سلسلہ حرکت ساوی دوری کے مبادی تسلسل سے منسلک رہتا ہے۔ اور کواکب میں سے ایک کی دوسرے کی طرف یا کسی کی زمین کی طرف نبعت دی جاتی ہے۔ یہ اجزائے فلکیہ اور کو کہیہ کی ایک دوسرے کے ساتھ یاز مین کے ساتھ این میں سے ایک ہیں۔

اس تمام بیان سے بیہ تیجہ نکاتا ہے کہ حرکت دوریہ جودائی اورابدی ہے تمام حوادث کا مبدا ہے،اور حرکتِ دوریہ آسانی کے متحرک نفوسِ آسانی ہیں،وہ نفوس جس کی نسبت حرکت دوریہ کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسی ہماری ارواح کی ہمارے ابدان کے ساتھ ،اور جب یہ نفوس قدیم ہیں تو ضروی ہوا کہ حرکت دوریہ جوان کی تا بع مستلزم ہے وہ بھی قدیم ہونے کی وجہ سے باہم مشابہ ہوں مجے تو احوال حرکت بھی باہم مشابہ ہوں مجے تو احوال حرکت بھی باہم مشابہ ہوں مجے یعنی ہمیشہ حالت دور میں رہیں سے۔

لہذاتھ وزیس کیا جاسکنا کہ حادث قدیم سے بغیر واسطہ حرکت دور بیابدیہ کے صادر ہوا ہو، اور پھر بیحرکت دور بیدائی اور ابدی ہونے کے لحاظ سے توقد یم سے مشابہت رکھتی ہے اور باقی صور توں میں حادث سے ، یعنی اس کا ہر قابل تصور جز وحادث ہوتا ہے جو پہلے حادث نہ تھا۔ پس وہ (حرکت دوریہ) اس حیثیت سے کہ حادث ہے، اپنے اجز ااور نسبتوں کے ساتھ مبدا حوادث بھی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ابدی متشابہ احوال ہے نام اربھی ہوئی ہے پس اگر عالم میں حوادث ہیں تو وہ ضروری طور پرحرکت دوریہ سے متعلق ہیں، اور عالم میں تو حوادث موجود ہیں اسلیے حرکت دوریہ ابدی ثابت دوریہ سے متعلق ہیں، اور عالم میں تو حوادث موجود ہیں اسلیے حرکت دوریہ ابدی ثابت

تو ہماراجواب یہ ہے کہ حرکت دوریہ جو ٹابت کی جاتی ہے حادث ہوگی ، یا قدیم اگر قدیم ہے تو بیحوادث کا مبدأ اول کیے ہوئی ؟ اوراگر حادث ہے تو کسی دوسرے حادث کی مختاج ہوگی اور بہی سلسلہ چلتار ہےگا ، اور تمھارایہ قول کہ وہ ایک صورت سے قدیم سے مثابہ ہے اورایک صورت سے حادث ہے تو گویاوہ ٹابت مجدّ دہے ، یایہ کہ اس کا تحد د ثابت ہے اور وہ متجد دالشوت ہے، اس لیے ہم پوچھیں گے کہ اس حیثیت سے کہ وہ ثابت ہے مبداً حوادث ہے یا اس حیثیت سے کہ وہ متجد د ہے؟ اگر ڈبت ہونے کی حیثیت سے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثابت متشابہ الاحوال سے ایک چیز کسی خاص وقت میں دوسرے اوقات سے متمیز ہو کر کس طرح صا در ہوئی ؟ اگر متجد د ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس کی ذات میں تحد د کا باعث کیا ہے؟ پھر وہ بھی دوسرے سبب کی محتاج ہوگی ، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا ، اور یہ جواب الزامی ہے۔

فلفی بعض حیلے اس الزام سے نگنے کے لیے تراشتے ہیں جن کا ہم آئندہ مسائل میں فرکر یں گے اور یہاں ان کوطوالت کلام سے بیخے کے لیے چھوڑ نے ہیں، البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حرکت دور یہ مبدأ حوادث ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ یہ تمام حوادث ابتد آاللہ تعالیٰ کے ایجادوخلق سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کا بھی ہم ابطال کریں گے ،کہ آسان ایک حیوان محترک ہا وراس کی حرکت، اختیاری اور ہماری طرح شعوری ہے۔ دیاس دوم: فلا سفہ کہتے ہیں کہ جوخص اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ عالم اللہ تعالیٰ سے متاقر ہے، اور اللہ متعدم ، تو اس کا قول دو حال سے خالی نہیں نے یا تو اس کی اس سے متاقر ہے، اور اللہ متعدم ، تو اس کا قول دو حال سے خالی نہیں نے یا تو اس کی اس سے متاقر مے ، اور اللہ متعدم ، تو اس کا قول دو حال سے خالی نہیں نے یا تو اس کی اس سے متاقر مے ، اور اللہ متعدم ، اور مان نہیں ، جیسا کہ عددا یک کا تقدم دو بر ، اب یہ قدرتی

سے متاقر ہے، اور اللہ متقدم ، تو اس کا قول وو حال سے خالی نہیں لے یا تو اس کی اس سے تقدم بالذات مُر او ہے، بالز ماں نہیں، جیسا کہ عددایک کا تقدم دو پر، اب یہ قدرتی طور پر (باوجودیہ جائزر کھنے کے کہ عالم وجودز مانی میں ذات الوہیت کے ساتھ ہے، یا ذات الوہیت کا تقدم معلول پر علمت کے تقدم کی طرح ہے) ایسائی تصور ہے جیسا کہ زید کا تقدم اس کے ساتھ ہی پانی کر حرکت کا نقدم انگشتری کی حرکت پر، یا جیسے پانی میں ہاتھ کی حرکت کر ساتھ ہی پانی کی حرکت ، دونوں با تیں زمانی حیثیت سے قریب قریب مساویا نہ طور پر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علمت ہے، دوسرا معلول، مثلاً یہ کہا جائے گا کہ زید نے ساتھ کی حرکت کی وجہ سے اس کے ساتھ کی حرکت کی۔ اور پانی میں ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے بانی حرکت کی وجہ سے این حرکت کی وجہ سے این حرکت کی دور کے ساتھ کی حرکت کی وجہ سے بانی حرکت میں ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے پانی حرکت میں آیا، اس کے برعس یہ بیس کہا جائے گا کہ زید نے سایہ کوحرکت کی وجہ سے پانی حرکت کی ، یا ہاتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کی ، یا ہتھ کی کی حرکت کی دو سے دو حرکت کی کی دو سے دو میں کی دور سے دور می

اگرعالم پرتقدم باری کی بہی نوعیت مان لی جائے تولا زم آئے گا کہ دونوں (عالم اور قدا) حادث بیں یا دونوں (عالم اور قدا) حادث بیں یا دونوں بھی قدیم ہیں، یہ تو محال ہوگا کہ ایک قدیم رہے دوسرا حادث میا اگریہ منشا ہو کہ خدا کا تقدم عالم اور زمانے پر بالذ ات نہیں ہے، بلکہ بالز مان ہے۔ تواس وقت وجو دِعالم وزمانے سے پہلے ایساوقت بھی ہوگا جس میں عالم معدوم ہوگا، جب عدم

وجود پرسابق ہوتو اللہ اُس مذہ بدیم سابق ہوگا جس (مدت) کی جہتِ آخر کا تو کنارہ ہوگا گرجہتِ اوّل کا کوئی کنارہ نہ ہوگا ،تو کو یاز مانے سے پہلے زمانہ غیر متنائی ہوا،اور یہ تفظیہ متناقض ہاوراس لیے صدوث زمانی کا تھو را کیک تھو رمحال ہوگا ،اور جب قِدَم زمانی واجب ہوگا، نیز قدِم واجب ہوگا، نیز قدِم متحرک بھی جوز مانے جوعہادت ہے قدر حرکت بھی واجب ہوگا، نیز قدِم متحرک بھی جوز مانے کواپن حرکت دوامی سے مداومت بخشا ہے واجب ہوگا۔

اعتراض

اس پر ہمارا ہے ہے کہ ذیانہ حادث اور محلوق ہے اور اس کے پہلے مطلقاً کوئی زیانہ تھا ہی نہیں اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عالم اور زیانہ پر متفقیم ہے ہے ہہ اللہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم کا وجود ہوا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور عالم نہ تھا ہے ہے کہ ذات باری کا تو وجود تھا مگر ذات عالم کا عدم نہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم بھی تھا ہے ہوگا کہ ان دوذ اتوں کا وجود ہے۔ تقد م ہے تمر اداس کے وجود کا مفر دہونا ہے ، اور عالم شخص واحد کی طرح ہے اگر ہم کہیں کہ (مثلاً) اللہ تھا اور عیسیٰ نہ واتو لفظ (اللہ یا عیسیٰ ، اگر ہم کہیں کہ (مثلاً) اللہ تھا اور عیسیٰ نہ واتو لفظ (اللہ یا عیسیٰ )سوائے وجود ذات اور مدم ذات کے کسی بات کا مضمن نہ ہوگا ، دوسرے فقرے میں لفظ و دوز اتوں کے وجود کا منتخب ہوگا اور اس کی ضرورت نہ ہوگا کہ کسی تیسری چیز کو مقدر فرض کی ہم یہاں ضرورت سمجھتے ہیں۔ کیا جائے ، اگر قوت وا ہمہ تیسری شے کو خواہ مخواہ مقد رکرنے کے لیے درانداز ہور ہی ہو تو وی وقت یا زیانہ ہے۔ قوت واہمہ کے مقاومت کی ہم یہاں ضرورت سمجھتے ہیں۔

اگر آب جائے کہ ہمارے اس قول کا کہ خدا تھا اورعالم نہ تھا ایک تیسرامغہوم ہی ہوسکتا ہے جو دجو دِ ذِ ات اورعدم عالم کے سواء ہے،اوروہ اس دلیل ہے کہ اگرہم مستقبل میں عدم یہ ارکبین تو وجو دِ ذات اورعدم فر است حاصل ہوگی ، ہمارایہ قول سیح نہ ہوگا کہ خدا تھ اور عالم نہیں ،اور ماضی کے لیے یہ کہ خدا تھ اور عالم نہیں ،اور ماضی کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ قوتھا عالم نہ تھا، تو ہمارے قول ' تھا'' اور' ہے'' میں فرق ہوگا ، اوروہ ایک دوسرے کا قائم متام نہیں ہوسکتا ،اب ہم اس فرق پر بحث کریں گے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ، وجود ذات اور عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بلکہ تیسرے معنی میں ہوتا ہے مثل ہم ستقبل میں عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بلکہ تیسرے معنی میں ہوتا ہے مثل ہم ستقبل میں عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا ہے تو یہ دلیل میں عدم عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تھا اور عالم نہ تھا ، تو کہا جائے گا یہ طبی ہم اشارہ کرتا ہے تو یہ دلیل

مِلی کہ لفظ'' تھا'' کے تحت ایک تیسرامنہوم پوشیدہ ہے اوروہ ماضی ہے ،اور ماضی بذاتہ'' زمانہ' ہے ،اور بغیراس کے ماضی ایک حرکت ہے جوصرف زمانے کے ساتھ ساتھ ہی گزرسکتی ہے، پس ضرورت عقلی کی بنا پرلازم آتا ہے کہ عالم سے پہلے زمانہ ہوگا، جو منقضی ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ وجو دِ عالم پر منتہی ہوگیا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ مفہوم اصلی دونوں لفظوں سے وجو دِ ذات اور عدم ذات ہے اورتیسراامرجس سے دونوں لفظول میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہماری نسبت لازمیهٔ قیاسی ہے، اس دلیل ہے کہ اگر ہم مستنقبل میں عدم عالم کوفرض کرئیں پھر اس کے بعد دوسرا وجود فرض کرلیں تو ہم اس وقت کہیں گے کہ اللہ تھا اور عالم نہ تھا اور ہمارا قول سیح ہوگا جا ہے ہم اس سے عدم اول مُر ادلیس باعدم ٹانی جو بعد وجود کے ہوتا ہے، اوراس بات کی مکمل دلیل کہ بینست قیای ہے یہ ہے کمستعبل کے لیے جائز رکھا جاتا ہے کہ بعید وہ ماضی ہو جائے پھراس کو ماضی ہے تعبیر کیا جاتا ہے ،اورساری گڑ بز ہماری قوّت واہمہ کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے وجود کے ابتدائے تھو رہے اس وقت تک قاصرہے جب تک کداس کے ساتھ اس کے'' ماقبل'' کا سوال نہ چیش کرے اور ریہ'' ماقبل'' کاتصوّ رہی وہ شے ہے جس سے ہماری قوّت واہمہ پیجپھانہیں چھڑا سکتی ،ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شے مقتق موجود جو ہے وہ زیانہ ہے ،اور بیواہمہ کی اس کمزوری کی طرح ہے کہ جس کی ہنا پر (مثلًا ) وہ اجسام کی متنا ہیت کو وہاں تصوّ رکرنے سے عاجز ہے جہاں راس فلک ملتا ہے ،سوائے اس سطح کے جس کے فوق میچھ ہو،اس لیے وہ تھوّ رکر تا ہے ، کہ ماورائے عالم بھی میچھ ہونا جاہئے ، جا ہے خلا ہی کیوں نہ ہو،اورا گرکہا جائے کہ سطح عالم کے فوق کوئی فوق نہیں ہے اوراس سے بعید کوئی بُعد نہیں ،تو قوت واہمہ اس کے شلیم کرنے سے مرعوب ہوتی ہے ،جیسے اگر کہا جائے کی وجو دِ عالم کے ماقبل کوئی قبل نہیں ہے جو وجود ٹابت شدہ کی طرح ہوتو قوت واہمداس کے قبول کرنے سے مریز کرنے لگتی ہے، پس جس طرح جائز سمجھا جاسکتا ہے کہ فوق العالم کسی خلاء یا ملا و کے فرض کر'' نے سے واہمہ کی تکذیب کی جائے ، بایں دلیل کہ بیہ تو بُعد لا متنا ہی ہوگا جس کو خلاء کہا جائے گا،جس کا فی نفسہ کوئی مفہوم نہیں اور بُعد اس جسم کا تا بع ہوتا ہے جس کے اقطار میں تباعد مکانی پائی جائے ، کیونکہ جسم متاہی ہوگا تو اس کا تابع بُعد بھی متنابی ہوگا توبہ ثابت ہوجائے گا کہ خلا وملا کاکوئی مفہوم ماوراء عالم نہیں ،اور بیہ بات باوجود توت واہمہ کی اس کے اذعان پر آماد گی کے مقم ہوگی ،ای طرح بیہ بھی کہنا چاہنے کہ جس طرح بُعد مکانی تائی جسم ہوتا ہے بُعد زمانی بھی تابع حرکت ہوتا ہے، جوا متداوح کرکت کا تام ہے۔ جیسا کہ بُعدِ مکانی میں اقطار جسی کا امتداو ہے، اور جب اقطار جسم کی متناعیت پرقائم کروہ دلیل ہے اس کے ماوراء بُعد مکانی کا اثبات ممنوع ہوتا ہے، ای طرح حرکت کے دونوں کناروں کی متناہیت پرکوئی دلیل قائم کی جائے تو وہ اس کے ماورا بعد زمانی کے فرض کرنے سے مانع ہوگی، چاہے تو ہے واہمہ کتنی ہی اس کے وود کے تھورے لینی رہے ۔ کیونکہ بُعد زمانی (جس کی نسبت دے کر بہل و مابعد کے الفاظ کی تعنین کی جائی ہے) اور بُعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت و کے کرمافوق وما تحت کے الفاظ کی تعنین کی جائی ہے) کے درمیان کوئی فرق نہیں، اگر مافوق کے او پرکسی مافوق کا ہونا چائی ہے کے درمیان کوئی فرق نہیں، اگر مافوق کے او پرکسی مافوق کا ہونا چائز رکھا جائے تو ما قبل ہے پیشتر کسی ماقبل کے بارے میں تحقیق کی جائی عرف خیالی اور واہمی چیز ہوگی ، اور یہ مسئلہ زیر بحث کی لازمی صورت ہے، قابلِ غور و تامل ! اور فلف اور واہمی چیز ہوگی ، اور یہ مسئلہ زیر بحث کی لازمی صورت ہے، قابلِ غور و تامل ! اور فلف بانقاق آراء ماورائے عالم کسی خلاء یا ملاء کے وجود کے قابلِ نہیں۔

اگر کہاجائے کہ یہ موازنہ نیز ھا ہے، کیونکہ عالم کونہ فوق ہے نہ تحت اس لیے کہ وہ کروی ہے، اور کر ہ کوفوق وقت نہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جس جہت کوتم فوق کا نام دیتے ہو، بدیں وجہ کہ وہ تحت کہ جس تحت ہوگی ، تو یہ نام تھاری طرف نسبت دینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو جہت کہ تھاری طرف نسبت کرتے ہوئے قت ہے وہی تھاری طرف نسبت دینے ہونے قوق ہے، تاس کوکر ہارض کی جانب آخر میں فرض کروگے ، اوروہ تھار ہے کاذی اس طرح کھڑا ہوگا کہ تماس کو کرہ اور ہو تھار سے کاذی اس طرح کھڑا ہوگا اجزائے آسانی جس کوتم ون میں اپنا فوق خیال کرتے ہو، وہ بعید رات کے وقت تحت الارض ہیں ، اور جو چیز کہ تحت الارض ہے وور کے ساتھ فوق الارض کی طرف عود کرتی الارض کی طرف عود کرتی جاسکتا کہ وہ انقلا بی نتیج کے طور پر آخر ہوجائے ، جیسا کہ ہم ایک کٹری فرض کریں ، جس کا جاسکتا کہ وہ انقلا بی نتیج کے طور پر آخر ہوجائے ، جیسا کہ ہم ایک کٹری فرض کریں ، جس کا انتہا تک اصطلاحا فوق کہیں گے ، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے ، اس سے اکہ اخرائے عالم میں اختلاف فرق کہیں گے ، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے ، اس سے اخرائے عالم میں اختلاف فرق کہیں گے ، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے ، اس سے اخرائے عالم میں اختلاف فرق کہیں گے ، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے ، اس سے اخرائے عالم میں اختلاف فرق کہیں گے ، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے ، اس سے ذکور ہکڑی کی ہیت ہے کہا گروض ہیں۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی عمل ہوجائے گا۔ اور عالم خور ہوگائی کی ہوئیت کے گام کی مثال خور ہوگڑی کی ہیت ہے کہا گروض ہیں۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی عمل ہو جائے گا۔ اور عالم خور ہوگڑی کی ہیت ہیں جن کے گام کی مثال خور ہوگڑی کی ہوئے ہے کہا گروض ہیں۔ کو تکس کیا جائے تو نام بھی عمل ہو جائے گا۔ اور عالم کی گون کو نام کھی عمل ہو جائے گا۔ اور عالم کی کون کی ہوئی کی گھری کیا گور کون کور کے کہا کون کیا کہا کہا کور کون کر کیا کی کون کی کور کے کار کور کے کہا کی کور کیا کہا کور کے کہا کہا کہ کور کیا کہا کی کور کیا کیا کہا کہا کہ کور کیا کہا کی کور کے کر کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کی کور کیا کہا کی کور کے کر کے کہا کی کور کیا کہا کی کور کے کر کی کور کی کور کے کر کے کرک کور کے کر کے کر کے کر کور کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے

تواس طرح متبذل نہیں ہوتا ، فوق وتحت توایک نبست ہے تمھاری طرف جس میں اُجزائے عالم اوراس کی سطوح مختلف نہیں ہوتیں ، لیکن عدم جووجودِ عالم پر متقدم ہوتا ہے ، یااس کی انتہائے اوّلین جواس کے لیے ذاتی ہے۔ یہ تصوّر نہیں ہوسکتا کہ وہ بھی متبذل ہوکرا نہنائے آخرین کے سرے پر ممل جائے ، اور نہ وہ عدم جو فنائے عالم کے بعد داقع ہوسکتا ہے ، یہ تصوّر ہوسکتا ہے کہ پھر لاحق ہے سابق ہوجائے ، پس انتہائے عالم کے وہ دونوں کنارے جن کاایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنارے ہیں ،ان کی اضافتوں کی تبدیلی جن کاایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنارے ہیں ،ان کی اضافتوں کی تبدیلی ہوسکتا ہے ، پس اس وقت تم کو یہ کہنا جا سکتا ، بخلاف فوق وتحت کے کہ ان میں ابتدا کا تصوّر ہوسکتا ہے ، پس اس وقت تم کو یہ کہنا جا سکتا ، بخلا ف فوق وتحت نہیں ہے گر یہ نہنا و بعد تابت ہوجائے تو ز مانے کے دوجود عالم کے واقعہ کے لیے قبل و بعد نہیں ہے ، پس جب قبل و بعد ثابت ہو جائے ہے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے ۔

اب رہابیقول کہ خدائے تعالی کا وجودتھا اور عالم اس کے ساتھ نہ تھا'تو صرف

ہمارا پہ کہنا کسی دوسری شے کے اثبات کا موجب نہیں ،البتہ وہ قول جس کووہم کاعمل ثابت کرتا ہے ریہ ہے کہ وہ مخصوص بے زیان ومکان ہے۔ مخالف جو قدّ مجسم کامعتقد ہے ،اس کے حدوث کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی اطاعت کرتا ہے ،ای طرَح ہم جوحدوث جسم کے قائل ہیں، بسااو قات اس کے قدّم کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی بات مانتے ہیں۔ بیرتو جسم کے بارے میں ہوا، جب ہم زمان (وقت ) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مخالف ا پسے زمان کے حدوث کے اندازے پرجس کاکوئی قبل نہ ہوقا درنہیں ہوسکتا ،حالانکہ اعقاد کی میں کیفیت ہے کہ اس کے خالف تصور کا وہم میں جگہ پالیا بالکل ممکن ہے، لیکن فلفی کے اس عقیدے کے مخالف تصور کی وہم میں بھی منجایش نبیں جس طرح کہ مکان ک بارے میں گنجایش نہیں ،تو گویا جو مخص کہ جسم کی متناہیت کااعتقاد کرتا ہے اور جونہیں کرتا ، دونوں بھی ایسےجسم کا تصو رکرنے سے عاجز ہیں جس کے ماوراء نہ خلاء ہونہ ملاء ، وہم اس کے قبول کرنے کے لیے آماد ونہیں ہوتا ،اگر کہا جائے کے عقل صریح بر ہنائے دلیل جسم کی مناہیت کے وجود سے مانع نہ ہوتو وہم کی جانب التفات نہیں کیا جاسکتا ۔ تو اس طرح عقل صریح تسی ایسے آزا دوجود ہے مانع نہیں ہوسکتی ،گو کہ واہمہاس کے تصوّ رہے عاجز کیو ( نہ ہو) کیونکہ وہم کسی ایسے جسم متناہی کے تصورے مانوس نہیں ہوسکنا جس کے بعد ہی دوسراجهم نه ہو، چاہے و وفضائے تنخل ہو بہ حیثیتِ خلاءا یہے ہی وہم کسی ایسے حادث واقعہ ہے بھی مانوس نہیں ہوسکتا جس سے ماقبل کوئی نہ کوئی حالت نہ ہو قبل حادث کی عدیم الوقتی کے تصوّ رہے اے خواہ مخواہ رعب ساطاری ہوجاتا ہے،اور یبی اصل باعث علطی کا ہے

اوراس کی مقاومت ای نتم کے معارضہ ہے ہوسکتی ہے۔ قِدُم ز مان کے لڑوم کے متعلق فلسفیوں کی دوسری و جسر فلسفی کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کے تمعارے نزدیک خدا پیدایش عالم

سے پیشتر، چاہے ایک سال پہلے ہو یاسوسال یا ہزارسال یا غیر منابی مد ت ' (یدانداز مقدار وکمیّت کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں ) تخلیق عالم پر قادرتھا، تو قبل وجود عالم سی شئے ممتد ومقد رکا (جس کا ایک هفه دوسر سے سے الدواطول ہو) اثبات ضروری ہے بیکن اگرتم کہتے ہوکہ لفظ سالہ سال کا اطلاق ممکن نہیں سوائے صدوث فلک کے واقعہ اوراس کے دور کے ،اس لیے ہم' سال' کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں ،اوردوسر الفظ استعال کرتے ہوئے وجود سے آبان افراض کرلیں کہ عالم کے ابتدائے وجود سے آبان نے

(مثلاً) ایک ہزار دورے کئے ہیں تو کیاحق سمجانہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ اس سے پہلے اس کی طرح ایک دوسراعالم پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک بزارایک سودوروں کے بعد پہنچ جائے؟ اگراس كا جواب يہ ہوكہ نہيں تو كويا قديم عجزے قدرت كى طرف منقلب ہواہے، باعالم عدم امکان سے امکان کی طرف آیا ہے، اگرکہوکہ بال اور یبی جواب ضروری بھی ہے تو کیا فرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ تیسرا عالم بھی ایسا پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک ہزار دوسودوروں کے بعد پہنچ جائے؟اس کاجواب ضرورا ثبات میں دیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ عالم جس کو ہماری مفروضہ تر تیب کے اعتبارے ہم تمیراعالم کہتے ہیں ،اگر وہی سب سے پہلے ہوتو کیا وہ اس کو دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کرنے پر قا درنہیں ہوسکتا تھا کہ ہم تک دو ہزار دوسودوروں کے بعد پہنچ جائے ،اور دوسرا ایک ہزار ایک سو دوروں کے بعد اور دونوں سرعت اور حرکت کی مسافت کے اعتبار سے مساوی رہیں؟ اگرتم کہوہاں ہتو یہ محال ہے کیونکہ ووحر کتوں کا جن میں ہے ایک سریع ہواورایک بطی مساوی نتیجے پر پہنچنا محال ہے، پھر اگرتم کبوکہ تیسرا عالم جوہم تک ایک ہزاردوسودوروں کے بعد پہنچتا ہے تو ناممکن ہے کہ اس دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کیا جائے جوہم تک ایک ہزار ایک سودوروں کے بعد پنچتا ہے۔ بلکہ پیضروری ہے کہ اس عالم کواس عالم ہے اس مقدار زمانہ ہے پہلے پیدا کیا جائے جس مقدار ہے کہ عالم ثانی عالم اوّل پرمقدم ہے اور اس کا نام ہم اوّل اس لیے فرض کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وہم سے زیادہ قریب ہے،جب ہم اس موجودہ وقت سے اس کی جانب صعود کرتے ہیں تو مقدارِامکان اول مقدارِامکان آخرے دو چند حاصل ہوگی ،اور ایک امکان آخر بھی ضروری ہے جو اِن دونوں کے مقابل دو چند ہو۔

پس بیامکان مقدار کمیت کے ساتھ جس کا ایک هته و مرے سے به مقدار معلومہ اطوال ہو،اس کی حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی سوائے '' وقت' یا' زبان' کے اور بید کمیّات مقد رہ زات باری تعالی کی صفت نہیں ہیں ،اور نہ عدم عالم کی صفت ہیں ، کیونکہ عدم کوئی چیز نہیں جس میں مقاویر شکلفہ کے وجود کا تھو رہو سکے اور کمیّت صفت ہے جو ذات کمیت کی طالب ہے تو یہ صفت ترکت کے سوااور پھی نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یا زبانے کے سوا پھی نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یا زبانے کے سوا پھی نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یا زبانے کے سوا پھی نہیں ہوسکتی اور بہی قدر حرکت ہے ،تو جب تمھارے پاس وجو دِ عالم سے پہلے کوئی شے ذو کمیّت متضاد کا ہونا ضروری ہے تہ ہارے نزدیک وہی وقت یا زبانہ ہے ہیں عالم کے

<u>پہلے عمصارے نز دیک زمانہ</u> ماہ جابت ہے۔

اس پر ہمارااعتراض ہے ہے کہ بیتمام وہم کی کارگزاری ہے،اور بہل طریقہ اس کے دفعہ کا ہے ہے کہ زبان ومکان کا تقابل کیا جائے ، پس ہم کہتے ہیں کہ کیا خدا کی قدرت میں ہی ہے دفلکِ اعلیٰ کواس کے سمک میں بقدرا کیگر کرئے بڑا پیدا کرتا؟اگرتم کہو کئیس ہے تقاتو پہ خدا کا بجز ہوا،اورا گرکہو کہ ہاں تھاتو ہم دوگزہ گزائی طرح غیر نتی اعداد تک ہم ہے سوال کرتے جائیں گے، پھرہم کہیں گے کہ اس میں باورائے عالم ایسے بُعد کا اثبات ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو،کونکہ اگزیا اگری بڑائی الی وسعیت ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو،کونکہ اگزیا اگری بڑائی الی وسعیت عالم خلاء یا ملاء موجود و ہے۔کوئی بتائے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ ایسانی بیسوال بھی ہے کہ کیا غالم خلاء یا ملاء موجود و کرو عالم کے پیدا کرنے پر قادر نہ تھا جوموجود ہوگر ہ سے بقدرا کیک خدائے تعالی ایسے کرہ عالم کے پیدا کرنے پر قادر نہ تھا جوموجود ہوگر ہ سے بقدرا کیک فیدا کوئی ہوگا اور خلا تو کوئی کی جائے تو یہ لیا یہ موجود ہوگر اس طرح ملاء کامنی رخ خلا کا ایجائی زخ ہوگا اور خلاتو کوئی چیز نہیں گرنٹی سے دیا دہ کوئی جائے تا ہے گرا امکانا ت ہے بھریہ سبی مقدار کیے پیدا ہوئی؟ ہمارا یہ جواب بھی محض وجود عالم سے قبل امکانا ت ہے۔ پھریہ کی مقدار کیے پیدا ہوئی؟ ہمارا یہ جواب بھی وجود عالم کے پر امکانا ت خالات وہمی کی ہناء پر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں وجود عالم کے پر امکانا ت دائی کے احتمالات وہمی کی ہناء پر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

پھراگر کہا جائے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو چیزممکن نہیں ہے وہ فرض کی جائتی ہے عالم کاموجودہ جسامت ہے بڑایا حجود ٹاہو ناجب ممکن ہی نہیں تو مفروض بھی نہیں ہوسکتا۔ سے ملاست

محمر بدعذر باطل ہے تین وجہ ہے۔

(۱) یے عقل کی محض ڈیٹک ہے، کیونکہ عالم موجودہ وسعت سے بقدرا یک گز بڑایا چھوٹا ہونا ایسی تو بات نہیں ہے جیسے کہ سابی وسفیدی کا ایک جگہ جمع ہو جا نایا وجود وعدم کو،ایک جگہ جمع کرنا ، ناممکن البتہ ہیہ ہے کہ نفی وا ثبات کو ملایا جائے ،اوراسی طرف سارے محالات کا مرجع ہے، باتی تو ایک قتم کا تحکم فاسد ہے۔

(۲) اگر عالم کا موجودہ وسعت سے ہؤ ایا جھوٹا ہوناممکن نہیں تو گویا اس کا وجود موجودہ وسعت کے ساتھ واجب ہوا ہمکن نہ ہوا، اورمسلّم ہے کہ واجب علّت سے مستغنی ہوتا ہے پھرتو یہ دہر یوں کا نہ ہب ہواجو کہتے ہیں کہ صانع عالم کوئی نہیں، اور کوئی سبب جو مستب اسباب ہو پایانہیں جاتا ،گریفلسفیوں کا تو مذہب نہیں۔

(٣) اس دعویٰ کے فاسد ہونے کی ایک بیہ بھی وجہ ہے کہ خالف اس دعوئ کے مستعارض ومتقابل دعویٰ کو بہ سہولت پیش کرسکتا ہے، مثلاً ہم کہیں گے کہ وجو دِعالم اپنے وجو دے پہلے ممکن نہ تھا، بلکہ وجو دامکان کے ہم آ ہنگ وہم وسعت ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ،اگرتم کہوکہ اس دعویٰ ہے بھی قدیم کا بجز ہے قد رہ کی طرف انقال ٹابت ہوتا ہے ، اگرتم کہوکہ اس دعویٰ ہے کہبیں، کیونکہ وجو دمکن نہ تھا اس لیے مفروض بھی نہیں ہے اور غیر ممکن کو ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وجو دمکن نہ تھا اس لیے مفروض بھی نہیں ہوا اور غیر ممکن کے حصول کا اتناع بجز پر دلالت نہیں کرتا ،اگرتم کہو، کہ جب وہ ممتنع الحصول تھا تو پھر ممکن کسے ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ایک حال میں جو ممتنع ہواس کا دوسرے حال میں ممکن ہونا کہ ایک کے ساتھ جمع کی جو نا کال نہیں ہوسکتا، جیسا کہ کوئی چیز دومتفاد چیز وال میں ہے کسی ایک کے ساتھ جمع کی جائے تو دوسرے کے ساتھ جمع کی جائے تو دوسرے کے ساتھ جمع کی جائے تو دوسرے کے کہ اقد اربھی جائے تو دوسرے کے کہ اقد اربھی معرف جی بیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی جیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی جیں، تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہوکہ: حالات مساوی جیں، تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی میازیادہ ممتنع ہواجب پیمکن ہو وہ بھی ممکن ہے۔

پس میں طریقیہ مقاومت ہے۔

البتہ تحقیقی جواب ہے ہے کہ جن جن امکانات کے احتمالات بعضوں نے ذِکر کیے وہ سب بے معنی جی ،صرف قابلِ تسلیم امریہ ہے کہ خدائے تعالی قدیم ہے اور قادر ہے اس کے لیے کوئی فعل ہمیشہ کے لیے محال نہیں ،وہ جوچا ہے کرسکتا ہے۔اس اذعان میں زیانے کے امتداد کے جوت کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ وہم کووسوسہ کی نا قابلِ اختیام ہیں یہ یہ یہ گیاں بیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

اسم اعظیم بکند کارخوداے دل خوش باش کہ بتلیس دحیل دیومسلمان نشود قیرم عالم بر فلا سفہ کی تیسری دلیل قیرم عالم بر فلا سفہ کی تیسری دلیل

فلنفی ہے ہیں : وجود عالم کواس کے موجود' ہونے کے پہلے'ممکن' ہونا جا ہے' کیونکہ ممتنع ہونے کے بعد پھراس کاممکن ہونا محال ہے۔اور یہ امکانِ وہ ہے جس کا اوّل کیچھ نہیں ، یعنی وہ ہمیشہ سے ثابت و برقر ارہے ،اور عالم کاوجود ہمیشہ ممکن رہاہے' کیونکہ ان احوال میں ہے کوئی حال ایبانہ تھا کہ کہا جائے کہ عالم اس میں ممتنع الوجود ہو، پس جب امکان ہمیشہ روسکتا ہے تو ممکن بر بنائے تو نیقِ امکان ہمیشہ روسکتا ہے، پس ہمارے قول کے (کداس کا وجود ہمیشہ کی اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہے، پس اگراس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ ممکن ہے تو مویا اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہوجائے ہمیشہ مکن ہوجائے تو ہمارا یہ قول کہ اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہوجائے گا'اورا گرہمارا یہ قول کہ امکان ہمیشہ رہتا ہے باطل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان کے لیے اقل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان ہمیشہ رہتا ہے باطل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان کے لیے اقل ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے غیر ممکن ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس کی موجائے کے اثبات کی طرف مو دی ہوگا ، اوراس کی کی موجائے کی موجا

ہمارااعتراض اس دلیل پریہ ہوگا کہ عالم ہمیشہ ممکن الحدوث ہونہ وضروراییاکوئی وقت ہونا چاہئے کہ اس کے حادث ہونے کا تصور ہوسکے،اوراگراس کو ہمیشہ موجود فرض کیا جائے گا،تو پھر حادث نہیں ہوگا،اور موافقت امکان پرواقع نہ ہوگا، بلکہ اس کے خلاف پر اور بیہ اس قول کی طرح ہے کہ مکان کے بارے میں عالم کا موجودہ جم سے بڑا ہونا،یا فوق العالم سی جمع کا پیدا ہونا ممکن ہے،اوراسی طرح اس فوق پر دوسرا فوق ہوگا، بلکم بجرا الل لانہا پیڈ کیونکہ زیادتی کے امکان کے لیے انہائیس اوراس طرح کے ساتھ ملاء مطلق کا وجود بھی ہوگا جس کی غیر متنا ہیت ناممکن ہے،اوراسی طرح ہوتا ہے ورجود جم کی نارے کی انہانا ممکن ہے،اوراسی طرح ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وقت ہوگا جور بھی ہوگا جس کی غیر متنا ہیت ناممکن ہے،اوراسی طرح مکن الحدوث ایسا وجود جس کے کنارے کی انہانا ممکن ہے، بلکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے،ممکن جسم متنا ہی الصل میں ہوتا ہے اور مبادی وجود تقدم و تا تحریم میں تعین نہیں کئے جاسکتے، حالا نکہ اس کا اصل میں حادث ہونا متعین ہے کونکہ و ممکن ہے نہ کہ غیر ممکن ۔

فلفی کہتے ہیں کہ ہر حادث شے سے پہلے مادّہ ہوتا ہے جس میں حادث شے پائی جاتی ہے اور چونکہ حادث مادّہ ہے مستغنی نہیں ہوسکتا'اس لیے مادہ حادث نہیں ہوتا البتہ حادث جو ہیں وہ صُوّر رواعراض اور وہ کیفیات ہیں جو مادّہ پر طاری ہوتی ہیں۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ ہر حادث واقعیۂ حدوث ہے قبل تین حالتوں ہے خالی نہیں ہوسکتا: وہ ممکن الوجود ہوگا، یامتنع الوجود یا واجب الوجود ممتنع ہونا تو محال ہے کیونکہ ممتنع بذاتہ بھی موجود نہیں ہوسکتا ،اور بذاتہ واجب الوجود ہونا بھی محال ہے، کیونکہ بذاتہ

واجب بھی معدوم نہیں ہوسکتا ، پس لا زم ہوا کہ بذاتہ ممکن الوجود ہو،لبذااس کے وجود ہے قبل اس کے لیے امکان وجود حاصل ہوگا ،اورامکان وجودایک وصف اضافی ہے جس کا ا بنی ذات سے اپنے لیے قوام نہیں ہوسکتا ، تولامحالہ اس کے لیے ایسامحل قرار دینا ہوگا جس کی طرف و ہمضاف ہو،اور بیسوائے مادّ ہے نے کوئی اور کل نہیں ہوسکتا ،اس لیے و ہ اسی طرف مضاف ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ: یہ مادّ ہ حرارت و برووت ٔ یا سیابی وسفیدی یاحر کت وسکون کوقیول کرسکتا ہے، یعنی اس میں ان کیفیتوں کا حدوث یا ان تغیر ات کا طاری ہوناممکن ہے، پس امکان ماقرہ کے لیے ایک وصف ہوگا،اور ماقرہ کے لیے ماقرہ تونہیں ہوسکتا،اس لیے اس کا حادث ہوتا بھی تاممکن ہوگا ،اگر حادث ہوگا تو پھر اس کا امکان وجو داس کے و جود پرسالقِ ہوگا ،اورامکان قائم بنفسه ہوگا ،اورکسی طرف مضاف نه ہوگا ، باو جود بیکه وہ وصف اضافی ہے ،اوراس کا قائم بنفسہ ہوناسمجھ میں ہیں آسکتا،اورنہ بیہ کہا جاسکتا ہے کہ امکان کے معنی اس کے مقدر ہونے اور قدیم کے اس پر قاور ہونے کے ہیں ، کیونکہ ہم کسی چیز کامقد رہونا جانتے ہی نہیں ، بجزاس کے ممکن ہونے کے پس ہم اُس کومقد رکہیں گے کیونکہ وہ ممکن ہے،اور جوممکن نہیں اس کو مقد رہمی نہیں کہیں گے، پس ہارے قول مقدّ رکے معنی ممکن ہی کے ہوں مے، بیہ ہمارا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ چیز مقد رہے کیونکہ و ومقد رہے۔ اور مقد رئیس ہے کیونکہ و ومقد رئیس ہے، اس کوتعریف الشے بنفسہ کہا جائے گا ( یعنی کسی چیز کی تعریف اس چیز کے نام سے ) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کاممکن ہونا ایک دوسرا قضیہ ہے جو ظاہری طور پرسمجھ میں آر ہاہے ،اوراس سے ایک اور قضیہ کی تعریف کی جاتی ہے،وہ یہ کہ اس کا ہونامقدّ رہے، یہ تو محال ہے کہ اس کوممکن قرار دیے كرعلم قديم كي طرف منسوب كياجائية - كيونكه علم نسي معلوم كالمتقضى موتاب لهذاامكان معلوم علم کے سوائے کیجھا در چیز ہوگی ، پھروہ وصف اضافی بھی ہےاس لیے کوئی ایسی ذات ضروری سے جس کی طرف اس کو مضاف کیاجائے اوروہ مادے کے سوائے سکھ نہیں ،اور ہرحادث کے پہلے تو ۔ ما دّہ سابق ہوتا ہی ہے،لبذامادّ ہُ اوّلیہ حادث قرار نہیں یائے گا۔

اعتراض اس پراس طرح ہوتا ہے کہ جس امکان کا کہتم نے ذِ کرکیا ہے وہ مخض ایک عقلی فیصلے سے ماخو ذہے۔ جن جن چیز وں کا وجودعقل نے فرض کیا ہے، اوران کے مقدّ رہونے کومتنع قرار نہیں دیا ،اس کوہم''ممکن'' کا نام دیں گے ،اورا گرعقل نے کسی چیز کو ممتنع قرارہ یا ہوتو ہم اس کو'' محال'' کہیں گے،اورا گراس کے عدم کامقدّ رہونا فرض نہیں کیا ہے تو ہم اس کو''واجب'' کہیں گے، پس یہی وہ عقلی فیصلے (یاعقلی قضایا) ہیں جو کسی ایسے موجود کے مختاج نہیں جن کی صفات کی حیثیت ہے وہ پائے جانمیں ،اس دعوی کے اثبات میں تین دلائل چیش کی جاسکتی ہیں:

(۱) اگرامکان کسی الیسی شے موجود کامقتننی ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس کا امکان ہے تو یہ کسی شے موجود کے انتماع کا بھی مقتضی ہوگا ، اور کہا جائے گا کہ وہ اس کا امتماع ہے ، کیکن ممتنع کے لیے بذات کوئی وجود نہیں ہوسکتا اور نہ ماقہ و پرکوئی محال طاری ہوسکتا ہے کہ امتماع کو ماقہ وکی طرف مضاف کیا جائے۔

(۲) کسی سیاجی وسفیدی کے بارے میں عقل ان کے وجود سے پہلے ان کے ممکن ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اگریہ امکان کسی ایسے جسم کی طرف منسوب کیا جائے جس پریہ (سیاجی وسفیدی) طاری ہوتی ہیں (اس طرح کہ کہا جاسکے کہاس کے معنی یہ ہیں کہاس جسم کے لیے سیابی سفیدی ممکن ہوگا اور امکان اس کی طرف منسوب امکان کی کوئی تعریف ہوگا ،البتہ ممکن جوہوگا وہ جسم ہوگا اور امکان اس کی طرف منسوب ہوگا، پس ہم کہیں گے کہ نفس سیاجی کافی ذات کوئی تھم نہیں ہے۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے ہوگا، پس ہم کہیں گے کہنفس سیاجی کافی ذات کوئی تھم نہیں ہے۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے ہوگا ، پس ہم کہیں گے کہنفس سیاجی کا کہ وہ ممکن ہے، پس عقلی فیصلے کی بنا پر امکان ثابت ہوگیا ، جوسی ذات موجود کے قرار دینے کا محتاج نہیں جس کی طرف اس کو منسوب کیا جا سکے۔

معدوم نہیں ہوگا،اور جب معلوم کی فمی فرض کی جائے تو علم کی فی لا زم ہوگی، پس علم اور معلوم دو چیزیں ٹھبریں، ایک کو تا بع سمجھا جائے گا اور دوسرے کومتبوع،اورا گرہم فرض کرلیں کہ امکان کے اندازے سے عقلاچٹم پوشی کر جاتے ہیں تو بھی ہم کہیں گے کہ امکان کی نفی نہیں کی جاسکتی بلکہ ممکنات فی نفسہ ممکنات ہیں ، چاہے نتنل اس کے اندازے سے تعرض کر جائے۔ اگر عقول اور عقلاسب کے سب معدوم بھی ہوجا نمیں تو بھی امکان مبر حال باقی رہے گا۔

لین تین امور میں کوئی جنت نہیں ہوئتی: (۱) امتناع بھی ایک وصف اضافی ہے جوموجود مضاف الیہ کامفتضی ہے، اور ممتنع کے معنی اجھائی ضدیں کے ہیں، جیسے کوئی سفیدی کامحل ہوتو وہاں سیابی کا اجھائے ممتنع ہوگا، لہذا کوئی موضوع ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کوصفت کے ساتھ موصوف کیا جائے ، لہذا ایسے وقت کہا جائے گاکہ، اس کا ضداس سے ممتنع ہے، لہذا المتاع ایک وصفِ اضافی ہوا جس کا قوام کسی موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہا ہے، رہ گیا وجوب تو وہ پوشیدہ نہیں ، وہ موجود واجب کی طرف مضاف ہور ہا ہے، رہ گیا وجوب تو وہ پوشیدہ نہیں ، وہ موجود واجب کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

(۲) فی نفسہ سیا ہی کاممکن ہونا بھی غلط ہے، کیونکہ اگراس سے مجر دسیا ہی مطلب لیا جائے بغیر مخل قابل حلول کے تو وہ ممتنع ہوگی نہ کہ ممکن ،اوراس وقت ممکن ہوگی جبکہ جسم میں بئیت کیلئے تیار ہوتا ہے،اور تبدیلی جسم ہی تبدیل بئیت کیلئے تیار ہوتا ہے،اور تبدیلی جسم ہی جس میں ممکن ہے، درنہ سیا ہی کی تو صیف ممکن ہے، درنہ سیا ہی کی تو کوئی مجر دزات نہیں ہوسکتی ،جس کے لیے امکان کی تو صیف کی دوائے گیا ہوتا ہے۔

پس اس طریقے ہے امکان اس کی طرف منسوب ہوگا۔

اس کے متعلق ہمارا جواب سے ہے کہ امکان ، وجوب ، اورا متناع کو قضایا نے عقلیہ کی طرف منسوب کرنا تو صحیح ہے ، البتہ سے جو کہا جاتا ہے کہ قضایا نے عقل (عقلی فیصلے ) سے مُر او ہے ان کاعلم ، اورعلم ، شے معلوم کا مقتضی ہوتا ہے ، اس لیے کہا جائے گا کہ کوئی شے معلوم ، جیسے کسی چیز کا رنگ یا کسی چیز جا ندار ہونا اورا سے ہی دوسر نے قضایا نے کلیہ جوان کے نزو دیکے عقلا فا بت ہیں ، و وعلوم ہیں جنمیں نامعلوم نہیں کہا جائے گا، لیکن اِن معلومات کا اعیان (لیعنی جواہر) میں وجو دنہیں ہے ، جی کہ فلاسفہ نے صراحت کی ہے کہ کلیات کا ذہنی وجو دہوتا ہے ، اعیانی وجو دنہیں ہوتا ، البتہ جو چیز ہی کہ اعیان میں موجود ہیں وہ جزئیات مخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پر محسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سبب سے عقل ماتہ کہ شخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پر محسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سبب سے عقل ماتہ کہ عظید سے تھنیہ محردہ عاصل کرتی ہے ، اس صورت میں '' رنگ'' کا تصور عقل میں سیا ہی وسیدی سے ہٹ کرایک قضور نہیں ہوسکا ) پس بغیر تفصیل و خمیص کے رنگ کا تصور ہو دو ہمنی میں میں یا کہ ہوتا ہے ، اور جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کا وجود وہنی ہے نہ کہ اعیانی ، یہ اگر ممتنع نہیں ہونی چا ہے ۔

رہان کا یہ قول کہ اگر عقلا معدوم ہوجا کیں یاوہ چٹم پوٹی کرلیں تو بھی امکان معدوم نہیں ہوتا تو ہم پو چھتے ہیں کہ اگر ان کا عدم فرض کیا جائے تو کیا قضایا ء کا یہ بھی ، جو کہ اجناس وانواع ہیں، معدوم ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں (اور جواب یہی ہوسکتا ہے کیونکہ انواع واجناس قضایائے عقل ہیں) توامکان کے بارے ہیں بھی ہمارا یہی جواب ہوگا، دونوں با توں ہیں کوئی فرق نہیں ہے، اوراگر دعوکی کریں کہ وہ علم خداوندی ہیں باتی رہتے ہیں تو امکان کے بارے ہیں ہی ہماری رائے یہی ہے، لہذا الزام ان پروارد ہو اور ہمارا مقصودان کے تاقی کلام کا محض اظہار ہے۔ رہا امتاع کے متعلق ان کا عذر کہ وہ متنع ہے، تو یہ بتلا دیا جانا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس متم کی نہیں ہوتیں ۔ ب شک متنع ہے، تو یہ بتلا دیا جانا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس متم کی نہیں ہوتیں ۔ ب شک شریک باری کا وجود محال ہے اور وہال کوئی ایسا ما قوتنہیں جس کے طرف امتماع کو مضاف شریک باری کا وجود محال ہے اور وہال کوئی ایسا ما قوتنہیں جس کے طرف امتماع کو مضاف کیا جائے۔ اگریہ خیال کریں کہ شریک کے محال ہونے کے معنی ہیں القد تحالی کی انفرادیت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان

کے اصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منظر ونہیں ہوسکتا ، اگروہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے اس کی انظرادیت بذاتہ اوراس کے وجود کا واجب ہونا ، اورانظرادیت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منظر ونہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منظر ونہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے اس کی انظرادیت واجب ہے اور فوہ اضافت ہے خدا تعالیٰ کی اس کی انظرادیت واجب ہے اور نقیض واجب ہمتنع ہے، اور وہ اضافت ہے خدا تعالیٰ کی طرف ، تو ہم کہیں مجے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے انظرادیت ، نظیر سے انظرادیت کی طرف نہیں ہے، نظیر سے اس کی انظرادیت واجب نہیں ہے، نظیر سے اس کی انظرادیت تو واجب ہے ، کا واس کی فرات کی طرف امکان کی اضافت کو بہ تکقف لاتے ہیں، جیسا کہتم امتاع کواس کی ذات کی طرف منسوب کرنے میں امتاع الی الوجوب کی تعریف سے اس کی طرف عبارت میں بہ تکقف اُلٹ پلیٹ کرتے ہو، اور وجوب کی تعریف سے اس کی طرف افرادیت کی اضافت کرتے ہو، اور وجوب کی تعریف سے اس کی طرف افرادیت کی اضافت کرتے ہو، اور وجوب کی تعریف سے اس کی طرف افرادیت کی اضافت کرتے ہو۔ اور وجوب کی تعریف سے اس کی طرف

سیائی وسفیدی کے بارے میں عذر کیا جاتا ہے کہ بیہ نہ روح رکھتی ہیں نہ ذات منفرد، اگراس کے بیمعنی لیئے جائیں کہ وجود کے لحاظ ہے ایسا ہے تو بیر سیجے ہے، اوراگراس کے معنی یہ لیے جائیں کہ ذہن کے لحاظ ہے بھی ایسا ہی ہے تو بیر سیجے نہیں، کیونکہ ذہن سیا ہی اور سفیدی دونوں کا ادراک کرتا ہے، اور دونوں کی ذات میں امکان کا تھم لگاتا ہے۔

ارواح حادثہ کے بارے ہیں جوعذرکیاجا تاہے وہ تو بالکل باطل ہے، کیوں کہ ان کے لیے ذات مفرد، اورامکان سابق علی الحدوث ثابت ہے، اورکوئی چیزان ہیں ایک نہیں جس کی طرف اس امکان کومضاف کیا جائے، اورفلسفیوں کا یہ تول کہ مازے کے لیے ارواح کا مدیر ہوناممکن ہے تو یہ مضافات بعیدہ ہیں، اگرتم اس پر اکتفا کروتو یہ کہنا بعید نہوگا کہ ''امکان حدوث کے معنی یہ ہیں کہ اس پر قادر کے لیے ان کو حدوث ہیں لا ناممکن ہوگا کہ ''اس میں کسی فاعل کی طرف اضافت ہوگی باوجود یکہ وہ اس میں منطبع نہیں ہے، جسیا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی ہوتی ہے، جسیا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے، جسیا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیس ہے، پس اس صورت میں جبکہ دومقا موں پر انظہاع مسلم نہیں ہے، تو فاعل کی طرف نبیت اورمنفعل کی طرف نبیت میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں صوتوں میں انظہاع تو ہوتا ہی ہے۔ اگر کہاجائے کہ تم نے اپنے اعتراضات میں اشکالات کا مقابلہ بحض اشکالات ہی ہے۔ اگر کہاجائے کہ تم نے اپنے اعتراضات میں اشکالات کا مقابلہ بحض اشکالات ہی ہے کیا ہے اور اِن اشکالات کا کوئی حل پیدائیس کیا۔

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ اس معارضہ سے صرف آپ کے کلام کا فاسد ہونا طاہر ہوتا ہے ،اور معارضہ اور مطالبہ ہی ، کی صورت میں ان اشکالات کی بر میں کھل جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں فلاسفہ کے ذہب کی تفتیش کے سوااور کسی چیز کا اہتما م نہیں کیا ہے ،مقصد ہے ہم ان دلاکل کا بطلان وتغیر ثابت ہوجائے ،کسی خاص ذہب کے ایجا بی طور پرا ثبات کی ہم نے یہاں کوشش نہیں کی ہے ، چونکہ ہم کتاب کے مقصد سے ہمنا نہیں چاہتے ،اس لیے حدوث کو ثابت کرنے والی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہجھتے ہماری غرض فلاسفہ کے دعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ،رہ گیا فد ہم جی کا ثبات ، تو ہماری غرض فلاسفہ کے دعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ،رہ گیا فیمانیں گے ،بشر طیکہ تو فیق این موضوع پراس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد ہم قدا عدالحقا کدر کھیں گے ، جس میں ایر دی مددگار ہو ،افشاء اللہ تعالی ،اوراس کتاب کا نام ہم قواعدالحقا کدر کھیں گے ،جس میں ایر دی مددگار ہو ،افشاء اللہ تعالی ،اوراس کتاب کا نام ہم قواعدالحقا کدر کھیں گے ،جس میں کا اہتمام کریں گے ،جسیا کہ ہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا ویسے ہی اہتمام کریں گے ،جسیا کہ ہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اہتمام کریا ہے ،جسیا کہ ہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اہتمام کیا ہے۔

مسئلہ(۲) اَبدُ یہتِ عالَم' اورز مان وحرکت کے بارے میں فلاسِفہ کے قول کا ابطال

جاننا جاہئے کہ بیدمئلہ ،مسئلہ اوّل کی فرع ہے ، کیونکہ فلاسفہ کے نز دیک عالم جیبا کہ از لی ہےا دراس کے وجو د کی ابتدانہیں ہے ،اسی طرح و ہ ابدی بھی ہے جس کی کوئی انتہانہیں ،اسکا فساد وفنامتصوّ رنہیں ہوسکتا ، بلکہ و ہاسی طرح ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

ان کی دو چارد لائل جن کا ہم نے ازلیت کے بارے میں ذِکر کیا ہے ،ابدیت کے بارے میں بھی صادق آتی ہیں اور اعتراضات بھی اُن پراُسی قسم کے دار دہوتے ہیں ، اِن میں کوئی فرق نہیں ۔

فلفی کہتے ہیں کہ عالم معلول ہے،اوراس کی علّت ازلیتِ ابدیت ہے،اوراس کی علّت ازلیتِ ابدیت ہے،اوراس کی علّت متغیّر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیّر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیّر نہ ہوگا،اوراس پرامتناعِ حدوث کی دلیل قائم کرتے ہیںاور بہی دلیل انقطاع میں بھی بعینہ صادق آتی ہے،اور بیان کا پہلامسلک ہے۔

ان كا دوسرامسلك بيہ ہے كہ عالم جب معدوم ہوجائے تو اس كا عدم و جود كے بعد

ہوگا تو اس کے لیے''بعد''ہوگا جس میں زیانہ ثابت ہوتا ہے۔

ان کا تیسرامسلک ہے کہ وجودِ امکان منقطع نہیں ہوتا،ایابی وجودہ کن کے لیے رواہے کہ وہ توفیق امکان پر باقی رہے، گرید دلیل مضبوط نہیں، کیونکہ ہم اس کا از لی ہونا تو محال ہجھتے ہیں گرابدی ہوتا محال نہیں ہجھتے (اگر خدائے تعالی اس کوابدتک باقی رکھنا چاہے) کیونکہ حادث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا طرف آخر ہو، ضرورت فعل تو یہ کہ وہ حادث ہو،اوراس کے لیے طرف اقال ہو، پیضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آخر بھی ہو،البتہ ابوالبذیل العلّاف کا پیقول ہے کہ جسیا کہ عالم کے لیے ماضی میں دورات نامتا ہی کا ہونا محال ہے،اس طرح یہ مستقبل میں بھی محال ہے، گرید قول فاسد ہے،اس وجہ نامتا ہی کا ہونا محال ہے،اس طرح یہ مستقبل میں بھی محال ہے، گرید قول فاسد ہے،اس وجہ نہ ہوتا ہو، بیشیت متلاحق (یعنی بعد میں آکر طنے والا) در ماضی تو جود میں تمام تر بطور متلاحق ہی دافل ہوتا ہوں جیسے محال کے لیے مالی کے طرف منسوب ہمستقبل مور پرعقلا محال نہیں سمجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفنا کو کسی کے ممل کی طرف منسوب سمجھتے طور پرعقلا محال نہیں سمجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفنا کو کسی کے ممل کی طرف منسوب سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں قتم اینے وقوع میں شرقی حیثیت سے بھی ممکن مجمی جاتی ہیں تو اس میں عقل طور پرمزید بحث ونفیش کی ضرور سمجھتے

رہ گیا ان کا چوتھا مسلک تو وہ محال ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب عالم معدوم ہوجائے تو اس کے وجود کا امکان تو ہاتی رہے گا، کیونکہ امکان محالیت میں منقلب نہیں ہوتا،اوروہ وصف اضافی ہے، پس ہر حادث ان کے خیال میں مادہ سابقہ کا مختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کس ایسے مادہ کامختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کس ایسے مادہ کامختاج ہے جس سے وہ معدوم ہوتے ہاں لیے مواداورا صول معدوم نہیں ہوسکتے ہصرف اس کی صورواعراض معدوم ہوتے ہیں۔جواب اس کا وہی ہے جو پہلے گزرا،ہم نے اس مسئلے کواس لیے الگ پیش کیا ہے کہ اس میں ان کی دودلیلیں اور ہیں۔

وليلاول

اس دلیل کو جالینوس نے اختیار کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ (مثلاً) اگر سُورج عدم کوقبول کر ہے تو اس کا خاتمہ مدّ ت مدید میں ہوگا، رصدی دلائل تو یہ بیں کہ اس کے لیے ہزاروں سال درکار ہوں مے اوراس سے کم کسی طرح نہیں ہوں مے ۔ جب اتنی مدّ ت دراز کے بغیراس کا خاتمہ نہیں ہوسکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاسد بھی نہیں ہوسکتا۔

اعتراض اس پعض وجوہ ہے ہوتا ہے (۱) اس دلیل کی شکل اس طرح قائم کی جاتی ہے کہ اگر سُورج فاسد ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس سے فربول ( Decay ) لاحق ہوں کین تالی محال ہے ، اس لیے مقدم بھی محال ہے اور اس قیاس کا نام ان کے پاس 'شرطی مصل'' ہے اور سے غیر لازم نتیجہ ہے کیونکہ مقدم غیرضجے ہے جس کی طرف شرط آخر مضاف نہیں ہو کتی جیسا کہ وہ کہ در ہے ہیں کہ اگر اس کا فساد ، ذبول ہے تو ذبول لازم ہے ، تو بیتا لی اس مقدم کے لیے ( کہ اگر سُورج کا فساد ہوتو اس کا ذبول لازم ہے ) لازم نہیں ہو کتی جیسا کہ وہ کہ اس پر شرط کا اضافہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ''اگر وہ ذبول طور پر فاسد ہوتو اتنی طویل مدت میں اس کے لیے ذبول لازم ہے۔'' یا یہ بیان کیا جائے کہ فاسد کی کوئی صور سے ، تن نہیں ہے سوائے ذبول کے تا کہ مقدم کے ساتھ تالی کا لزوم ہوجائے اور ہم یہ تو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی شے بغیر ذبول کے فاسد نہیں ہوتی ، ہاں ذبول بھی فاسد کے اسباب میں سے ایک سب ضرور ہے۔اگر کوئی چیز حالت کمال پر ہونے کے فادے ساب میں سے ایک سب ضرور ہے۔اگر کوئی چیز حالت کمال پر ہونے کے باوصف یکا یک فاسد ہوجائے تو تعجب نہیں ہوگا۔

(ب) اگریتلیم بھی کیا جائے کہ فساد بغیر ذبول کے نہیں ہوسکتا ، تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کو ذبول نہیں ہوسکتا ، رصدگا ہوں کی اطلاعوں پر توجہ کرنا تو ایک قتم کی محال پندی ہے ، کیونکہ اس فر رہے سے صرف اس کی مقادر تقریبی کا علم ہوسکتا ہے ، اور سُورج تو ہوں کی ہمامت سے ایک سوستر مُنازیادہ ہو ، یا اس کے قریب قریب آگر اس میں سے پہاڑوں کی پچھ مقدار کا نقصان فرض کیا جائے تو ہمارے حس کواس کا ادراک نبیں ہوسکتا ، ممکن ہے کہ وہ اس وقت حالت ذبول میں ہو ، اور اس میں سے برباد ہو چکے ہوں اور جس میں ہو، اور اس وقت تک بہت پچھ پہاڑو غیرہ اس میں سے برباد ہو چکے ہوں اور جس کواس کا ادراک نبیں ہور باہو، کیونکہ علم '' مناظر'' کی اطلاعات محض تقریبی ہوتی ہیں اور یہ بات ایس سے جیسی کہ کہی جاتی ہے کہ یا قوت وطلاء دومر کب عضر ہیں جو قامل بات ایس میں نقصان ظاہر نبیں ہوگا ہو ہی متحد ہیں ہوتی نبیت ہوگا ہو ہی کہی رصدی تاریخ کی مدت میں وہی نبیت ہوگا ، تو شاید اجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نبیں ہوتی جو جاجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نبیں ہوتی جو تا جائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نبیں ہوتی تو جاجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نبیں ہوتی تو جاجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر ظاہر نبیں ہوتی تو جاجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر خوں پر خواجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر خواجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر خواجزائے یا قوت کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہے ، اور یہ چیز جس پر خواجزائے یا تو تو کے ۱۰۰ سوسال میں نقصان کی ہوتی ہوتی کہ باور یہ چیز جس پر خواجزائے کیا تھا تھیں درج نواسد ہوتی نہیں ہوتی کو جاجزائے ہوتی کہ کہ باتوں کیا کہ کو تو باتوں کو کیا کو کو کی خواجزائے کیا کہ کو تو تو کیا کہ کورٹ کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی ک

اس فتم کی اور کثیر دلائل ہم یہاں درج کر سکتے ہیں جن کوعقلانے مستر دکر دیا ہے

محرہم نے مثال کے طور پرایک دلیل یہاں نقل کی ہے تا کہ ان دلائل کی وقعت کا انداز ہ ہوکہ ان کا تعلق کس متم کی خرافات ہے ہے، اور ہم نے کیوں انھیں ترک کیا ہے یہاں ہم نے صرف اِن چار دلیلوں پراکتفا کیا ہے۔ جن کے شبہات کے حل میں غور ونظر کی احتیاج ہوتی ہے۔

دوسري دليل:

عدم عالم کے محال ہونے کے متعلق انکی دلیل یہ ہے کہ عالم کے جو ہرمعدوم نہیں ہو سکتے ، کیونکہ معدوم کرنے والاسبب کوئی سمجھ میں نہیں آسکتا ،اور جو چیز کہ معدوم نہیں ہو سکتی ،اگرمعدوم ہوجائے تو ضروری ہے کہاس کے لیے کوئی سبب ہو،اور بیسب یا تو آراد ہ قدیم سے متعلق ہوگا، جومحال ہے، کیونکہ جب اولا اس نے اس کے عدم کا ارادہ نہیں کیا تمر بعد میں کیا تو تکویا بی تغیر ہوا، یااس حالت کی طرف مودی !! ہوگا کہ قدیم اوراس اراد ہتمام ا حوال میں ایک ہی صفت پر قائم ہے اور شیئے مقصود ( یعنی عالم )عدم ہے وجود کی طرف متغیر ہو، پھروجود سے عدم کی طرف ،اور جو پچھ ہم نے اراد ۂ قدیم سے حادث کے وجود میں آنے کی محالیت کے بارے میں ذکر کیاہے وہی عالم کے معدوم ہونے کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔اور یہاں ایک دوسری شکل کا اضافہ ہوتا ہے۔اوروہ یہ ہے کہ شے مقصود لامحاله مرید (اراده کرنے والے) کافعل ہوگی ،اورجو پہلے فاعل نہ تھا بھر فاعل ہوجائے گا،تواس صورت میں اگروہ فی نفسہ متغیر نہیں ہوا تو ضروری ہوگا کہاس کا فعل موجود ہو بعد اس بے کہ موجود نہ تھا، کیونکہ اگر وہ جیسا کر تھا ویبا یاتی رہے تو اس کے لئے کوئی فعل بھی ٹا بت نہیں ہوتا ،اوراب جب کہ اے کوئی فعل نہیں تو کوئی فعل اس ہے صا در بھی نہیں ہوگا اور عدم تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تعل کیے ہوسکتا ہے؟ پھر جب اس نے عالم کو معدوم كرديا،اوراس كے ليے كى فعل كى تجديد كى جو پہلے نہ تھا تو يفعل كيا ہے؟ كياوہ وجود عالم ہى كافعل ہے؟ بيتو محال ہے، كيونكه جب وجود كا سلسله منقطع ہو كيا ، توبيه وجود عالم كافعل نہیں ہوسکتا؟ اگر بیندم کافعل ہےتو معلوم ہونا جا ہے کہ عدم تو کو کی چیز نہیں کہ اس کے لیے قعل ہو، کیونکہ کمترین درجہ قعل کا بیہ ہے کہ و ہ موجو د ہو ،ا درعدم عالم تو کوئی و جو دی شے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ فاعل کے تعل ہے ہوا ہے ،اوراس کوموجد نے وجود بخشا ہے۔اس شکل کے حل کے بارے میں متکلمین میں بھی جار فریق ہو گئے ہیں،اور ہر فرقہ خاص خاص طریقے پرمشکل ببندوا قع ہوا ہے۔ چنانچہ

معترلہ کہتے ہیں کہ جو معل اس ...... صادرہواہ وہ وجودر کھتا ہے اور یہ فنا کا فعل ہے، اس کو وہ پیدا کرتا ہے ( گرکی کل جن نہیں ) ہیں عالم اس سے دفعت معدوم ہوسکتا ہے۔ اور یہ فنائے گلوق خود بھی فنا ہوسکتی ہے اس طرح کہ اس کے لیے کسی دوسر نے فنا کی ضرورت نہیں، ور نہ سلسلہ غیر متناہی چلے گالیکن یہ گجت کئی وجود سے فاسد ہے مثلاً (۱) فنا کوئی شے معقول و موجود نہیں کہ اس کے لیے عمل خاتی فرض کیا جائے ۔ پھراگر شے معود وہوتو اپنی ذات کو بغیر کسی معدوم کرنے والے کے کیسے فنا کر عتی ہے؟ پھر کس چیز سے موجود ہوتو اپنی ذات کو بغیر کسی معدوم کرنے والے کے کیسے فنا کر عتی ہے؟ پھر کس چیز سے عالم معدوم ہوگا؟ اگر اس نے فنا کوذات عالم ہی ہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس ہیں حل کردیا ہیں اور پیری کے ہوجاتی تو وہ دونوں ہیں، گولخلاً واحد ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اگر دونوں کا اجتماع جا کر رکھا جائے تو وہ دونوں ضد نہیں جو کی جا کر اگر اس کی اور عالم فنانہ ہوگا، اور اگر فنانہ عالم ہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور نہ کسی ضد نہیں جو ہوئی وہ دونوں کو دونوں کو جو کر گر ہوئی گور دو چور اس کا وجود، وجود عالم کا ضد کیوں ہوگا؟ پھر اس نہ ہہ ہیں دوسری خوابی ہیں نہ ہوگا تو اس کی معدوم کرنے بہا در نہیں، بلکہ سوائے فنا کو حادث کرد ہے کہ کسی بات پر وہ قادر نہیں، بلہذا تمام جو اہر عالم فنا ہوجا کیں گا کو حادث کرد ہے کہ خدائے فنا کو حادث کرد ہے کے کسی بات پر وہ قادر نہیں، بلہذا تمام جو اہر عالم فنا ہوجا کیں گر ہوگی۔

دوسرافرقہ کرامیہ کا ہے، جو کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کافعل بس معدوم کرنا ہے،
اور'' معدوم کرنا' ایک شے وجودی ہے۔ جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے،
تو عالم اُس سے معدوم ہوجاتا ہے۔ ایسی ہی ایک شے وجودی ان کے پاس' ایجاد' ہے
جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے، اوراس سے موجوداتِ عالم ظہور میں آتے
ہیں ، لیکن یہ اعتقاد' فاسد' ہے کیونکہ اس سے قدیم کا کل حوادث ہونا لازم آتا ہے، پھریہ
عقلی اصول سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ ایجاد سے تو صرف وجود ہی سمجھ میں آتا ہے، چوارادہ
اور قدرتِ قادر کی طرف منسوب ہوتا ہے، پس سوائے ارادہ وقدرت کے کسی دوسری چیز کا
فابت کرنا اور وجود مقد ارکو عالم بتانا سمجھ میں آسکتا ہے نہ معدوم کرنے کا طریقہ ہی قابل
فہم ہے۔

تیسرافرقہ اشعریہ کا ہے۔الشعریہ کاایک گروہ کہتاہے کہ اعراض بذاتہ فناہوجاتے ہیں،ان کے بقا کاتو تصوّ ربھی نہیں ہوسکتا کیونکہ اس معنی کے لحاظ ہے ان کے بقا کا تھو رکیا جائے تو ان کے فنا کا تھو رئیس ہوسکتا۔ رہ گئے جوا ہرتو وہ بذاتہ باتی نہیں رہ کئے ،البتہ اپ وجود پر بقائے زائد کے اصول سے باتی رہ کئے ہیں، پس جب خدائے تعالیٰ نے ان کے لیے بقا کو پیدائیس کیا تو جوا ہرعدم بقا کی وجہ سے معدوم ہو کئے ہیں، یہ عقیدہ بھی فاسد ہے، کیونکہ یمحسوس واقعات کے خلاف ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سیابی یاسفیدی باقی رہ کئی بلکہ ہر حالت ہیں متجۃ دالوجود ہے،اور عقل اس بات سے ایسابی انکار کرتی ہے جیسا کہ اس بات سے کو انہ ہم ہر حالت میں متجۃ دالوجود ہوتا ہے، حالا نکہ عقل (بر بنائے مشاہدہ) تو بھی فیصلہ کر رہی ہے کہ انسان کے سرکے بال جوآج ہوتے ہیں وہی کل بھی ہوتے ہیں مشاہدہ بالوں کی سیابی ہیں بھی کرتی ہے۔ پھر اس عقید سے میں ایک دوسری مشکل بھی ہے کہ باقی رہنے والا بقاسے باقی رہتے والا بقاسے باقی رہتے والا بقاسے باقی رہتے ہوگی اور یہ سلیدلا متنا ہی ہوجائے گا۔

چوتھا فرقہ ۔اشعریوں ہی کا دوسراگروہ ہے، جو کہتاہے کہ اعراض تو بذاتہ فنا ہوجاتے ہیں ،رہے جواہرتووہ اس طرح فناہوتے ہیں کہاس میں خدائے تعالیٰ نہ حرکت پیدا کرتا ہے نہ سکون ، نہ خاصیتِ جمع نہ تفریق ،اس لیے جسم کو باقی رہنا محال ہوجا تاہے ،لبذا وہ معدوم ہوجا تاہے۔

'' سکو یااشعریہ کے بید دونوں فرتے اس پر مائل ہیں کہ معددم کرنا خو دکو کی فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے زک جانا ہے ،عدم کافعل ہونا اُن کے قیاس سے باہر ہے۔

فلاسفہ کہتے ہیں کہ مذکورہ اصول جب باطل قرار پائیں گے تو فنائے عالم کوجائز نہ رکھنے کے سوااور کوئی صورت باتی نہ رہے گی ،فلاسفہ کا یہ اصول ، کہ'' عدم فنائے عالم ثابت ہے'' باوجودان کے عالم کوحادث سمجھنے کے جیسا کہ وہ ارواح کوبھی حادث ہونے کے باوجود ناممکن العدم سمجھتے ہیں ،ان کے متذکرہ بالا اصول کے قریب قریب ہے۔

عاصلِ کلام یہ کہ ان کے پاس ہرقائم بالڈ ات چیز جو کسی کل میں نہیں ہوتی ،اس کا وجود کے بعد عدم متصور نہیں ہوسکتا ، چاہے وہ قدیم ہویا حادث ،اگران سے کہا جائے کہ جب آگ پانی کے بیٹے ساگائی جائے تو پانی کیسے معدوم ہوجاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں ،وہ ہما پ بن جاتا ہے ، پھر پانی ہوجاتا ہے ، پس جومادہ کہ ہُوا میں ہیولی باقیہ ہے وہ مادہ ہے جو پانی کی صورت کامل ہے ،یہ ہیولی ہی صورت مائیہ کوا ہے ۔الگ کردیتا ہے

اورصورت ہوائیکواختیار کرلیتا ہے،اور جب بھی ہواکو سردی گلتی ہے تو وہ کثیف ہوکر پانی میں مبذل ہوجاتی ہے، یہ نہیں کہ ماڈے نے تجذ وحاصل کیا، بلکہ ماذِ ہ سب عناصر میں مشترک ہوتا ہے،اس میں اس کی بیصور تیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

ہمارا جواب:۔ یہ ہے کہ شکامین کے جن فرقوں کائم نے ذِکر کیا ہے ہمکن تھا کہ ہم اِن کا تفصیلاً ذِکرکر کے بتلاتے کہ اِن کا ابطال تمھارے اصول کی بنا پر قائم نہیں رہتا ، کیونکہ تمھارے بنیادی اصول میں بہت سی چیزیں وہی ہیں جوان کے ہاں ملتی ہیں ،گرہم بحث كوطول وينانبين حابة ،اس ليان من ساصرف ايك كاذ كركري ك-بم يوجية ہیں کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کہ''موجود کرنا''اور''معدوم كرنا''ارادهُ قادرے ہوتاہے، جب حق سجانہ تعالیٰ نے جایا كوئی چيزوجود ميں آگئی اور جب وہ جا ہامعدوم ہوگئی، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدائے تعالی بدرجہ انمل ا قادر ہے،ادران سب افعال میں وہ خودمتغیّر نہیں ہوتا بلکہ فعل کو متغیر کرتا ہے۔ رہاتم مارا قول کہ فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی فعل. صاور ہوتو کوئس چیزاس سے صاور ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے صادر ہونے والی چیزوہ ہے جومتجد وہوتی ہے،اوروہ عدم ہے کیونکہ تعل سے قبل عدم نہ تھا، پھرعدم نے تجد و عاصل کیا ، پھر و بی اس سے صا در ہوتا ہے۔ اگرتم کہو کہ عدم تو کوئی چیز نبیس پھروہ صا در کیسے ہوا؟ تو ہم کہیں گے کہ بیتو بتلائے کہ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجودوا قع کیے ہوتی ہے؟ سمجھ لوکہ ہمارے نز دیک صدور کے معنی وقوع ہی کے ہیں ،صرف بیا کہ اس کی نسبت قدرت کی طرف کی جاتی ہے، جب اُس کا وتوع سمجھ میں آسکتا ہے تو اس کی نسبت قدرت کی طرف کیوں سمجھ میں نہیں آتی ؟ اور تمھارے اوراس شخص کے درمیان کیا فرق ہے جواعراض و صور پر عدم کے اصلا طاری ہونے کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہتو کوئی چیز نہیں ہے پھر کیسے طاری ہوسکتا ہے! اوراس کوطریان وتجد و کاوصف کیسے دیاجا سکتا ہے؟ ہمارے نز دیک تو مینک اعراض وصور پرعدم کاطریان ہوسکتا ہے ،اوراس کا طریان کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا غیرمعقول نہیں ہے، طاری ہونا گویا دا قع ہونا ہے،الفاظ کے روّ و بدل ہے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ،ربی نسبت اس واقع معقول کی قدرتِ قادر کی طرف تو وہ بھی اس طرح معقول ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس بات کا الزام اس ند ہب کو دیا جا سکتا ہے جوکسی شئے کے وجود

کے بعد اس کے عدم کو جائز رکھتا ہے، اس لیے اس سے پوچھا جاسکتا ہے کہ اس پرگؤی چیز طاری ہوئی؟ ہمارے پاس تو کوئی شے موجود ہوکر پھر معدوم نہیں ہو بھی ،اعراض کے معدوم ہونے کے معنی یہ بیں کہ اُن پراُن کا ضدطاری ہوتا ہے جو خود بھی موجود ہے، عدم فالص کا طاری ہو نانبیں جو کوئی چیز نہیں ، پس جو چیز کہ چیز ہی نہ ہواس کا وصف طریان کے ساتھ کیسے ہوسکتا ہے! جیسے ہم کہیں کہ باتوں پر سفیدی طاری ہوئی ہے تو یہاں طاری ہونے والی چیز سفیدی ہاری ہوئی ہے تو یہاں طاری ہونے والی چیز سفیدی ہے۔

بيتول فاسد ہے دووجہ ہے

(۱) سوال ہوتا ہے کہ سفیدی کا طاری ہوتا آیاعدم سیابی پر مضمّن ہے یا نہیں؟
اگر کہوکہ نہیں ، تو گو یا عقل کا بطلان کررہے ہو، اگر کہوکہ ہاں ، تو ہم پوچھے ہیں کہ مضمّن غیر مضمّن ہیں ہوتی ہے؟ اگر کہوکہ وہی ہے تو بیہ تماقض بات ہوگی کیونکہ کوئی شے اپنے آپ کہ مضمّن نہیں ہوتی ، اور اگر کہوکہ اس کے سوائے ہے تو یہ غیر معقول ہے یا نہیں! اگر کہوکہ نہیں تو ہم پوچھے ہیں کہ تم نے یہ کیے جانا کہ وہی مضمّن ہے؟ اور اس براس کے مضمّن ہونے کا اعتراف ہے ، اور اگر کہوکہ ہاں ، تو یہ مضمّن معقول جو کہ عدم سیابی ہے قدیم ہے یا حادث؟ اگر قدیم ہے، تو وہ محال ہے ، اور اگر کہوکہ وارث ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدوث کے ساتھ موصوف ، معقول ہے ، اور اگر کہوکہ حادث ہے ، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدوث کے ساتھ موصوف ، معقول ہے نہ وار اگر کہوکہ داوٹ ہے ، تو ساتھ موصوف ، معقول ہے نہ حادث ہے ، تو یہ کہا جائے کہ وہ معدوم ہے تو یہ غلال ہوگا اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ معدوم ہے تو یہ غلال ہوگا اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ معدوم ہے تو یہ غلال ہوگا اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ معدوم ہے تو یہ غلال ہوگا اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ وہ جائر ہوگا کہ ہے تو یہ درست ہوگا ، کیونکہ وہ لامحالہ طاری ہے ، اور یہی طاری ، معقول ہوگا کہ وہ اس تو جائر ہوگا کہ ہے تو یہ درست ہوگا ، کیونکہ وہ لامحالہ طاری ہے ، اور یہی طاری ، معقول ہوتا کر ہوگا کہ اسے تو جائر ہوگا کہ اسے تو درست تو اور کی طرف منسوب کیا جائے۔

(۲) فلاسفہ کے نزدیک بعض اعراض ایسے ہیں جو بغیر کسی ضد کے معدوم ہوجاتے ہیں، کیونکہ جو حرکت ان کے عدم کے لیے ہوتی ہے ان کی ضد کی حرکت نہیں ،اوراس کے اورسکون کے مابین جو نقائل ہے وہ کو یا کہ ملکہ اور عدم کا مقابلہ ہے، یعنی وجود وعدم کا مقابلہ ،اورسکون کے معنی عدم حرکت کے ہیں، پس جب حرکت معدوم ہوجائے گی، تو سکون تو طاری نہیں ہوگا، جواس کا ضد ہے اور وہ عدم محض ہے، ایسی ہی وہ صفات جو ارتبیل استکمال ہیں جیسے کہ آتکھ کی رطوب جبلید یہ میں محسوسات کہ تصویروں کا چھپنا، بلکہ محقولات کی تصویروں کا چھپنا، بلکہ محقولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ محقولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ محقولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ محتولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ محقولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ محتولات کی تصویروں کا جھپنا، بلکہ محقولات کی تصویروں کا دہن مدرکہ میں چھپنا، کیوں کہ اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ کسی

وجود کا افتتاح کیا جار ہاہے ، بغیر اس کی ضد کے زوال کے ،اوروہ ( بعنی تصویریں) جب معدوم ہوجا کیں تو اس کے معنی سے جی کہ ان کا وجود زائل ہوگیا بغیر کسی ضد کے تعاقب کے ، گویا ان کا زوال عبارت ہے عدم تحض سے جو طاری ہوا ہے ۔لبذاعدِم طاری کا وقوع سمجھ میں آگیا بعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کا بذائیہ واقع ہونا سمجھ میں آسکتا ہے ( چاہوہ کوئی چیز ہو) اس کا قدرت قادر کی طرف منسوب ہونا بھی سمجھ میں آسکتا ہے۔

پس بیہ ظاہر ہوگیا کہ جب مجھی کسی حادث کا واقع ہوناارادہ قدیم ہے تصوّر کیا جا سکتا ہے تو کسی واقع کے عدِم یا وجود ہونے کی حالتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم ۔

## مسکله (۳)

فلاسفہ کے اس قول کی تکبیس کے بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل و صانعِ عالم ہے،اور عالم اسی کے عل اور صنعت سے ظہور میں آیا ہے

ان کار بیان محض ظاہری قیمت رکھتا ہے حقیقی نہیں۔

وَہر یوں کوچھوڑ کرتمام فلاسفہ اس بات پرمنفق ہیں کہ کا کنات کے لیے صافع کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی صافع عالم ہے اور اس کا فاعل بھی ہے، اور کا کنات اس کی صنعت وفعل سے ظہور پذر ہوئی ہے۔ گران کے اُصول کی بنا پر سے بیان ایک سم کی تلبیس ہے کیونکہ ان کے اصول کے بنا پر سے ، اور اس کی تین میں ہوتا ہی نہیں جا ہے ، اور اس کی تین وجوہ ہیں:

ا۔ایک وجہ کاتعلق تو خود فاعل کی ماہیت ہے۔ ب۔ دوسری کاتعلق خود فعل کی ماہیت ہے۔ خ۔ایک وجہ وہ ہے جوفعل و فاعل کی درمیانی نسبت سے تعلق رکھتی ہے۔ (۱) جس وجہ کاتعلق فاعل کی ماہیت سے ہے وہ یہ ہے کہ صانع عالم کا صاحب ارادہ وصاحب اختیارگل ہونا ضروری ہے، جوانی مشیت میں آزاد ہو، گران کے پاس اس کی ہستی الی نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ بی نہیں ، بلکہ ارادہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، جو پچھ بھی اس سے صادر ہوتا ہے، وہ لزومی اور اضطراری طور پر ہوتا ہے۔ دوسرے بیر کہ عالم قدیم ہے، حادث جو ہے وہ محض فعل ہے۔

تیسرے بیکہ خدائے تعالی ان کے نزدیک ہرا ختبارے ایک ہے اورایے ایک سے اورایے ایک سے مرکب ہے ، وہ اس سے کیے صادر ہوسکتا ہے ؟ اب ہم آگے ان کی ان تینوں وجوہ پردوشنی ڈالیس سے ۔ اور ساتھ ساتھ میں بتلا کیں سے کہ ان کے دلائل کس قدر مغالط آمیز ہیں۔ تروید وجہ اوّل :

ہم کہتے ہیں کہ فاعل عمارت اس ہستی ہے ہے۔جس سے فعل ،اراد وُقعل کے ساتھ صادر ہوتا ہے بعلی السبیل الاختیار ،اورشے مقصود کے علم کے ساتھ صا در ہوتا ہے، اور تمہارے پاس تو عالم خدائے تعالیٰ سے ایسے صا در ہوتا ہے جبیا کے معلول علت سے ، کو یاصا در ہوتا لازم وضروری ہی اور اس کا دفع ہوتا خدائے تعالی سے متعورتہیں ہوسکتا۔ عالم کا لزوم اس کی ذات ہے ایباہی ہے،جیبا کیمسی مخض کے سابیہ کالزوم اس کی ذات ہے، یا نور کالزوم سورج ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی چیز کا فعل قرار نہیں دیا جاسکتا اسکی مثال توالیں ہے جیسے کوئی کہے کہ روشنی ، چراغ کافعل ہے اور سابیہ مخف کا فعل ہے،تواس میں جواز کا تکلف پایا جائے گا ،اور بیہ جواز حدود ہے خارج سمجما جائے گا، یابیہ کہا جائے گا کہ اس نے ان الفاظ کوبطریق استعارہ استعال کیا ہے ، جومستعارله، اورمستعار منه کے درمیان وصف واحد کی شارکت کے وقوع پرملنعی ہور ہاہے اوروہ یہ کہ فاعل سبب ہے علی الجملہ ، جیسے چراغ روشنی کا سبب ہے اور سُورج نور کا المیکن فاعل کوفاعل صانع محض سبب کی بنا پرنہیں کہا جاسکتا ، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علی وجہ مخصوص سبب ہے ، یعنی ارادہ واغتیار کی وجہ ہے سبب ہے ، جیسے کوئی کیے کہ دیوار فاعل نہیں ہے، اور پھرفاعل نہیں ہے اور جماد (جسم غیرنامی ) فاعل نہیں ہے، تعل تو جاندار کا کام ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرسکتا ،اور کوئی اس کو جمونا نہیں کہ سکتا ،لیکن فلاسغہ کی رائے میں پھر کا بھی ایک فعل ہے ،اوروہ مخلل وگرانی یامیل جانب مرکز ہے۔ای طرح آگ کا بھی تعل ہے، اور وہ حرارت کا پیدا کرنا ہے۔ ان کابیایقین ہے کہ جو چیز خداہے صادر ہوتی ہےوہ ان تمام اشیاء کے مشابہ ہے ۔ لیکن بیا کیے فضول می بات ہے۔

ا گرکہا جائے کہ ہر موجود بذاتہ واجب الوجود نہیں ہوتا ، بلکہ وہ موجود بغیر ہ ہوتا ہے توجم اس چیز کا نام ''مفعول'' رکھتے ہیں اور اس کے سبب کو' فاعل'' کہتے ہیں ۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کہ سبب فاعل بالطبع ہے یا بالا ارادہ ہے، جیسا کہتم اس کی فکر نہیں کرتے کہ فاعل بالوسیلہ ہے یا بغیروسیلہ، ملک فعل ایک جنس ہےاوراس کی تقسیم دونوع میں کی جاتی ہے۔ایک وہ جو بوسلہ واقع ہوتاہے، دوسراوہ جو بغیروسلہ واقع ہوتاہے، نیز جنس ہوتا ہے، دوسری وہ جو بالاختیار واقع ہوتا ہے۔اس پر دلیل بیہ ہے کہ جب ہم'' کہتے ہیں اوراس سے فعل بالطبع مُر او لیتے ہیں تو یہ لفظ جماریے عام لفظ ' کِیا'' کا متباقض نہیں ہوتا، بلکہنوع فعلیت ہی کا ایک بیان ہوتا ہے جیسا کہ ہم کہیں''کیا''اوراس سے بلا وسیلہ كرنے كااراد وكريں ،تويہ بوسيله كرنے كا متناقض نہيں ہوگا، بلكه عام لفظ ' كيا'' كي ايك نوع اورایک بیان ہوگا،اور جب ہم کہتے ہیں' کیا''اوراس سے بالاختیار کرنا مراد لیتے ہیں تو پیکرارنہیں ہوگی ،جیسے ہم کہیں'' حیوان انسان'' ( تو اس میں عام اور خاص مفہوم کی شرکت ہے تناقض نہیں ہے اس طرح ) لفظ مذکورنوع فعلیت کا ایک بیان ہوگا ، جیسے ہم کہیں کہ بوسیلہ ''کیا''۔ اگر ہمارا قول''کیا''ارادہ کا مضمن ہے اورارادہ فعل کی ذاتیت ہے تعلق رکھتا ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ فعل ہے، تو ہمارا قول ' کیا'' بالطبع متناقض ہوگا جیسا كرد كيا" اور دنيس كيا" تو ماراجواب بيه ك يتسميه فاسد هي كيونكه برمسيت كو بر لحاظ سے فاعل کہنا جائز ہوسکتا ہے نہ ہرمستب مفعول ہوسکتا ہے، اگر ایسا ہوتو یہ کہنا سیحے نہ ہوگا کہ جماد کے لیے فعل نہیں ہے اور فعل صرف حیوان کے لیے ہے ، اور یہ بات تومسلم ہے کہ جماد کا بھی نغل ہوتا ہے ،مگر صرف بطورا ستعارہ اس کو فاعل کہا جاتا ہے ،جبیبا کہ'' طالب'' کو على سبلِ الحجاز''مريد'' كهاجاتا ہے۔جیے ہم كہتے ہیں پھرلڑھكتا ہے، كيونكہ وہ مركز كاارادہ کرتا ہے،اوراس کا طالب ہوتا ہے ،اورطلب وارادہ حقیقت میں تصور نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ شےمقصودمطلوب کے علم کے ساتھ اس کا تصوّ رنہ ہو،اورسوائے جاندار کے اوركسى كے ساتھ ارادے كاتھ رنبيں كيا جاسكتا۔ رہاتمها راقول كدلفظ "كيا" عام باوروه بالطبع اور بالاراد ہ دونوں حالتوں میں تقسیم ہوتا ہے تویہ غیرمسلم ہے۔' جیسے کوئی کہے'' اراد ہ کیا'' لفظ عام ہے اور دوحالتوں میں تقتیم ہوتا ہے ایک وہ ہے جس میں کوئی شخص ارادہ

کرتا ہے، شے مقصود کے علم کے ساتھ دوسری میں ارادہ تو کرتا ہے گرشے مقصود کاعلم نہیں اتو ایسا کہنا فاسد ہوگا ، کیونکہ ارادہ ضرور تأعلم ہی کو مضمن ہوتا ہے ،ایسا ہی فعل ضرور تا اراد ہے ہی کو مضمن ہوتا ہے۔

ر ہاتمھارا قول کہ لفظ'' کیا'' بالطبع' مہلی حالت کانفیض نہیں ہےتو عرض ہے کہ ایسا نہیں ،حقیقت میں وہ اس کانفیض ہی ہے تکراس کانفیض ہونا سطحی نظر میں پایانہیں جاتا اورطبع اس سے شدت کے ساتھ نفورنہیں کرتی ، کیونکہ وہ مجاز آباتی رہتا ہے، اور جبکہ وہ ہرا عتبار سے مُستِب ہوتا ہے اور فاعل بھی مُستِب ہے تو مجاز آاس کا نام نعل رکھا گیا ہے۔

اور جب په کہا جائے که'' بالاختیار کیا'' تو و و پختیقی تکرار کہلائے گی ،جیسا کہ کہیں ''ارادہ کیا''اوروہ اپنی شے مقصود ہے واقف ہے،البتہ اس کا تصوّ رتب نہ ہوگا جبکہ كهاجائ صرف "كيا" عجازى طوري، اورجب حقيقى طور بر" كيا" كهاجائ تونفس كواس قول سے کہ'' بالاختیار کیا'' ہے نفور نہیں ہوتا ، کیونکہ اس کے معنی حقیقی طور پر کرنے ہوں سے ،ند کہ مجازی طور پر جیسا کہ کوئی ہے" زبان سے بات کی" یا" آنکھ سے د یکھا''تو جائز نہ ہوگا کہ اس کے معنی میں دل کی نظر (بعنی شعوری نظر) کومجازی طور پر معجما جائے ،ابیا ہی ہاتھ اورسر کی حرکت کے بارے میں گفتگو ہو،مثلاً کوئی کہے کہ''اس نے ا ہے سرے کہا' 'لینی اشار و کیا ،تو یمی وجہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ زبان سے کہا اور آ کھے سے دیکھا تو یہ بُرانہ ہوگا۔اس کے معنی نغی احمال مجاز کے ہوں ھے ،اوریہ قدیم کی لغزش کا مقام ہے یہاں اِن اغبیاء کی دخوکا وہی ہے ہوشیارر ہنا جا ہے۔اگرید کہا جائے کہ فاعل کو فاعل کا نام رکھنالغوی اعتبارے ہے، ورنہ عقلی طور پرتو طاہر ہوتا ہے کی جو چیز کس چیز کا سبب ہوتی وہ دوطرف منقتم ہوتی ہے، یا تو وہ ارا دی طور پرسبب ہوتی ہے یا غیرارا دی طور پر ،البته اس امر میں اختلاف ہے کہ فاعل کو فاعل کہنا دونوں قسموں میں حقیقی طور پر ہے یانہیں؟ اس کے ا نکار کی کوئی صورت نہیں ہے ، کیونکہ عرب کہتے ہیں السنسبار تسخسر فی آگ جلاتی ہے والسَّيْفُ يَقُطُعُ لِوَادِكَانِي بِ-وَالسَّلَجُ يَبُودُ برفَ مُحْمِرًا لَى بِوَالسَّقِمونيايسهل سقمونیا اسہال لاتی ہے والخبریشیع رونی سیر کرتی ہے والماء سردی یانی پیاس بجھا تا ہے۔ای طرح ہم کہتے ہیں'' مارتا ہے''اس کے معنی بیہ ہیں کہ مارنے کافعل اس سے سرز دہوتا ہے۔ ہارا کہنا کہ جلاتا ہے،اس کے معنی یہ بیں کہ جلانے کا کام کرتا ہے،ایسا بی کہنا کا ثنا ہے یعنی کا شنے کا کا م کرتا ہے ،اگرتم کہو کہ بیسب مجازی ہے تو بیا لیک قتم کی بےسند ہات ہوگی ۔

توہماراجواب ہے ہے کہ بیسب بطریق مجازے اور تعلی قو وہی ہوتا ہے جو بالا رادہ ہو، اس کی دلیل ہے ہے کہ مثلاً ہم کوئی حادث فرض کریں جس کا حصول دوا مر پر موقو ف ہو، ایک ارادی دوسراغیرارادی، توعقل تعلی کوارادے ہی کی طرف نبست دے گ، اور لغوی طور پر بھی ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے کہا جائے کہ ایک انسان آگ میں ڈالا گیا اور وہ مرگاتو ڈالئے والا قاتل ہوگا نہ کہ آگ، اور یہ کہا جائے کہ فلال شخص نے اس کوئل کیا تو بہی بات سمجھ ہوگی، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے بات سمجھا جائے کہوں اندوں کو حقیق طور پر، اور دوسرے کو بطور استعارہ (یعنی مجازی طور پر) نہ سمجھا جائے ہوگی، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ادادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے ہوگی، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ وامر نے ماردی مور پر) نہ سمجھا جائے کہوں تا ہے؟ حالا نکہ آگ ہی عمل قتل کی علمت قریبی ہے، اور آگ میں گرنے والے شخص کو امر کے حالات کہ ہی عمل قتل کی علمت قریبی ہے، اور آگ میں گرنے والے شخص کا فعل کی جو نہیں سواے اس کے کہ مقتول اور آگ کوایک جگہ جمع کرد ہے، مگر ایسانہیں، بلکہ کا تو ہوں تاتل کہلا نے استعارہ کے طور پر ہوگا، لہذا اس سے اس کو اور آگ کوایک جگہ جمع کرد ہوگا، لہذا اس سے مور نہ بھی قاتل کہلا نے ، البتہ اس کا بہ قاتل کہلا نا استعارہ کے طور پر ہوگا، لہذا اس سے کے فعل میں انڈر تھائی صاحب ارادہ اور صاحب اختیار نہ سمجھا جائے تو وہ صرف مجازی خور پر صافح اور فاعل سمجھا جائے گا۔

اگرکہا جائے کہ ہم خدائے تعالیٰ کے فاعل ہونے سے بیمُر اولیتے ہیں کہ وہ اپنے ہوں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ است ہم موجود کے وجود کا سبب ہے، اور عالم کا قوام اس سے ہے، اور وجودِ باری تعالیٰ نہ ہوتو وجود عالم کا تصوّر بھی نہیں ہوسکتا ،اگر باری تعالیٰ کا عدم فرض کیا جائے تو عالم کا عدم ثابت ہوگا ، اس طرح ہم ثابت ہوگا ، اس طرح ہم خدا کو فاعل سجھتے ہیں ، اگر مخالف انکارکرتا ہے کہ اس معنی میں فعل ثابت نہیں ہوتا تو اس کو دوسر الفظ اختیار کرنا جائے۔

ہمارا جواب بیہ ہوگا کہ ہماری غرض بیہ بتلانا ہے کہ اس معنی پرہم فعل وصنعت کے لفظوں کا اطلاق نہیں کر سکتے بعل وصنعت کے معنی وہی ہیں جوحقیقی طور پراراد ہے سے صادر ہونے کے ہوتے ہیں ،اورتم حقیقت میں فعل کے معنی کی نفی کر چکے ہو،اور حمل اسلامی کے مظاہر ہے میں کھنل کا ظہار کررہے ہو،کسی ند ہب کو بے معنی الفاظ کے استعمال پر سراہانہیں جاسکتا،اس کی صراحت کردوکہ خدائے تعالی کا کوئی فعل نہیں ہوتا،تا کہ دین

اسلام سے تمھارے معتقدات کا پر دہ جاک ہوجائے ۔ تنگمیس سے کام نہ لویہ کہتے ہوے کہ خدائے تعالیٰ صانع عالم ہے اور عالم اس کی صنعت ہے، تمھارے پاس تو صرف الفاظ کا ذخیرہ ہے، حقیقت کی نفی ہے، اور اس مسئلہ ( یعنی اس فعل ) ہے مقصود تمھاری اس تلمیس کی پر دہ دری ہے۔

دوسری وجه

فلاسفد کے اُصول کی بُدیا دیر' عالم' 'اللہ تعالیٰ کافعل ٹابت نہیں ہوسکتا ، کیونکہ فعل
کی شرطان کے ہاں معدوم ہے ، فعل عبارت ہے'' احداث کا سَات' ' ہے اور کا سَات تو ان
کے پاس قدیم ہے ، حادث نہیں ، اور فعل کے معنی ہیں بذر بعیدا حداث شے کوعدم ہے وجود
ہیں لے آتا ، اور اس کا قدیم ہیں تھو رنہیں ہوسکتا ، کیونکہ موجود کی ایجاد ممکن نہیں ، اس وقت
شرط فعل یہ ہوگی کہ عالم حادث ہو ، گر عالم تو ان کے پاس قدیم ہے۔ پھر یہ کیے خدا کا فعل
ہوگا ؟

اگرکہاجائے کہ حادث کے معنی ہیں ' موجود بعد عدم' تو ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ فاعل نے جب حادث کیا تو صدور میں آنے والا (لین عالم) اس سے ضرور متعلق تھا،اگر متعلق تھا تو وجو و مجرد کی حیثیت سے؟ اور نیہ میں تو ایس ہے متعلق چیز عدم سابق ہے، کیونکہ فاعل کا اثر عدم پر نہیں ہوسکتا ،اور عدم اس حیثیت سے کہ وہ عدم ہے کی فاعل کا مختاج بھی نہیں ہوسکتا تو اب بہی کہاجائے گا کہ وہ تحیثیت سے کہ وہ عدم ہے کی فاعل کا مختاج بھی نہیں ہوسکتا تو اب کہی ہوائے والی ہو کی اس سے صادر ہونے والی جیز وجو و مجرد ہے، اور اس سے صادر ہونے والی نہیں دی جاسکتی ،اگر وجو دکو دائی فرض کی فرف کیا جائے تو نسبت کو بھی وائی فرض کرنا ہوگا، اور اگر نہیں دی جاسکتی ،اگر وجو دکو دائی فرض کرنا ہوگا، اور اگر کہیں دائی مجمی جائے تو منسوب الیہ تو زیادہ فاعل اور زیادہ دُ وام کی تا شیرر کھنے والا ہوگا، کہیں کہ وہ دی الحال فاعل کے ذریعے عدم سے متعلق نہیں ہوتا ہے، باتی رہا ہے کہنا کہ اس متعلق نہیں ہوتا ہے، باتی رہا ہے کہنا کہ اس حیمتعلق نہیں ہوا، اگر عدم کی سبقت و جود عدم کے بعد وجو دہل آیا ہے، حالا نکہ عدم اس سے متعلق نہیں ہوا، اگر عدم کی سبقت وجود ہود ہود ہود ہیں آیا ہے، حالانکہ عدم اس سے متعلق نہیں ہوا، اگر عدم کی سبقت وجود ، اور وہ دور وہ نہ نہ کہ ہروجود ، اور وہ دور وہ نہ نہ کہ ہروجود ، اور وہ دور وہ نہ نہ کہ ہروجود ، اور وہ دور وہ نہ نہ کہ ہروجود ، اور وہ دور وہ دور ہون اور وہ دور وہ دیہ کہ ہروجود ، اور وہ دور وہ د

و جود مسبوق بالعدم ہے تو ہے کہا جائے گا کہ اس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کے تعلٰ کی وجہ سے مہیں ہے ، یہ وجود تو وہ ہوگا جس کا صدور فاعل ہے اس وقت متصور ہوگا جبکہ عدم کو اس پرسابق مانا جائے اور عدم کی سبقت فاعل کے فعل کی چیز نہیں ہے ، لہذا اس کا مسبوق بالعدم ہونا ، فاعل کا فعل ہو سکتا ہے نہ اس کے فعل ہونے پر ہونا ، فاعل کا فعل ہو سکتا ہے نہ اس کی شرط اس کے فعل ہونے پر ایسی شرط ہے جو فاعل کو اس میں غیر موثر بنا ویتی ہے۔

ر ہاتمھا رایہ تول کہ موجود کی ایجا دمکن نہیں ،تو اگراس سے تمھاری مُر اویہ ہے کہ عدم کے بعد وجودازسرنو، دوبارہ نہیں ہوسکتا توضیح ہے، اوراگر بینمرادے کہ وہ اینے موجود ہونے کی حالت میں موجد کی وجہ ہے موجود تبیں ہوتا توبیہ ہم بیرطا ہر کر پچکے ہیں کہ وہ اینے موجود ہونے کی حالت میں موجود ہوسکتا ہے نہ کہ معدوم ہونے کی حالت میں ،توشے بھی اس وقت موجود ہوگی جب کہ فاعل اس کا موجد ہو،اور بحالت عدم ، فاعل اس کا موجود تونبیں ہوسکتا ،اس کے وجود کی صورت ہی میں ہوسکتا ہے،اورا یجاد کا قریب قریب مطلب ہی میہ ہے کہ فاعل اس کوموجود کر رہاہے اور مفعول موجود ہور ہاہے کیونکہ وہ عبارت ہے نسبتِ موجد کی موجد کی طرف ،اور بیسب چیزیں وجود کے ساتھ ہی ہوں گی نہ کہ اس سے يہلے، البذاايجادموجود ہى كے ساتھ ہوگى، اگر ايجاد سے مرادو ونسبت ہے جس سے فاعل موجد تھمرتا ہے اور مفعول موجود۔اس لیے ہمارایہ فیصلہ ہے کہ عالم خدائے تعالیٰ کا ازلی اورابدی فعل ہے،اورکوئی حالت الیی نہیں جس کا خدائے تعالیٰ فاعل نہ ہو، کیونکہ وجود فاعل سے ربط رکھتا ہے ،اگر بدربط ہمیشدر ہتا ہے تو وجود بھی ہمیشدر ہے گا ،اگر منقطع ہوجا تا ہے تو وجود بھی منقطع ہوجائے گا ،ایبانہیں جیسا کہتم سجھتے ہو کہ اگر باری تعالیٰ کا عدم فرض کیا جائے تو عالم باتی رہتاہے ، کیونکہتم گمان کرتے ہوکہ وہ ایک بانی کی طرح ہے ، بنائے عمارت کے ساتھ ،اوروہ بانی کومعدوم سمجھنا اور پنا کو باقی سمجھنا ہے ، بنا کی بقابانی کی وجہ ہی سے نہیں ہے بلکہ اس کی ترکیب میں بیوستِ مسکہ (روک رکھنے والی خشکی ) کی وجہ ہے ہے اور اگر اس میں قوت مُمکہ ، جیسے یانی ، نہ ہوتو شکل حادث کی بقا کا نصور با وجوداس کے لیفعل فاعل کے نہیں ہوسکتا۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ فعل جو فاعل سے متعلق ہوتا ہے وہ بحثیت اس کے صدوث کے ہوتا ہے نہ کہ بحثیت اس کے عدم سابق کے ،اور نہ صرف موجود ہونے کی حیثیت کے ، وہ فاعل سے اس کی اپنی دوسری حالت وجود میں متعلق نہیں ہوتا ، یعنی جب کہ وہ ایک موجود کاتعلق معقول ہوسکتا ہے، جمھار ہے تول کی بناپراس کا حادث ہونا تواس کے مسبوق بالعدم ہونا فاعل کافعل یاصافع کی ہونے کے معنی پرمجمول کیا جائے گا ،اوراس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کافعل یاصافع کی مسنت نہیں ہوسکتا، لیکن وہ اپنے وجود کی تکوین کے لیے فعلِ فاعل ہی کی مشرط کا تابع ہے، بعنی اس کا مسبوق بالعدم نہ ہو بلکہ دائی ہوتو وہ فاعل کے فعل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا،اور ہروہ چیز جواپے فعل ہونے پر بحثیت فعل مشروط منیں ضروری ہے کہ فاعل ہی کافعل ہو،اور فاعل کی ذات،اس کاعلم اوراس کا ارادہ اوراس کی قدرت اس کے فاعل ہونے کے لیے شرطنہیں،اوریہ فاعل کے اگر سے نہیں ہے،اورنہ فعل بغیر موجود کے سمجھ میں آسکتا ہے،لبذ افاعل کا وجوداس کے علم ،اس کے اراد ہے اوراس کی قدرت کی طرح فاعل ہونے کے لیے بطورشرط ہوگا،خواہ یہ فاعل کی نسبت کا نتیجہ اوراس کی قدرت کی طرح فاعل ہونے کے لیے بطورشرط ہوگا،خواہ یہ فاعل کی نسبت کا نتیجہ میں اور اس

اگرکہا جائے کہ تم نے تعل کے فاعل کے ساتھ ہونے اوراس سے غیر متاثر ہونے کے جواز کا اعتراف تو کرلیا ، اب بدلازم آتا ہے کہ اگر تعل حادث ہوگا تو فاعل بھی حادث ہوگا ، اوراگر وہ قدیم ہوگا تو فاعل بھی قدیم ہوگا ، اگر تم نے فاعل کے تعل کو تا خرز مانہ کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بی حال ہے کو کہ مشلا کوئی پانی میں ہاتھ ہلاتا ہے تو ساتھ بی پانی کا ہلنا بھی ضروری ہے ، پانی تو پہلے ہے گانہ بہت بعد ، کیونکہ اگر اس کے بہت دیر بعد ہلے تو ہاتھ کا کسی مقام پر ہونا سمجھ میں نہ آئے گا ، اوراگر پہلے ہلے تو کو یا اس ہنے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہونا اس کا معلول ہے ، اور تعل اس کی وجہ سے ہا مہر ہم فرض کریں کہ ہاتھ قدیم سے پانی میں ال رہا ہے تو کو یا پانی کا بلنا بھی اس کے ساتھ ماتھ ہیں نہ تا تھ کے وہ اس کا معلول ومعقول ہے ، اور تعل اس کی دوامیت کا ساتھ ہمیشہ سے ہا وجو دا پی بیشلی کے وہ اس کا معلول ومعقول ہے ، اس کی دوامیت کا مفروضہ حال نہیں ہوسکتا ، عالم کی ایس بی نہیت خدا نے تعالی کے ساتھ ہے ۔

تو ہمارا جواب میہ ہے کہ ہم فعل کا فاعل کے ساتھ ہونا محال نہیں سجھتے ،ہم فعل کو حادث سجھتے ہیں جیسا کہ پانی کا ہلنا ، یہ عدم سے حادث ہوا ہے تو جائز ہوگا کہ فعل ہو ، حیا ہے ذات فاعل ہے متاخر بعید ہویا قریب ہو،البتہ ہم محال جس بات کو سجھتے ہیں ووقعل کا قدیم ہونا ہے، کیونکہ جو چیزعدم سے حادث نہ ہوگی تو اس کا نا مفعل رکھنا ایک مجازی بات ہوگی نہ کے حقیقی ،روگئی معلول اورعلت کی ساتھ داری ،تو دونوں کا حادث ہونا مجھی جائز ہوسکتا ہے اور دونوں کا قدیم ہونامجھی ،مثلاً بیکہا جاتا ہے کہلم قدیم ذات قدیم سُجانہ تعالیٰ کی بحثیت اس کے عالم ہونے کے علت ہے،اس میں کوئی موقع اعتراض کانہیں ہے،اعتراض اس چیز پر ہے جوفعل کہلا یا جاتا ہے ، کیونکہ معلولِ علّت کوفعلِ علّت نہیں کہا جا سکتا گرمجاز آ ، ہاں جو چیز تعل کہلاتی ہے اس کی شرط رہ ہے کہ عدم سے حادث ہو،اگر کوئی جائز رکھنے والا قدیم دائم الوجود کواس کے غیر کافعل بنلانا جائز رکھے توبیہ جواز ایک قتم کا استعار ہ ہوگا ،اورتمھا را بیہ تول کہ اگر ہم یانی کی حرکت کو انگلیوں کے ساتھ قدیم دائم فرض کریں تو '' یانی کی حرکت فعل کی تعریف سے خارج نہیں ہوسکتی ''ایک قشم کا دھوکا ہے، کیونکہ انگلیوں کا تو کوئی ذاتی فعل نہیں ہے،البتہ فاعل جو ہے وہ انگلیوں والا ہے، جوصاحب ارادہ ہے اگر ہم اس کوفتہ یم فرض کریں تو انگلیوں کی حرکت تو اس کافعل ہوگی ،اس حیثیت ہے کہ ہر جزء حرکت جوعدم سے حادث ہواس اعتبار سے فعل ہوگا، رہی پانی کی حرکت ، توہم بیہیں كتے كدوه اس مخص كافعل ہے جس نے اپناہاتھ ياني ميں بلايا، بلكدوه التدسكاندكافعل ہے،اور کسی صورت پر بھی ہوتعل ہے،اس حیثیت سے کہ وہ حادث ہے،الآاس کے کہ وہ دائم الحدوث ہے، وہ بھی تعل ہے،اس حیثیت سے کہ وہ حادث ہے۔

اگر کہا جائے کہ: جب تم نے فاعل کی طرف تعل کے نسبت کا اس حیثیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ موجودر ہتا ہے اعتراف کرلیا،اور مان لیا کہ یہ دیں ہی نسبت ہے جیسی کہ معلول کی علّت کے ساتھ ہوتی ہے،اور تم علّت کی نسبت میں تصوّر دوام کو بھی تسلیم کر چکے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد عالم کے فعل ہونے ہے۔اس کا معلول واتم النسبیۃ ہونا خدائے تعالیٰ کا،اگر تم اس کافعل نام ہیں رکھتے ہوتو پھرکوئی دوسرانا مرکھلو۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ اس تصل سے ہمارا مدعا یکی ثابت کرنا ہے کہ تم لوگ اساء کے تختیل سے بیٹھ توگ اساء کے تختیل کام چلاتے ہو، اور حقیقت میں تمصارے پاس خدائے تعالی فاعل حقیقی نبیس ہے، اور نہ عالم اس کا فعل حقیقی ہے، اور اس اسم کا اطلاق مجازی طور پر کرتے ہونہ کہ حقیقی طور پر ، اور بیصاف طاہر ہو چکا ہے۔

#### تنيسري وجيه

اس بارے میں ہے کہ فلاسفہ کے اصول کی بنا پر عالم خدائے تعالیٰ کا تعلیٰ ہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ فعل و فاعل کے درمیان ایک شرطِ مشترک بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ''ایک سے ایک بی چیز صا در ہوسکتی ہے'' اور مبدا اوّل تو ہرصورت سے ایک ہے ، اور کا کنا ت مختلف چیز وں سے مرکب ہے ، تو اس اصول کے اعتبار سے تصوّر نہیں کیا جا سکتا کہ عالم ان کے نز دیک خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔

اگرکہا جائے کہ عالم سارے کا سارا خدا تعالیٰ سے بغیر واسط صدور نہیں پایا ہے،

بلکہ اس سے جوصا در ہوا ہے وہ وجود واحد ہی ہے جوادّ ل مخلوقات بھی ہے اور جیسے ' معقلِ
مجرد' بھی کہا جاتا ہے، اور جوجو ہر مجرّ دہے اور قائم بالذّ ات ہے، غیر مخیر ہے، اپنی ذات کا
علم رکھتا ہے اور اپنے مبداء کو پہچانتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے فرشتہ کے نام سے
تعبیر کیا جاتا ہے، پھراس سے تیسری چیز صا در ہوتی ہے، تیسری سے چوتھی ، اس طرح تو سط
موجودات پیدا ہو جاتی ہے۔

فعل کے اس اختلاف و کثرت کی چندصورتیں ہوں گی:

(۱) یا تویہ توائے فاعلہ کے اختلاف کی وجہ ہے ہوگا جیسے کہ ہمارے افعال جوقوت شہوانی کے تابع ہوتے ہیں توت عضبی سے مختلف ہوتے ہیں۔

(۲) یا بیداختلاف مواد کی وجہ ہے ہوگا،جیسا کہ دھوپ ، ڈیصلے ہوے کپڑے کو سفید کردیتی ہے، مگر انسان کے چہرے کو سیاہ کردیتی ہے، اوربعض جواہر کو گلادیتی ہے ادربعض کو جما کر سخت کردیتی ہے۔

( m ) یا بیداختلاف آلات کی وجہ ہے ہوگا ،جیبا کہ کوئی بڑھٹی ککڑی کو آ ر ہے ہے چیرتا ہے، بسو لے ہے چھیکتا ہے ،اور ہر ماہے مُوراخ بنا تا ہے۔

(۳) یا بیاختلاف کثرت وسائط کی وجہ ہے ہوگا ،اس طرح کہ وہ تو کام ایک ہی کرے گراس فعل سے دوسر افعل ظہور ہیں آئے ،اس طرح افعال کی کثرت ہوتی جائے۔
اوران تمام اقسام کا صرف مبدأ اوّل میں ہونا محال ہے کیونکہ اس کی ذات میں اختلاف نہیں ہے۔نہ دوئی ہے،نہ کثرت ہے،جیسا کہ تو حید کے دلائل میں آگے بیان ہوگا ، اور نہ وہاں مواد کا اختلاف ہے (اور یہ کلام مبدأ اوّل میں ہے جس کومثلا ماد ہُ اولٰ

فرض کیا جائے) اور نہ وہاں اختلاف آلات ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہم رتبہ کوئی وجود نہیں ہے (اور بدکلام حدوثِ آلہ اولی ہیں ہے) ندکم اس کے سوائے جو کچھ عالم میں اللہ تعالیٰ سے صاور ہوتا ہے بطریق توسط ہی صادر ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے۔

تو ہاراجواب سے ہے کہ: اس سے سے لازم آتا ہے کہ عالم میں ایک چزکی مفردات سے مرکب نہیں ہوئتی ، بلکہ تمام موجودات اکا ئیاں یامفردات ہی ہوتے ہیں، اور ہراکائی دوسری اپنی مافی آلکائی کے لیےمعلول ہے اوراس کے ماتحت اکائی کی علت ہے، یہاں تک کہ سلسلہ اس معلول تک آتھیرتا ہے جس کا پھرکوئی معلول نہیں، جیسا کہ اس کے برعک صورت میں سلسلہ علت چلے گا، اورآ خری علت بوگ ، حالا نکہ الیانہیں ہے، جسم ان کے پاس مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے صورت لا اور ہو لئے ، ان دونوں کے اجتماع سے ایک چیز بتی ہے، اور انسان مرکب ہے جسم اور دوح سے، گرایک وجود دور سے ہے جسم اور دوح سے، گرایک وجود دوسرے سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کا وجود ایک دوسری ہی علت سے وابستہ ہوتا ہے، اور آنہیں ہے، وہ ایک ذی روح چرم (جسم) ہوتا ہے، اور آسان بھی ان کے بزدیک ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک ذی روح چرم (جسم) ہے جس کی رُوح نہ تو جسم سے حادث ہوئی ہے اور نہ ہم رُوح سے، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علت سے گروال ترکیب علت کی طرف پلٹتا ہے، یہاں تک کہ (بربنا نے ضرورت عقلی ) مرکب پھرسوال ترکیب علت کی طرف پلٹتا ہے، یہاں تک کہ (بربنا نے ضرورت عقلی ) مرکب یہ تو یہ تھو رہوتا ہے کہ ویکہ مبدأاق تو بسیط ہے، اور مبدأ آخر میں ترکیب ہے، اس تو یہ تھو رہوتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقا ہوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو یہ تھو ترہوتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقا ہوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو ل باطل ہو جاتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقا ہوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہو تو پھران کا یہ تو ل باطل ہو جاتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقا ہوا ہو جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو کہ بیٹا ہو جاتا ہے کہ کر کہ اور بسیط کا انتقا ہوا ہم جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو کہ بیٹا ہو باتا ہے کہ کر کر بیا ہے کو تکہ مرکب اور بیک ہو تو بیٹا ہو باتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقا ہوا ہو جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو کہ بیٹا ہو باتا ہے کہ کر کیک سے صرف ایک ہی صادر ہو سکنا ہو باتا ہے کر کر بالے کو مرکب اور کر سے ، او

اگرکہاجائے کہ جب ہمارا نہ جب سمجھ لیاجائے نوبہ شکال رفع ہوجاتے ہیں، کیونکہ موجودات کی تقسیم دوقسموں میں ہوتی ہے۔وہ لے جوسی محل میں استقرار پاتے ہیں، جینے اعراض وصوب اوروہ جن کے لیے کل ضروری نہیں۔ آخرالذکر کی پھر دو تسمیں ہیں۔ یہ جواجے خیر کے لیے کل ہوتے ہیں جیسے اجسام وہ جن کے لیے کوئی کل نہیں، وہ موجودات جوجوا ہرقائمہ بالذات کہلاتے ہیں، ان کی تقسیم بھی دو میں ہوتی ہے۔وہ لی جواجسام پراٹر کرتے ہیں، ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔وہ عجواجسام پراٹر نہیں کرسکتے بلکہ ارواح پر کرتے ہیں، ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔

وہ موجودات جو کسی کل بی میں استقرار پاسکتے ہیں، جیسے اعراض ، تو وہ حادث ہیں ، ان کے لیے حادث عاتیں بھی ہیں جوایک مبدا کی طرف منتی ہوتی ہیں ، جوایک معودت سے حادث ہے، اوراس میں مورت سے حادث ہے، اوراس میں کوئی بحث نہیں ہے، البتہ بحث جس چیز میں ہوہ ہیں اصول قائمہ بالذات جن کے لیے کوئی محل نہیں ۔ اوروہ تین ہیں ہا جہ اجسام ، بیسب میں ادنیٰ ہیں عقول جم ترقہ ، بیرہ وہ ہیں کوئی میں اجسام کا تعلق نہیں ہوتا نہ بحثیت نعل نہ بحثیت انطباع ، بیسب میں اعلیٰ ہیں ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر ارواح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اوراح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انہی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اوراجہام پراثر کرتی ہیں۔

اجسام کی تعداد دس ملے ہوآ سان کے ،دسواں آسان وہ مادّہ کہلاتا ہے جو مقعر فلک قبر کا حاشیہ ہوتا ہے۔ اور یہ نوآ سان جاندار ہوتے ہیں ان کوجسم اور زوح ہوتی ہے ، وجودی حیثیت سے ان کی حسب ذیل ترتیب ہے۔ :

مبداً اقال سے اپنے دجود میں عقل اقال نے فیضان پایا، اور وہ موجود قائم بالذات ہے، نہ تو جم ہے اور نہ جم میں معطیع ہوئی ہے، اپنی ذات کو جائی ہے، اپنی مبدا کو بھی جائی ہے، اپنی کا نام ہم عقل اقال رکھتے ہیں، (اور نام رکھ لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے) چاہوتو اے فرشتہ کہ لویاعقل کہ لویاجو چاہوکہو، اس کے وجود سے پھر تمین چیزیں لازمی طور پر پھوئی ہیں، اعقل ہی روپ فلک اقصیٰ، (یعنی نوال آسان) اور جرم سے فلک اقصیٰ ۔ پھر عقل ٹائی سے عقل ٹائٹ، اور دور قلک کواکب اور جرم فلک کواکب پھوٹے ہیں، پھر عقل ٹائی سے عقل ٹائٹ، اور دور چ فلک کواکب اور جرم فلک زمل ، اور جرم فلک زمل ، پھر عقل رابع اور دور چ فلک زمل ، اور جرم فلک زمل ، کھر عقل رابع ہو میں اور دور خلک قبر اور جرم فلک مشتری ، اس طرح پھوٹے چاتے ہے خری عقل سے ، معمولی عقل ، اور دور خلک قبر اور جرم فلک قبر پھوٹے ہیں۔ آخری عقل سے ، معمولی عقل ، اور دور خلک قبر اور جرم فلک قبر پھوٹے ہیں۔ آخری عقل سے ، معمولی عقل ، اور دور خلک قبر کا حاشیہ پھوٹا ہے ، یہ حاشیہ ایک مائز ہ ، ہوتا ہے ، یہ حاشیہ ایک فلک سے کون وفسا وقبول کر سکتا ہے۔

اور ما ڈے ہر کات کوا کب کی سبب مختلف متم کے امتزاج حاصل کرتے رہتے ہیں اس سےمعد نیات ونبا تات وحیوا نات کاظہور ہوتا ہے۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ عقل سے عقل لا متنابی طور پر پھوٹی چلی جائے ، کیونکہ بیہ

عقول مختف الانواع ہیں، جو چیز کدا یک کے لیے ٹا بت ہودوسرے کے لیے لازی نہیں۔

اس سے یہ بات لگتی ہے کہ مبدأ اقل کے بعد عقول دس واجیں ، اورافلاک بور اور ان مبادی شریفہ کا مجموعہ (مبدا اقل کے بعد ) نیس انہوں ہوتا ہے۔ اوراس سے جو صاصل ہوتا ہے وہ یہ عقول اقل جی ہے ہر عقل کے تحت تین چیزیں ہوتی ہیں ، عقل ، روح فلک ، جرامِ فلک ، تو ضروری ہے کہ اس کے مبدأ میں لامحالہ مثیث ہو، اور معلول اقل میں تو کشرت کا تھو رنہیں ہوسکتا ، سوائے ایک صورت کے ، وہ یہ کہ وہ اپنے مبدأ کو جانتا ہے ، اورا پی فات کو بھی جانتا ہے ، اوروہ باعتبار اپنی فات کے ممکن الوجود ہے ، کو کلہ اس کے وجود کا وجوب اس کے غیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی فات کے مبدأ کو بات ہے ۔ اس کی ان وان کو ان معافی مور ہوتا ہے ، اس لیے اس سے عقل کا معافی میں سے اشرف جو جیں ان کو ان معافی میں سے اشرف جو جیں ان کو ان صدور ہوتا ہے ، اس لیے اس سے عقل کا صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے ، اوراس سے جم فلک صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے ، اوراس سے جم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے ، اوراس سے جم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے ، اوراس سے جم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے اوراس سے جم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے اوراس سے جم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے اوراس سے جم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی فات کو پیچانتی ہے اوراس سے جم فلک

یبال لازی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ معلول اوّل میں پھر بیت تلیث کیے پیدا ہوئی طالا تکداس کا مبدا تو ایک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مبدا اوّل ہے ایک کے سوا پچھ صاور نہیں ہوا، یعنی وہ ذات عقل جواپے آپ کو پہانتی ہے، اور مبدا اوّل کے لیے ....... بہ ضرورت لازم ہے۔ من جہتِ مبدا نہیں ، کو تکہ عقل مبدا تواپی ذات میں ممکن الوجود ہے، اوراس کے لیے مبدا اوّل سے امکان نہیں ہے۔ بلکہ وہ تواپی ذات کے لیے ہے، اور ہم ایک سے ایک بی کا صدور بعید از قیاس نہیں ہم بھتے ، اور ذات معلول کے لیے (من جہت ایک مبدأ نہیں بلکہ خود ای کی جہت ہے) امور ضرور بید لازم ہوتے ہیں۔ چاہے اضافی مبدأ نہیں بلکہ خود ای کی جہت ہے کثرت ہید ہوں یا غیراضافی ، اورای کے مب سب سے کثر ت پیدا ہوتی ہے، اورای سے کثرت کے وجود میں آنے کے لیے مبدا بنتا ہے، اور یہ ای صورت پر ممکن ہے کہ مرکب کا بسیط کے ساتھ التھا ہوجائے۔ کیونکہ التھا ، ضرور کی بھی ہے، اوراس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہ ی ہی سے میر برختم لگایا جاتا ہے، یہ ہے فلسفیوں کے خریب کا ظلامہ۔

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ: یہ جو بچھ بھی تم نے ذِکر کیا ہے بھش تھکتات یا ظنیات ہیں ، سچ تو یہ ہے کہ بیظلمات فوق ظلمات ہیں۔اگر کوئی اس قتم کا خواب بیان کرے تو ایسے خواب کواس کے سوء مزاج سے منسوب کیا جائے گا۔اس متم کے ظنون فاسدہ کو سائنس کا درجہ دیا جانا تعجب انگیز ہے۔

ان پراعتراض تو بے شارطریقوں سے ہوسکتا ہے۔ تمر ہم چند ہی وجوہ ذیل میں درج کرتے ہیں:۔

اگر کہا جائے کہ امکانِ وجودتو اس کے لیے اس کی ذات ہے ہوتا ہے ،البتہ اس کا وجوداس کے غیر سے ہوتا ہے ،تو جو چیز کہ اس کے لیے اس کی ذات سے ہو ،اور جو اس کے غیر سے ہو ، دونوں ایک کیسے ہوں گے ؟

توہم پوچھے ہیں کہ چروجوب وجود مین وجود کیے ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ وجوب وجود کی نفی سے مین وجود کی نفی سے مین وجود کی نفی سے مین وجود کی نفی اوراس کا اثبات دونوں ممکن نہیں ، کیونکہ یہ کہناممکن نہیں ہے کہ وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، البتہ یہ کہناممکن ہے کہ وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، البتہ یہ کہناممکن ہے کہ وہ موجود ہے مرحمکن موجود ہے مرحمکن ہے دو موجود ہے مرحمکن اور نہیں ہی ممکن ہے، کہ وہ موجود ہے مرحمکن الوجود نہیں ہے ، کہ وہ موجود ہے مرحمکن الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے نہیں الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے البتہ وصدت پہچانی جاسمتی ہے، کہ وہ موجود ہے مرحمکن الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے البتہ وصدت پہچانی جاسمتی ہے، کہ وہ موجود سے نہیں

پیچانی جاسکتی ،اگرجیسا کہ فلاسفہ کا دعویٰ ہے بیچے ہے کہ امکانِ وجود، وجود مکن کے سواکوئی شے ہے۔معلول اول کوجوابے مبدا کاعلم ہوتا ہے کیاوہ اس کے اپنے وجود کا عین ہے اوراس کے اپنے علم کا عین ہے یاان دونوں کا غیر؟ اگر کہو کہ عین ہے تو اس کی ذات میں کثرت نہیں ہوعتی سوائے اس کے کہ اس کی ذات ہی کی تعبیر کثرت سے کی جائے ،اگراس کاغیرکہو،تویہ کثرت مبدأاوّل میں موجود ہوگی کیونکہ وہ اپنی زات کو جا نتاہے،اوراپنے غیرکوبھی ،اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اس کااپی ذات کو پہچا نناہی اس کی عین ذات ہے،اورجو چیز کہ بینیں جانتی کہ وہ اپنے غیر کے کیے مبدا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جان سکتی ، کیوتکہ عقل معقول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لہذا وہ اپنی ذات ہی کی طرف منسوب ہوگی ہتو ہم کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی ذات کو جاننا ہی اس کی عین ذات ہے ، كيونكه وه اين جو ہر ميں عقل ب،اس ليے اپني ذات كوجانتي ب،اور عقل، عاقلُ اورمعقول ، یبالسب ایک ہیں ،تو جب اس کا اپنی ذات کو جاننا ہی عینِ ذات ہے تو اپنی ذ ابت کو بحیثیت معقول عِلْت کے جاننا جا ہے ، چونکہ عقل ومعقول دونوں ایک ہیں ،لہذاان کی تحلیل ذات میں ہو عمق ہے،اس ہے بیلا زم آئے گا کہ یا تو کثر ت کا وجو دنہ ہو،اوراگر ہوتو بیمبداءاول میں ہی یائی جائے گی ،اوراس سے مختلفات صا در ہوں گے ،اگر وحدا نیت کے دعویٰ کورک کرنا جائے ۔اگرکہاجائے کہ مبدااول اپنی ذات کے سوائے کچھ حبیں جانتا،اوراس کا اپنی ذات کو جانتا ہی عین ذات ہے تو عقل، عاقل،اورمعقول،ایک ہو گئے اور مبدااپنی ذات کے سوا پچھنیں جانیا۔

تواس کا جواب دوطریقوں ہے دیا جائے گا:۔

ایک بید کہ بید وہ ندہب ہے جس کے بینی برفساد ہونے کی ایک علامت بیہ کہ مبداء ابن بینا جیسا حکیم اور دوسر ہے حققین نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مبداء اول اپنی ذات کو جانتا ہے ،اوراً س فیضان کا مبداء ہے جس کا افاضیہ دوسروں پر ہوتا ہے تو تمام موجودات کو بھی بشمول اس کی پوری الواع کے ،عقل کلی کے ساتھ ، نہ کہ جزئی کے ساتھ ، جانتا ہے ،ابن بینا وغیرہ اس دعوی کو بھی لغو بھتے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ہی عقل ساتھ ، جانتا ہے ،ابن بینا وغیرہ اس دعوی کو بھی لغو بھتے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ہی عقل سے سوا بھی صادر ہوتی ہے اس کا بھی اس کو علم نہیں ہوتا ، پھر جو چیز کہ اس سے عقل ہفس فلک اور چرم فلک کا فیضان نہیں ہوتا ، پھر اس کا معلول عقل ہے جس سے عقل ہفس فلک اور چرم فلک کا فیضان ہوتا ہے ،اور وہ اپنی ذات اور تینوں معلولوں کو جانتی ہے ،اور اپنی علت ومبدا کو بھی جانتی ہوتا ہے ،اور وہ اپنی ذات اور تینوں معلولوں کو جانتی ہے ،اور اپنی علت ومبدا کو بھی جانتی

ہے،اب معلول،علّت سے اشرف ہوجا تاہے، کیونکہ علّت سے تو سوائے ایک کے کچھ نیشان نہیں ہوتا،اوراس سے تمین چیزوں کافیضان ہوتا ہے،اوراول، تواپی ذات کے سوائے کچھ نہیں جا نتا اور یہ اپنی ذات کو جانتی ہے،اورنفس مبداً اوّل کو جانتی ہے،اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔ جملاکون اللہ تعالی کے لیے اس رُ ہے کو لبند کرے گا، جواس کوتمام موجودات سے بھی حقیر کر دیتا ہے؟ اُن موجودات سے جواپ آپ کوبھی جانے ہیں اور دوسرے کوبھی جانے ہیں؟ کیونکہ جو چیز کہ اپنے آپ کوبھی جانتی ہو اور دوسرے کوبھی ،اس سے بلندرُ تب ہوگی جو صرف اپنے آپ کو جان سی ہے دوسرے کونہیں عقل کہ اس مجرائی ہیں غوطرز نی کی وجہ سے اُنھیں خبر بھی نہیں ہور ہی ہے کہ وہ کس کی شان میں عظمت اس گہرائی ہیں غوطرز نی کی وجہ سے اُنھیں خبر بھی نہیں ہور ہی ہے کہ وہ کی کار ح بے شعور سمجھ رہے ہیں، جیسے یہ تک معلوم نہیں کہ و نیا ہی کیا ہور ہا ہے ، ہاں اپنی مہر بانی سے شعور سمجھ رہ ہوتا ہے ( گر واقعہ کیا ہے بقول اکرالہ آبادی

دلیل خود ہیں ہے کہدر ہی ہے کہتم مسلّم مگر خدا کیا؟ دل اس کے عاشق سے کہدر ہاہے کہ اس کے ہوتے بیہ مایو اکیا؟

ایسے ی کم کرده راہوں کی شان میں خدائے تعالی قرآنِ شریف میں طنز أفرما تاہے: "مَا اَشْهَدُ تَنْهُمْ خَدِلْتَ اللّٰسَمُواتِ وَالْآرُضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسَهِمْ 'بیخدائے تعالیٰ کے بارے میں انکل پچوباتیں کرتے ہیں ،اور قیاسات کے بے لگام گھوڑے دوڑاتے بارے میں اور قیاسات کے بے لگام گھوڑے دوڑاتے

ہیں جھن اس احتقانہ خیل کی بنا پر کہ اس کے امور تربوبتیت کی کنبہ پریہ کمزور عقل انسانی فتح باسکتی ہے، انھیں اپنی عقلوں پر غرور ہے محض اس خوش نہی کی بنا پر کہ اس غلط طریقے سے

ا نبیاعلیہم السَّلام کی اطاعت کے فرض ہے (جو قانونِ قدرت ہی کی اطاعت کا نام ہے اور جوسعادت انسانی کی ذمتہ دارہے) انسان کو چھٹی مِل سکتی ہے،اورای لیے وہ الیی

با تیں کررہے ہیں جن کوا گرخواب کی با تیں بھی کہا جائے توسُن کر ہمی آ جائے۔ با

دوسراجواب اس کا میہ ہے کہ جو محفق میدگمان رکھتا ہے کہ اوّل (یعنی مبدأ اوّل)
ا بی ذات کے سوائے کہ جو بیس جانتا تو وہ لزوم کثرت سے تو پر بیز کرتا ہے ( کیونکہ اگروہ یہ کہتا ہے کہ دوہ دوسر کو بھی جانتا ہے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کی عقل اس کی غیر ہے ، جواس کی ابنی عقل کے سوائے ہے ، اور یہ بات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول کی ابنی عقل کے سوائے ہے ، اور یہ بات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول

ا ذل کوبھی چاہئے کہ اپنی ذات کے سوا کچھ نہ جانے ، کیونکہ اگراس نے مبداً اول کو جان لیا یاس کے سوا سے کچھ اور بھی ، توبیعظل اس کی ذات کے علاوہ ہوجائے گا ، اور بیعظل ایک علت کے علاوہ ہوگی ، حالا نکہ اس کی ذات کی علت کامخاج ہوگا جواس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالا نکہ اس کی ذات کی علت کے سواکوئی اور علت نہیں جو مبدأ اوّل ہے ، لہذا چاہئے کہ معلول اول سوا ہے اپنی ذات کے بچھ نہ جانے ، اس طرح وہ کثرت جواس صورت سے پیدا ہوسکتی ہے باطل ہوجاتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب معلول اوّل موجود ہو گیا اوراس نے اپنی ذات کو پہیان لیا تولا زم ہوا کہ وہ اسنے مبداءا وّل کو بھی پہچان لے ،تو ہم جوا با دریا فت کریں سے کہ بیدوا قعہ كسى علمت كى وجدسے لازم موايا بغيرسى علمت كے مؤكيا؟ أكركموك بوجه علمت ،تو مبدأ اول کے سوائے تو کوئی علت نہیں ،اوروہ ایک ہے، یہ تو تھو رنہیں ہوسکتا کہ اس ہے ایک ہے زیا د و صا در ہو، اور جو بچھ صا در ہو چکا ہے وہ ذات معلول ہی ہے ، پھرید دوسری عقل اس ے کیے صاور ہوئی ؟ اور اگر بغیر علت کے لازم ہوا ہے تو وجود اوّ ل کے لیے بھی موجود ات کثیرہ بلاعلت لازم ہونا جا ہے ۔ کثرت تواس سے لازمنہیں ہوسکتی اگر کثرت کی بہتوجہیہ رد کر دی جائے ،اس وجہ ہے کہ واجب الوجودتو ایک کے سوائے ہونہیں سکتا ، اورایک بر جوزائد ہے وہمکن ہے،اورممکن مختاج علّت ہے، یبی بات معلول اوّل کے متعلق بھی کہی جائے گی۔اگرمعلول اوّل کاعلم بذاتہ واجب الوجود ہے تو اس ہے ان کے قول کا بطلان لازم آئے گا کہ واجب الوجودتو صرف ایک ہی ہوتا ہے ، اوراگر میمکن ہے تو اس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہوا ،اورجس کی علت نہ ہواس کا وجود مجھ میں نہیں آسکتا ،اور ظاہر ہے کہ ایباعلم معلولِ اوّل کے لیے لازم نہیں ہوسکتا ،لہذا امکان وجود ہرمعلول کے لیے ضروری ہوا،ر ہامعلول کاعالم بعلت ہوتا تویہ اس کے وجود ذات میں ضروری تہیں ، جبیا کہ علّت کا عالم بہمعلول ہونا اس کے وجو دِ ذات میں ضروری نہیں ، بلکہ معلول کے ساتھ علم کالازم ہوناعلت کے ساتھ علم کے لازم ہونے سے زیادہ ظاہر ہے۔

تو ظاہر ہوا کہ مبداُ اوّل کے ساتھ معلولِ اوّل کے علم سے کثر ت کا حاصل ہونا محال ہے، کیونکہ اس کہ تو جیہ کے لیے کوئی مبدانہیں ہے، اور وہ ذات معلول کے وجود کے نیے لازم نہیں ہے، یہ ایس مجیدگی ہے جس کونسفی سلجھانہیں سکتا۔

تيسرااعتراض ....معلول اوّل كاايي ذات كوجاننا خوداس كي عين ذات بيا

غیر ذات ؟ اگر کہو کہ عین ذات ہے تووہ محال ہے، کیونکہ علم اور معلوم ایک نہیں ہو کے ،اگر کہو کہ غیرذات، توابیای مبدأ اوّل میں بھی ہونا چاہئے اوراس سے جو کشرت النہیداہوگی وہ تربیح ہوگی نہ کہ تثلیث ،جیسا کہ دعویٰ کیاجا تا ہے کہ (۱)اس کی ذات ہے (۲)وہ اپنی ذات کو جانتا ہے (۳)ا ہے مبدأ کو جانتا ہے (۳)اور بذاتہ ممکن الوجود ہے بلکہ اور یہ زیادہ کہا جانا ممکن ہے کہ وہ واجب الوجود بغیر و ہے۔ بہذا تحمیں طاہر موجاتا ہے کہ ان محتی جو کثر ت کی توج ہیں کے لیے ضروری ہوئی۔ اس سے صاف طاہر ہوجاتا ہے کہ ان فلسفیوں کی فکر کس قدر باطل ہے۔

چوتھااعتراض ......کٹرت کی توجہید کے لیے معلول اوّل میں تلیث کا فی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ان کے نز دیک آسان اوّل کا جرم مبدأ اوّل کی ذات سے لازم ہوا ہے۔ لیکن اس میں تین صورتوں سے ترکیب واقع ہوئی ہے: اوّل بید کہ وہ صورت دہیوئی سے مرکب ہے۔ جسیا کہ ان کے پاس برجہم اس طرح مرکب ہوتا ہے۔ تو ان میں سے برایک کے لیے جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیوئی کی مخالف ہوتی ہے ، اوران کے لیے جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیوئی کی مخالف ہوتی ہے ، اوران کے فدہب کے لئے ظے سے ان میں سے ایک دوسرے کی اس طرح مستقل علت نہیں ہوسکتی کہ کسی اورزا کہ علت کی ضرورت نہ ہو،

دوسرے بیر کہ جرم اقصیٰ ، کبر کی مخصوص حداور تمام مقادیر میں سے ای مقدار کے ساتھ خصوصیت کے اعتبار ہے اپنے وجود ذات پر زائد ہے ، اگراس کی ذات کا موجود و مقدار سے جھوٹا یا بڑا ہونا ممکن ہے تو اس مقدار کے تقصص کا ہونا ضروری ہے ، جوعنی بسیط پر زائد ہو ، جواس کے وجود کو ایجاب کرنے والا ہو، مگر فلک اوّل کے جسم کا وجو دِعقل کی طرح نہیں کیونکہ عقل تو وجو دِمحض ہے کہ بمقابل دوسر سے مقادیر کے کسی مقدار سے خصوصیت نہیں رکھتی ، لبذا یہ کہنا جائز ہے کہ مقال سوائے علّت بسیط کے کسی چیز کی محتاج نہیں ہے ۔

اگر کہاجائے کہ اس مخصوص مقدار کا سبب یہ ہے کہ اگروہ موجودہ مقدارے بڑا ہوتا تو نظام گئی کی ضروریات سے زیادہ ہوتا ،اگر جھوٹا ہوتا تو نظام مقصود کے لیے صلاحیت نبیس رکھتا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کیا جہت نظام کا تعیّن وجو دِ نظام کے لیے کا فی ہے؟ یا کسی علّت کامتیا نے ہے؟ اگر کا فی ہے تو تم ملتوں کے وضع کرنے سے مستغنی ہو،لہذایہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہی موجودات کے اندرنظام کا وجودے اور بلاعلت زائد و کے ان موجودات کامقتضی ہے،اوراگریدکافی نہیں ہے بلکہ علت کامختاج ہے تو یہ بھی مقاویر کے اختصاص کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ علتِ ترکیب کابھی مختاج ہے۔

تیسرے یہ کہ فلکِ اقصیٰ دونقطوں میں منقسم ہوتا ہے، جو دونوں قطبین ہیں ،اوروہ دونوں ثابت الوضع ہیں ،اپنی وضع ہے ہٹ نہیں سکتے ، حالا نکہ منطقہ کے دوسرے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ بات دوحال ہے جالی نہیں۔

یا تو فلک اقصیٰ کے سارے اجزامتماثل ہیں، تو اس صورت ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نقاط میں ہے دونقطوں کا تعنین قطب ہونے کے لیے کیوں لازم ہوا؟ یا گئے اُن کے اجز امختلف ہیں، ان میں ہے بعض میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو بعض میں نہیں، تو ان اختلا فات کا مبدا کیا ہے؟ حالا نکہ جرم اقصیٰ سوائے معنی واحد بسیط کے اور کسی طرف سے صادر نہیں ہوا، اور بسیط کا موجب، بسیط کے سوائے کچھ نہیں ہوسکتا، شکل میں لیا جائے تو معلول گزی ہے ، معنی میں لیا جائے تو وہ خواص تمیز و سے خالی ہے ، یہ بیچ بھی ایس ہے جس سے فلفی نکل نہیں سکتا۔

اگر کہا جائے کہ شاید معلول اوّل میں کثرت کی پچھانواع ضروری ہیں ، گو جہت مبدأ اوّل سے نہ ہوں ،ان میں ہے ہم پرتین یا چارتو ظاہر ہوئی ہیں۔ باقی پرہم مطلع نہیں ہوے ،ان کے وجود ہے ہماری عدِم اطلاع ہمیں شک میں نہ ڈالے کہ مبدأ کثرت ۔ کثرت ہوتا ہے اور واحد ہے کثیر کاصد ورنہیں ہوسکتا۔

توہم کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو جائزر کھتے ہوتو پھرکہو کہ' تمام موجودات اپنی کٹر ت کے ساتھ (جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے) معلول اوّل ہی سے صادر ہوئے ہیں' تو اس کی کیا نفر ورت ہے کہ نفس فلک یا جرم فلک اقصلی ہی پراکتفا کیا جائے ؟ بلکہ یہ بھی جائز قرار دیا جاسکتا ہے کہ جمیع نفوس انسانیہ وفلکیہ اور جمیع اجسام ارضیہ وساویہ مع اپنی انوائ کثیر وَلاز مہ کے (جن پرتم اطلاع بھی نہ پائے ہو) اس سے صادر ہوئے ہیں ،ابند ااس صورت میں معلول اول سے استاعا ہوجا تا ہے۔

تیم ای اختبار ہے علّت اولیٰ ہے بھی استغناہ وجاتا ہے جب اس سے تولد کنٹر سے تو ہوا تا ہے جب اس سے تولد کنٹر سے کو جائز رکھا جائے تو کہا جائے گا کہ کنٹر سے بغیر علمت کے لازم آتی ہے، باوجود کیا۔ وہ معلول اول کے وجود میں ضروری نہیں، جائز ہوگا اس کوعلّت اولیٰ کے

ساتھ مقد رکیا جائے ،اوراس کا وجود تو بغیر علّت کے ہوگا ،اور کہا جائے گا کہ کثر ت لا زم ہے، گواس کے اعداد کاعلم نہ ہو،اور جب بھی اس کے وجود کا تصو رمعلول اوّل کے ساتھ بلاعلّت ہی ہوگا ، بلکہ ہمار نے لفظ ' ساتھ' بی بلاعلّت ہی ہوگا ، بلکہ ہمار نے لفظ ' ساتھ' بی کے وَلَی معنی نہ ہوں گے ، کیونکہ دونوں میں ز مانی ومکائی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں میں ز مانی ومکائی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں میں ایک کوئی خاص وجہ بین ایک کوئی خاص وجہ بیں ۔

اگر کہا جائے کہ اشیاء کی اتن کثرت ہوگئی ہے کہ وہ ہزاروں سے بھی متجاوز ہوگئیں، اور یہ بعیداز قیاس ہوگا کہ معلول اوّل میں اس حد تک کثرت بہنچ جائے ،لہذاوسا کط کا ماننا ضروری ہوا۔

توہم کہتے ہیں کہ بعیدازقیاں کہناتوایک قسم کی انکل پچوک می بات ہم معقولات میں اس برکوئی فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا ، الآاس کے کہ قطعی طور برمحال کہاجاوے ، توہم کہیں گے کہ محال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کون امراس کے لیے مانع ہے؟ ایک سے زیادہ کے صدور میں کون می حدفاصل ہاں لیے ہم اعتقادر کھتے ہیں کہ معلول اوّل ہی سے (جہت علّت نہیں) ایک ہویادو ہویا تین ہوانواع کا صدور جائز ہے۔ بھرہم کہتے ہیں کہ چاراور پانچ کے لیے کون ساامر مانع ہے، ای طرح تراروں تک ہمی چلے جائے بلکہ کسی خاص مقدار کے تعین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہس ایک کے تعین کا عدم ازوم کا فی ہے، یہ بھی ایک دلیلِ قاطع ہے۔

نیز ہم کہتے ہیں کہ معلول ٹانی کے بارے میں تو ضیحات کے لحاظ سے بھی آپ کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ (یہ بتایاجاتا ہے کہ) اس سے فلک کواکب کا صدور ہوا ہے، اور اس میں وہ کواکب (تارے) ہیں جوشار میں بارہ سوسے زیادہ مشہور ہیں، وہ جم مشکل، وضع ، رنگ، تا ثیر شعاوت ونحوست کے لحاظ ہے آپس میں مختلف ہیں، بعض وُ نہ کی صورت کے جیں، بعض بیل کی، اور بعض شیر کی، اور بعض انسان کی شکل ہیں۔ ان کی تا ثیرات عالم مفل کے ایک ہی محل میں مختلف ہوں جی، جواجتے یہ وقتین کی مشم ہے ہوں یا سعاوت و نحوست کی قشم ہے، اور ان کی ذاتی مقدار یں ہمی مختلف ہیں۔ ابندا ہے کہنامکن نہیں ہے کہ باوجوداس اختلاف کے سب ایک بی نوئ کی آپ ، کیونکہ اگر یہ جائز ا

لیے ان کے لیے ایک ہی علت کافی ہے ، اگر ان کی صفات و جوا ہرا ورطبائع کا اختلاف ان کے اختلاف کی دلیل ہے تو اس طرح کوا کب بھی لامحالہ مختلف ہیں اور ہرایک اپنی صورت کے لیے ایک علت کا ، اور اپنی خاصیت کے لیے ایک علت کا محتاج ہے اور ہیولی کے لیے ایک اور علت کا ، اور اپنی خاصیت تم یدو تحقین یا سعد ونحس کے لیے ایک اور علت کا اور اپنی موضع کی تخصیص کے لیے ایک اور علت کا اور اپنی موضع کی تخصیص کے لیے ایک اور علت کا ، نیز ان کو مختلف جاریا ہوں اور جانوروں کی شکل میں ڈھالنے کے لیے وہ ایک اور علت کا مختل ہے ہے جو معلول اور علت کا میں محقول ہو جائے گا۔

اور علت کا مختل ہے ۔ پھر جب بیا کم تا اگر معلول ٹانی میں محقول مجھی جا سکتی ہے تو معلول اور ایس محتمول ہو جائے گا۔

یا نچواں اعتراض: ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی در کے لیے آپ کے ان تحکما نہ اصول ومفروضات کوہم شلیم کئے لیتے ہیں ،تو بھی آپ کواپنے اس قول ہے شرمندہ ہونا جا ہے کہ معلّول اول کاممکن الوجود ہونا ،اس سے فلک اقصی کے جرم وعقل ونفس کے وجود کامقتضی ہے، پھراس ہےنفس فلک کا وجود مقتضی ہے،اوراس کی عقل اوّل ہے عقل فلک کا وجود مقضی ہے، تو بتائے ایسا کہنے والے کے قول میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے کہ اس میں انسان کے وجود ہی کا پیتہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو ایساممکن الوجود ہے جوانیے آپ کو جا نتا ہے ،اورا ہینے بنانے والے کوبھی جا نتا ہے ،اورممکن الوجو دیسے صرف وجو دِ فلک ہی كامعنى ليا جار ہا ہے۔اس ليے يو جھا جاسكا ہے كداس كے مكن الوجود ہونے اور فلك كے وجود کے درمیان بتائے کیافرق ہے؟ اور بیروہ حضرت انسان ہیں جن کے وجود کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی گئی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اوراپنے صانع کوبھی جانتے میں ، حالانکہ یہ حقیقت آپ کے پاس آسان کے لیے تو ٹابت ہے مگر حضرت انسان کے لیے معنحکہ چیز ہے۔پس جبکہ امکان وجودایک ایسا قضیہ ہے جوذات ممکن کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوجا تاہے (وہ ذات ممکن جاہے انسان ہویا فرشتہ ہویا آسان ہو ) توہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی سادہ اوح کیے ان عقلی تجزیوں سے شعور حاصل کرسکتا ہے جہ جا میکہ ا کیک مفکر جواینے زعم میں بال کی کھال نکالنے کے لیے آ مادّہ ہو (مطلب یہ کہ س طرح عملی ؤ نیامیں اٹھیں اغتبار کی سندل سکتی ہے )۔اگر کوئی کہے کہ جبتم نے فلسفیوں کا نہ ہب باطل كرديا تو پھرتم خودكيا كہتے ہو؟ كياتم يه دعوىٰ كرتے ہوكه ايك چيزے برحالت ميں دو چیزیں پیدا ہو علی میں ،تو یہ ایک قشم کا عقلی مکابرہ ہوگا، یا اگر کہتے ہو کہ مبدأ اول میں کثرت ہے تو پھرتم تو حید کو چھوڑ رہے ہو، یا اگر کہتے ہو کہ عالم میں کثرت نہیں ہے تو

مشاہدات کا انکار کررہے ہو، یا اگر کہتے ہو کہ بیہ کثرت وسائط سے حاصل ہوئی ہے تو پھرتم فلسفہ کے مسلمات کے اعتراف پرمجبور ہورہے ہو۔

توہمارا جواب ہے ہے کہ اس کتاب میں ہم کسی سم کی ایجائی یا تعیری بحث درج نہیں کررہے ہیں، اوراس کا پہلے ذکر ہو چکا ہیں کررہے ہیں، اوراس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تاہم ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو محض ہے دہوگا کرتا ہے کہ ایک ہے دوئی کا صدور عقلی مکا ہرہ ہے یا یہ کہ صفات قد ہمہ از لید کے ساتھ مبداً کا اتصاف مناقص تو حید ہے تو اس کے یہ دوئوں دعوے باطل ہیں اوران پر کوئی عقلی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ ایک ہے دوئی کے صدور پرمحال ہونے کی کوئی عقلی تو جہنیں کی جاعتی، جیبا کہ ایک مخص کے دوگل میں ہونے کے محال ہونے کی تو جیہ کی جاعتی ہے۔ بہر حال بہ ضرورت یا بالنظر اس کا اعتراف نہیں کی جاسکتی، اوراس اقرار میں کون امر مانع ہے کہ مبدااول صاحب علم، صاحب ادادہ اورصاحب قدرت ہے، جو چاہے کرسکتا ہے، جو چاہے نصلہ کرسکتا ہے، مختلف یا ہم جنس اور صاحب قدرت ہے، جو چاہے کرسکتا ہے، جو چاہے اور جس بنیاد پروہ چاہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہوسکتا ہے نہ بالنظر اور جب ان کے متعلق انبیانے بھی شہادت دی ہے (جن کی ہوسکتا ہے نہ بالنظر اور جب ان کے متعلق انبیانے بھی شہادت دی ہے (جن کی ہوسکتا ہے نہ بالنظر اور جب ان کے متعلق انبیانے بھی شہادت دی ہے (جن کی تائی مجزات ہے ہوئی ہے) تو اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔

رئی یہ بحث کہ افعال ،اللہ تعالی کے ارادے سے کیسے صادر ہوتے ہیں تو یہ فضول می باتیں ہیں جن کا کوئی عملی بتیجہ ہیں نکل سکتا (بقول علامہ اقبالؒ خرد والوں ہے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے

کہ بیں اس فکر میں رہتا ہوں میر کی انتہا کیا ہے

جولوگ ایسی با توں کی خواہ مخواہ کھوج میں لگ کرانھیں علمی اصول سے ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نے ہیں گار تے ہیں پھر نے کہ وہ مکن الوجود ہے،اس کرتے ہیں پھر انھیں ہم جھیر کر کے معلول اوّل ہاتھ آتا ہے، پھر یہ کہ وہ مکن الوجود ہے،اس سے آسان پیدا ہوا وہ یہ جانتا ہے۔ پھر اس سے وہ پیدا ہوا۔ یہ تمام ایک قسم کی عقلی تعیشات ہیں (اکبرالہ آبادی فرماتے ہیں

فلفی کو بحث کے اندرخداملیانہیں 🖈 ڈو رکوسلجھار ہا ہے اورسراملتانہیں

ہاں اس قتم کی مبادیات کوہمیں انبیاعلیہم السّلام سے حاصل کرنا چاہئے۔ اوران ہی کی تصدیق سکون بخش ہوتی ہے۔ عقل ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں کیفیت وکمیّت و میں سکون بخش ہوتی ہے۔ عقل ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں کیفیت وکمیّت و ماہیت کے بحثوں میں نہیں بڑنا چاہئے۔ یہ وہ فضا نہیں ہے جہاں طائر خرد ہے تکان

پرواز کرتا کھرے، ای لئے صاحب شریعت بیضا، (صلوات اللہ علیہ) نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ علیہ کا سے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تفکروانی خات اللہ عنی اللہ کی مخلوق کے ہارے میں غور کرواللہ کی ذات کے بارے میں غور کرو۔

## مسّله (۲۷)

وجودصانع پراستدلال ہے فلاسفہ کے عجز کے بیان میں

ہم کہتے میں کہ لوگ دومتم کے ہوتے ہیں ایک

ایک فرقہ اہل حق کا ہے جو مجھتا ہے کہ عالم حادث ہے،اور بھنر ورت ہمیں اس کا علم ہے کہ حادث اپنے آپ ہے وجود میں نہیں آتا ،اس لئے کسی صافع کا ہونا ضروری ہے اس بنا پرصافع عالم کے بارے میں ان کاعقید ومعقول سمجھا جاتا ہے۔

و دسرا فرقہ دہریوں کا ہے جوسمجھتا ہے کہ عالم قدیم ہے،ای حالت پر رہاہے جبیبا کہ وہ اب ہے وہ اس کے لئے کوئی صانع ضروری نہیں سمجھتے ان کا اعتقاد بھی سمجھ میں آسکتا ہے گودلیل ہے وہ باطل کیا جاسکتا ہے۔

البنة فلاسفہ وہ لوگ ہیں جوعالم کوقد یم بھی سجھتے ہیں پھراس کے لئے صالع کا وجود بھی ثابت کرتے ہیں بخیل کےان متناقض بنیادوں پراس کی تر دید ضروری نہیں۔

اگرکہا جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کا ایک صافع ہے تو ہم اس ہے کوئی فاعل مختار مراد نہیں لیتے ، جواپ ارادے ہے عمل کرتا ہے (نہ کرنے کے بعد) جیسا کہ ہم مختلف کام کرنے والوں میں (مثل درزی، پارچہ باف یا معمار) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس سے توعلت عالم مُر ادلیتے ہیں، اوراس کا نام 'مبدأ اوّل' کرکھتے ہیں۔ اس معنے کے لیاظ ہے کہ اس کے وجود کی کوئی علت نہیں، اوروہ اپنے غیر کے وجود کی علت ہے، اس تاویل کی بنا پر ہم اگر اس کو صافع کا نام دیں توالی ہے موجود (جس کے وجود کی علت نہ ہو) کے ثبوت پر بر بان قطعی قریب میں قائم کی جائے گی۔ بس ہم کہتے ہیں کہ 'موجوداتِ عالم کی یا تو کوئی علت ہوگی،

یاکوئی علّت نہ ہوگی ،اگرعلّت ہوگی تو اس علّت کی بھی پھر علّت ہوگی یاکوئی علّت نہ ہوگی ہاکوئی علّت نہ ہوگا ، اوراییا ہی سوال علّت کی علّت کے بارے میں ہوگا ، تو پھریے یا تو لا متنا ہی سلسلہ ہوگا جو محال ہے ، یاکسی نقط پرآ کرختم ہوگا ، تو آخری علّت اول کے لئے علّت ہوگی جس کے وجود کی پھرکوئی علّت نہ ہوگی ، اس کو چم ' مبدا اول' ' کہیں ہے ، اگر عالم بنفسہ موجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں تو مبدا اول کا پنة لگ چکا کیو نکہ ایسے مبدا ہے ہماری مرا دسوائے اس کے پھونہیں کہ وہ ایسا وجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں ، لہذا اس کا وجود بضر ورت عقلی ہا بت ہوگیا۔

ایسا وجود ہے جس کی کوئی علّت نہیں ، لہذا اس کا وجود بضر ورت عقلی ہا بت ہوگیا۔

ہال بیروانہ ہوگا کہ مبدا اول افلاک کو قرار و یا جائے کیونکہ وہ متعدد ہیں ، اور دلیل تو حیدا س بات ہے مانع ہے صفت مبدا میں نظر کی بنا پر اس کا بطلا ن معلوم ہوسکتا ہے اور یہ کہنا بھی جائز نہ ہوگا کہ مبدا اول کوئی جسم ہے یا سورج ہے یا اس کے سواد و سرے اجرام فلکی کیونکہ وہ جائز نہ ہوگا کہ مبدا اول کوئی جسم ہے یا سورج ہے یا اس کے سواد و مرے اجرام فلکی کیونکہ وہ کی سات و جائز نہ ہوگا کہ مبدا اول کوئی جسم ہیں اور جسم مرکب ہوئا تو جائز نہیں ہو سکتا ہورینظر ٹانی معلوم ہوسکتا ہے۔

﴿ لَهٰذَا مُقْصُود بِيهِ بِهِ كَهُ اليها مُوجود جَس كِ وجود كَى كُوئَى علت نه ہو بضر ورت وا تفاق ٹابت ہے البتہ اختلاف صفات كے بارے ميں ہے اور اى موجود سے ہم'' مبدا اول ''مراد ليتے ہیں۔

اس کا جواب دوطرح ہے دیا جاسکتا ہے:۔

اول بیرکتمہارے مذہب کے اصول سے تو اجسام عالم کا قدیم ہونالا زم ہے اس طرح کہ ان کی کوئی علت نہیں اور تمہارا قول کہ نظر ٹانی سے اس کا بطلان معلوم ہوسکتا ہے ، تو مسئلہ تو حیداور صفات اللہ یہ کے بیان میں قریب میں یہ بھی باطل کردیا جا سکے گا۔

دوسرا جواب اس مسئلہ سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ زیر بحث مفروض ہے ، اورای ہو چکا ہے کہ ان موجودات کی علت ہے ، ای طرح علت کی علت کی بھی علت ہے ، اورای طرح غیر متنا ہی سلسلہ ہوتا ہے اور تمہارا یہ قول کہ علتوں کا غیر متنا ہی سلسلہ کال ہے تمہار ہوتا ہے اور تمہارا یہ قول کہ علتوں کا غیر متنا ہی سلسلہ کال ہے تمہار ہو ہی اصول سے مدلل نہیں ہم یو چھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو بھٹر ورت عقلی بلا واسطہ عفوم کیا ہے یا بانواسطہ ؟ ضرورت عقلی کا دعوی یہاں ممکن نہیں ، اور وہ تمام مسلک جن کا تم نے " نظر" کے اعتبار ہے و کر کیا ہے تمہار ہے ایسے حوادث کے جائز رکھنے کی بنا پر جن کا کوئی اول نہیں باطل ہوجاتے ہیں اور جب یہ جائز رکھا جا سکتا ہے کہ وجود میں ایسی چیز واخل کی جا سکتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تو ان علتوں کو کیوں بعید از قیاس سمجھا جا تا ہے جو ایک

دوسرے سے وابستہ ہیں اور طرف آخر میں ایسے معلول پرمنتہی ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں اور جانب آخر میں ایسی علت پر ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں؟ جیسا کہ زبان سابق کے لیے آخر ہوتا ہے اور وہ اب چل رہاہے حالا نکہ اس کا کوئی اول نہیں ہوتا۔

اگریدوعویٰ کیا جائے کہ حوادث ماضیہ فی الحال معاموجو دنیں اور نہ بعض احوال میں ہو سکتے ہیں ،اور معدوم کی متنا ہی یا غیر متنا ہی کے ساتھ توصیف نہیں کی جاسکتی تویہ بات ان ارواح انسانی کے متعلق بھی لازم ہوگی جوجسم ہے آزاد ہو بھی ہیں اور تمہار ہے اصول کے لحاظ ہے فنا بھی نہیں ہو سکتیں اور ان آزاد شدہ موجودات کی کوئی انتہا بھی نہیں بتائی جاسکتی کیونکہ انسانی جسم ہے نطف کا سیان برابر جاری ہے اور ای نطفہ ہے انسان ظہور میں آیا ہے اور ای کی روح باقی رہتی ہے جوعدہ کے اعتبار ہے اس روح کے علاوہ ہے جو بہلے ہی آزادی حاصل کر چکی ہے نیز اپنے ساتھی یا ہم سفر بعد آنے والی روحوں کے بھی علاوہ ہے اور اگر میہ سب ایک ہی نوع کی ہوں تو بھی تمہارے پاس بہر حال وجود کے اعتبار ہے اور اگر میہ سب ایک ہی نوع کی ہوں تو بھی تمہارے پاس بہر حال وجود کے اعتبار ہے ارواح غیر تنی نوع کی ہوں تو بھی ارواح میں ایک دوسرے ہے کوئی باہمی ربط یا تر تیب نہیں پائی جاتی ناطبعی طور پر ناوضی طور پر اوضی ہو موجودات غیر متنا ہی کومحال بیجھتے ہیں اگر ان کے لئے وضی تر تیب ہو مکتی ہے جیسا کہ اس میں ہوتی ہے تیو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مر تب رہتے ہیں یا ان کے لئے طبی تر تیب ہو مکتی ہے جیسا کہ الل معلومات میں ہو تی ہے جیسا کہ الل معلومات میں ہو تی ہو جیسا کہ الل معلومات میں ہو تی ہے جیسا کہ الل معلومات میں ہو تی ہو جیسا کہ الل معلومات میں ہو تیں ہو تی ہو جیسا کہ الل معلومات میں ہو تی ہو تیں ایک کے اس کوم

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ وضی تر تیب کے بارے میں تمہارے اس تحکم کاعم ہے اس کی بہتر تر وید ہے تم نے دونوں قسموں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو کیوں جا رکھا ہے دونوں میں فرق کرنے والی دلیل کوئی ہے اور تم اس مخص کا کسے انکار کر سکتے ہو جو کہتا ہے کہ بیار واح جن کے تمہارے پاس کوئی عدوی انتہا نہیں تر تیب سے عاری نہیں کیونکہ ان کا وجودا کی دوسرے سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ گزرے ہوئے شب دروز کی کوئی انتہا نہیں اگر ہم ایک دون اور رات میں ایک ایک روح کا وجود بھی فرض کریں تو اس وقت تک تر تیب وجود کے اعتبار سے ان موجودات کے اعداد وشار انتہا سے متجاوز ہونے اور علت کے متعلق جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ بیر ہے کہ وہ بالمبع معلول سے پہلے ہوتی ہے جیسا کہ کہا جا تا ہے کہ وہ یعنی علت بالذات معلول سے اوپر ہوتی ہے مکان میں نہیں پیشتر کے بارے میں حقیق نے غلت بالذات معلول سے اوپر ہوتی ہے مکان میں نہیں پیشتر کے بارے میں حقیق نے نانی طور پر بیر عال نہیں سمجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ پس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبعی طور پر

بھی محال ناسمجھا جائے اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اجسام کو مکائی حیثیت ہے ایک دوسرے پرلامتنا ہی طور پر مرتب ہونا تو محال سمجھتے ہیں اور موجودات کوز مانی حیثیت ہے جو ایک دوسرے سے مربوت ہیں جائز سمجھتے ہیں کیا یہ صرف تحکم نہیں ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

اگر کہا جائے علل غیر متنا ہیہ کے محال ہونے پر بربان قاضی ہے کہ براکائی علتوں کی اکائی ہی کی فردیا جز ہوتی ہے جواپی ذات میں یا تو ممکن ہے یا واجب اگر واجب ہوتو علت کی وہ محتاج کیوں ہوگی اگر ممکن ہوتو سب کے سب امکان ہی کی صفت سے موصوف ہوگی اور بر ممکن علت کامحتاج ہوتا ہے جواس کی ذات سے زائد ہوتی ہاس لئے کل ایک خارجی علت کامحتاج ہوا اور ہے ناممکن ہوتو ہم کہیں گے کہ ممکن واجب کے لفظ مہم جیں الا اس کے کہ واجب سے وہ وجود مراد ہوجس کی کوئی علت نہیں اور ممکن ہے وہ وجود جس کے لئے اس کی ذات پرزائد علت ہوتی ہا آگر یہی مراد ہے تو ہم کواس کے مفہوم پر اس طرح غور کرنا جا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اس معتی کے لیا ظے کہ اس کی ایک علت ہوتی ہے جواس کے لئے ذائد پرزات ہے اور کل ممکن نہیں مانا جا سکتا اس معتی کے لیا ظے کہ اس کی ایک علت ہوتی ہے جواس کے لئے زائد پرزات ہے اور کل ممکن نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن سے اس کے سوائے گئے زائد پرذات اور خارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن سے اس کے سوائے گئے دائد پرذات اور خارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن سے اس کے سوائے ہوتی وہ فیر مغہوم ہے۔

اگرکہا جائے کہ بیتو اس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ واجب الوجود کا قوام ممکنات الوجود سے ہوتا ہے اور بیحال ہے تو ہم کہیں گے کے اگرتم واجب اور ممکن سے وہی مراد لیتے ہوجس کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ادر ہم بیت لیم ہیں کرتے کہ وہ محال ہے وہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کے کہ قدیم کا قوام حوادث سے ہونا محال ہے حالا نکہ زمانہ فلا سفہ کے ہاں قدیم ہے اور دوروں کی اکا ئیاں حادث ہیں جو کہ ذوات اوائل ہیں مجموعے کے لئے کوئی اول نہیں ہے تو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں ذوات اوائل ہیں جو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں فوات اوائل کی ایم نیوں کے متعلق تو تصدیق کی جاتی ہے اور مجموعے کے لئے نہیں کی جاتی ہوائی کی ایم نیوں کے متعلق تھدیق کی جاتی ہے اور مجموعے مجموعہ کی کوئی علت ہے اور ہو گے جو محمود کی کوئی علت ہے اور ہو ہے اور اس کے مجموعہ کی کوئی علت ہے اور کے دو ایک ہوتے کی کوئی علت نہیں کی جاتی جو کوئی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہی کوئی ہو تا ہو ہو کوئی ہو جاتی ہو ہو جاتی ہو جا

ہے اس طرح ہرا یک زمانہ واقع حادث ہے بعداس کے وہ عادث ناتھا لیعنی اس کے لئے اول ہے گرمجموعے کے لئے ان کے پاس اول نہیں لہذا اس سے ظاہر ہوا کہ جوشخص حوادث کے لئے لیعنی عناصر اربعہ کے صور متغیرہ کے لئے اول کا ناہو نا جائز رکھتا ہے اس کے پاس علل لا تمنا ہی سے افکار کی کوئی تنجائش نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ فلا سفہ کے لئے مبدا اول کے اثبات کی کوئی نہیں ان ہی مشکلات کی وجہ سے ان کا بیان کر دہ فرق محض کے بنیاد پر قائم نظر آتا ہے۔

اگرکہا جائے کہ دورات فی الحال موجود نہیں اور ناصور عناصر موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اضعل صورت واحد ہے اور معدوم کی منتاہی یا غیر منتاہی کے دصف سے تو صیف نہیں کی جا کئی سوائے اس کے کہ وہم میں اس کا وجود فرض کیا جائے اور وہم میں اس کے فرض کی گئیائش نہیں ہو مکتی جو تجب خیز نہیں ہے آگر چہ مفروضات بھی ایک دوسر سے کی علیمیں ہوتی ہیں اور انسان ان کو بعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے گریہاں بحث موجودات عینی سے ہے ناکہ ذہنی سے رہا ارواح مردگان کا مسئلہ تو بعض فلفی اس خیال کے بھی جی کہ ان میں سے ہرایک روح تعلق حسب سے پہلے ہی ایک از کی اکائی تھی جسم سے آزاد ہو کر وہ متحد ہو جاتی ہیں اس لئے اب ان کا کوئی عدد ہی باتی نہیں رہتا جس کی غیر متناہی کے ساتھ ہو جاتی ہیں اس کے بیس اس کے جو ہر کوجسم کے بغیر قوام نہیں اس لئے روحوں کا کوئی وجود سے نہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زند سے قو موجود ومحصور ہیں انتہائیت کی نفی ان سے نہیں کی جاستی ناعدم سے سوائے وہم کے اگر فرض کیا جائے کہ وہ موجود وجس کی جاستی ناانتہائیت کی نفی ان سے ناعدم سے سوائے وہم کے اگر فرض کیا جائے کہ وہ موجود وہیں۔

ہمارا جواب میہ کہ روح کے بارے میں جواشکال ہم نے پیش کیا ہے وہ اللہ بہت کہ روح ایک جو ہر اللہ بینا اور فارا بی اور دوسرے حققین کے فد ہب کے مطابق سے جو کہتے ہیں کہ روح ایک جو ہر قائم ہفسہ ہے اور میہ مسلک ارسطوا ور دوسرے قدیم مفسرین کا (کلام ارسطو) کا ہے جس کو اس مسلک سے اختلاف ہے اس سے ہم یو چھتے ہیں کہ آیا کوئی شے جوغیر فانی ہے وجو دیس آسکتی ہے اگر کہو کہ نہیں تو یہ عال ہے اور اگر کہو ہاں تو ہم کہیں گے کہ جب ہر روز ایسی غیر فانی شے وجو دیس آتی ہے تاکہ ہمیشہ باتی رہ تو لامحالہ اب تک ایسے لا متناہی موجو دات فانی شے وجو دیس آتی ہے تاکہ ہمیشہ باتی رہ تو لامحالہ اب تک ایسے لا متناہی موجو دات بھی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں جمع ہوگئے ہو گئے اس طرح وقت کا دور اگر منقصی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں بھی ہوگئے ہو گئے اس طرح وقت کا دور اگر منقصی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زمانوں میں

(جموعه رسائل امام غز الیٌ جلدسوم حصه سوم) **۳۷۹** 

موجود کا حصول باقی رہتا اور مفتضی نہ ہوتا محال نہیں اور اسی انداز ہے پراشکال کا تعین ہوتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ بیر باقی یاغیر فانی شے آ دمی کی روح ہو کیونکہ تم ان کے لئے دورات لا متنا ہی ٹابت کرتے ہو۔

### مسکله(۵)

اس بات پردلیل قائم کرنے سے فلاسفہ کے بجز کے بیان میں کہ خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجو دکوفرض نہیں کیا جا سکتا جوا یک دوسرے کی علت نہ ہوں اس بارے میں فلسفیوں کے استدلال کے دوسمنک ہیں۔

مسلك اول

ان کا قول ہے کہا گر دوخدا ہوں تو دونوں واجب الوجو د ہوئے اب کسی ہستی کو ہم دومعنی میں واجب الوجود ک<sub>یہ سکتے</sub> ہیں۔

یا تو وہ اپنی ذات ہے واجب الوجود ہوگی تو اس صورت میں بہتصور نہیں کیا جاسکے گا کہ دہ اپنے غیرے واجب الوجود ہوگی تو اس کے وجوب وجود کے لئے علت ہوگی تو اسی صورت میں ذات واجب الوجود معلول ہوگی ، اور اس کے وجوب وجود کے لئے علت مقتضی ہوگی اور ہم واجب الوجود اس کو ہجھیں گے جو کسی جست ہے بھی علت کامختاج نہ ہو فلفی یہ بھی کہتے ہیں کہ (مثلاً) نوع انسان زبید وعمر کو کہا جاتا ہے صالا نکہ زبیدا پی ذات سے انسان نہیں ہے اگر وہ اپنی ذات سے انسان ہوتو عمر انسان نا ہوگا اس کے برخلاف زبید کسی علت کی وجہ سے انسان ہے جس نے اس کو انسان بنایا ہے اس وجہ سے عمر بھی انسان ہے لہذا الیے مادہ حالمہ کی کثر ت کے ساتھ انسان نیت ہیں بھی کثر ت ہوگی اور مادہ سے اس کا تعلق اپنے مادہ حالمہ کی کثر ت کے ساتھ انسان نیت ہیں بھی کثر ت ہوگی اور مادہ سے اس کا تعلق

(جموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصه سوم) • **۳۸** • **۳۸** • رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصه سوم • **۳۸** • **۳۸** • الفلاسف

معلول کا تعلق ہوگا کیونکہ بیعلق صرف ذات انسانیت کے کیے ضروری نہیں آس طرح واجب الوجود کا ثبوت واجب الوجود کے لئے اگر اس کی ذات سے ہے تو سوائے اس کے کسی کے لئے ناہوگا اور اگر علت کی وجہ ہے ہے تو اس وقت و ومعلول ہوگا واجب الوجود نہ ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ واجب الوجود کا ایک ہونا ضروری ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ تہمارا بی تول کہ واجب الوجود کے لئے وجوب وجود کی نوعیت اس کی ذات ہے ہے یا علت ہے ہی وضعہ غلط تقسیم ہے ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ لفظ وجوب وجود میں ابہام ہے ہوگا جب اس نفی علت مراد لی جائے اس معنیٰ میں وجوب وجود کو استعمال کر ہے ہم کہیں گے کہ ایسے دوموجودوں کا ثبوت کہ دونوں کے لیے علت نہ ہواوروہ ایک دوسرے کی بھی علت ہوں کیوں محال ہوا؟ تہبارا یہ کہنا کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے کوئی علت نہیں ہوتی اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے کہنا کہ ایک قوم ہوتا ہے جس کے اس کی ذات سے یا سبب سے علت نہیں ہوتی ایک غلط تقسیم ہے کیونکہ نفی علت اور استغنائے وجودعن العلت کے لیے علت چاہی نہیں جاتی تو اس قول کے کیامعنی ہیں کہ ایک است نہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ذات سے یا سبب سے علت نہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی غلت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا قول کہ اس کی علت نہیں فود ایک سلب محض ہوتا ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا قول کہ اس کی علت نہیں فود ایک سلب محض ہوتا ہے اور سلب محض کو نہ علت ہوتی ہے دسبب ہوتا ہے اور ما اس کی عارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہیا ذات سے ہیا ذات سے ہیا ہی سبب ہوتا ہے اور ما اس کی عارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہیا ذات سے ہیا ذات

اوراگرتم وجوب وجود ہے واجب الوجود کا ایک وصفِ ثابت مراد لیتے ہوعلاوہ اس کے کہ وہ موجود ہے اوراس کے وجود کے لئے علت نہیں تو یہ فی نفسہ غیرمفہوم ہے البتہ اس بفظ ہے بطورا یک صیغہ کے جوچیز حاصل ہوتی ہے وہ اس کے وجود کے لئے نفی علت ہے تو یہ سلم محض ہے۔

اب مینبیں کہا جاتا کہ اپنی ذات ہے ہیں یا علت سے ہے لہذا یکی نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے ایک عرض وضع کر لی گئی اور اس کی بنا پر مینقسیم گھڑی گئی ہے جو ایک فاسد عمل ہے اور بےاصل ب

بلکہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ تہہار ہے تول کے معنی کے وہ واجب الوجود ہے یہ ہیں کہ اس کے وجود کی کوئی علت نہیں اور شاس کے بلا علت ہونے کے لئے کوئی علت ہے اور اس کا بلاعلت ہونا بذات تمعلل بھی نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کے لئے علت ہی نہیں ہے اور سر اس

کے بلا علت ہونے کے لئے قطعاً کوئی علت ہے۔

اور یے بجب بات ہے کہ یہ تقسیم ایجا بی صفات کے ایک جزکی طرف بھی ذہن کو نہیں لے جاتی بلکہ اس کے برکس سلب کی طرف لے جاتی ہے جیسے کوئی کے کہ سیا بی اپنی ذات سے رنگ ہے یا علت ہے اگر وہ اپنی ذات سے رنگ ہے تولازم آتا ہے کہ سرخی رنگ سنہولہذارنگ کی نوعیت ذات سیابی کے سواکس کے لئے ٹابت نہیں اور اگر سیابی علت کے سبب رنگ ہے جس نے کہ اسے رنگ دار بنایا ہے تولازم آئے گاکہ ایسی سیابی کا وجود ما نا جائے جورنگ نہیں یعنی اس کو علت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز نے باعث علت ذات سے جورنگ نہیں لیعنی اس کو علت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز نے باعث علت ذات سے میں سنحی نہ ہولیکن کہا جا سکتا ہے تو اس کا عدم وہمی طور پر فرض کیا جا سکتا ہے گوا ہے وجود میں سنحی نہ ہولیکن کہا جا سکتا ہے ورنداس کے مقابل یہ قول ہوگا کہ وہ غیر ذات سے رنگ ہو اس کے بینی اس ذات سے رنگ ہے اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موجود اپنی ذات سے واجب ہے یعنی اس ذات سے محال ہے علت نہیں ہے کیونکہ یہ قول اس کے بے مقابل معنی ہوگا کہ وہ اپنی غیر ذات سے محال ہے۔

# مسلک دوم:

فلسفی کہتے ہیں کہ اگر ہم دو واجب الوجود فرض کریں تو دونوں ہراعتبار سے یا تو متماثل ہوئے یا مختلف اگر ہراعتبار سے متماثل ہوں تو تعدد یا اٹنینیت سمجھ ہیں نہیں آئے گا جیسے دوسیاہ انشیاء اسی وقت دو تحجی جائیں گی جب کہ وہ دو مختلف محل میں ہوں یا اسی محل میں ہوں ما اسی میں ہوں گا سے ہوں مگر مختلف اوقات میں ہوں یا سیا ہی اور حرکت محل واحد میں اور وقت داحد میں اپنے اختلاف ذاتی کی وجہ سے دو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ذاتی طور پر مختلف بھی مذہوں اور زمان محمل نہیں ان کی وجہ سے دو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ذاتی طور پر مختلف بھی مذہوں اور زمان ومکان بھی ان کے ایک ہی ہوں تو ان کا تعدد سمجھ میں نہیں آئے گا اگر یہ کہنا جائز رکھا جائے کے کہل واحد میں اور وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ وہ ودوخص ہیں ،لیکن ان دونوں کے درمیان مغائر ت ظاہر نہیں کی جاسمتی ۔

پس جب دو واجب الوجود میں ہرجہتی مما ثلت محال ہو کی اوراختلاف لا زم ہوا اور بیز مان ومکان کا بھی اختلاف نہیں ہوسکتا تو سوائے ان کے اختلاف ذات کے پچھ بھی باتی نہ رہا۔ اور جب دو واجب الوجود ستیاں مختلف ہوتی ہیں تو دوحال سے خالی ہیں ہم ہمیں ہوتی ہیں تو دوحال سے خالی ہمیں ہم ہمی جا سکتیں یا تھی امر میں بھی مشترک ہوتی ہیں یا کسی امر میں بھی مشترک نبیس ہوتیں بید محال ہے کہ وہ کسی امر میں بھی مشترک منر ہول کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ منہ وہ وجود میں مشترک ہیں نہ وجود میں اور منہ ہرا یک کے قائم بنفیہ ہونے میں قدم وضوع میں۔

یا اگر وہ دونوں کسی امریمی مشترک ہیں اور کسی امریمی مختلف ہیں تو مافی الا شتراک مافی الا ختلاف کا مغائر ہوگا اس سے ترکیب یا انقسام ثابت ہوگا اور واجب الوجود میں تشریح کے لحاظ سے بھی منقسم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور سے بھی مرکب نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور سے بھی مرکب نہیں ہوسکتی جو بے اصول تشریح اس قول کے تعدد پر دلالت کریں ،مثلاً ما ہیت 'آسانی کے ما ہوالقو ام پر حیوان و ناطق کے الفاظ دلالت کرتے ہیں بیشک انسان حیوان بھی ہواد ماختی بھی مگر لفظ حیوان کا مدلول انسان کے بارے میں نفط ناطق سے الگ ہے کیونکہ انسان کی اجزا ، سے مرکب ہے الفاظ جن کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور بیالفاظ ان اجزا ، پر دلالت کرتے ہیں اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے بیہ بات واجب الوجود کے بارے میں مقصود ہیں ہوسکتا۔

جواب اس کا میہ ہے کہ بیرتو مسلم ہے کہ کسی چیز میں اٹنینیت کا تصور نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں مغائرت کوشلیم نا کیا جائے ،اور ہر لحاظ ہے متماثل چیز وں کا تغائر تو متصور بی نہیں ہوسکتا لیکن تمہارا بی تول کہ' مبدااول میں اس نوع کی ترکیب محال ہے' 'تحکم محض ہے کونسی دلیل ہے اس پر؟

ہم اس مسئلے کواس کے مقابل تحریر کرتے ہیں کدان کامشہور مقولہ ہے کہ مبدا اول قول شارح سے تقسیم نہیں ہوتا اور ان کے پاس خدا تعالی کی وحدا نیت کا ثبات اس دلیل برمنی ہے۔

فلاسفہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تو حیدسوائے اثبات وحدت ذات ہاری سبحانہ کے کھمان بیں ہوتی اوراورا ثبات تو حید ہر لحاظ سے نفی کثرت ہی سے ہوتا ہے اور کثرت پانچ وجوہ سے ذوات کی طرف مودی ہوتی ہے۔

> نربا بربی وجبه

انتسام قبول كرنائسي ذات كافعلا ياوبهمأ ءاسي وجدسة جسم واحدوا حدمطلق نبيس بوآ

ہے مبدااول میں بیہ بات محال ہے۔

## دوسری وجه

کثرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شے عقل میں دومختلف معنوں میں منقسم ہوتی ہے (طریقه کمیت ہے نہیں ) جیسے جسم کامقسم ہونا ہیولی اور صورت میں کیونکہ ہیولی اور صورت میں ہے ہرایک گو یا تصور نہیں ہوسکتا کہ ایک دوسرے کے بغیر بنفسہ قائم ہو سکے حدوحقیقت کے اعتبار سے دومختلف شے ہے ایکے مجموعے سے شے واحد حاصل ہوتی ہے جوجسم ہے اور یہ بھی اللہ تعالی ہے منفی ہے کیونکہ یہ جا ئزنہیں رکھا جا تا کہ باری تعالی اینے جسم میں صورت ہواور منراس کے جسم کے لئے ماوہ وہیولی ہوسکتا ہے ،اور نہ پیجسم ان کا مجموعہ ہوسکتا ہے اور بھرمجموعہ مدہو گاتو و وہلتوں کی وجہ ہے نہ ہو گا ، (۱) میر کہمجموعہ بوقت تجزیبہ بالکمیت منقسم ہوتا ہے فعلا بھی اور وہما بھی ( ۳) پیر کہ وہ بالمعنی صورت وہیو لی میں منقسم ہوتا ہے حالا نکہ خدا ماد ہنہیں ہوسکتا کیونکہ ماد ہصورت کامختاج ہوتا ہےاور واجب الوجودان باتوں ہے مستعنی ہیں لہذا جائز نہ ہوگا کہ اس کے وجو دے ساتھ دوسری شے کومر بوط کیا جائے سوائے اس کی ذات کے اور نہ و ہصورت ہوسکتا ہے کیونکہ صورت معدہ کی محتاج ہوتی ہے۔

## تيسري وحبه

تیسری وجہ ہے کثرت بالصفات اورصفات علم وارادہ وقدرت میں اگریہ مقدر تستجھی جائمیں اوراگریہصفات واجب الوجود ہوں تو وجوب ڈجود ذات اوران صفات کے ما بین مشترک ہو گالہذ اوا جب الوجود میں کثر ت کا نروم اوروحدت کی نفی ہوگی ۔

چوتھی وجہ وہ کثرت ہے جوجنس وقعل کی ترکیب سے حاصل ہوتی ہے مثلا ایک سیاہ شے سیاہ ہےاوررنگ ہےاور سیاہی عقلی طور پر فیمرلونیت ہے، بلکہ نونیت تو جنس ہےاور سیا ہی فصل ہے اور وہ مرکب ہے جنس وقصل ہے جیسے حیوا نیت عقلی طور پر غیرانسا نیت ہے کیونکہ انسان حیوان ہے اور ناطق ہے اور حیوان جنس ہے اور ناطق فصل ہے اور و دمر کب

(جموعه رسائل امام غزا تی جلدسوم حصه سوس) (۳۸۴) 

# يا نچو يں وجبہ

وہ کشرت ہے جو تقدیر ماہیت کی جہت سے لازم ہونی ہے اور تقدیر وجود ہے اس ماہیت سکیلے کیونکہ انسان قبل و جودا یک ماہیت ہے اور وجود اس پر وار د ہوتا ہے اور اس کی طرف مضاف ہوتا ہے مثلاً مثلث کی شکل اس کی ایک ماہیت ہے کہ وہ ایک شکل ہے جس کو تنین اصلاع محیط ہیں اور وجو داس کی ذات ماہیت کا جزنہیں جس پراس کا قوام ہوایں لئے بيرجا ئز ہوگا كەسمجھنے والا ماہيت انسان كانجھى اوراك كريسكے اور ماہيت مثلث كانجھى حالا نكبه یہ ناسمجھتا ہو کہان کا تینی ( تعنی خار جی ) وجود بھی ہے یانہیں اگر وجود اس کی ماہیت کو قائم کر نے والا ہوتا تو اس کی ماہیت کا ثبوت اس کے وجود سے پہلے ہر گزمتصور نہ ہوتالہذا وجود مضاف الی الماہیت ہے جاہے وہ لازم ہواس حیثیت ہے کہ بید ماہیت سوائے اس کے موجود کے پچھنمیں ہوتی جیسے آسان یا جاہے وہ عارضی ہو بعد اس کے وہ پچھ نہ تھا جس ما ہیت انسان زید وعمر میں اور ما ہیت اعراض وصور جا د ثه ( ان کا دعوی ہے کہ ) یہ کثر ت بھی لا زم ہے کہ مبدا اول ہے منفی ہواس لئے کہا جائے گا کہ اس کے لئے کوئی ماہیت نہیں کہ وجوداس کی طرف مضاف ہو بلکہ وجوداس کے لئے ایسا ہی واجب ہے جبیبا کہ ماہیت اس کے غیر کے لئے لہذا وجود واجب ماہیت ہےاور حقیقت کلیہا ورطبیعت حقیقیہ ہے جبیہا کہ انسان اور درخت اور آسان ماہیت ہیں اگر اس کے لئے ماہیت ٹابت ہوتو وجود واجب اس ماہیت سکیلملا زم ہو گا مگراس کو قائم کرنے والا مذہو گا اور لا زم تا بعے ومعلول ہوتا ہے لہذا و جود واجب معلوم ہوگا جواس کے واجب ہونے کے منافی ہے۔

اوراس کے ساتھ ہی فلاسفہ کہتے ہیں کہ باری تعالی میدا اول ہے موجود جو ہر واحدقديم باقى عالم عاقل معقول فعل خالق صاحب اراده قا درزنده ربئ والاعاشق معشوق لذیز لدت اٹھائے والا بخی اور خیرمحض ہے اور دعوی کرتے ہیں کہ یہ سب عبارت ہے معنی واحدے اس میں کٹر ت نہیں ہے اور بدایک بجیب ہی بات ہے۔

ہمیں جاہیے کہ پہلے تحقیق کے ساتھ ان کے مذہب کو سمجھ لیں پھرا عتر احل کی طرف متوجہ ہوں کیونکی<sup>س</sup>ی مذہب پرسمجھ نے سے پہلے اعتراض کرنا اندھیرے میں نشانہ لگانا ہے۔ <sup>س</sup> ان کے مذہب کی تفہیم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذات مبدا اول ایک ہے

البتة اساءاس كی طرف کسی چیز کے اصافت کی وجہ ہے کثیر ہوتے ہیں یا پیر کہ کسی چیز کواس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے یا کسی چیز کواس سے سلب کیا جاتا ہے اور سلب ذات مسلوب عنہ میں کثر ت کو واجب نہیں کرتا اور نبر اضافت کثر ت کو واجب کرتی ہے اس لئے وہ لوگ کثر ت سلوب اورکٹر ت اضافات کاا نگارنہیں کرتے لیکن ان کے امور میں پوری توجہ سلب واضافت ہی کی طرف کی جاتی ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب اے اول کہا جائے گا تو وہ اضافت ہو گی ان موجودات کی طرف جواس کے بعد ہیں اور جب اے مبدا کہا جاتا ہے تو وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے غیر کا وجود اس سے ماخوذ ہے،اوروہ اس کا سبب ہےلہذا بیاضافت ہوگی اس کےمعلومات کی طرف،اور جب اس کےموجود کہا جاتا ہے تو اس کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور جب اسے جو ہر کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ایسے وجود کے ہیں جس سے موضوع میں حلول کوسلب کیا گیا ہے ، اور اس سلب کواگر قدیم کہا جائے تو اس ك معنى اولا اس سے عدم كوسلب كرنے كے بين لہذا قديم وباقى كا حاصل اس بات كى طرف رجوع کرے گا کہ وجو دمسبوق بالعدم ہے نہ کھوق بالعدم اور جب کہا جائے کہ واجب الوجود کے معنی ہیں ایباموجود جس کے لئے علت نہ ہواوروہ اپنے غیر کے لئے علت ہوتو پیہ سلب واضافت کوجمع کرنا ہو گا جب اس ہے علت کی نفی کی جائے تو پیسلب ہو گا جب اسے اس کے غیر کی علت مانا جائے تو بیاضا فت ہوگی اگراہے عقل کہا جائے تو اس کے معنی پیر ہیں کہ وہ موجود مادے ہے بری ہے اور ہرموجود جواس صفت کا ہوعقل ہے بیعنی اپنی ذات کو پہچا نتا ہےاوراس کاشعور رکھتا ہےاوراپنے غیر کوبھی پہچا نتا ہےاور ذات سجانہ تعالی کی توبیہ صفت ہے یعنی وہ مادہ ہے بری ہے اس وقت وہ عقل ہے اور پیدونوں باتیں علت ہیں معنی واحدے (یعنی وہ اپنی ذات کوبھی جانتا ہے اور غیر کوبھی دونوں کا مرجع عقل ہے ) اور جب اے کہا جاتا ہے عاقل تو اس کے معنی ہیں کہ اس کی ذات جوعقل ہے اس کے لئے معقول ہوتی ہےلہذا وہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے اور اپنی ذات ہی کو پہچانتا ہے ، پس اس کی ذات معقول ہےاوراس کی ذات عاقل ہےاوراس کی ذات عقل ہےاورسب کے سب ایک ہیں کیونکہ وہیمعقول ہےاس حیثیت ہے کہ وہ ماہیت مجرد ہے مادہ ہےاورا پنی ذات ہے آپ غیرمستور ہےاور جب وہ اپنی ہی ذات کو جانتا ہے تو عاقل ہےاور جب اس کی ذات کے لئے معقول ہے تو وہ معقول بھی ہے اور جب کہ وہ اپنی ذات ہی سے عقل ہے زائد برذات ہو کرنہیں بلکہ عقل ہونے کے اعتبار ہے تو بعید نہیں کہ عاقل ومعقول متحد ہوجائیں

کیونکہ عاقل جب اپنے وجود کو عاقل کی حیثیت سے جانتا ہے تو اس کومعقول کی حیثیت سے بھی جانتا ہے لہذا عاقل ومعقول ہر حیثیت ہے ایک ہو جائیں گے اور اگر ہماری عقل عقل اول سے مفارقت کرتی ہے تو جو چیز کے اول کے لیے بالفعل ابدی ہوگی وہ ہمارے لیے بالقو ه بھی ہنگا می ہوگی اور بالفضل بھی ہنگا می ،اور جب اس کی طرف خالق باری فاعل وغیرہ جیسی صفات فعلیہ منسوب کی جاتی ہیں تو اس کے معنی بیہوتے ہیں کہ اس کا وجو دشریف ہے اس سے وجودکل لازما فیضان یا تا ہے اور اس کے غیر کا وجود اس کے وجود کا تا بع وحاصل ہے جبیبا کہ نورسورج کا تابع ہوتا ہے۔ اورگرمی آگ کی حالا نکہ اس کی طرف نسبت عالم کی الیی تثبیز نبیں دی جاسکتی جیسی که نور کی نسبت سورج کی طرف دی جاسکتی ہے الا اس کے کہ ا سے معلول سمجھا جائے ورنہ کوئی نسبت نہ ہوگی کیونکہ سورج کواپنی ذات سے فیضان نور کا کوئی شعور نہیں ہے اور نہ آپ کواینے ہے گرمی کے فیضان کا شعور ہوتا ہے یہ فیضان تو محض طبیعت کا تقاضا ہے ،مگر اول تو عالم بذاتہ ہے اور اس کی ذات وجود غیر کے لیے مبدا ہے لہذا جو کچھاس سے فیضان بار ہاہے وہ اس کومعلوم ہے اور نہ جو کچھاس سے صادر ہواس ہے وہ غاقل ہے نیزید کہ وہ ہم میں ہے کسی کے ما نندنہیں ہے ، جو (مثلاً )اگر کسی مریض اور سورج کے درمیان کھڑا ہو جائے تو مریض ہے سورج کی حرارت اس کی وجہ ہے اضطراری طور پر دور ہوجائے گی ننز کہ اختیاری طور پراس کے برخلاف مبتلا اول جانتا ہے کہ اس کے کمال ہے جو فیضان پار ہاہے اس کاغیر ہے اوراگر دوسراھخص جومریض پرسایہ ڈال رہاہے ای طرح سابیه و النے پر قادر منه ہوتو اسکے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی کیونکہ نسایہ و النے والا ا بے سائے کا شخصی وجسمی حیثیت ہے فاعل ہے اور واقعہ سامیدا ندازی کو وہ بخوشی شعوری حیثیت سے جانتا ہے مذکہ جسمی حالانکہ اول کے بارے میں ایسانہیں کہا جا سکتا یہاں تو معاملہ بیہ ہے کہ فاعل اس کا عالم بھی ہے اور اس سے راضی بھی ہے اور وہ اس کا عالم بھی ہے کہاس کا کمال اس میں ہے کہ غیراس سے فیضان یار ہاہے بلکہ ریجی فرض کیا جائے کہ جسم جوابیے آپ کے لیے سامیر انداز ہے اوروہ اینے واقعہ سابداندی کاعالم ہے اوروہ اس ہے راضی بھی ہے تو بھی اول کے مساوی منہ ہوگا ، کیونکہ اول عالم بھی ہے اور فاعل بھی اور اس کاعلم اس کے فعل کا مبدا ہے ، کیونکہ اس کاعلم اپنی ذات پرکل ہونے کی حیثیت ہے فیضان کل کی علت ہے اور نظام موجود نظام معقول کا طالع ہے اس معنی میں کہ وہ اس سے واقع ہوتا ہے لہذا اس کا فاعل ہونا اس کے عالم بلکل ہونے پر زائد نہیں کیونکہ اس کاعلم

بلکل اس سے فیضان کل کی علت ہے اور اس کا عالم بلکل ہونا اس کی ذات کے علم پر ڈانچو نہیں کیونکہ جواپنا مبداکل ہونا نہ جانے تواپی ذات کو بھی نسجانے گا اس طرح تقید اول سے تو معلوم اس کی ذات ہوگی اور قصد ثانی سے معلوم کل (کائنات) ہوگی ہیں یہی معنی ہیں اس کے فاعل ہونے کے اور جب اس سے قادر کہا جائے گا تو اس سے اس کا ایسا فاعل ہونا مراد لیا جائے گا جیسا کہ ہم نے مطمئن کیا ہے وہ یہ کہ اس کا وجود ایسا وجود ہے جس سے مقدورات کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کائنات) کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ جس کے کہ جس کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کائنات) کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ جس کے کہ جس کا کہ کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کائنات) کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ جس کی کہ جس کی کہ تام ممکنات کا غایت درجہ ظہور ہوتا ہے۔

اور جب اسے مرید (صاحب ارادہ) کہا جاتا ہوتواس کا مطلب ہیہوگا کہ جو بھی اس سے فیضان پاتا ہے اسے وہ غافل نہیں ہے اور شاس سے ناراض بلکہ وہ جاتا ہے کہ فیضان کل میں کمال اسی سے ہے اس معنی میں ہیکہنا تھیک ہوگا کہ وہ اس سے راضی ہے اور جائز ہوگا کہ راضی کو مرید بھی کہا جائے لہذا ارادہ مین قدرت کے سوا کچھ بھی ٹہیں اور قدرت مین علم کے سوا کچھ بھی ٹہیں اور قدرت مین علم کے سوا کچھ بھی ٹہیں اور خدم مین ذات ہوگا اور بیاس لئے کہ اس کا علم بالاشیاء، سے ماخوذ نہیں ہے اور رندہ وصفاً یا کمالاً اپنے غیر سے مستفید نابت ہوگا اور بیوا جب الوجود میں محال ہے ہماراعلم یہی دوشم کا ہوتا ہے متعلق ہماراعلم جو کسی شے کی صورت سے حاصل ہوا ہے جیسے آسان وز مین کی صورت کے متعلق ہماراعلم دوسراوہ علم جس کو ہم نے اختر اع کیا ہے مثلاً اس شے کاعلم جس کی صورت کا تو ہم نے مشاہدہ نہیں کیالیکن اپنے ذہن میں اس کا تصور قائم کیا پھر اس کو خارج میں ظاہر کیا ہے لہذا اس صورت کا وجود مستفاد عن العلم ہوگا تذکہ علم مستفاد عن الصورت اور مبدا اول کا علم خیم کی طرح ہے کیونکہ اس کی ذات میں میزان کا تمثل اس کی ذات سے نظام کے فیضان کا سبب ہے۔

ہاں اگرنفس شے کا مجر داستحضار یا کتابت خط کامحض تصور ہمارے ذہن میں اس صورت کے احداث کے لیے کافی ہوجائے تو ہماراعلم بعینہ قدرت اور بعینہ ارادہ ہوگالیکن ہماری کمزوری کی وجہ ہے ہمارا تصور ایجا دصورت کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہم ایک ارادہ متجدات کے بھی مختاج ہوتے ہیں جو قوت شوقیہ سے پیدا ہوتی ہے تاکہ ان دونوں سے اعضائے آلیہ کے عضلات واعصاب میں قوت محرکہ کومتحرک کرے پس حرکت عضلات واعصاب میں قوت محرکہ کومتحرک کرے پس حرکت عضلات واعصاب میں اور اپنی حرکت سے وہ قلم یا

دوسرے آلات خارجی کومتحرک کرتے ہیں اور حرکت قلم سے مادہ جیسے روشنائی وغیرہ متحرک ہوتی ہے چھر ہمارے ذہنول میں صورت متصورہ حاصل ہوتی ہے اور اس لئے کہا جائے گا کہ ہمارے ذہنوں میں اس صورت کانفس وجود منہ تو قدرت ہی ہے اور شرارادہ بلکہ ہم میں جوقدرت تھی وہ عضلات کے مبدا محرک سے تھی اور یہی صورت عضلات کے اس محرک کو تحریک دیتی تھی ، وہی محرک مبدا قدرت ہے مگر واجب الوجود میں تو ایسانہیں ہے وہ ایسے اجسام سے تو مرکب نہیں جوا ہے اطراف سے تو ی کومتحرک کرتے ہوں لہذا اس کی قدرت ارادہ علم اور ذات سب ایک ہیں۔

اور جب اسے زندہ کہا جائے گا تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ از روئے علم عالم ہے، جس سے ایساو جو دفیض پاتا ہے جس کواس فعل کہا جائے گالہذاوہ زندہ ہے بعنی وہ بہت کام کرنے والا اور بہت جانے والا ہے اس سے مراد اس کی ذات ہوگی افعال کی طرف اضافت کے ساتھ (اسی طریقہ پر جس کا کہ ہم نے ذکر کیا ) ہماری زندگی کی طرح نہیں کیونکہ وہ دوایسی مختلف قو تو ل کے بغیر تھیل نہیں پاتی جن سے ادراک وفعل کا ظہور ہوتا ہے لہذا اس کی حیات بھی عین ذات ہی ہے۔

اور جب اے کہا جائے گا جواد یعنی بہت بخشش کرنے والا تواس ہے مرادیہ ہوگا کہاس ہے کل کا فیضان ہوتا ہے جس ہے اس کی کوئی غرض وابستے نہیں ،اور وجود یعن بخشش کہ دو چیز وں سے کمیل پاتی ہے ایک (۱) ایک ہید جس پر بخشش کی جاتی ہے اس کے اس کو فاکدہ بہنچ کیونکہ جو خص ایسی چیز کی بخشش کرتا ہے جس سے طرف ٹانی مستغنی ہے تو اس کو صفت بخشش ہے منسوب نہیں کیا جاسکتا (۲) دو سرے یہ کہ جواد کو اپنے وجود میں اپنی کسی فاتی غرض کی تکمیل کامختاج نہیں ہو تا جا ہے کیونکہ اس کا بخشش پر اقد ام اس کی ذات کی ضرورت کی تحت ہوتا ہے اور جو خص بخشش اسلئے کرتا ہے کہ اس کی تعریف و ثناء کی جائے میں نہ دمت سے اسے چھٹکا را ملے تو وہ معاوضہ طلب کہلائے گا ،اس لئے اس کو جواد نہیں کہا جا جہا سکتا جو جود خقیقی تو صرف اللہ سجانہ تعالی کے لئے سزاوار ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعہ بنہ تو جا سکتا ہو جود حقیقی تو صرف اللہ سجانہ تعالی کے لئے سزاوار ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعہ بنہ تو اس کی نمر میں ہواد معاوضہ طلب کہا ہے مع سب غرضکہ اس لئے وہ اس کی وجود میں کر خبر دے رہا ہے مع سب غرضکہ اس لئے وہ اس کی ذات میں کثر مت کی طرف مودی نہ ہوگا۔

، اور جب ہے خیرمحض کہا جائے گا تو اس ہے مرادیا تو اس کا ایسا وجود ہو گا جونقض

آورامکان عدم ہے بری ہو کیونکہ شرکو وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ عدم جو ہرکی طرف منسوب ہوتا کے باعدم صلاح حال جو ہرکی طرف ورنہ وجود (اس حیثیت ہے کہ وہ وجود ہے) خیر ہی ہوگا اور جب لفظ خیر کا استعال کیا جائے گا تو اس ہے مراد نقص وشر کے امکان کے سلب سے لی جائے گی یا بیہ کہا جائے گا کہ خیر بے سبب اس کے وہ نظام اشیاء کے لئے سبب ہا اور چونکہ اول ہی مبدا ہے ہرشے کے نظام کا اس لئے وہ خیر ہے اس لئے بیاسم اس کے وجود ہی بردال ہوگا مع نوع اضافت کے۔

اور جب اے کہا جائے گا واجب الوجودتو اس کے معنی ہیں بہی وجود مع سلب علت کے (اس کے وجود کی ) مع حالت عدم اولا وآخر آ۔

اور جب اسے کہا جائے گا عاشق ومعثوق اورلذ بیزومتلڈ تو اس کےمعنی یہ ہیں کہ ہرحسن و جمال اور ہررونق و بہا کا و ہی مبدا ہے ، اور ہر ذی کمال کے لئے و ہی محبوب معشوق ہے لذت کے معنی ہیں کمال مناسب کا ادراک اوراگر کوئی شخص اپنے معلومات کے احاطہ ے یا اس پرمحیط ہوکراپی ذات کے کمال کا ادراک کرتا ہے اوراینے ہی جمال صورت کا اوراینے ہی کمال قدرت کا اور اپنے ہی توت اعضاء کا بالجملہ ہر کمال کا استخصاری ادراک اس کے لئے ممکن ہوتو کہا جائے گا کہ وہ اپنے ہی کمال کا دوست ہے اور اس ہے لذت اٹھا آ ہے ممرعدم ونقصان کے مقدر ہونے کی وجہ ہے اس کی بیلذت ناقض ہو گی کیونکہ زوال ید برعوال یا خوف زوال کی وجہ ہے سرور پورائبیں ہوسکتا کیکن اول کے لئے بہا امل اور جمال تم حاصل ہے کیونکہ ہر کمال اس کے لئے ممکن ہے اور وہ اسے حاصل ہے اور وہ اس کمال کا مدرک ہے امکان نقصان وزوال ہے امن کے ساتھ مدرک ہے ، اوراس کا کمال حاصل ہر کمال سے بالا ہے،لہذااس کمال کی محبت اور اس کاعشق ہرعشق محبت سے بالا و برتر ہے اور اس سے انتذاز ہر قتم کے اللہ او ہے اعلیٰ ہے ، بلکہ بھاری نایا ئیدار کذروں کے ساتھ اس کوکوئی مناسبت یہی نہیں اور پہ کہنا ہجا ہے کہ اس کی حقیقت معنی کو الفاظ میں خلا ہر کرنا مشکل ہے البیۃ صرف اشارہ یا استعارہ کیا جا سکتا ہے جیسے ہم نفظ مرید ( صاحب ارادہ ) کے لفظ کا استعارہ کرتے ہیں اور ہمارے ارادے ہے اس کوتشبید دیتے ہیں حالا نگہاس کے ارا دے ہے جارے ارا دے کو کوئی مناسبت ہی نہیں ای طرح شاس کے علم کو ہمارے علم سے نہاس کی قدرت کو ہماری قدرت سے کوئی مناسبت ہے ممکن ہے کہ مہیں اس کے بارے میں تفظ لذت اچھانامعلوم ہواس کے لئے بہتر سمجھوتو دوسرا بفظ استعال کرو۔

مقصودیہ ہے کہ اس کا حال ملائکہ کے اجوال ہے بھی اشرف ہے اوراس لائل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے اور ملائکہ کی حالت تو ہماری حالتوں ہے بھی اشرف ہے اگر مدت مرف ہیں اور عضوتناسل ہی کی لذت کا تام ہوتا تو گدھے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ ہے اشرف ہوتا گر یہ لذت ہیں اس لئے وہ فرشتوں کو جو بحروعن المبادہ ہیں حاصل نہیں انھیں جولذت حاصل ہے وہ مرور شعور کی لذت ہے کہ چیز کا شعور اس جمال و حاصل نہیں انھیں جولذت حاصل ہے وہ مرور شعور کی لذت ہے کہ چیز کا شعور اس جمال و جود اول کے ہیں اس سے بالاتر احوال اس ممکن ہیں اورا کی جو نے چاہیں کیونکہ وجود ملائکہ جو کے مقول مجرد ہیں ) اپنی ذات سے تو وجود ممکن ہیں اور اپنے غیر سے واجب الوجود ہیں اورا مکان عدم شرونش کی ایک نوع ہے ابندا کو کئی چیز متعلقین شر سے بری نہیں ہو گئی سوائے وجود اول کے نبذا وہ غیر خیر محض ہے اس کوئی چیز متعلقین شر سے بری نہیں ہو گئی سوائے وجود اول کے نبذا وہ غیر خیر محض ہے اس کوئی جیا ہے غیر اس سے عشق کر سے یا نہ سمجھے اور ان سب کے لئے بہا و جمال اکمل ہے پھر وہی معشوق بھی چاہے غیر اس سے عشق کر سے یا نہ سمجھے اور ان سب کر سے جیسا کہ وہ عاقل بھی ہا اور معقول بھی چاہے غیر اس سے عشق کر سے یا نہ سمجھے اور ان سب معانی کا مرجع ای کی ایک ذات ہے اس کا اور اگل لذت ہے اس کی عشل اس کی عین ذات ہے اور وری معشوق کی کی طرف ہے۔

یہ ہے طریقہ تقہیم فلاسفہ کے مذہب کا۔ اب بیامور دوقعموں میں منقسم ہو سکتے ہیں۔

(۱) وہ جن پراعقاد جائز ہے ان کے متعلق ہم یہ بتلائیں گے کہ یہ فلاسفہ کے بنیا دی اصول کے مطابق نہیں۔

(ب) وہ جن پراعتقاد جا ئزنہیں یہاں ہم فلسفیوں پر تنقید کریں گے۔ اور ہم کثرت کے مراتب خمسہ کی طرف پھر توجہ کریں گے ان کی فلسفیوں نے جو تر دید کی ہے ان پر تنقید کرتے ہوئے بیہ ظاہر کریں ملے کہ وہ اپنے دعوے کی تا ئید ہم عقلی دلائل چیش کرنے سے قاصر ہیں اب ہم ہرمسکلے پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

#### مسئله(۲)

# فلاسِفه کے صفات الہٰ بیرکا انکار اور اس کا ابطال

فلاسفه کااس بات پراتفاق ہے کہ مبدا اول کے لئے علم وقدرت واراد و کاا ثبات محال ہےجبیہا کہاں امر میںمعتز لہ بھی متفق ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیاساءشری طور پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق لغنۃ ؑ جائز رکھا جا تا ہے لیکن مرجع ان کا ذات واحد ہے ( جیبا که گزرا )اوراس کی ذات پر صفات زائدہ کا اثبات جائز نہیں جیبا کہ خود ہارے بارے میں توبیہ جائز ہے کہ جماراعلم اور جماری قدرت جماری ذات پر اوصاف زائدہ ہوں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیموجب کثرت ہے اگر بیصفات ہم پر طاری ہوتی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہوہ زائد برذات ہیں کیونکہ وہ متجد د طاری ہوتی ہیں اوراگران کا ہمارے وجود ہے اس طرح مواز نہ کیا جائے کہ وہ ہمارے وجود سے غیرمتاخر ہوں تو وہ بھی زامدعلی الذات تہیں مجھی جائیں گی ایہا ہی وو چیزوں میں سے جب ایک ووسری ہر طاری ہواور معلوم ہو جائے کہ بیہ و ونہیں ہوسکتی اور وہ بینہیں اگر اس طرح ان کا موازنہ کریں تو ان دونوں کا علیحد ہ علیحدہ ہو ناسمجھ میں آئے گا بیصفات نموات اول کی صفات مقارنہ ہونے کی حیثیت ہے بھی اشیاء سوائے زات ہی ہونگی اب بیہ بات واجب الوجود میں کثر ت کا سبب ہوگی جومحال ہے اس کے ان کانفی صفات براجماع ہوا ہے ان سے بوجھا جائے گا کہ اس قتم کی کثرت کے محال ہونے کوتم نے کیسے جانا اس بارے میں تم سوائے معتز لہ کے کا فہ آ لممین کے خلاف جارہے ہوا ب اس برتم کون ہی دلیل پیش کرتے ہوا گر کہا جائے کہ ذات جومغات کی حائل ہوتی ہے واحد ہےلہذا واجب الوجود میں کثر ت مغات محال ہے اب يجي مسكله مابدالنزاع ہے اس كا محال ہو نابعنر ورت تو معلوم نبيس اس كے لئے دليل كى ضرورت ہے تمہاری دلیل کیا ہے۔

اس بارے میں ان کے دیومسلک ہیں۔

اولاً تو وہ یہ کہتے ہیں کہاس پر دلیل میہ ہے کہ دو چیز وں میں لینی صفت وموصوف میں سے جب میددہ شہوا دروہ مینہ ہو۔

(۱)......یا تو ان میں ہے ہرایک دوسرے ہے وجود میں مستغنی ہوگی (۲).....یا ہر ایک دوسرے کی مختاج ہوگی (۳).....یا بیہ کہا لیک ان میں سے دوسرے ہے مستغنی ہوگی اور دوسری مختاج ہو گی اور اگر ہر ایک کومستغنی قر ار دیا جائے تو دونوں واجب الوجود ہو جاتے ہیں اور بیتشبیہ متعلقہ ہے جومحال ہے۔

یا ہرایک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی مختاج ہوگئی تو ان میں سے ایک داجب الوجود منہ ہوگئی تو ان میں سے ایک داجب الوجود کے معنی بیہ ہیں کہ جسم کا جس کا قوام خو دای کی ذات سے ہواور وہ اپنے غیر سے من کل وجہ ستغنی ہوگر جب بیغیر کی مختاج ہوتو یہ غیر اس کی علت ہوا اگر اس غیر کو ہٹا دیا جائے تو اس کا دجود منتنع ہوگا پی ذات سے اس کا وجود منہ ہوگا بلکہ اپنے غیر سے ہوگا۔ بلکہ اپنے غیر سے ہوگا۔

اعتراض اس پراس طرح ہوگا کہ ان اقسام میں سے اختیار کروہ شم اخیر ہے لیکن پہلی شم تشنیہ متعلقہ کے متعلق بھی ہم نے گزشتہ مسئلہ میں ظاہر کرویا ہے کہ تمہاری تروید کسی دلیل پر منی نہیں ہوگا اس لئے جو چیز کسی دلیل پر منی نہیں ہوگا اس لئے جو چیز کسی مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن مناسب طریقہ ہے کہ کہا جائے کے مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن مناسب طریقہ ہوتی ہے موصوف کی جیسا ذات اپنے قوام میں صفات کی مختاج نہیں ہوتی البتہ صفات مختاج ہوتی ہے موصوف کی جیسا کہ خود ہم میں ہوتا ہے۔

ر ہاان کا بیقول کہ اپنے غیر کامخان واجب الوجو دنہیں ہوتا تو ان سے پوچھاجائے گا کہ اگرتم واجب الوجود سے بیمراد لیتے ہو کہ اس کی کوئی علت فاعلی نہیں ہوتو پھرتم بید کیوں کہتے ہواور بید کہنا کیوں محال ہوا کہ جیسے ذات واجب الوجود کی قدیم ہے اور اس کا کوئی فاعل کوئی فاعل ہونی فاطل نہیں ہوتی واجب الوجود سے بیمراد لیتے ہو کہ اس کی کوئی علت قابلہ نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی تو اس معنی میں صفات کو ضروری یا واجب نہیں کہا جاسکتا مگراس کے باوجود وہ قدیم ہوتی ہے اور ان کا کوئی فاعل اس معنی میں صفات کو ضروری یا واجب نہیں کہا جاسکتا مگراس کے باوجود وہ قدیم ہوتی ہے اور ان کا کوئی فاعل نہیں ہوتا تو اس رائے میں کونیا تصاد ہے۔

اگرکہا جائے کہ واجب الوجود مطلق وہ ہوتا ہے جس کی بنزعلت فاعلہ ہونہ قابلہ گر جب
پہلے کیا جائے کہ صفات کی علت قابلہ ہوتی ہے تو انکامعلول ہونا بھی تسلیم کیا جائے گا۔
ہم کہیں گے کہ ذات قابلہ کا نام علت قابلہ رکھنا آپ کی اصطلاح ہے اوراس اصطلاح کے مطابق دلیل تو ثبوت واجب الوجود کی طرف رہبری نہیں کرتی البتہ ایسے کنارے کے اثبات کی طرف رہبری نہیں کرتی البتہ ایسے کنارے کے اثبات کی طرف رہبری کرتی ہے جہاں علل ومعلولات کا تسلسل منقطع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو مانا جائے علاوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو مانا جائے

جن کا کوئی فاعل نہیں جیسا کہ اس کی ذات کا کوئی فاعل نہیں تو قطع تسلسل جب بھی ممکن ہے ۔
لیکن ان صفات کا استفقر ار اس کی ذات ہی میں ہوگالبذا لفظ واجب الوجود کونظر انداز ۔
کردینا چاہیے کیونکہ اس سے التباس کا امکان ہے اس وقت دلیل قطع تسلسل ہی کی طرف رہبری کرے گی اور کسی چیز کی طرف رہبری کرے گی اور کسی چیز کی طرف نہیں اس کے سواکسی اور چیز کا دعویٰ محض تحکم ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ جس طرح کہ علت فاعلی میں قطع تشکسل واجب ہوتا ہے علت قابلہ میں بھی واجب ہوگا کیونکہ اگر ہرموجو دکسی حل کامختاج ہوجس میں وہ استقر ارپاتا ہے تو محل بھی ای طرح کسی محل کامختاج ہوگا جس ہے تشکسل لا زم آئے گا۔

تو ہم کہیں گے کہ تم ہجا کہتے ہوائ لئے ہمیں اسلسل کا قطع کر دینا ضروری
ہواؤرہم کہ چکے ہیں کہ صفت اس کی ذات قائم بغیرہ نہیں ہوتی جیسا کہ ہماری ذات کی مثال ہے ہم سمجھ چکے ہیں اور ہماری ذات اس کا محل ہے اور ہماری ذات کسی محل میں نہیں ہوائی اصفت و ذات کے علت فاعلی کا تسلسل منقطع ہوگیا کیونکہ صفت کا بھی کوئی فاعل نہیں جیسا کہ ذات کا کوئی فاعل نہیں بلکہ ذات صفت کے ساتھ ہمیشہ ہی ہے متصف ہے جو جیسا کہ ذات ہی کی طرح موجود ہے رہی علت قابلہ تو اس کا تسلسل ذات ہی پر منقطع ہوتا بلا علت ( ذات ہی کی طرح موجود ہے رہی علت کا ارتفا دکیا جائے تو محل کا بھی انتفاد ہوگا اور ہے گر اس سے کیوں لازم آتا کہ جب علت کا ارتفا دکیا جائے تو محل کا بھی انتفاد ہوگا اور دلیل تو قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیل تو قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیل تو قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیا تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہو وہ واجب دلیا تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکن ہو وہ وہ وہ دلیا تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل و مکان ہو وہ واجب دلیا تو قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل ہی پر مجبور کرتی ہے دیا تھیں ہے دستھور کی انہائی پر ہان کے قضیہ کا تھور کے در معلم کیا تھور کی انہائی پر ہان کے قضیہ کا تھور کیا تھور کیا تھی ہور کرتی ہے در میں معلم کی تھور کرتی ہے در کی تھور کرتی ہے در کی معلم کی کرتی ہے در کی تھور کرتی ہے در کی علت کی کرتی ہے در کرتی ہ

اوراگر واجب الوجود ہے ایسے وجود کے سوائے جس کے کوئی علت فاعلی ہنز ہوا ور جس کی وجہ سے قطعات لما ہوتا ہوا ور کوئی چیز مراد لی جائے تو ہم اس کو واجب الوجود قطعاً تسلیم نہیں کرتے اور جب بھی عقل ایسے موجود قدیم کی قبول کرنے کے لئے جس کے وجود کی کوئی علت نہیں اپنے اندر مخبائش پاتی ہے تو وہ کسی صغت سے موصوف قدیم کے قبول کرنے کے لئے بھی جس کی قبول کرنے کے لئے بھی جس کی ذات وصفات کی بھی کوئی علت نہیں اپنے اندر مخبائش پاتی ہے۔

مسلک دوم

فلسفیوں کا قول ہے کہ علم وقدرت دونوں بھی ہماری ماہیت ذات میں داخل نہیں بلکہ دونوں عرضی ہیں اور جب یہی صفات اول کیلئے بھی ثابت کی جا کمیں تو وہ بھی اس کے ماہیت ذات میں داخل نہیں ہوگئی بلکہ اس کی طرح بالا ضافت عرض ہوگئی گویا اس کے لئے دائم ہوں اور بہت سے عرضی وجود ہمیشہ غیر مفارق ہو سکتے ہیں اور ماہیت کے لئے لازم ہوتھے ہیں اس کے باوجود وہ اس کی ذات کے مقوم نہیں ہوتے مگر جب عرضی ہو نگے تو تابع ذات ہونگے اور ذات ان کا سب ہوگی لہذا معلول ہونگے پھر کس طرح وہ واجب الوجود قرار دیے جا سکتے ہیں یہی وہ پہلی دلیل ہے جو کسی عبارت کے احل بدل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

ہم اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ اگرتم ان صفات کو طالع ذات اور اور ذات کو ان کا سبب گردانے سے میر ادلیتے ہو کہ ذات ان کی علت فاعلی ہے اور وہ ذات کے مفعول ہیں تو الیانہیں ہوسکنا کیونکہ یہ ہمارے علم کو ہماری ذات کی طرف مضاف کرنے کامستلزم سنہ ہوگا جبکہ ہماری ذات ہے محل مراد لیتے ہوگا جبکہ ہماری ذات ہے محل مراد لیتے ہوا در کہتے ہو کہ صفت کا قوام ہنفسہ غیر کل میں نہیں ہوسکنا تو یہ سلم ہے اور کوئی وجہنیں کہ اس کو محال قرار دیا جائے یا گرصفت سے بھی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد لی جائے یا جو بھی مراد لی جائے تیا گرصفت سے بھی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد لی جائے یا جو بھی مراد لی جائے تیا گرصفت سے تائم ہوگا کیونکہ اس کے معنی اس کے سوائے کہ کے شہیں ہوئے کہ محتی اس کے سوائے کہ ہوئی منہیں ہوئے کہ خور این کی مفات ذات سے قائم ہوئی اور ان مقال بھی نہیں ۔

بہر حال فلسفیوں کی ساری دلیل تمام تر مرغوب کن الفاظ کا گور کھ دھندا ہیں وہ بھی صفات انہیہ کومکن کہتے ہیں بھی جائز بھی تا بع بھی لا زم بھی معلول اوران تمام الفاظ کو نا پہندیڈ قرار دیتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اگر اس کے معنی بیر ہی معنات کی کوئی علمت فاسی ہے تو یہ معنی نہیں جاسکتا اور اگر اس سے میرم ادہے کہ ان کی کوئی علمت فاعلی نہیں بلکہ انکے صرف قیام کے لئے محل کی ضرورت ہے تو اس معنی کیلئے جوعبارت چا ہو گھڑ لواس میں کوئی مزاکھ نہیں ہے۔

عبارتی رعب واب قائم کرنے کا ایک دوسراطریقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ اول ان صفات کامختاج ہے حالا نکہ عنی مطلق مختاج نہیں ہو سکتاغنی تو اس کوکہیں سے جوابیے غیر کامختاج نہ ہو۔

یدالفاظ کا انتہائی رکیک استعال ہے مجھنا جا ہے کہ مفات کا مال ذات کا مل ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ مختاج غیر ہوگئی اگر وہ ہمیشہ سے ہے تو علم وقد رت

وحیات کی صفات کا ملر کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہے پس مختاج کیے ہوئی یا یہ کہ کیے جائز رکھا جاسکتا ہے کہ ایزوم کمال کواحتیاج سے تعبیر کیا جائے وہ تو ایسی بات ہے جیے کوئی کے کہ کامل وہ ہے جو کمال کامختاج نہ ہولہذا جو اپنی ذات کے لئے صفات کمال کے وجود کامختاج ہو وہ ناتھ ہے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اس کے کامل ہونے کے معنی ہی اس کی ذات کے لئے وجود کا مال کے جیں پس تم محض تفظی تخیلات کی بناء پر ان صفات کمال کا کہے انکار کرسکتے ہو چو تتم مراکب ہیں ہیں تم محض تفظی تخیلات کی بناء پر ان صفات کمال کا کہے انکار

اگر کہا جائے کہ جبتم نے ذات وصفت کو ثابت کر دیا اور ذات میں صفت کے حلول کو بھی اور کہا جائے کہ جب تم نے ذات وصفت کے حلول کو بھی ثابت کر دیا تو بیتر کیب ہوئی اور ہرتر کیب مرکب کی تختاج ہے اور اس لئے اول کا جسم ہونا جائز نہیں رکھا جاتا کیونکہ جس میں مرکب ہوتا ہے۔

تو ہم کہیں سے کہ یہ کہنا کہ ہرتر کیب بختاج مرکب ہوتی ہے ایسی کہی بات ہے جسے کہیں کہ ہر موجود مختاج موجود ہوتا ہے اس لئے جب بیہ کہا جائے گا کہ اول موجود تو یم ہے جس کی کوئی علت ہے نہ کوئی موجود تو ای طرح بیہ بھی کہا جائے گا کہ وہ موصوف قدیم ہیں اس کی وات کوئی علت ہے نہ کوئی موجود تو ای طرح بیہی کہا جائے گا کہ وہ موصوف قدیم ہیں اس کی وات کے ساتھ قیام صفات کی بلکہ وہ کلی حیثیت سے بلاعلت قدیم ہے رہا جسم تو اس کو اول قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ عادث ہوتا ہے اور حادث اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بھی تغیرات سے خالی نہیں ہوتا اور جو محفق کہ خدوت ہم کا قائل نہیں اس کو علت اولی کولاز فاجسم ماننا پڑے گا جیسا کہ ہم آئندہ صفحات میں ثابت کریں مے۔

لبذااس مسئلہ میں تمہارے سارے سالک ایک قسم کے تخیلات ثابت ہوتے ہیں علاوہ ازیں فلسفی جو بھی ثابت کرتے ہیں اس کونفس ذات کی طرف راجع کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے مثلاً اس کو وہ عالم تو ثابت کرتے ہیں مگران کا قول سے بیلا زم آتا ہے کہ بیصفت مجرد وجود پرزائد ہواس لئے ان سے بوچھا جاسکتا ہے کہ آیاتم تشکیم کرتے ہو کہ اول اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کوشلیم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کے نہیں وہ اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کوشلیم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کے نہیں وہ اپنی ذات کے سوابھی نہیں جانتا مسلک اول وہ ہے جس کو ابن سینا نے اختیار کیا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ اول تمام اشیا کو بنوع کی جانتا ہے جو زمانہ کے تحت داخل نہیں البتہ ان جو کہ کیات کوئیں جانتا ہے ہو داحیات علم کا موجب ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ذات جائم ہیں تغیر ہوتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ وہ اپنی ذات کے غیر کوقصداول کی بناء پڑئیں جانتا بلکہ اپنی ذات
کومبداکل کی حیثیت ہے جانتا ہے پس کل کے ساتھ اس کاعلم قصد ٹانی کو لازم کرتا ہے
کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی ذات کو جانے بغیریہ جانے کے وہ مبدا کا نثات ہے کیونکہ مبدا
کا نئات ہونا اس کی ذات کی حقیقت ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے غیر کا
مبدا سمجھے ورنہ غیر بھی بطرین تضمن ، ولز وم اس کے علم میں شامل ہو جائے گا اور کوئی وجہ نہیں
کہ اس کی ذات کے لئے لوازم نہ ہوں اور یہ بات ماہیت ذات میں کثرت کی موجب نہیں
ہوتی البتہ نفس ذات میں کثرت کا ہونا ممتع ہے۔

اس کا جواب د وطریقے ہے دیا جاسکتا ہے۔

اول میہ کہ تمہارا قول کہ وہ اپنی ذات کو بحثیت مبدا جانتا ہے تحض تحکم ہے بلکہ چاہیے تو ریہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو جانے کیونکہ اپنے مبدا ہونے کاعلم توعلم بالوجود پر زائد ہوگا اس لئے کہ مبدائیت ذات کی طرف اضافت ہے اور ریہ جائز ہے کہ وہ وفات کوتو جانے اوراضافت ہے سوئے ذات کونہ جانے ،اگر مبدایت کواضافت نی مانا جائے تو ذات میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں وجود کے علاوہ ایک چیز مبدایت بھی آ جاتی ہے اور سے دوالگ الگ چیز من بیں جیسا ہے جائز ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کوتو جائے مگر اپنا معلول ہونا نہ جائے کوئکہ اس کا معلول ہونا اس کی علت کی طرف اضافت ہے غیر ذات اور علم بلاضافت غیر علم بالذات ہے اس پر ہماری ولیل بتائی جا چکی ہے اور وہ ہے کہ ممکن ہے کہ علم بالذات ہے متو ہم ہو کیونکہ ذات تو ہم کہیں کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات بغیر علم بالذات اور علم بالذات اور وہ ہے کہ میں کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات بغیر علم بالذات اور وہ ہے کہ میں کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات بغیر علم بالذات اور وہ ہے کہ میں کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات بغیر علم بالذات ہے متو ہم ہو کیونکہ ذات تو واحد ہے۔

جواب کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ تمہارا قول کہ کل کاعلم عدل کو قصد ثانی ہے ہوتا ہے

ایک غیر معقول بات ہے کیونکہ جب بھی اس کاعلم اپنے غیر پرمحیط ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی

ذات پرمحیط ہے تو اس طرح اس کو دوستفائر معلومات حاصل ہوتے ہیں اور معلومات اور
معلوم کا تعدو و تغایر تعدد علم کا موجوب ہوتا ہے کیونکہ دومعلوموں ہے ایک معلوم دوسرے

معلوم کا تعدد و تعایر تعدد علم کا موجوب ہوتا ہے کیونکہ دومرے کاعلم بھی نہ ہوگا اگر ایک ہا معید دوسرے کاعلم بھی نہ ہوگا اگر ایک ہوتا ہے وجود کا انداز ہ کرنا بغیر دوسرے کے اجود کے

بعید دوسرے کاعلم ہوتو ان میں ہے ایک کے وجود کا انداز ہ کرنا بغیر دوسرے کے وہود کا انداز ہے کے محال ہوگا حالا تک و بال کوئی دوسر اتو نہیں ہے لہذا جب کل واحد تفہر اتو اس میں اجتلاف نہ ہوگا اس کوقصد ثانی ہے تعبیر کیا جائے۔

میں اجتلاف نہ ہوگا اس کوقصد ثانی ہے تعبیر کیا جائے۔

کاش مجھے کوئی تمجھائے کہ ٹی کثرت پر وہ خفس کیسے اقدام کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے علم سے ایک ذرہ آسانوں میں اور نہ زمین میں باہر ہوسکتا ہے کیکن وہ ان تمام چیزوں نے بوئے کی واقف ہے اور کلیات معلومہ کی تو کوئی انتہائیں پس ان کا کلیات کے متعلق باوجود اپنی کثرت و تغائیر کے ہر لحاظ ہے ایک ہے۔

ابن سینانے اس بارے میں دوسر فلسفیوں سے اختلاف کیا ہے جن کا خیال سے

ہے کہ خدا اپنی ذات کے سوا کچھنیں جانتا (اس کو و افغی کثرت سے اعتراض سجھتے ہیں ) سے

کیے ممکن ہے کہ ابن سینا ان فلسفیوں کے ساتھ مل کر تو کثرت کی نفی کرے اور اثبات علم

بالغیر میں ان سے اختلاف کرے اس کو یہ کہتے ہوئے شرم کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی قطعا کوئی

چزنہیں جانتا ہو دنیا میں ندآ خرت میں البتہ صرف اپنی ذات کو جانتا ہے ہاں اس کا غیر اپنی

ذات کو بھی جانتا ہے اور غیر کو بھی علم کی حیثیت سے تو غیر ہی اس سے اشرف تضبر ا۔

اس بے حیائی ہے اجتناب کرتے ہوئے ابن سینانے اس ند ہب کو ترک کر دیا

اوراس کے باوجود و وہنی کثرت میں کل وجہ پر برابراصرار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کا علم بنفسہ و بغیرہ بلکہ تمام اشیاء کاعلم اس کی ذات کا عین ہے بغیر کسی کی دقت کا عین ہے بغیر کسی کی دات کا عین ہے بغیر کسی کی دائل ہونے سے دوسر نے لسفیوں کوشرم آتی ہے اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ابن سینا اور وہ جن سے بیدا ختلاف کرتا ہے دونوں رسوائی و ملامت کا ہدف سنتے ہیں۔

گمراہی جا ہے والے کو خدائے تعالی برابر گمراہی میں ڈالٹا ہے جوسمجھتا ہے کہ الہی امور کی کنہ نظر وخیل ہے ہاتھ آ جاسکتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب یہ ثابت ہوجائے کہ خدا اپنی ذات کو بے حیثیت مبدا برسیل اضافت جانتا ہے کیونکہ علم وومضاف کے ساتھ بھی ایک ہوسکتا ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے نواس پہچانے یا جانے میں اس کے باب ہونے کاعلم بھی داخل ہے جوشمنی علم ہے اس سے معلوم کی تو کثر ت ہوگی مرعلم متحد ہوگا ای طرح جب خدا اپنی ذات کومبدا وغیرہ کی حیثیت سے جانتا ہے تو علم تو متحد ہوگا گومعلوم میں تعدد ہو پھر جب یہ چیز معلوم واحداور اس کی اضافت میں تو سمجھ میں آتی ہے اور کثر ت کا معجب نہیں ہوتی تو اس سے بدلازم آتا کا ہے کہ اس چیز کی تعداد میں اضافہ یا زیادتی جو بدیشیت جنس کثر ت کی علت نہیں کشر ت کی علت نہیں کشر ت کی علت نہیں کشر ت کی علت نہیں کا معجب نا ہوگی۔

حقیقت واحد ہواور پھروہ موصوف بالوجود ہو بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گرحد حقیقت وجود کی طرف مضاف ہوتو بید ومختلف چیزیں ہو گئیں اور پہیں ہے کثرت پیدا ہوگی پس اس بنیا د پرا یے علم کا فرض کرنا جومعلو مات کثیر سے متعلق ہوممکن نہیں سوائے اسکے کہ اس میں ایسی نوع کثرت کولازم سمجھا جائے جو وجود مضاف الی اتیا ہیت کے فرض کرنے ہے بھی زیادہ واضح اور صاف ہو۔

رہا بیٹے کے بارے میں علم یا ایسے ہی دوسرے اضافی حدود کاعلم تو اس میں کثرت ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو چیزوں کاعلم لازمی ہے ذات ابن کا ذات اب کا اور بیہ دوعلم ہوئے اور تیسراعلم جوان دونوں کے درمیان اضافت ہے یہ تیسراعلم دونوں سابق علموں سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں اس کی شرط ہیں اور اس کی ضرورت کا تعین کرتے ہیں جب تک کہ اولا مضاف کاعلم نہ ہوگا اضافت کا بھی نہ ہوگا اس لئے بیعلوم متعددہ ہوئے جوا یک دوسرے کے ساتھ مشروط میں ایسا ہی جب اول اپنی ذات کو سائر انواع واجناس کی طرف بحثیت مبد مضات جانے تو اس امر کامختاج ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو جانے اور اجناس کی اکا ئیوں کو جانے اور اجناس کی اکا ئیوں کو جانے اور انجی طرف میں جب المبدا اپنی ذات کی اضافت کو بھی جانے اور اجناس کی اکا ئیوں کو جانے اور اجناس کی اضافت کو بھی جانے اور اختی طرف تک کا اس کو معلوم ہونا قابل فہم نہ ہوگا۔

رہاان کا بیقول کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو جانے تو اس کا عالم ہو نااسی علم سے بنفسہ جانا جائے گالہذا معلوم تو متعدد ہوگا مگر علم واحد ہوگا شخص نہیں ہے بلکہ اس کا عالم ہو نا ایک دوسر ہے علم سے جانا جائے گا (اور بید دوسراعلم تیسر ہے علم سے ) وہلم جراً اور بالآخر ایک ایسے علم کی طرف منتہی ہوگا جس سے وہ غافل ہے اور اس کونہیں جانتا اس کے باوجود ہم نہیں کہتے کہ اس کا سلسلہ غیر متناہی چلئے لگتا ہے وہ ایسے علم پر منقطع ہو جا تا ہے جو اس کے معلول سے متعلق ہے وہ وجود معلوم سے جیسے کوئی شخص سیاہی کو جانے اور علم کی اس حالت میں اس کا ذہن شے معلوم ہے مستفرق رہے وہ معلوم ہے اور سیابی کو جانی اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیاہی اور وہ اس کے سیابی بن کے علم سے عافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیابی اور وہ اس کے سیابی بن کے علم سے عافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ کر رہن وہ کی دوجہ منقطع ہو جائے گی۔

ر ہاان کا قوُل کہ یہی الزام تمہارےاصول سے منظومات باری پر بھی وار ہوتا ہے کیونکہ وہ غیرمتنا ہی ہیں اورعلم تمہارے پاس واحد ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں کسی قتم کی تعمیری یا اثباتی بحث تو نہیں کررہے ہیں جواس کا جواب دیتے بیٹھے ہم یہاں تو اورا گرکہا جائے کہ ہم تمہارے کسی خاص فرقہ پر الزام نہیں نگارہے ہیں اور جو الزام کے ہم عمومی طور پر لگاتے ہیں تو تم کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں گر جب روئے خن خاص تمہارے ہی طرف ہوتو تمہیں جواب دینا جا ہیے۔

(اكبرالا آبادى)

ہمارااعتراض بہی ہے کہتم جودعوی کرتے ہوکہ ہم حقائق کو دلیل سے سجھتے ہیں اورعقل سے ثابیں جاتی اورکؤی دلیل ہے اور عقل سے ثابیں جاتی اورکؤی دلیل ہے جو حقیقت کا دراک کرلیتی ہے اور ریاضی کے متابطوں کی طرح نا قابل شکست ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ بیاشکال ابن بینا پر وار دہوتا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ خدا اپنے غیر کو بھی جانتا ہے حالانکہ دوسر سے تھیٹین فلا سفہ اس بات پر شفق ہیں کہ وہ اپنی ذات کے سوا پر جھیٹیں جانتا ہے حالانکہ دوسر سے ہوسکتا ہے کہ مسات ہوسکتا ہے کہ دوسائی کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ

بہت ہے تا مورمتاخرین اس کی ہرجبتی تائیدے انکار کر مے کیونکہ اس مسم کے مسائل کی ر فا فت کوکوئی سنجیده فہم بر داشت نہیں کرسکتا مثلا ندکور ہ بالا دعوے ہی کو دیجھو جومعلو مات کو علت پر افضلیت و یتا ہے کیونکہ فرشتے ہوں یا انسان بہر حال ہر ذی شعور اینے کو بھی جا نتا ہے اور غیر کوبھی مگر خدا ہے کہ سوائے اپنے ذات کے کسی کوبھی نہیں جا نتا فر شیخے تو فرضتہ میں وہ تو معمولی آ دمیوں ہے بلکہ جانوروں ہے بھی گیا گزرا ہو گیاعلم تو ایک شریف ترین چیز ہےاس کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ( پھر خدا میں پےنقصان کیسے؟ ) پھرتم تو یہ بھی کہتے ہو کہ وہ عاشق بھی ہیں اور معثوق بھی ہے کیونکہ اس کے لئے بہاء الحمل ہے اور جمال تم تو بھلا بتا ؤ کہ وجود بحثیت کا کونسا جمال ہےجس کی تنما ہیت ہے۔ منه حقیقت اے تو بیہ بھی خبرمبیں کدونیا میں کیا ہور ہاہے اور کس پر کیا گزر ہی ہے اور اس سے کیا لازم آر ہا ہے اوراس سے کیا الا بلاصا در جور ہا ہے اور کب جور ہا ہے؟ اس سے بردھ کرذات باری تعالی میں کونسا نقصان تصور کیا جاسکتا ہے تمام عقلا کواس جماعت پرتعجب ہوتا ہے جس کومقولات میں غورفکر کرنے کا دعوی ہے اور و واس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ رب الا رباب مسبب اناسباب کو قطعاً علم نہیں کہ دینا میں کیا ہور ہاہے تو اب اس میں اورا یک بے جان لاش میں کیا فرق ہوگا تعالی اللّه عمایقول الظلمون علوا کبیرا'' (ترجمه )الله تعالی ظالموں بعنی حد ہے تجاوز کرنے والوں کے اقوال سے بالاتر ہے یہی شہرہ وہ اپنے آپ کو جا نتا ہے مگر لاش کچھے بھی نہیں جانتی کونسا کمال ہے ایپے آپ کو جانبے میں جب دوسرے۔ اوحوال کاعلم کرموبیوہ ہذہب ہے جس کی کمزوری توضیح سے مستغنی ہے پھریہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باو جوداس رسوا کی کے کنڑت کے الزام ہے بھی تم بری نہیں ہو سکتے وہ اس طرح کہ ہم تم ہے یو چھتے ہیں کہ اس کاعلم ذات اس کا مین ذات ہے یا غیرذات؟ اگر کہو کہ غیر ذات ہے تو کثر ت پیدا ہوگئی اگر کہو کہ مین ذات ہے تو پھرتمبارے اور اس محض کے درمیان کیا فرق ہے جوکہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کاعلم اس کی عین ذات ہے اور حمافت ہے کیونکہ انسان کی ذات کا وجود اس حالت میں سمجھ میں آتا ہے جب کہ وہ اپنی ذات سے غافل ہو پھر جب ای غفلت رائے ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس ہے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کاشعور ذات اس کی ذات کاغیرے

پھراگرتم کبوکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے علم سے خالی ہوتا ہے بھرو وعلم اس پر طازی ہوتا ہے تو لامحالہ اس کاغیر ہی ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ غیرت قربان اور مقارنت سے نہیں پہچائی جاتی کیونکہ بیہ جائز نہیں ہوتو وہ ہوسکتا کہ عین شے ہی شے پرطاری ہو جائے اور غیر شے جب کسی شے سے تھا ان ہوتو وہ وہی نہیں ہوسکتی اس سے بیٹا بت ہوا وہی نہیں ہوسکتی اس سے بیٹا بت ہوا کہ اور اس کے غیر ہونے تعزیف سے خارج نہیں ہوسکتی اس سے بیٹا بت ہوا کہ اول ہمیشہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے بیاس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا اپنی ذات کا علم اس کی عین ذات ہے حالانکہ وہم میں وہ چیز وں کے خیل کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے ایک تو ذات و دسر سے طریان شعور طریان کا ایک ذات ہوتا وہم میں مقصور نہیں ہوسکتا۔

اگرکہا جائے کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے اس لئے ایسانہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ذات پھر علم فات بھر علم اللہ کی ذات ہی عمل ہے جوموصوف کو چاہتا ہے پھر یہ کہنا کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے یہ صفت یا ایساعرض ہے جوموصوف کو چاہتا ہے پھر یہ کہنا کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے یہ کہنے کہ تمر آف ہے کہ دوہ قائم بنفسہ ہے یا کمیت و تربیخ شلیت کے بھیے کوئی سیابی یا سفیدی کے بارے میں کہے کہ دوہ قائم بنفسہ ہے یا کمیت و تربیخ شلیت کے بارے میں کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں ہی جس اصول پر یہ عمل کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں ہی جس اصول پر یہ عمل کہا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیرجسم کے جوغیر صفات ہے بنفسہ قائم ہو جا کیں ای طرح یہ بھی محال سمجھا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیرجسم کے جوغیر صفات ہے بنفسہ قائم ہو جا کیں اگر البت وہ ذات کے ساتھ قائم ہو جا کیں اس طرح وہ اول سے نیم رف تائم موقات کو اور اس کی حیات کہلائے گی ایسا ہی دوسری صفات ہیں اس طرح وہ اول سے نیم رف تمام صفات کو اور سے نیم بنفسہ کو بھی حقیقت و ماہیت کو سلب کرنے پر ہی اکتفائیس کر سکتے جب تک کہ اس سے قیام بنفسہ کو بھی سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں شرخویل کردیں جن کا قیام بنفسہ مکن سکتیں۔

آ ئندہ ایک الگ مسئلہ کے سلسلہ میں ہم یہ بھی بتلائیں سے کے فلسفی اللہ تعالی کے عالم بنفسہ اور عالم بغیرہ ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔

#### مئله(۷)

فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کداول کیلئے بیہ جائز نہیں کہاس کاغیراس کے ساتھ جنس میں مشارکت کرے اور عقلی

## طور برجنس فصل كااول براطلاق نهيس موسكتا

فلفی اس امر پر شفق ہیں اور ای پر اپنا بید دعویٰ قائم کرتے ہیں کہ جب اول کسی شے سے جنسی مشارکت نہیں رکھا تو پھر کوئی شے فصل کی حیثیت سے بھی اس سے متصل نہیں ہو کتی لہذا اس کی کوئی حد ( تعریف ) نہیں ہو حتی کیونکہ حدجن وفصل سے مرکب ہوتی ہے اور جوان سے مرکب ہم ہوتو اس کی کوئی حد بھی نہیں ہو حتی کیونکہ حد ترکیب کی ایک نوع ہے اور وہ یہ بھی دعوئی کرتے ہیں کہ کسی کا بیہ کہنا کہ وہ موجود ہونے جو ہر ہونے اور غیر کے لیے علت ہونے میں معلول اول کا مساوی ہوتا ہے گرصاف طور پر کسی دوسری حیثیت سے وہ معلول اول سے متماز ہوتا ہے تو بہ مشارکت فی انجنس نہیں کہلائی جاستی بلکہ وہ لا زم عام معلول اول سے متماز ہوتا ہے تو بہ مطلول ہوا ہے کہ جنس اور لازم میں فی الحقیقت میں مشارکت ہوگی اور جیسا کہ منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ جنس اور لازم میں فی الحقیقت فرق ہوگی ہونی ہوتا ہے کہ جواب میں عام طور پر ہتلائی جاتی سے اور شے محدود کی ماہیت میں فرق ہے کہ جواب میں عام طور پر ہتلائی جاتی سے اور شے محدود کی ماہیت میں فرق ہے کہ جواب میں عام طور پر ہتلائی جاتی سے اور شے محدود کی ماہیت میں بھی انسان کا ایک زند وہ ہوا گلوق ہونا ماہیت انسان میں داخل ہے (یعنی زند ور ہنا) لہذا وہ جنس ہوگا اور اس کا مولود ہوا گلوق ہونا اس کے لئے لازم ہے جو بھی اس سے جدانہیں ہوسکن بھی ماہیت میں داخل ہوگی اور اس کا مولود ہوا گلوق ہونا اس کے لئے لازم ہے جو بھی اس سے جدانہیں ہوسکن سے سے جن میں شک نہیں کیا جاتا نیز ہیدوئی بھی کیا جاتا ہے۔

کہ وجوداشیا می ماہیوں میں بھی داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ ماہیت کی طرف دوطرح سے مضاف ہوتا ہے اور دی حیثیت سے مضاف ہوتا ہے یا تو لازم غیر مفارق کی حیثیت سے جیسے آسان یا وار دی حیثیت سے جیسے کہ ان ایشیا مکا وجود جن کی زمانے میں ابتدا مہوتی ہے لہذا وجود میں مشار کت جنس میں

ر ہی دوسری تمام علتوں کی طرح اس کی مشار کت آینے غیر کی علت ہونے میں تو و ه اضافت لا زم میں مشارکت ہوگی اور ماہیت میں داخل آمز ہوگی کیونکہ مبدا ہیت اور وجو د میں ہے ایک بھی ذات کا مقول نہیں بلکہ وہ دونوں ذات کے لازم ہیں بعداس کے وہ کہ وہ ذات کواس کے اجزائے ماہیت ہے توام دیں اس میں مشارکت محض لازم عام میں مشارکت ہوگی جس کالزوم ذات کا تابع ہوتا ہے وہ جنس میں مشارکت نہیں اس لئے اشیاء کی تعریف صرف مقومات ہی ہے کی جاتی ہے اگر لوازم کے ساتھ انکی تعریف کی جائے تو یہ رسما ہوگا نمیز کے لئے نہ کے حقیقت شے کی تصویر کے لئے لہذا مثلث کی بی تعریف نہیں کی جائے گی کہ وہ ایسی شکل ہے جس کے دوزاویہ قائم مساوی ہوتے ہیں اگر چہ یہ ہیر مثلث کے لئے لازم عام ہیں بلکہ کہا جائے گا کہ وہ الی شکل ہوتی ہے جوتین اصلاع مے محیط ہم تی ہے یبی حال اس کے جو ہر ہونے میں مشار کت کا ہے کیونکہ اسکے جو ہر ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے اور موجود جنس نہیں ہوتا کیونکہ اسکی طرف امرسلبی کو مضّاف کیا جا تا ہے اور وہ امرسلبی بیہ ہے کہ وہ موضوع میں نہیں ہے لہذ اجنس مقوم ہنہ ہو گی بلکدا گراس کی طرف اس کے اجاب کومضاف کیا جائے اور کہا جاوے کہ موضوع میں موجود ہے تو عرض میں جس بنہ ہوگی اور یہ بات اس لئے کہ جوجو ہرکواس تعریف ہے معرف کرتا ہے جواس کے لئے اسم کی طرح ہے یعنی ہے کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے تو اس کا وجو دہو تنهى معرف نه ہوگا بلکداس سے صرف بيمعلوم ہوگا كدد وموضوع ميں ہوسكتا ہے يا موضوع میں نہیں ہوسکتا بلکہ ہمارے قول کے معنی اسم جو ہر میں یہ ہیں کہ موجود موضوع میں نہیں ہے لعنی و وکون سی حقیقت ہے جب موجود ہوتو موضوع میں تو موجود آم ہوگا اور ہم اس ہے بیہ مرا د تونہیں لیتے کے تعریف کے وقت وہ موجود بالفعل ہے تو اس میں مشار کت جنس میں مشارکت منہ ہوگی بلکہ مقوام مقومات ماہیت میں مشارکت ہی مشارکت فی انجنس کہلاتی ہے جواس کے بعد فصل سے مباشنت کی محتاج ہوتی ہے اور اول کے لیے تو کوئی ماہیت نہیں ہے سوائے وجود دا جد کے بس وجود داجب ہی طبیعت حقیقیہ ہے اور فی نفسہ ماہیت ہے جواسی سمیلٹے ہوتی ہےاس کے غیر کے لیے نہیں ہوتی اور جب کہ وجوب وجوداس کے سواکسی کے لئے سرہوگا تو اس کے غیر کی اس کے ساتھ مشارکت مُرہوگی لہذا چونکہ وہ اس ہے بفصل تُوعِی مقتصل نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے لئے تو کوئی حدنہیں ہوتی ۔

یہ ہےان کے فرہب کی تقہیم۔

لہذاہم کہتے ہیں کہ ترکیب کی اس نوع کا محال ہوناتم نے کیے جانااس پرتو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تہارے اس قول کے جونئی صفات کے استدلال ہیں تم نے پیش کیا ہے کہ جوہن وفعل سے مرکب ہوتا ہے وہ اجزا ہے جسم ہوتا ہے اگر کسی چیز یا کل کا وجود دوسرے سے متنقیم ہوگر ہے ہوسکتا ہے تو وہ دوسرے کے برخلاف واجب الوجود ہوگا اوراگر اجزاء کا وجود کل ہے مستقل ہوگر می نہیں ہوسکتا اور شکل کا وجود اجزاء کے بغیر صحیح ہو سکتا ہے تو ان میں سے ہرا کے معلول کا مختاج ہوگا اور اس دلیل پر ہم نے صفات کی بحث میں خور کیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ قطع تسلسل علی میں محال نہیں ہے اور دلیل سوائے تطع تسلسل میں خور کیا ہے اور دلیل سوائے تطع تسلسل علی میں محال نہیں ہے اور دلیل سوائے تطع تسلسل میں خور کیا ہے اور دلیل سوائے تطع تسلسل میں محال نہیں کر کئی ۔

ربی و و عظیم الثان چزیں جن کے ساتھ واجب الوجود کے متصف ہونے کے لزم کوئم نے اختر ناکیا ہے تو اس پر کسی دلیل سے رہنمائی ہوسکتی اگر واجب الوجود کا وصف وبی ہے جوئم بتلاتے ہوکداس میں کھر تنہیں ہوسکتی لہذا وہ اپنے قوام میں اپنے فیر کامختاج نہیں ہوتا تو اس وقت اثبات واجب الوجود پر تو کوئی دلیل نہیں البت صرف تعلیم سلسل پر دلیل ہے اس پر ہم نے صفات کے بحث میں جرح کر دی ہے اس شے کی تقسیم جنس وقصل میں موصوف کی تقسیم کی طرح نہیں جو ذات وصفت میں کی جاتی ہے کیونکہ صفت فیر ذات ہے موصوف کی تقسیم کی طرح نہیں جو ذات وصفت میں کی جاتی ہے کیونکہ صفت فیر ذات ہے کو یا جنس اور زاکد از جس کا ذکر کرتے ہیں جو کو یا جنس اور زاکد از جس کا ذکر کرتے ہیں جو کو یا جنس اور زاکد از جس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ یہ جس پر نطق کا اضاف کیا گیا ہے لہذا ہے کہن انسان تو کو یا ہم ایک حیوان کا ذکر کر رہے ہیں جس پر نطق کا اضاف کیا گیا ہے لہذا ہے کہنا کہ کیا انسانیت سے مستغنی ہوسکتی ہوسکتی ہو جبکہ ہے ایکی بی بات ہے جیسا کہ ہے کہنا کہ کیا انسانیت خود انسانیت سے مستغنی ہوسکتی ہوسکتی ہو جبکہ

اس کی طرف کسی دومری چیزگر صم کیا جائے تو بینسبت صفت وموصوف کی کثرت سے اور زیادہ بعید ہے۔

سوال بیہ ہے کہ کس بنیا د پرسلسلہ معلولات کو دوہی علتوں پرختم کر دینا محال سمجھا جاتا ہے ان بیں سے ایک تو علت افلاک ہے دوسری علت عناصریا بیہ کہ ایک علت عقول ہے دوسری علت اجسام حالا نکہ دونوں کے مابین مہاینت ومفارقت فی المعنی وجود ہے جیسا کہ سرخی اور گری کے مابین کل واحد میں بھی موجود ہے کیونکہ دونوں متبائن فی المعنی ہیں بغیراس کے کہ ہم سرخی ہیں ترکیب جنسی اور فصلی فرض کریں اور اس کو قابل انفصال قرار دے اگر اس میں کثرت ہوتی ہے تو بینوع کثرت وحدت ذات ہے معنی نہیں ہوتی ہیں کس بناء پرتم اس کو عالم کے اس کو عالم بیں محال مجمعتے ہواور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دوصانع عالم کے امکان کی نفی پردلیل قائم کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔

اوراگرکہا جائے کہ وہ اس طرح محال سمجھا جاتا ہے کہ اگر دونوں ذاتوں کے مابہ
المبانیت کو وجوب وجود میں مشروط کر دیا جائے تو لا زم ہوگا کہ دو ہر واجب الوجود کے لئے
پائی جائے اس طرح دونوں مبتائن نہیں ہوں سے اگر اسے مشروط نہ کیا جائے اور نہ کوئی
دوسری چیز مشروط کی جائے تو جو بھی وجوب وجود غیر مشروط ہواس کا وجود اس سے ستغنی ہو
گا اور وجوب وجود بغیراس کے بیرا شہوگا۔

توہم کہیں گے کہ یہ بعینہ وہی بات ہے جس کاتم نے صفات میں ذکر کردیا ہے اور ہم سے اس پر گفتگو کر چکے ہیں اس ساری بحث نے تنہیں کا مبدا لفظ واجب الوجود ہے اس لئے اس کونظر انداز کر دینا چاہیے ہم تشکیم نہیں کرتے کہ دلیل واجب الوجود پرلالت کرتی ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد کی ہے اگر اس سے مراد میں ہے اگر اس سے مراد میں ہے تو لفظ واجب الوجود کوترک کردینا چا ہے اور تہیں جا بین محال ہم ما جو در اور قاعمل بھی منہواس میں تعدد ور تا کمین محال ہم ما جائے گا اور اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی ۔

باتی رہاان کابیسوال کرآیا واجب الوجود کا بغیر کی علت کے ہونا مشروط ہاں چیز سے خود واجب الوجود کا بغیر کے خود واجب الوجود ہستیوں میں مشترک بجی جاتی ہے بیدا کیہ احتقافہ ہات ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے جس چیز کی کوئی علت کہ ہواس کا ایسا ہونا کسی علت کا محتاج نہیں جس کی خلاش کی جائے بیتو الیم بی بات ہوگی جیسے کوئی کیے کہ سیابی ہونا کیا کسی رنگ کے جس کی خلاش کی جائے بیتو الیم بی بات ہوگی جیسے کوئی کیے کہ سیابی ہونا کیا کسی رنگ کے

رنگ ہونے کی شرط ہے آگر وہ شرط ہوتی ہے تو سرخی کیے رنگ ہوسکتی توبیاس کا جواب نہ ہوگا کہاس کی ( بعنی رنگ کی حقیقت میں تو دونوں میں ہےا بک بھی مشروط نہیں ہے یعنی عقلی طور پررنگ ہونے کی حقیقت کے ثبوت میں ) اور جہاں تک اس کے وجود کا تبعلق ہے تو ان میں ہے ہرایک شرط ہوعتی ہے گوشرط وا حدث سہی یعنی فصل کے بغیرجنس کا وجودممکن نہیں ای طرح جود وعلتیں ٹابت کرتا ہے اوران دونوں سے تنگسل کومنقطع کرتا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ دونوں فصول کی وجہ مبتائن ہیں اور کوئی ایک فصل لامحالہ شرط وجود ہوتی ہے لیکن برسبیل تعین نہیں۔ الحمر کہا جائے کہ بیرنگ میں تو جائز ہے کیونکہ اس کے لئے وجود مضاف الی الماہیت ہوتا ہے، جوزا کدعلی الماہیت ہے لیکن بیرواجب الوجود میں جائز نہیں کیونکہ اس کے لیے سوائے وجوب وجود کے پچھ ہیں وہاں ماہیت ہی نہیں جس کی طرف وجود کومضاف كيا جائے جيسا كرسيابى كافصل ياسرخى كافصل من حيث لون رنگ ہونے كے لئے مشترط نہیں البتہ وہ اینے اس وجود میں جوعلت سے حاصل ہوتا ہے مشرط ہوتے ہیں ای طرخ وجود واجب میں تمسی چیز کومشرط بنہو تا جا ہے کیونکہ وجود واجب اول کیلئے ایسا بی ہے جیسے رنگ کے لئے رنگ ہونا رنگ کی طرف وجود مضاف کی طرح نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیہم تنلیم نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود الی حقیقت ہے جو وجود کے ساتھ موصوف ہوتی ہے اس کی تو منتح ہم آئندہ مسئلہ میں کریں مے ، کہ بیدوعوے کے واجب الوجود وجود بلا ماہیت خارج عن المعقول ہے حاصل کلام بدہے کہ بدلوگ تنی شنید کی بنیاد ترکیب جنسی وقصلی پررکھتے ہیں پھراس کی بنیا دننی ماہیت اور ماوراء وجود پر قائم کرتے ہیں پس جب ہم آ خرالذكركو جوكه اساس الاساس ہے باطل كر ديتے ہيں تو ان كے دعوں كى پوری عمارت منہدم ہوجاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی قوت محض نما کئی ہے۔

## الزام كامسلك دوم

ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود جو ہریت ومبدئیت جنس نیس کیونکہ وہ جواب ماہو (وہ کیا ہے) ہیں چیش نیس کیے جاتے تو تمہارے پاس اول (خدا )عقل مجرد ہے دوسری تمام عقول کی طرح (جو وجود کے ٹانوی مبادی ہیں جن کو وہ ملائکہ بھی کہتے ہیں لیعنی علت اول کے معلولات )، اور عقول مجرد وعن المادہ ہیں اس حقیقت میں خدا اور اس کا معلول اول شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی وال

سوائے بحیثیت لازم کے لہذا دونوں اس بات میں مساوی ہیں اس لئے کہ آن دونوں میں

ہر ایک عقل مجر دعن المادہ ہے ادرید ایک حقیقت جنبیہ ہے کیونکہ ذات کیے عقلیت
مجر دہ لوازم میں سے جہیں بلکہ وہ ماہیت ہی ہے اور رہی ماہیت اول اور تمام عقول کے
درمیان مشترک ہے اب اگر اول دوسری عقول سے کسی دوسری شے کی وجہ سے مہائن نہ ہوتو تم
اشمینیت کو بغیر با جمی مبا بنیت کے تصور کرتے ہواور اگر وہ مبائن ہوتو جو ماب المبائیت ہوگا،
و عقل کے ماب المشارکت سے سوا ہوگا، اور اس میں مشارکت حقیقت میں مشارکت ہوگا
کیونکہ اول اپنا تفسی کو بھی جانتا ہے اور اپنے غیر کو بھی (اس کے نزد یک جوالیہ بھیتا ہے)
اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات میں عقل مجر دعن المادہ ہے اور معلول اول یعنی عقل اول
مجس کو کہ خدا نے بغیر واسط ایجاد کیا ہے اس صفت میں اول کے ساتھ شرکے ہوارائ کا اشتر اک عقلیت
دلیل میہ ہے کہ عقول جو معلول احت میں مختلف انواع کی ہوتی ہے اور ان کا اشتر اک عقلیت
میں ہے اور افتر اتی فصول کی وجہ سے ہو، اس طرح اول عقلیت میں ان سب سے
مثارکت رکھتا ہے۔

اب فلنفیوں کے ساسنے دومتبادل پہلو ہیں ، یا تو وہ قاعدہ الاجوانھوں نے مقرر کیا ہے ٹوٹ جائے گا یا پھر انھیں مانٹا پڑے گا کہ عقلیت مقوم ذات اول نہیں ۔ان دونوں پہلوؤں میں ہے کئی کامجمی افتیار کرنا ایجے لیے حال ہے۔

## مسکله(۸)

فلسفیوں کے اس تول کے ابطال میں کہ وجود اول (خدا) بسیط ہے، بینی وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ حقیقت جس کی طرف وجود کی اضافت کی جاسکے، اس کے لئے وجود ایبا ہی واجب ہے۔ واجب ہے۔

اس پردوطرح سے جرح کی جائے گی

اول: \_

مطالبہ دلیل کا:ان سے پوچھا جائے گا کہتم نے یہ کیے جانا ضرورت عقل کی بناء پر یا طریق نظری سے؟ ضرورت عقل کی بناء پر تونہیں ہوسکتالہذائتہیں اس کے ثبوت میں نظری دلائل چیش کرنی جا ہمیں ۔

اگرکہا جائے کہ اگر اول کے لئے ماہیت قرار دی جائے تو وجوداس کی مطرمضاف ہوگا اور اس کا تالع ولا زم ہوگا اور تالع معلول ہوتا ہے لہذا وجود واجب معلول ہوگا اور یہ بات متاقض ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہیں مے کہ لفظ وجود واجب کے اطلاق میں تنہیں پائی جاتی
ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حقیقت یا ماہیت ہے اور بھی حقیقت موجود ہے لیعنی
معدوم یا تنی ہیں ہے اور وجود اسکی طرف مضاف ہے اگر اس کا تالع وفا زم نام رکھ سکتے ہوتو
افغاظ کے ردو بدل میں کوئی حرج نہیں ہے جان کینے کے بعد کے وجود کے لئے کوئی فاعل
مہیں ہے بلکہ بید وجود قدیم ہے بھیر علت فاعل کے اگر تالع ومعلول سے بیمراد لیتے ہوکہ اس
کے لئے علمت فاعلی ہے تو ایسا تو نہیں ہوسکی اور اگر اس کے سوائے کوئی اور چیز مراد لی جائے

(مجموعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم (۱۳) تو وہ مسلم ہے اور اس میں کوئی تضاد مجمی نہیں کیونکہ دلیل قطع تسلسل علل ہی پر دلالت کرتی ہے اور اس کا قطع حقیقت موجودہ اور ماہیت ثابتہ کے ذریعیمکن ہے سلب ماہیت کامحتاج نہیں ہے۔

اگرکہا جائے کہ اس سے بدلا زم آتا ہے کہ ماہیت وجود کا سبب ہوجو ماہیت کے تابع ہونے کی وجہ ہے اس کامعلول یا مفعول ہوگا۔

غرضیک فلسفیوں کی دلیل اس بارے میں نفی صفات اور نفی انقسام جنسی وضلی کی ایس کی طرف رجوع ہوتی ہے بلکہ بیاور زیادہ کمزوراور مہم ہے کیونکہ اس کثر ت کا مرجع سوائے مجرد لفظ کے اور پچونہیں ہے ورنہ عقلا ما ہیت واحدہ موجودہ کے فرض کیلئے مخبائش باتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر ما ہیت موجودہ متکثرہ ہوگی کیونکہ عقل میں ما ہیت کا تصور بھی ہے اور وجود کا بھی تو بیا نہائی مرائی ہے کیونکہ موجود واحد ہر حال میں مجھ میں آ سکتا ہے اور ہر موجود کے لئے حقیقت بھی ضروری ہے وجود حقیقت وحدت کی نفی نہیں کرتا۔

### د وسرامسلک

ہم کہتے ہیں کہ دجود بلا ماہیت وحقیقت غیر معقول ہے جیبا کہ ہم عدم مرسل کوئیں سمجھ سکتے سوائے اس کے ایسے موجود کی طرف اس مضاف کیا جائے جس کا کہ دو عدم ہو پس ہم وجود مرسل کو بغیر حقیقت معینہ کی طرف اضافت کے نیں سمجھ سکتے خصوصاً جب ہم ذات واحد کا تعین کریں کیونکہ داحد کیسے متعین کیا جائے گا جواسے غیرسے بالمعن مخیر ہو، ادراس کیلئے حقیقت بھی منہ ہو؟ ای لئے کہ تنی ماہیت ہی تفی حقیقت ہے اور جب حقیقت موجود کی تفی کی جائے تو و جو دبھی سمجھ میں نہیں آئے گام کو یا بیالیں بات ہوگی جیسے کہ کوئی کہے کہ وجود ہے اور موجود نہیں اور بینتاقض ہوگا۔

معقولات میں فلسفیوں کی بیدانتہا پسندی ظلمات کی عمیق وادیوں میں سرگر دانی اللہ است ہوتی ہے انھوں نے بید خیال کیا کہ خدا کے خالص تصور تک انکی پہنچ ہوگئی ہے لیکن دراصل ان کی تحقیقات کی انتہائفی مجرو پر ہوتی ہے کیونکہ نفی ماہیت نفی حقیقت ہے نفی حقیقت کے بعد صرف نفظ وجود باتی رہ جاتا ہے خالی از معنی جو ماہیت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا۔

اگرکہا جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ ماہیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واجب کے معنی سوائے نفی علت کے پھولیس اور وہ تو سلب محض ہے جس سے حقیقت ذات کا قوام نہیں ہوسکتا اور نفی علت عن الحقیقت حقیقت کے لئے لازم ہے لہذا حقیقت اپنی اس تو صیف میں قائل فہم ہونی جا ہے کہ اسکے لئے علت نہیں اور مذاس کے عدم کا تصور ہوسکتا ہے کیونکہ وجوب کے لئے اس کے سوائے کوئی معنی نہیں۔

علاوہ ازیں اگر وجوب کو دجود پر زیادہ کیا جائے تو کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ بنہ کیا جائے تو وہی ماہیت کیسے ہوسکتا ہے وجودتو ماہیت نہیں لہذا جو وجود کا عین نہیں وہ عین بھی نہیں ہوسکتا۔

#### مسكله (۹)

## اس بیان میں کہ فلا سفہ عقلی دلائل سے بیر ثابت کرنے سے

## عاجز ہیں کہ اول (خدا) کے لئے جسم نہیں

ہم کہتے ہیں کہ بیہ بات اس وفت ٹھیک ہوسکتی ہے جب بیسمجما جائے کہ جسم حادث ہے اس حیثیت سے دہ حوادث سے خالی ہیں ہوتا اور ہر حادث محدث کامحاج ہوتا ہے۔

ممر جبتم جس کوقد ہم بجھتے ہو کہ اس کے وجود کے لئے اول نہیں یا وجود بیکہ وہ خالی از حوادث نہیں تو سوال ہوسکتا ہے کہ اول جسم کیوں نہیں ہوسکتا ؟ جا ہے وہ سورج ہو یا فلک اقصی ہویا اس کے سوائے مجھما ورہو۔

اگرکہا جائے کہ چونکہ جم ایسا مرکب ہوتا ہے جس کو کمآرو جزیمی تقییم کیا جاسکتا ہے اور ان اوصاف ہو اور قسمت معلومہ کے لیاظ ہے بھی وہ صورت وحیلہ میں منقسم ہوسکتا ہے اور ان اوصاف ہی میں منقسم ہوسکتا ہے جن ہے وہ لامحالہ مختص ہوتا ہے تا کہ وہ دوسر ہے اجسام سے متمیز ہو سکتے ور نہ اجسام اس حیثیت ہے کہ وہ اجسام ہیں مساوی ہو تھے اور واجب الوجود تو ایک ہے ان تمام وجود کی بنا و پر وہ قابل تقییم کس طرح ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں مے کہ جماری روح خود ہمار ہوسکتا ہے جود جسم کی تمہارے نرویک فود ہمارے جم کی علت نہیں ہے اور مجرد نفس فلک اس کے وجود جس اگر ان دونوں کے وجود کو علت ہے بلکہ دونوں ان کے سوائسی علت کی وجہ سے موجود جیں اگر ان دونوں کے وجود کو قتہ ہم کیا جائے تو جائز ہوگا کہ ان کے لئے علت نہو۔

الحركيها جائ كدروح وجسم كااكتفاكس طرح وقوع مدير بهوا؟

تو ہم کہیں مے کے یہ ایس ہی بات ہے جیسے کوئی کے کہ وجوداول کا وقوع کیے ہوا یا کہا جائے گا کہ بیسوال حادث کے بارے بیں کیا جا سکتا ہے اور جوازل ہے موجود ہے اس کے متعلق ہوسکتا ہے جب وہ سب کے سب ہمیشہ سے موجود ہیں تو عجب نہیں کہ ٹانیہ بھی وہی ہوں اگر کہا جائے کہ جسم بے حیثیت جسم اپنے غیر کا خالق نہیں ہوسکتا اور دوح متعلقہ جسم وساطنت جسم کے بغیر کام نہیں کر سکتی اور جسم (۱) اجسام کی تخلیق کے لئے روح کا واسط نہیں بن سکتا (۲)اورنهٔ روح کی مخلیق ہی کے لئے (۳)اور تھ الیی چیزوں کی مخلیق کے لئے جو اجہام سےموافقت نہیں کرسکتی۔

توہم کہیں گے کہ یہ کیوں جائز نہیں رکھاجاتا کدارواج ہی میں کوئی ایسی روح بھی ہوجوا کیا ایسی خاصیت سے خص ہوجوان کا موں کے لئے تیار ہو کہ اجسام وغیر اجسام اس سے وجود پا کیں اس کا محال ہوتا تو بھر ورت معلوم نہیں ہوسکتا اور نظری طور پر کوئی دلیل بھی اس پڑ نہیں قائم کی جاسکتی اس میں شک نہیں کہ ہم اجسام رشیہ میں ایسے حالات کا مشاہدہ تو نہیں کرتے لیکن عدم مشاہدہ تو کسی چیز کے محال ہونے پر دلیل نہیں چنا نچ فلسفی موجوداول کی طرف ایسی ایسی چیز وں کی نسبت کرتے ہیں جو کسی موجود کی طرف قطعاً منسوب نہیں کی جاسکتیں لیک جو چیزیں کہ اس بات کا مجبوت نہیں کہ یہ جاسکتیں لیکن جو چیزیں کہ اس کے غیر میں مشاہدہ نہیں کیس کئیں اس بات کا مجبوت نہیں کہ یہ وجوداول میں بھی محال ہیں بہی چیز روح اور اجسام کے متعلق بھی محمیح ہو گئی ہے۔

اگر کہا جائے کہ فلک اقصی یا سورج یا کوئی اورجسم فرض کر وجس کی کوئی مقدار ہو سکتی ہےاوراس میں زیادتی وکی جائز رکھی جاسکتی ہےاب اس مقدار جائز سے اختصاص کسی مخصص کامختاج ہوگا جواس کی تخصیص کرے لہذاجسم علت اولیٰ نہیں ہوگا۔

تو ہمارا جواب ہیہ ہے کہ پھرتم اس مخف کے اعتبارے اس کورہنا لازم ہاں ہے کہ یہ جم ایس مقدار ہوتا ہے جس پر نظام کل کے اعتبارے اس کورہنا لازم ہاں ہے چھوٹا یا بڑا ہونا ہمی جائز نہ ہوگا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ معلول اول سے فلک اقصی کا بے مقدار مقررہ فیضان ہوتا ہے اور تمام مقادر معلول اول کی ذات کی نسبت کے لحاظ ہے مساوی ہوتی بیس کین ان میں سے ایک کا تعین نظام کل سے تعلق کی وجہ سے فلک اقصی کے جسم کے طور پر ہوتا ہاں لئے جو مقدار کے واقع ہوگئ وہی واجب ہاں کے برخلاف جائز نہیں بہی تو جیداس کے متعلق بھی کی جاسکے گی جو غیر معلول ہے بلکدا گروہ معلول اول میں (جوان کو جیداس کے متعلق بھی کی جاسکے گی جو غیر معلول ہے بلکدا گروہ معلول اول میں (جوان کینز دیک جرم فلک اقصی کی علت ہے ) تحضیص کے لئے ایک مبدا ثابت کریں مثلا اراوہ ایجاب کریں تو بھی سوال منقطع منہ ہوگا کیونکہ پوچھا جائے گا اس مقدار کے بجائے یہ مقدار کے بوائ جیسا کہ وہ مسلمانوں سے ارادہ قدیم کی طرف اشیاء کی اضافت کے کیوں مقرر کی جائی ؟ جیسا کہ وہ مسلمانوں سے ارادہ قدیم کی طرف اشیاء کی اضافت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس طرح ہم ان سے بو چھ سکتے ہیں کہ معلول اول نے ای مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ؟ (ہم ان پر اس قدم کا الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ؟ (ہم ان پر اس قدم کی الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں جب ہم نے جست حرکت فلکیا اور نقطبہ کے سلسلہ میں بحث کی تھی)۔

جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ وقوع علت میں تمیز التی عن مظلم کو جائز رکھنے پر مجبور ہیں لبند ابغیر علت کے اس کو جائز رکھنا بھی علت کے ساتھ جائز رکھنے ہی کی طرح سمجھا جائے گا کیونکہ جیسے نفس شے کے بارے میں یہ سوال برابر ہوتار ہے گا کہ اتن مقدار کیوں مقرر کی گئی ؟ تو علت کی صورت میں بھی ایسا ہی سوال ہوگا کہ اپنے مثل ہے اس مقدار کو خصوصیت کی کیا وجہ ہے ؟ علت کی صورت میں اگر اس سوال کا اس طرح جواب دیا جا سکتا ہو کہ یہ مقدار اپنے غیر کی مقدار کی طرح نہیں ہے کیونکہ نظام برخلاف دوسرے کے جا سے متعلق ہے تو نفس شے کے بارے میں بھی جوعلت کی مختاج مذہوا یہ ابی جواب دیا جا سے مفرنہیں ہے۔

اوراگریمقدار متعین جو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے ساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے ساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس کو کیسے امتیاز دیا گیا؟ (خصوصاً فلا سفہ کے اصول پر کیونکہ دو ارادہ ممیز ہ کا انکار کرتے ہیں) اوراگراس کے لئے مثل نہ ہوتو جو از خابت نہ ہوگا بلکہ کہا جائے گا کہ جس طرح ان کے خیال میں علت قدیمہ واقع ہوگئ اس طرح جس کو ہم نے ان کی تردید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگیا) طرح جس کو ہم نے ان کی تردید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگیا) مکتا ہے جوفلسفیوں نے ارادُ وقدیم کے خلاف قائم کیے ہیں اور ان الزامی اعتر اضات سے مدد لے جوفلسفیوں نے ارادُ وقدیم کے خلاف قائم کیے ہیں اور ان الزامی اعتر اضات سے خطابر ہوا کہ جو جوفلسفیوں نے ارادُ وقدیم کے خلاف ہم نے قائم کیے ہیں اس سے خلا ہر ہوا کہ جو شخص حددث اجسام کا قائل شہووہ اس بات پردلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم خیس سے۔

#### مسئله(۱۰)

# اس بات پرِ قیام دلیل سے فلاسفہ کے بجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے صانع وعلت نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ جوشخص سے بھتا ہے کہ ہرجہم حادث ہے ، کیونکہ و وحوادث سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا یہ قول کہ جسم صانع وعلت کامختاج ہے جمجھ میں آتا ہے۔

مگرآپ کے مذہب میں دہریوں کے اس عقید نے کی کیوں گنجائش نہیں کہ عالم ندیم ہے اس کی مذکوئی علت ہے مہانع علت تو حوادث کے لئے ہوتی ہے اورجسم تو عالم س نئر بھی حادث ہوا ہے اور نئر بھی معدوم حادث تو صور واعراض ہوتے ہیں۔

 (جموعه دسائل امام غز الیٌ جلدسوم حصه سوم) (۱۲)

کرنے پرمجبور ہیں اگر کہا جائے کہ ہماری دلیل ہے ہے کہ بیا جہام یا تو واجب الوجود ہو سکتے جومحال ہے یاممکن الوجود ہو سکتے تو ہرممکن علت کامختاج ہوتا ہے۔

اور جارا جواب ہے ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے الفاظ ہے معنی ہیں اور فلسفیوں نے جوالتباس پیدا کر دکھا ہے اس کی اصل ان ہی دولفظوں میں پائی جاتی ہے اس کی مسلم مفہوم کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور وہ ہے نفی علت یا اثبات علت تو گویا وہ کہتے ہیں کہ ان اجسام کی علت ہوگی یا نہ ہوگی دہری تو کہتا ہے کہ ان کی کوئی علت نہیں تو فلسفیوں کو اس سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اور اگرامکان سے یہی مراد لی جائے (یعنی جس کی علت نہیں ) تو ہم اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں اور وہ ممکن نہیں ہے اور ان کا قول کہ جسم کا واجب ہوناممکن نہیں محض تحکم ہے بلادلیل ۔

اور کہا جائے کہ جسم کے لئے اجزاء کے ہونے سے انکارنہیں کیا جا سکتا اور کل مجموعہ تو اجزاء ہی ہے قوام پاتا ہے اور اجزاء کی تو علت نہیں انہان کے اجتماع کی بلکل وہ تو ایسے ہی بلاعلت فاعلی قدیم سے جلے آرہے ہیں۔

اس کار دفلسفیوں ہے ممکن نہیں ہوائے اس کے کہ وہی دلیل و ہرائی جاتی ہے جو موجوداول سے نفی کثریت کالزوم ثابت کرتی ہے ہم نے اس کا ابطال کر دیا ہے اور فلسفیوں کے ہاں کوئی دوسری دلیل ان کی اپنی حمایت میں موجود نہیں ہے اس کے اس کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جوحد دث عالم کا معتقد نہیں ہوتا اس کو معانع عالم کیلئے کوئی اصلی دلیل نہیں مل سکتی۔

#### مسئله(۱۱)

# ان فلسفیوں کے قصوراستدلال کے بیان میں 'جو سمجھتے ہیں کہاول اپنے غیر کو جانتا ہے اور انواع واجناس کو ہنوغ کلی جانتا ہے۔

مسلمانوں کے پاس وجود مخصر ہے حادث اور قدیم پراور قدیم تا ان کے پاس سوائے ذات وصفات سحانہ تعالی کے پچھ اور نہیں اس کے سواجو پچھ بھی ہے اس کے ارادے بی کے جہت سے حادث ہوا ہے ان مقد مات سے خدا کے علم پریقین ایک ضروری نتیج کے طور پر لازم آتا ہے کیونکہ مراد (یعنی جس شے کا کہ ارادہ کیا گیا ہو) بالضرورت مرید (یعنی ارادہ کرنے والے) کومعلوم بی ہونا چاہے اس بناء پر کہتے ہیں کہ اس کوکل کاعلم ہے کیونکہ کل اس کی مراد ہے اور اس کے اراد ہے سے حادث ہوا ہے یعنی کا تنات کی کوئی ہے جز الی ہیں جو اس کے اراد ہے سے حادث ہوئی ہو جب بیٹا بت ہوگیا کہ وہ جس چیز کا کو اس کے اراد ہے سے حادث ہوئی ہو جب بیٹا بت ہوگیا کہ وہ جس چیز کا ارادہ کر سے اس کا مرید اور عالم ہے تو بالضرورت اس کوحتی یعنی ذی حیات بھی ہونا چاہیے اور ہرحتیٰ جو اپنے خیر کو جانت ہے وہ اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اس طرح کا تنات مسلمانوں کے مزد کیک خدا کے علم کا معروض قر ارپاتی ہے اس مسلہ کومسلمانوں نے اس طرح کا تنات مسلمانوں سے کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ احداث عالم کا خدائی مرید ہے۔

البنة تم چونکہ دعویٰ کرتے ہو کہ عالم قدیم ہے خدا کے اراد ہے ہے حادث نہیں ہوا تو تم کیسے جان سکتے ہو کہ وہ غیر ذات کو بھی جا نتا ہے اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ابن سینانے اس کی تحقیق میں اپنے فلسفیانہ مباحث کے سلسلے میں جو پچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ دوبیانات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

يہلا بيان: \_

اول موجود ہے گر مادے میں نہیں اور ہر موجود جو مادے میں نہ ہو و عقل محض ہو گا اور جو بھی عقل محف ہوگے ہوئے ہوئے ہوئے کونکہ تمام اشیاء کے اور اک ہے جو شے مانع ہوتی ہوتی ہوتی ہوئے کی دوح ادراک ہے جو شے مانع ہوتی ہو وہ ہادے کے ساتھ تعلق اور مشغولیت آدمی کی روح تو تد ہیر مادہ (بعنی بدن) میں مشغول ہے جب اسکی مشغولیت موت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہواور وہ شہوات جسمانیہ اور صفات ردیہ جو امور طبیعیہ کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں سے پاک وصاف ہو جاتی ہے تو اس پر سارے حقائق معقولات کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ای پر سارے حقائق معقولات کا انکشاف ہو جاتا ہے اور ای چھبی ہوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی عقول مجردہ ہیں جو کسی مادے میں نہیں۔

ہمارا جواب ہے ہے کہ تمہارے اس قول کے اول موجود ہے گر مادے میں نہیں ہے۔ معنی اگر ہے ہیں کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسم میں منطبع ہے بلکہ وہ قائم بنفسہ ہے بغیر کسی شخسیب مداورا ختصاص جہت کے تو وہ مسلم ہیں۔

رہ گیا تمہارا یہ قول کہ وہ عقل مجرد ہے تو عقل ہے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگراس ہے مراد وہ ستی ہے جو تمام اشیاء کو جانتی ہے تو وہی مطلوب ہے ہمارا بھی اور یہی موضوع نزاع بھی مگرتم نے اس کو قیاس مطلوب کے مقد مات میں کیسے داخل کرلیا؟ اگرتم اس کے سوائے کسی اور چیز ہے مراد لیتے ہو ( یعنی وہ جواپے آپ کو جانتی ہے ) اس بیان سے تمہار نے فلفی بھائیوں کو تو اتفاق ہوگالیکن جس نیجہ تک تم پنچنا چا ہے ہووہ یہ ہے کہ جواپ تمہار نے فلفی بھائیوں کو تو اتفاق ہوگالیکن جس نیجہ تک تم پنچنا چا ہے ہووہ یہ ہے کہ جواپ آپ کو جانتا ہے وہ اپنے غیر کو بھی جانتا ہے اس کے کہا جائے گا کہ تم نے اس کا ادعا کیوں کیا؟ یہ کو کئی ضروری صدافت بھی نہیں ہے غرضیکہ ابن مینا اس بارے میں تمام فلا سفہ سے کیا؟ یہ کو گیا ہے اس کے یہ سوال کیا جا تا ہے کہ اس کو تم ضرور تا کیسے تسلیم کرتے ہو؟ اور اگر یہ نظری دلیل کامخاج ہے تو بھروہ دلیل کیا ہے؟۔

ا گرکہا جائے کہ عقل مجرداشیاء کاعلم رکھتی ہے کیونکہ ادراک اشیاء ہے مانع تو مادہ

ہی ہوتا ہے اور وہاں مادہ تبیں ہے۔

نو ہم کہیں گے کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ ہمارہ مانع ضرور ہے مگر بیشلیم نہیں کرتے کے صرف یہی مانع ہے اور ان کے قیاس کو قیاس شرطی کی شکل میں اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ آگر عقل مادہ میں ہوگی تو اشیاء کا ادراک نہ کرے گی گین مادہ میں تو نہیں ہے اس کئے اشیاء کا ادراک کرے گی اور یہ استثناء نقیض مقدم ہے اور استثناء نقیض مقدم کا بلا ا تفاق کوئی بھیجہ حاصل نہیں ہوتا وہ الی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ آگر وہ انسان ہوتو حیوان ہوگا گر چونکہ انسان نہیں ہوتا وہ الی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ آگر وہ انسان ہوتا کہ بہت ی چیزیں بوئکہ انسان نہیں ہوسکتیں گر حیوان ہیں جیسے گھوڑا ہوسکتی ہے اور گھوڑ ہے حیوان ہیں بال استثناء نقیض مقدم نقیض تالی کا نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ منطق میں وہ شرط کے نام سے نہ کور ہے استثناء نقیض مقدم پرتالی کے انعکاس کا ثبوت ہوا ور یہ حصر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں کہ آگر سورج نگلا ہے تو دن موجود نہیں کوئکہ دن سورج نگلا ہے تو دن موجود ہو کیکن سورج نگلا نہیں ہے اس لئے دن موجود نہیں کہوئکہ دن کے وجود کے لئے سورج نگلے کے سواکوئی سبب نہیں ہے اس طرح ایک دوسرے پر منعکس کے وجود کے لئے سورج نگلے کے سواکوئی سبب نہیں ہواس کتاب کے ضمیمے کے طور پر کھی گئی ہے )۔

ا گر کہا جائے کہ ہم تعاکس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ معنی مادے میں محصور ہے لہذااس کے سوائے جو ہوگا و ومعنی نہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ بیچض تحکم ہے اس پر دلیل کیا ہے

#### د وسرابیان

ابن بینا کا تول ہے کہ آگر چہ کہ ہم نہیں کہہ کتے کہ اول احداث عالم کا ارادہ کرنے والا ہے اور یہ کہتے ہیں کوئل کا حدوث زمانی ہے البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اس کا فعل ہے اور اس ہے موجود ہوا ہے اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ وصفت فاعلی ہے بھی محروم نہ رہا معیشہ فاعل ہے بھی محروم نہ رہا ہمیشہ فاعل رہا اس کے سوا دوسروں ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور جہاں تک کہ بنیادی سوال کا تعلق ہے ۔ (آیا عالم خدا کا فعل ہے ) اس میں مطلقا کہیں اختلاف نہیں چونکہ فاعل کوا ہے فعل کا عالم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نیات کا علم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نیات کا علم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نیات کا علم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کوکا نیات کا علم ہونا بالا تفاق واجب ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو کا نیات کو خدا کا نعل سمجھتے ہیں ۔

جواب ای کا دوطریقوں ہے دیا جاسکتا ہے۔

ایک په که فعل کی دوقتمیں ہوتی ہیں۔

(1) ارادي، جيسے انسان وحيوان کافعل \_

(۲) اورطبعی جیسے سورج کافعل روشنی دینا آگ کافعل گرم کرنا یانی کافعل مُصندُ اکر نا

وغیرہ فعل کی حیثیت سے علم کوارا دی افعال ہی میں شار کیا جاتا ہے جبیبا کہانسان میں اس کا قیاس کیا جاتا ہے اس کو عل طبعی تونہیں کہا جاتا۔

اور تمہارے نزدیک پیدائش عالم کافعل اللہ تعالی کا ایک طبیعی واضطراری فعل ہے جولاز ماعن الذات ہے وہ ارادی واضیاری فعل تو نہیں بلکہ کل اس کی ذات کے لئے ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ صورت کے لئے ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ صورت کے لئے نور اور جس طرح کے سورج کو اپنے آپ نور کو الگ کرنے کی قدرت ہالگ کرنے کی قدرت ہوائی کرنے کی قدرت ہے اس طرح اول کا اپنے افعال سے الگ ہو تا بھی ممکن نہیں تعالی عن قواہم علموا کہ بیراً (خدائے تعالی ان کے خرافات سے بلند تر ہے) تو اس طریقہ پرا گر تخلیق کا نئات خدا کی منز از خدائے تعالی ان کے خرافات سے بلند تر ہے) تو اس طریقہ پرا گر تخلیق کا نئات خدا کا فعل ہو تا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہا جائے کہ دونوں کا فعل ہو تا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہا جائے کہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہو تا کل کے ساتھ اس کے علم کی وجہ باتوں میں بڑا فرق ہے جائر اس کوکل کا علم ہنہ ہو تا تو اس سے کل کا وجود بھی نہ ہو تا اور سے بات سورج نور کے اشعاع کے متعلق صحیح نہیں ۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کل کا وجود خدا کی ذات سے الیی ترتیب سے لازم آتا ہے جو طبیعی اوراضطراری ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ اس کا عالم ہو بتلا ہے کہ اس مذہب میں کوئسی محال بات ہے جب تم بھی نفی اراد ہے میں ایکے ساتھ موافقت کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ کزوم نور کے لئے مشروط نہیں ہوسکتا بلکہ نور تو ضرور تا اس کا تابع ہوتا ہے تو ایس ہوسکتا بلکہ نور تو ضرور تا اس کا تابع ہوتا ہے تو ایس ہوسکتا بلکہ نور تو ضرور تا اس کا تابع ہوتا ہے تو ایس ہوسکتا بلکہ نور کے ساتھ کرنی جا ہے اور اس سے کوئی امر مانع نہیں ۔

دوسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر فلسفیوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ فاعل سے شے کا صدورصا در کے ساتھ علم کا مقتضی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو اللہ تعالی کا فعل واحد ہے اور وہ ہے معلول اول جوا کی عقل بسیط ہے تو چاہیے کہ خدا سوائے اس کے اور کسی چیز کا عالم نہ ہوا در معلول اول بھی صرف اسی چیز کا عالم ہوگا جواس سے صا در ہوئی اور کل تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دفع موجود نہیں ہوا جبکہ یہ وساطت و تو لا ولزوم صا در ہوا ہے اور جو چیز کا اس کے صا در ہوا ہوا ہوا ہی مصاور ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو کہا تھا کی اس کو علم ہو؟ اس کے اس کے صا در سے صدور پذریہ ہوتی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کو علم ہو؟ اس سے تو صرف ایک ہی چیز صا در ہوئی ۔ بلکہ یہ بات تو فعل ارادی میں بھی لازم نہیں تو جبعی ہو جس میں کسے ہوگی ؟ جیسے پھر کی حرکت ایک بہاڑ پر سے بعض وقت ارادی تجرکہ ہے بھی ہو سکتی ہو تھی ہو حرکت کے ساتھ علم کولا زم گردائتی ہے حالا نکہ اس کی اس حرکت سے بالواسط جو پچھ وقوع

میں آتا ہے اس کے علم کولا زم نہیں گر دانتی جیسے پچھٹوٹ گیا یا پھوٹ گیا یا کسی کے سر پر گرگیا ان سب کامعلوم کرنا پھرلڑ ھکانے والے کے لئے ضروری نہیں بہرحال بیابھی ایسی بات ہے جس کا جواب فلسفیوں کے ہاں پچھٹیں۔

اگرکہا جائے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرلیں کہ اول اپن ذات کے سوائے ہجھ نہیں جانتا تو یہ بہت بری بات ہوگی اس کا غیر اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اول کو بھی جانتا ہے اور غیر کو بھی جانتا ہے تو شرف علم میں یہ اول ہے بڑھ جائے گا حالا نکہ معلول علت سے اشرف نہیں ہو سکتا۔

توہم کہیں گے کہ یہ قباحت نفی ارادہ اور نفی حدوث عالم کی فلسفیانہ تجویز کا لا زمی التجہ ہے تو دوسر نے فلسفیوں کی طرح آپ بھی اس کا ارتکاب کریں یا اس عقیدے سے دست بڑارہوں اور اعتراف کریں کہ عالم حادث بالا راوہ ہوتا ہے نیز ابن بینا سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ فلسفیوں کے اس خیال کا کیوں انکار فر ماتے ہیں علم زیادتی شرف کا سبب نہیں کیونکہ علم کی طرف اس کا غیراس لئے مختاج ہوتا ہے اس سے کمال کا استفادہ کرے اور انسان کومعقولات کے علم میں شرف ملا ہے تا کہ دنیا وآ خرت میں نتائج وعوا قب کے مصلحتوں پر وقوف یا سکے تویہ بات اسکی ذات علم مظلمہ ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری مصلحتوں پر وقوف یا سکے تویہ بات اسکی ذات علم مظلمہ ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری معلوقات کا بھی بہی حال ہے۔

رہی ذات سجانہ تعالی تو جھیل و تلافی کی ضرورت سے مستغنی ہے بلکہ آگر میہ فرض کیا جائے کہ کسی علم کی وجہ ہے اس کی ذات کامل ہو سکتی ہے تو گویا بیاس کی ذات میں نقص کو تشلیم کرنا ہے۔

اور یہ بات الی ہی ہے جیسی کہ آپ نے اس کی صفت مجے وبھر کے بارے میں ہمی کہی ہے اور جزئیات داخلہ تحت زمانہ کے علم کے بارے میں ہمی آپ نے تمام فلسفیوں ہے انفاق کیا ہے کہ خدائے تعالی اس ہے منزہ ہے کیونکہ متغیر ات جو تحت زمانہ داخل ہیں دوشم کے ہوئے ہیں ایک وہ جو ہو تچے دوسرے وہ جو ہونے والے ہیں ان کاعلم اول کوئیں ہوسکتا کیونکہ اس سے اس کی ذات میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور ان جزئیات کی اس میں تا ثیر ہوتی ہوسکتا کیونکہ اس سے اس کی ذات میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور ان جزئیات کی اس میں تا ثیر ہوتی ہے اول سے اس چیز کوسلب کر لینے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے نقصان تو حواس اور ہے اول سے اس کی طرف احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آ دمی میں نقصان سے ہوتا تو وہ حواذ کامختاج نہ ہوتا کہ دان سے دفاع ضرور کرسکے۔

(جمو یہ رسائل امام غز الی جلد سوم حصہ سوم (۲۲۳) اور اسی طرح حوادث جزئیہ کے علم کو بھی تم نقصان سجھتے ہو ہم تمام حوادث کے

اورای طرح حوادث جزئے کے علم کو بھی تم نقصان سیحسے ہو ہم تمام حوادث کے عالم ہیں ساری محسوسات کا ادراک کر سکتے ہیں اوراول جزئیات میں سے پچھنیں جانتا مذ محسوسات میں سے پچھ جانتا اور یہ کوئی نقصان نہیں لہذا کلیات عقلیہ کاعلم بھی جائز ہوسکتا ہے کہ اس کے غیر کو ہواس کو قہ ہواس میں اس کا کوئی نقصان نہیں اس مشکل سے نیج نگلنے کی کوئی صورت نہیں۔

#### مئله(۱۲)

# فلسفی اس پربھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے

## کہاول اپنی ذات کو جانتا ہے

مسلمان چونکہ حدوث عالم یا ارادہ البی کے قائل ہیں اس لئے وہ ارادے ہے۔ اس کے علم پراستدلال کرتے ہیں پھرارادہ وہ علم سے حیات پر پھر حیات سے اس بات پر کہ ہرذی حیات اپنی ذات کو جانتا ہے اور وہ توضیح حیات ہی ہے لہذا اپنی ذات کو بھی جانتا ہے یہی طریقہ استدلال معقول اور مضبوط ہے۔

مرتم ارادہ اور تعل احداث کی تھی کر چکے ہوا ور بیھتے ہوکہ جو پچھاس سے صادر ہوتا ہے وہ بر سبیل ضرورت وطبع لازی طور پر صادر ہوتا ہے تو یہ بات کیوں بعیداز قیاس بچی جائے کہ اس کی ذات ایسی ذات ہے جس سے صرف معلول اول کا وجود ہوتا ہے پھر معلول اول ہے معلول ٹانی لازم آتا ہے اورائی طرح تر تیب موجودات کی آخری حد تک لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جانتا جیسے آگ سے گری تو نگتی ہے سورج سے روشی تو پھیلتی ہے گرند آگ کو اپنے آپ کا علم ہے اور نہ سورج کو جسیا کہ ان کو غیر کا بھی علم نہیں ہے بلکہ جوابی ذات کو جانے گا تو اپنے سے صادر ہونے والے کو بھی جانے گا اور غیر کو بھی جانے گا حالا تکہ ضرورت تو اس کی ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کرت جانے گا تو ہم کہتے ہیں کہ اینے آپ کو بھی نہ جانے گا۔

اگر کہا جائے کہ جواپے آپ کو جی نہ جانے تو وہ مردہ ہے تو اول مردے کے مانند کیسے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نہ ہب کے اصول کی بناء پر تو ایسا سمجھنا ضروری ہے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں اور اس کہنے والے میں جو کہدسکتا ہے کہ جواپنے ارادے وقد رت وافقیارے کا مہیں کرسکتا نہ بن سکتا نہ کھ کھا۔

تو وہ مردہ ہی ہے اور جوغیر کونہیں جانتا تو وہ بھی مردہ ہے اگریہ جائز رکھا جائے کہ اول ان تمام صفات سے خالی ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی ذات کو جانے (جموعه رسائل امام غز اليٌ جلد سوم حصه سوم ﴾ (٣٢٣) -------(تبافتة الفلاسف

پھراگروہ اپنے اس قول کی طرف لوٹ آئیں کہ جوما دئے سے بری ہوتا ہے تو بذاتہ عقل ہوتا ہے لہذاتہ عقل ہوتا ہے لہذا اپنے آپ کو جانتا ہے تو ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ بیٹ کام محض ہے اس پر کوئی دلیل نہیں۔

اگر کہا جائے کہاں پر دلیل ہے ہے کہ موجود دونتم کا ہوتا ہے زندہ اور مردہ اور زندہ مردے سے زیادہ اولی واشرف ہوگالہذااول کو بھی زندہ ہو تا چاہیے کیونکہ وہی اولی واشرف ہے اور ہرزندہ اپنی ذات کو جانتا ہے کیونکہ بیمال ہوگا کہ اس کےمعلولات تو ذی حیات ہوں اور وہ ذی حیات نہ ہوہم کہتے ہیں کہ بیبھی تحکمیات ہیں بیہ کیوں محال سمجھا گیا کہ جوابیے آپ کوئبیں جانتااس ہے وہ وجودصا در ہوگا جو بے دسائل کثیرہ یا بغیر دسیلہ اپنے آ پ کو جان سکتا ہو؟ اگر اس کےمحال ہونے کی وجہ یمی ہے کہ معلول علت ہے اشرف ہو جائے گا تو معلول کا علت ہے اشرف ہونا محال کیوں ہوا؟ پھرتم اس مخض کے قول کا کیسے ا نکار کر کتے ہوجو بیر کہتا ہے کہ اول کا شرف اس میں ہے کہ وجود کل اس کی ذات کے طالع ہےان کے اس کے علم میں اور دلیل اس پر بیہ ہے کہ بسا او قات اس کا غیرا پی ذات کے سوا اشیاء کوبھی جانتا ہے اور ویکھتا بھی ہے اور سنتا بھی اور وہ دیکھتا ہے ریز سنتا ہے اگر اس کا پیہ جواب دوكهموجود دونتم كاهوتا ہےا يك بعينه دوسراا ندھاا يك عالم دوسرا جابل توبعينه اشرف ہوگالہذااول کو بعینہ اوراشیاء کا عالم ہی ہوتا جا ہے لیکن تم تو اس چیز کا انکار کرو کے کہ بینائی اورعلم بالاشیاء میں تو کوئی خاص شرف نہیں ہے بلکہ شرف توعلم و ببنائی ہے استغناء میں ہے اورالیں صفت کے جاہل ہونے میں ہے جس سے ایسے کل کا وجود صا در ہوتا ہوجس میں علماء تمحی ہوں صاحب بصارت بھی اس طرح مجہ دنت ذات میں تو کوئی شرف نہیں بلکہ ذوات معرفت کے مبدا ہونے میں شرف ہے اور بیشرف خاص اول ہی کومسزا واسے اس طرح فکسفی ضرورت ذات اول ہے علم کی نفی کرنے پر بھی مجبور ہیں کیونکہ علم ذات پرصرف ارادہ ہی ہے استدلال کیا جاسکتا ہے اور ارادے کی ولیل سوائے صدوث عالم کے پچھٹیں ہوسکتی اگر حدوث عالم کی بحث میں کوئی فساد ہوتو باتی ساری بحث میں بھی فساد ہوگا یہ ہے ان لوگوں کا حال جوعقل مطری کی مدد ہے چیز وں کو بیجھنے کی کوشش کرتے ہیں صفات الہیہ کے ثبوت یا عدم ثبوت کے سلسلے میں فلسفی جو پہھیجی کہتے ہیں اس کے لئے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے سوائے تخیینات وظنون کے اور ظنیات پرتو ارباب بصیرت زیادہ توجہ نہیں کیا کرتے۔

#### مسّله(۱۳)

### فلسفیوں کےاس قول کےابطال میں

## كهالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نهيس ركهتا \_

ندگورہ بالا بیان پرسب ہی فلسفی متفق ہیں ان میں سے بعض جو بچھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا پچھ نہیں جانتا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے قائل ہی ہو نگے اور بعض جو کہتے ہیں کہ وہ غیر کو بھی جانتا ہے اور بیابن سینا کا نمر ہب ہان کا بید ووٹ ہے کہ وہ اشیاء کا علم ہنوع کل رکھتا ہے جو تحت زمانہ داخل نہیں بعنی ماضی و مستقبل و حال کے تعلق سے وہ متغیر نہیں ہوتا اس کے باوجود ابن سینا بیدووگی کرتا ہے کہ خدا کے علم ہے آسان وزمین کا ایک ذرہ بھی پوشید و نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کل علم رکھتا ہے۔

ایک ذرہ بھی پوشید و نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کل علم رکھتا ہے۔

ایک ذرہ بھی پوشید و نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کل علم رکھتا ہے۔

ایک ذرہ بھی پوشید و نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کل علم رکھتا ہے۔

پہلے ان کے ند ہب کاسمجھ لیا جانا ضروری ہے پھراس پر تنھید کی جاسکتی ہے اس کی تو جبید ایک مثال ہے کی جاسکتی ہے مثلاً سورج ہے اس کو کہن لگتا ہے (بعد اس کے کہ اس کو محمن نہ تھا) پھر کہن چھوٹ جاتا ہے اس طرح یہ تین حالتوں سے گزرتا ہے۔

- (۱) ایک وہ حالت ہے جب گہن نہ تھالیکن اس کے ہونے کی تو قع تھی ، یعنی کہا جاسکتا تھا کہ کہن ہوگا۔
  - (ب) دوسری حالت میں کہن لگا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کہن ہے۔
  - (ج) تیسری حالت میں وہ پھرمعدوم ہو گیالیکن کچھ عرصہ پہلے تھا بعنی ہیہ کہ وہ تھا۔ ہم کوان تین حالتوں کے مقابل تین معلومات حاصل ہوتے ہیں۔
  - (۱) ہم جانتے ہیں کہ گہن معدوم ہے مگر پچھاد ہر بعداس کے ہونے کی تو قع ہے۔
    - (ب) ہم جانتے ہیں کہ وہ اب ہور ہاہے۔
- (ج) ہم جانتے ہیں کہ کہن جیوٹ گیا ،اوراب نہیں ہے بعنی معدوم ہےاور ہمارے یہ تنین معلومات متعدد اور مخلف ہیں اپنی اپنی جگہ پر ان کا تعاقب ذہن مدر کہ میں تغیر کا

موجب ہوتا ہے کہن جھوٹ جانے کے بعدا گریہ معلوم ہو کہ وہ اب موجود ہے جیسا کہ پہلے تھا تو یہ جہل ہو گاعلم نہ ہو گا اگر اسکے وجود کے وقت بیمعلوم ہو کہ وہ معدوم ہے تو یہ بھی جہل ہو گا ایک کودوسرے کا قائم مقام نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اس کے فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی حالت تو مختلف نہیں ہوسکتی یعنی وہ ان تین حالتوں ہے بے دریے متا ترنہیں ہوسکتا اورنہ بیاس کے تغیر کا موجب ہوگی پس جب وہ نا قابل تغیر ہوتو ان جزئیات کا عالم بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ علم معلوم کی اتباع کرتا ہے جب معلوم متغير ہوگا توعلم میں بھی تغیر ہوگا اور جب علم میں تغیر ہوا تو عالم بھی لامحالہ متغیر ہوا اور پیہ بات اللہ تعالی میں تو محال ہے اس کے باوجودوہ پیجھتے ہیں کہوہ کمین کواس کی تمام صفات و عوارض کے ساتھ جانتا ہے تمرا یسے علم کے ساتھ جس سے وہ ازل وابد میں متصف ہے اور جومخنلف نہیں ہوتا مثلاً وہ جا نتا ہے کہ سورج موجود ہے جا ندموجود ہے اور وہ دونوں اس ۔ سے بوسا طت ملائکہ جن کوان کی اصطلاح میں عقول مجردہ کہتے ہیں نلہور میں آئے ہیں اور مبھی جا نتا ہے کہ وہ دونوں حرکات دوریہ کے ساتھ متحرک ہیں اور دونوں کے افلاک کے د میان ہر دونقطوں پر جو کے مراس و ذنب ہیں تقاطع ہوتا ہے اور دونوں بعض حالتوں میں عقدوں میں مجتمع ہوتے ہیں پس سورج کو گہن لگتا ہے بعنی جرم قمراس کے اور ناظر کے آ درمیان حائل ہو جاتا ہے اس لئے سورج دیکھنے والوں کی آئکھ سے حصیب جاتا ہے اور جب بے مقدار مقررة (جوایک سال کا ہوتا ہے ) ایک عقدہ کا فاصلہ طے کرلیتا ہے تو پھرا ہے کہن لگتا ہےاور بیرتہن اس کے اکثر حصول میں یا اس کے تیسر ہے جھے میں یا چو تھے جھے میں ہوتا ہے اور وہ ایک گھڑی یا دو گھڑی رہتا ہے ای طرح کہن کے بورے احوال کوسمجھ لیجٹے عبرحال اس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی لیکن اس کاعلم ان باتوں کا گہن کے پہلے گہن کے ا ثناء میں اس کے چھوٹ جانے کے بعد ہر حال میں ایک ہی ہوتا ہے نہ وہ مختلف ہوتا ہے نہ اس کی ذات میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

ایے ہی تمام حوادث کاعلم ہوتا ہے کیونکہ وہ اسباب ہی سے حادث ہوتے ہیں پھرا ثبات کے بھی دوسر ہے اسباب ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ حرکت دور میر آ سانی پر منتہی ہمجتے ہیں۔

اور حرکت دور مید کا سبب تو نفس ا فلاک ہے اور تحریک نفوس کا سبب قوت و محبت ہے اللہ تعالی اور ملا ککہ مقربین کے ساتھ تشبیہ کا۔ پس کل کا اس کوعلم ہے لیعن وہ اس پر متناسب اور مساوی انکشاف کے ساتھ منکشف ہے اس میں زمانے کا اثر نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حالت گہن منکشف ہے اس میں زمانے کا اثر نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ بیس کہا جا سکتا کہ وہ حالت گہن میں معلوم کرتا ہے کہ اب وہ جھوٹا ہے میں میعلوم کرتا ہے کہ اب وہ جھوٹا ہے اور جس چیز کے علم کے لیے وقت کی طرف اضافت لازم ہوتی ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کاعلم رکھتا ہے کیونکہ میہ موجب تغیر ہے۔

یہ ہان کا فدہب ان ہزئیات کے متعلق جوز مانہ پر منقسم ہوتی ہے اورای طرح ان کا فدہب ان اشیاء کے بارے میں بھی ہے جوہا دہ ومکان پر منقسم ہوتی ہے جیسے آ دی جانور وغیرہ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی زید وبقر کے عوارض کو نہیں جانیا وہ صرف انسان کو مطلقا اور بے علم کلی جانیا ہے اس کے عوارض وخواص کے ساتھ وہ یہ کہ اس کا بدن ۔ ان اعضاء سے مرکب ہوتا چاہیے جن میں سے بعض کیڑنے کے لئے ہوتے ہیں بعض چلئے کھرنے کے لئے ہوتے ہیں بعض ہوجوڑ والے ہوتے ہیں بعض ہوجوڑ والے ہوتے ہیں بعض ہوجوڑ والے ہوتے ہیں بعض اسکیے اور یہ کہ اس کے قوا کو اجزاء پر پھیلے ہوئے رہنا چاہیے ای طرح تمام ہا تمیں جو آ دمی کی صفات خارجی سے تعلق رکھتی ہوں یا دافلی سے مع اس کے لوازم ولواحق کے جو آ دمی کی صفات خارجی سے تعلق رکھتی ہوں یا دافلی سے مع اس کے لوازم ولواحق کے رحال اس کے علم سے کوئی چیز اجماعی حیثیت سے با ہر نہیں ہوتی۔

رہے شخصی وجزئی معلومات تو واقع یہ ہے کدان جزئی معلومات کا ادراک حسی توت ہے ہے:

قوت سے ہے ذہنی یا عقلی قوت ہے نہیں ہوتا یہ حسی تمیز دفرق کے معیار کی حیثیت ہے ایک جہت معینہ کی طرف مشیر ہوتی ہے اور عقل البتہ جہت متعلقہ کا کلی طور پر ادراک کرتی ہے ہمارا قول کہ فلاں چیز یہ ہے فلاں وہ ہے تو وہ اصل میں محسوس کرنے والے کے لئے محسوس کی نسبت حاصلہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہی اس قرب یا بعد یا جہت معینہ پر موجود ہے اور یہ بات اول کے حق میں کا اور یہ بات اول کے حق میں کا اور یہ بات اول کے حق میں محال ہے۔

یمی ان کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر ان کا اعتقاد ہے اور اس سے اصول شریعت کابلکلیہ استیصال ہو جاتا ہے کیونکہ مثلاً زید ہے اگر خدا کی اطاعت کرے یا اس کا گناہ کرے تو خدا کو اس کے تجد بدشدہ احوال کی اطلاع نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ تو زید کو بے حیثیت عمومی جانتا ہے اس طرح کے زیدا کی شخص ہے اس کے افعال حادث ہیں جو عدم سے وجود میں آئے ہیں جب تک کہ وہ کسی سے شخص طور پر واقف نہ ہواس کے احوال وافعال سے کیوں کر واقف ہوگا بلکہ اس کو زید کے کفر واسلام سے بھی تعلق نہیں ہاں وہ کفر

واسلام کوعام نداہب کی حیثیت ہے جانتا ہے شہر کدافراد کے ۔۔۔۔۔۔۔ جزئی حالات ندہبی کی حیثیت ہے بلکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ محیطیت کے دعویٰ نبوت کواس حالت میں کہ انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیانہیں جانتا اور یہ بات ہر ہی کے متعلق مین ہے ہے مرف وہ اتنا جانتا ہے کہ بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی بیصفات ہوتی ہیں رہے کوئی ہی معین اپنی شخصیت کے ساتھ تو وہ ان کوئیں جانتا کیونکہ اس کاعلم تو حواس ہی ہے ہوسکتا ہے اور ان کے جواحوال صادر ہوتے ہیں اور ان کا امراک ذات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔ زمانہ پر منعتم ہوسکتے ہیں اور ان کا ادر اک ذات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

یان کے ندہب کا خلاصہ جس کوہم نے کسی قدر کھول کر سمجما دیا ہے اب ہم ان قباحتوں پرروشنی ڈالتے ہیں جن کاان عقا ید کی وجہ سے پیدا ہو ٹالا زمی ہے۔ پہلے ہم ان کا مغالطہ درج کرتے ہیں پھراس کا ابطال کرتے ہیں۔

ان کا مُغالظ میہ ہے کہ وہ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ بیمن مختلف حالتیں ہیں اور جب مختلف حالتیں ایک ہی کیل ہیں پے در پے واقع ہوتی ہیں تو ان ہیں لامحالہ تغیر پیدا ہوتا ہے اگر حالت کہن میں کوئی یہ بیجھ لے کہ اب تھوڑی دیر سے کہن لگنے والا ہے جیسا کہ پہلے سمجھا تھا تو وہ جاہل ہوگا عالم تہ ہوگالیکن اگر اسے یہ علم ہور ہا ہے کہ کہن لگ رہا ہے حالا نکہ پہلے یہ علم تھا کہ لگانہیں ہے اب لگے گا تو اس کاعلم پہلی حالت سے مختلف ہوگالہذ اتغیر لا زم ہواعلم میں تغیر کے معنی عالم کے تغیر کے ہیں کیونکہ کوئی شخص جب کسی بات کو جا نتا نہیں پھر جان گیا تو سے کہ یہ بی کہ کو یا متغیر ہوا ایسا ہی کسی بات کی تو تع یا پیش بی بھی تغیر کا سب ہوتی ہے۔

وہ اپنے دعوئے کی میہ کہہ کرتا ئید کرتے ہیں کہ حالات تین شم کے ہوتے ہیں:۔

(۱) ایک حالت اضافت محض کی حالت ہے جیسے تمہارا کسی چیز کی سیدھے یا بائیں جانب ہونا میہ وصف ذاتی کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ وہ اضافت محض ہے جیسے کوئی چیز تمہارے سیدھے جانب سے بائیں جانب آگئ تو اس سے تمہاری ذات کی حالت میں تغیر موگالبذا یہ ذات پراضافت کا تبدل ہے ذات کا تبدل ہے دات کا تبدل ہے ذات کا تبدل ہیں۔

(ب) اورای قبیل سے بیمی بات ہے کہ مثلاً تم پھھا جسام (بینی مادی چیزوں) کو جو تمہار ہے سامنے دھری ہوئی ہے حرکت دینے پر قادر تھے گروہ اجسام معدوم ہو گئے یا ان کا پچھ حصہ معدوم ہو گیا تو تمہارے قوائے طبیبہ ہے یا تمہاری قدرت تحریک میں تو کوئی فرق (جموعه رسائل امام غزاتی جلد سوم حصه سوم) ۱۹۷۹ (۲۲۹)

تہریں آیا کیونکہ جم متعلق کی تحریک پرتہاری قدرت پہلی ہے پھرجم معین اس حیثیت ہے کہ وہ جم ہے پر دوسری ہے ہیں جسم معین کی طرف قدرت کی اضافت وصف ذاتی بنہ ہوگ بلکہ اضافت محض ہوگی لہذااس کا تغیر زوال اضافت کا موجب ہوگا مذکہ حال قادر میں تغیر کا۔

(خ) اور تیسری حالت خود ذات میں تغیر کی ہے بیاس وقت ہوتی ہے جب (مثلاً) کو کہ فض جوعالم ندتھا عالم ہوجاتا ہے یا جو پہلے قدرت شرکھتا تھا قدرت حاصل کر لیتا ہے اس سے ذات متغیر ہوتا ہے اور معلوم کا تغیر علم ہوتی مے کیونکہ ذات علم کی حقیقت اس حقیقت میں معلوم خاص کی طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین سے ایک طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین سے ایک طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین سے ایک طرف اضافت داخل ہوتی ہے بھی محقق ہوتی ہے اور ایک دوسر سے طریقے سے بھی ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در بے حاصل دوسر سے طریقے سے بھی ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در بے حاصل ہوتے ہیں جوحال عالم میں تغیر کا سبب بنتے ہیں۔

یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ ذات کے لئے ایک ہی علم ہوتا ہے لہذا وہی علم مستقبل و ماضی سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا علم واحد متشابہ الاحوال ہے و ماضی سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا علم واحد متشابہ الاحوال ہے اور صرف اس میں اضافت کی وجہ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ علم کی اضافت ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کے تبدل کا موجب ہوتا ہے لہذا اس میں تغیر لازم ہو جاتا ہے اور وہاللہ تعالی کے بارے میں محال ہے۔

اس پراعتراض دوطریقه سے وار دہوتا ہے۔

اول بیر کم اس مخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی کاعلم واحدہ مثلاً کہن کے بارے ہیں اس کاعلم کسی وقت معین پر بیعلم وجود کہن ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوسکتا ہے جیسا کہ کہن کے وقت اور کہن کے چھنے کے بعد بیسب علم بعینہ ایک بی تشم کے ہیں بیا اختلا فات تو صرف اضافتوں کی بناء پر ہوتے ہیں جو ذاتی علم میں تبدل کا موجب نہیں ہوتے یہ محص اضافت کے قائم میں ہوتے ہیں مثلا ایک شخص تمہارے دائیں جانب ہے پھر وہ سامنے ہوجاتا ہے پھر وہ با تا ہے پھر وہ باتا ہے پھر وہ والاتو باتا ہے تو یہ اللہ و نے والاتو وبی خص ہو ہا تا ہے تو یہ اللہ وبی خوا تا ہے بھر وہ باتا ہے ہیں مثلا ایک شخص تمہارے دائیں جانب ہے پھر وہ سامنے ہوجاتا ہونے والاتو وبی خص ہوتی ہیں متعلل ہونے والاتو وبی خص ہے تم نہیں ہو بھی بات علم البی کے بارے میں مجھنا جا ہے۔

ہم شلیم کرتے ہیں کہ دواشیاء کو بہلم واحد جانتا ہے کلا وابد اور اس کی حالت عدیم تغیر ہے فلاسفہ کی خواہش نفی تغیر ہے اور اس میں سب ہی متفق ہیں فلاسفہ کا قول کہ کسی (جموعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم) ۲۰۲۰ <del>(ت</del>مافیة الفلاسف

واقعہ کے اثبات علم کی ضرورت واقعہ کے پہلے یا بعد تغیر ہے نا قابل تشکیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اگر خدائے تعالی ہمارے لئے علم پیدا کر جے سے ہم بیہ معلوم کریں کہ زید کل طلوع آفاب کے وقت آئے گا اور بیلم ہمیشہ رہے۔ (اوروہ ہمارے لئے دوسراعلم پیدا ند کر ہے اور نہ اس علم سے غفلت پیدا کر ہے) تو ہم سورج نکلتے وقت بہ مجروعلم سابق دوبا توں کے عالم ہوں گے اس کے اس وقت آ مدسے اور اس کے بعد اس طرح کہ وہ بھی آیا تھا اور پیلم واحد باتی ہوگا جوان تینوں احوال کے اصاطہ کے لئے کافی ہوگا۔

باقی رہان کا بیقول کے معلوم عین کی طرف اضافت اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور جب بھی اضافت کا اختلاف ہوتو اس شے میں بھی اختلاف ہوگا۔جس کے لئے اضافت ذاتی ہے اور جب بھی اختلاف وتعا قب ہوگا تغیر بھی ہوگا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہے جے ہوتو تہہیں اپنے ان برادران فلسفلہ کے مسلک کو اختیار کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا پھے ہیں جا نتا اس کاعلم ذات اس کی ذات کا عین ہے کیونکہ اگر وہ انسان متعلق یا جیوان متعلق یا جماد متعلق کو جانے جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کی طرف اضافات بھی لامحالہ مختلف ہونگی لہذ اعلم واحد اس کی صلاحیت ندر کھے گا کہ علم بالمختلفات ہے کیونکہ جب مضاف مختلف ہے تو اضافت بھی مختلف ہوئی چیز ہیں تو یہ تعدد اختلاف کا موجب موئی نے داتی چیز ہیں تو یہ تعدد اختلاف کا موجب ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی کا منائل کے ساتھ تما اللہ عیں ایک چیز کود وسری چیز کی جگہ رکھا جا سکتا ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی کا تماشل کے ساتھ تماشلات میں ایک چیز کود وسری چیز کی جگہ رکھا جا سکتا

پھران انواع واجناس اور عوارض کلیہ کی انتہائییں ہے اور وہ بھی مختلف ہوتے ہیں اورعلوم بھی مختلف ہوتے ہیں علم واحد کے تحت بیرس طرح آئیں گے۔ پھر رپیلم واحد کیسے ذات عالم کاعین ہوگا بغیراس برزیاتی ہے؟

ہمارے لئے یہ آیک معمہ ہے کہ کس طرح یہ مدعیان علم وعقل جائز رکھتے ہیں کہ شے واحد کے بارے میں جس کے احوال ماضی وستقبل وحال میں منقسم ہوتے ہیں علم میں اتحاد کومحال کھہرادیں اور تمام اجناس وانواع مختلفہ سے متعلق علم میں اتحاد کومحال نہ مجھیں حالا نکہ اجناس وانواع متبائنہ میں اختلاف و تباعد شے واحد سمقسم میں انقسام زمانے کے اختلاف میں ہوتی تو وہ کیسے ہوسکتی اختلاف کی موجب نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہوسکتی

اوراگر دلیل سے بیٹا بت ہو جائے کہ اختلاف زماں اختلاف اجناس وانواع سے مختلف چیز ہے اور بی تعدد واختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا اور جب اختلاف کا موجب نہ ہوگا توعلم واحد سے (جوازل وابد میں دائم ہے) کل کا احاطہ جائز ہوگا اور بیذات عالم تغیر کا موجب نہ ہوگا۔ دوسرااعتراض

دوسرااعتراض اس طرح ہوگا کہ تہارے اصول کے لحاظ ہے کونساا مرافع ہے کہ اللہ تعالیٰ موہ جزئید کا کم حاصل کرے گواس سے وہ متغیر ہو؟ کیا تہارا بیا عقاد نہیں ہے کہ اس نوع کا تغیراس میں محال نہیں ہے جیسا کہ جم معتز لی اس طرف گیا ہے کہ حوادث کے متعلق اس کاعلم حادث ہوتا ہے اور جیسا کہ کرامیہ کے ایک طبقے کا بھی اعتقاد ہے کہ وہ کل حوادث ہوادث ہوا دو ایک وجہ حوادث ہے اور اہل حق کی جماعتوں نے جواس خیال کی تر دید کی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہوتا ہور وہ تغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے اور وہ یہ کہ متغیر تغیر سے اور ماتھ ہی وہ تغیر سے اور ماتھ ہی وہ تغیر سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ تغیر سے کہ عالم قدیم ہے اور ساتھ ہی وہ تغیر سے خالی نہیں جو کہ تغیر ہوسکتا ہے تو اس اعتقاد سے کون ساامرا نع ہوسکتا ہے کہ عالم الی ذات الی میں تغیر ہیدا کرسکتا ہے۔

اگرکہاجائے کہ ہم نے بیاس کئے مانا ہے کہ علم حاوث میں اس کی ذات میں دوحال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اس کی جہت سے حادث ہو یا اس کے غیر کی جہت سے بیتو باطل ہے کہ اس کی بہت سے حادث ہو بیان کر دیا ہے کہ قدیم سے حادث صادر نہیں ہوتا اور جب وہ فاعل نہ تھا تو پھر فاعل نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ تغیر کاموجب ہوگا اور ہم نے اس کو مسئلہ حدوث عالم میں بیان کر دیا ہوادا گریہ چیز اس کی ذات میں جہت غیر سے حاصل ہوگی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ اس کے غیر نے اس میں کیے اثر کیا حتی کہ اس میں تغیر تک بیدا کر دیا اور یہا کہ قیم کی تغیر اور امنظر اور اثر اندازی ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ دونوں شم بھی تمہارے اصول کے لیاظ سے محال نہیں رہاتہارا قول کہ قدیم سے حادث کا صادر ہونا محال ہے تو ہم نے خلیق عالم کے مسئلہ میں اس کا ابطال کردیا ہے اور محال کیسے مذہوگا کیونکہ تمہارے مزدیک قدیم سے حادث کا صادر ہونا اس حید میں سے حادث کا صادر ہونا اس حیثیت سے محال ہے کہ وہ اول الحوادث ہے تو گویا اس محال ہونے کی شرط اس کا اول ہونا ہے ورندان حوادث کے لئے غیرمننا ہی اسباب حادثہ نہیں ہوتے بلکہ وہ حرکت دوریہ کے

(جموعەرسائل امام غزا تی جلدسوم حصه سوم) ۱۳۲۰ (تهافتة الفلاسف

واسط سے شقد یم پر جونفس فلق اور حیات فلق ہے متنی ہوتے ہیں پی نفس فلک قدیم ہے اور حرکت دور بیاس سے حادث ہوتی ہے اور اجزائے حرکت کا ہر جز حادث و منقصی ہوتا ہے اور اجزائے حرکت کا ہر جز حادث و منقصی ہوتا ہے اور اس کا مابعد لا محالہ متجد دہوتا ہے پس اس وقت تمہار سے نزدیک کو یا حوادث قدیم سے صادر ہوتے ہیں لیکن اگر بیفرض کیا جائے کہ احوال قدیمہ چونکہ تماش ہوتے ہیں لہذا حوادث کا علی الدوام فیضان بھی مماشل احوال کا حامل ہوگا اس لئے احوال حرکت بھی مماشل ہوگا اس لئے احوال حرکت بھی مماشل ہوگا کے کو تکہ ان کا صدور قدیم ہی ہوتا ہے پس فلا ہر ہوا کہ ہر فریق ان میں سے معتر ف ہونگے کیونکہ ان کا صدور قدیم ہی ہوتا ہے جبکہ وہ علی التناسب وعلی الدوام صادر ہوتا رہے کہ حادث کا صدور قدیم سے جائز ہے جبکہ وہ علی التناسب وعلی الدوام صادر ہوتا رہے لہذا خدا کے علم ما دیثہ کو بھی ای قبیل سے ہوتا ہا ہے رہی دوسری قتم وہ ہے خدا کے علم کا صدوراس کے غیر کی طرف سے اس کی ذات میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ تہمار سے پاس بی عال کیوں ہے کیونکہ اس میں سوائے تین چیز وں کے اور پیچھتیں ہے۔

بہلا ہے تغیراورہم نے تمہارے اصول سے اس کالزوم بیان کردیا ہے۔

دوسرا ہے تغیر کا تغیر متغیر کا سب ہونا اور وہ بھی تمہار ہے نزد یک محال نہیں لہذا حدوث شے کا خدا کے علم کے حدوث کا سب ہونا چاہیے جیسا کہتم کہتے ہو کہ کی رنگین شکل کا شمثل حَدقہ باصرہ کے مقابل حدقۃ اور دیکھنے والے کے درمیان چھنے والی ہوا کے توسط ہے حدقہ کے طبقہ جلید یہ میں اس شکل کی تصویر کے انبطا کا سب ہوتا ہے لہذا جب یہ جائز رکھا جاتا ہے کہ حوادث کا حدوث صدقہ میں افیطباع تصویر کا سب ہوتا ہے تو اس کے معنی ہیں دیکھنا تو حدوث حوادث خدا کے اس علم کے اصول کا سب ہونا کیوں محال ہوا جیسا کہ قوت باصرہ مستعدد ادراک ہوتی ہے اور رنگین شکل کا حصول (ارتفاع موانع کے ساتھ ہی) حصول ادراک کا سب ہوتا ہے تو ای طرح مبدااول کی ذات کو تمہار نے نزد یک تبول علم کے لئے مستعد ہونا چاہیے اور اس حادث کے وجود کے ساتھ ہی علم کو تو ت نے قبل کی طرف آنا جاہے اگر اس میں تغیر قدیم ہوتا ہے تو قد یم شغیر تو تمہار نے نزد یک محال ہے اگر یہ دعول اس کے گئے ہوکہ واجب الوجود میں یہ محال ہے تو تمہار سے پاس سوائے قطع سلسلے علل و معلولات کے اثبات واجب الوجود میں یہ محال ہے تو تمہار سے پاس سوائے قطع سلسلے علل و معلولات کے اثبات واجب الوجود میں یہ محال ہو تو تمہار سے پاس سوائے قطع سلسلے علل و معلولات کے شغیر تو تمہار سے باس سوائے قطع سلسلے علی و در بے ہیں کہ قطع میں تعلی کی دوسے بھی مکن ہے۔

تیسری بات جواس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قدیم اپنے غیر کے اثر سے متغیر ہوتا ہے اور بیہ بات اس پر غیر کے استیلا وسنچر کو واجب مسرکر دانتی ہے تو کہا جائے گا کہ (جموعه رسائل امام غز الیٌ جلد سوم حصه سوم) ﴿ ﴿ ﴿ الْعَلَا سَعَ

سیتہبارے پاس بیمحا<del>ل ہی کیوں ہے کیونکہ تمہاراعقیدہ بیہ ہے کہ خداحوادث</del> کا بدوسا نطسب ہوتا ہے بھرحدوث حوادث اس کے لئے حصول علم کا سبب ہوتا ہے کو یا اپنی ذات کے لئے تحصیل علم کا وسا نط کے ساتھ وہ خودسبب ہے۔

اگرتمہارایہ خیال ہے کہ پیمثابہ نخیر ہے تو تمہارے اصول کے لحاظ ہے ایہا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی خدائے تعالی سے صادر ہوتا ہے برسیل لزوم و تبع صادر ہوتا ہے برسیل لزوم و تبع صادر ہوتا ہے بنہ کہ بے قدرت واختیار توبیا کیے تشم کی تنخیر ہی ہے جو ونسائلط کے ساتھ اس کے اضطرا کو ظام کرتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ بیاضطرار نہیں ہوسکتا یا کیونکہ اس کا کمال بیہے کہ وہ جمیع اسٹیسام کا

مصدد ہو۔

تو ہم کہتے ہیں کہ تو یہ بھی تسخیر نہیں کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ جمیع اشیاء کو جانے جیسے اگر حادث کے وجود کا ہم کونکم ہونے لگے تو یہ ہمارا از ای کمال ہوگا سرکہ نقصان وتسخیر۔ تو ایسا ہی خدا کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے ۔

### مسئله (۱۲۷)

اس بیان میں کہ کشفی بیرثا بت کرنے سے عاجز ہیں کہ آسان ذی

حیات ہےاوروہ اپنے حرکت دوریہ میں اللہ تعالی کامطیع ہے

فلفی کہتے ہیں کہ آسان ذی حیات ہاں کوروح ہوتی ہے جس کی نسبت اس کے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی نسبت ہمارے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی وجہ سے اپنے اغراض کے لئے بالا ارادہ حرکت کرتے ہیں ای طرح آسانوں کا بھی حال ہے اور حرکت دوریہ سے ان کی غایت عبادت رب العالمین ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

اس بارے میں ان کا فدہب ایسا ہے جس کے امکان کانہ تو ہم انکار کر سکتے ہیں ہم اس کے عال ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ خدائے تعالی ہرجم میں حیات پیدا کرنے پر قاور ہے کی جم کا کمبریا اس کامتدیر ہونا قابلیت حیات سے معنی نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی مخصوص شکل کا نئات میں شرط حیات نہیں ہے حیوانات کود کھے باو جودا پنے اختلاف اشکال کے قبولیت حیات میں مشترک ہیں البتہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلف اس کی معرفت پرکوئی عقلی دلیل قائم نہیں کر سکتے اگر بیرسجے ہو بھی تو اس پرسوائے انہیاء علیہ السلام کے اور کسی کو اطلاع نہیں ہوسکتی اور بیا طلاع الہام کے ذریعہ سے ہوگی خدائے تعالی کی طرف سے یاوجی کے دریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں مل سکتی ہاں بیرسی طرف سے یاوجی کے دریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں ماسے گرجس قسم کی معرفت پرکوئی دلیل ال بھی جائے شاید ظنی کی دلیل فلفی پیش کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے شاید ظنی استفادہ حاصل ہو سکے۔

 ہے جبیبا کہ طبیعت کی تحریک کسی پھر کے لئے جواس کو پنچے کی طرف دھلیلتی ہے اور ارادہ حرکت حیوان میں مع قد رت ہوتا ہے یا تو محرک کوئی خار جی ہوگالیکن قسر ی طریقتہ پرحرکت دے گاجیسے پھرکواویر کی طرف اچھالنا۔

اگرکو کی جشم اپنی ذات ہے بے معنی متحرک ہوتو یا تو (۱)اس کوتر کت کاشعور مذہوگا اس کو ہم طبیعی حرکت کہیں سے جیسے پھر کی حرکت بنچے کی جانب (۲) یا اس کواس کاشعور ہوگا جس کوارا دی ونفسانی حرکت کہیں ہے۔

پس حرکت ان تقسیمات کے لحاظ ہے (جوسخھ ودائر ہیں نفی واثبات ہیں ) یا قصری ہوگی یاطبیعی یا ارادی اور جب دونوں تئم باطل ہوجا نیس تو تیسری لازم ہوجا نیگی بیتو ممکن نہیں ہے کہ آسان کی حرکت کسری ہو کیونکہ تحرک قاسریا تو دوسراجہم ہوگا جوخود بھی ارادہ یا بالعشر متحرک ہوگا اور جب بید ثابت ہوجائے کہ اجسام آسانی متحرک بلا ارادہ ہیں تو مقصود حاصل ہوگیا پھر حرکات قصریہ کے وضع کرنے ہیں کیا قائدہ ہے کیونکہ آخر ہیں لازمی طور پرارادہ بی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

یا تو بیر کہا جائے گا کہ آسان بالقسر حرکت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بغیر واسطہ اس کا حرک ہے اور بیری ال ہے کیونکہ اگر وہ اس کواس حیثیت سے حرکت دیتا ہے کہ وہ جم ہے اور وہ اس کا خالق ہے تو اس کا ہرجم کو حرکت دینالا زم ہوگا اب لا زمی طور پر حرکت ایسی صغت کے ساتھ مختص ہوگی جس کی وجہ ہے اجسام غیر اجسام سے متمیز ہو نگے اور بیصفت یا تو ارا وہ ہوگی یا طبیعت جو اس کی قریبی محرک ہوگی اور بیسی ہوگی یا طبیعت جو اس کی قریبی محرک ہوگی اور بیسی ہوئی نہیں ہے کہ خدائے تعالی اس کو ایپنا ارا د سے حرکت دیتا ہے کیونکہ اس کا ارا دہ تمام اجسام سے ایک ہی نسبت رکھتا ہے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ بہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے اما دہ ہوا کہ برخلا ف دوسروں کے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ بہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے اما دہ ہوا کہ برخلا ف دوسروں کے اس کی تحریک کا ارا دہ کیا گیا نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بلا وجہ ہے کیونکہ یہ نجال ہے جسیسا کہ مسئلہ صدوث عالم میں بیان ہوا۔

اور جب بیر ثابت ہوا کہ اس جسم میں ایسی صفت ہوئی چاہیے جومبداحر کت ہوتو پہلی تم یعنی حرکت جسری کامفروضہ باطل ہوجاتا ہے اب بہنا باتی رہاہے کہ وہ طبیعی ہے تو یہ غیر ممکن ہے خالص طبیعت ہرگز کا سب نہیں ہو گئی کیونکہ حرکت کے معنی جیں ایک مکان سے گریز اور دوسر ہے مکان کی طلب وہ مکان جس میں کہ جسم ہے اگروہ اس کے موافق ہوتو وہ حرکت نہ کریے گاری لئے ہوا سے بھری ہوئی مشک سطح آب سے تدآب کی طرف حرکت

(جمويه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) (٣٣٧)

تنبیں کرتی اگر وہ پانی میں ڈبابھی دی جائے تو پھروہ سطح آب کی طرح متحرک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ وہاں اپنے لئے مناسب مکان پاتی ہے اس لئے سکون پاتی ہے اور طبیعت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے لیکن اگر وہ ایسے مکان کی طرف منتقل کی جائے جو اس کے لئے مناسب نبیس تو پھرمناسب مکان کی طرف گریز کر جاتی ہے جبیبا کہ ہوا ہے بھری ہوئی مشک اندرون آب ہے مکان ہوا کی طرف آجاتی ہے۔

حرکت دوریہ کے متعلق تو یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ طبیعی ہے کیونکہ ہروضح ومقام جس سے گریز فرض کیا جائے وہ اس کی طرف عود کر دی جاتی ہے اور اس سے گریز کر دہ بالطبع مطلوب بالطبع نہیں ہوتا ای لئے ہوا ہے بھری ہوئی مشک بھر پانی میں نوٹ نہیں جاتی اور نہ کوئی بھر جبکہ وہ زمین پرقر ار بکڑ لے ہوا کی طرف بخور کرسکتا ہے۔ لہذاب تیسری قتم ہاتی رہی اور وہ ہے حرکت ارادیہ۔

## اعتراض

اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مزید تین احتالات ایسے فرض کر سکتے ہیں جو تمہارے ند ہب کے سوا ہیں اول یہ کہ حرکت سے عادی کاکسی ایسے جسم کے ذریعہ جبرا متحرک ہونا فرض کیا جائے جواس کی حرکت کا ارادہ کرتا ہوا وراس کوعلی الدوام چلا تار ہتا ہو یہ ہم ناکرہ ہوسکتا ہے نامجیط اس لئے بیآ سان نہ ہوگا اس سے فلسفیوں کا قول باطل ہوجائے گا کہ حرکت ساوی ارادی ہے اور آسان ذی حیات ہے ہمارا یہ مفروضہ ممکن ہے اور آسان ذی حیات ہے ہمارا یہ مفروضہ ممکن ہے اور آسان ہی حیات ہے ہمارا یہ مفروضہ ممکن ہے اور آسان ہے خلاف بحرداستعادہی چیش کیا جاسکتا ہے۔

دوم بیرکہا جاسکتا ہے کہ آسانی حرکت تسری ہے اور اس کا مبدا ارادہ خدا وندی ہے ہم بیضر ور کہتے ہیں کہ پھر کی حرکت بھی نیچے کی طرف تسری ہے اور حرکت کی خاصیت کی وجہ سے جواللہ تعالی نے اس میں پیدا کی ہے حادث ہوتی ہے۔

ای طرح دوسری تمام حرکات اجسام کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے جوجیوانی نہیں ہیں۔

ر ہاان کا بیاستبعاد کے اراد ہے کا جسم آسانی ہے اختصاص کیوں ہوا حالا نکہ تمام اجسام اس ہے جسمیت میں مشارکت رکھتے ہیں۔ تاجمام تاجمہ میں مشارکت رکھتے ہیں۔

تو ہم نے ظاہر کردیا کہ ارادہ قدیم کی شان بی شخصیص الشے عن مثلہ ہے اور خود

قلفی اس کے لئے جہت حرکت دور بیا ورموضع قطب و نقطۂ کے تعین کے بارے میں اس تیم کی صفت کے ثابت کرنے کے لیے مجبور ہیں خضر بیہ ہے کہ تمہارا بیاستبعاد کہ کی جم کے ساتھ ارادہ کا تعلق کیوں مخصوص ہوا خودتم پر منقلب ہور ہا ہے اس لئے ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ جم آ سان اس صفت کے ساتھ کیوں متیز ہوا جس کی وجہ ہے اس کے سو سارے اجسام الگ ہوجاتے ہیں حالا تکہ دوسر ہے اجسام بھی تو اجسام ہی ہیں تو جم آ سان ہی کی کیا خصوصیت تھی ؟ اگر اس کی تعلیل کسی اور صفت سے کی جائے تو سوال کا رخ اس دوسری صفت کی طرف ہوجاتا ہے اس طرح سلسلہ غیر متناہی ہوجاتا ہے اس طرح قلفی آ خر کار صفت کی طرف ہوجاتا ہے اس طرح سلسلہ غیر متناہی ہوجاتا ہے اس طرح قلفی آ خر کار اراد ہے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور انھیں یہ مانتا پڑتا ہے کہ مبادی میں کوئی ایس مفت سے خصوص کرتی ہے۔

سوم یہ کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ آسان کسی صفت سے مخصوص کیا گیا ہے جواس کی حرکت کا مبدا ہے جبیبا کہ تم پھر کے پنچ گرنے کی مثال میں بتلاتے ہو مگر ممکن ہے کہ یہ صفت اس کے لئے اسی طرح غیر شعوری ہوجس طرح کہ پھر کے لئے۔

اورفلسفیوں کا بی ول کہ مطلوب بالطبع اس سے بالطبع گریز ال نہیں ہوتا تو بید ہوکہ ہے کونکہ خودان کے خیال میں تو وہاں عددی حیثیت ہے کوئی فاضل مکان نہیں ہیں بلکہ جم ایک بی ہے اور حرکت دور بیا یک ہے ہیں جسم کے لئے بالفعل کوئی جز ہے نہ حرکت کے لئے وہ صرف وہم سے تجزیہ پانے ہیں لہذا بیحر کت شرق مکان کے طلب کے لئے ہیں ممکن ہے کہ ایک جسم ایسا پیدا کیا جائے جس کی ذات میں معنی ہو جو حرکت دور بیکا مقعمی ہواور حرکت خوداس معنی کی مقعمی ہوائی لئے نہیں کہ معنی کا اقتصاطلب مکان ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تربارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تربارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان کو مقتصی الطبع ہجھتے ہواور حرکت کو بنفسہ غیر مقصود بلکہ اسے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے موادر ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ حرکت ہی نفسہ غیر مقصود بلکہ اسے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہوا نے کی آخر کیا وجہ بٹل کی جا سکتی ہو جو کیا کہ فلسفیوں کا بیہ مفروضہ کو دہ کی اور مفروضے سے ذیا دہ احتمال رکھتا ہو دور سے سے جا ہذا ہیدواضے ہوگیا کہ فلسفیوں کا بیہ مفروضہ کو دہ کی اور مفروضات کی قطعی فئی نہیں کرتا اور اس سے بیان مقدم وضات کی قطعی فئی نہیں کرتا اور اس سے بیان میں جو ای کہ تا ہور سے سے دیان م ہے کہ ان کا بیہ حولی کہ آسان ایک حیوان سے تھر مقطی نے نہیں کرتا اور اس سے بیان کی حیوان سے تحکم محض ہے اس کے لیے کوئی سے بیان میان کی حیوان سے تحکم محض ہے اس کے لیے کوئی

(جموعه رسائل امام غز الیُّ جلد سوم حصه سوم) (۱۳۳۸) دلیل نبیس یا ئی جاتی به

### مسكله (۱۵)

### غرض حرکت آسانی کے ابطال میں

فلفی یہ بھی کہتے ہیں آسان اپنی حرکت میں اللہ تعالی کامطیع ہے اور اس کے قرب کا جو یا ہے کیونکہ ہرار دی حرکت کسی غرض یا مقصد کی طرح ہوتی ہے کسی حیوان کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا اس کی کوئی حرکت بلا وجہ ہے اور ان کا صدور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فعل ترک ہے اولی جسمجھا جائے ورنہ اگر فعل وترک دونوں برابر ہوں تو کسی فعل کے وقوع کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

بھراں تدنعالی کے تعیر بسے معنی اس کی رمنیا کی طلب اور اس کے قبر سے پر ہیز ہی کے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی قہر ورضا ہے پاک ہے اور اگر ان الفاظ کا اطلاق اس پر کیا بھی جائے تو برسبیل مجاز اس میں اراد ہ عقاب وثو اب پوشیدہ ہوگا۔

اور یہ تو جائزنہ ہوگا کہ اس تھ بسب تقرب فی الکان مطلب لیا جائے کیونکہ یہ تو کال ہے ہیں صفات ہی میں اس سے طلب قرب ہوسکتا ہے کیونکہ وجود الممل اس کا وجود ہے اور ہر وجود اس کے وجود کی نسبت ناقص ہے اور نقصان کے مختلف در جات ہوتے ہیں فرشتے اس سے صفات کی حیثیت سے قریب ہیں مذکہ کمانی حیثیت سے ملا کہ مقربین سے مراد وہ جواہر عقلیہ میں جو متغیر ہوتے ہیں خواہ وتے ہیں اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق جانے ہیں اور انسان صفات میں فرشتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی سے بھی قریب ہوگا اور منجا طبقہ انسانی کا تشہر بالملا کلہ ہے اور جب یہ ٹابت ہوگیا کہ بہی معنی ہیں تقریب الله کا کہ ہو اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کا اللہ کی رہ سکتا ہے ہواس کے لئے ممکن ہوسکتا ہے اگر وہ حقائی اشیاء کو جانت ہے اور اس کا ملک میں باتی رہ سکتا ہے جواس کے لئے ممکن ہوسکتا ہے اگر وہ حقائی اشیاء کو حانت ہے اور اس کا ملک میں بالقوہ نہیں جواس کے لئے توجہ کمال ممکن ہے وہ بالفصل موجود ہی ہے ، کیونکہ ان میں کوئی شے ایس بالقوہ نہیں جو آئندہ بالفعل ہو سکے ، خدا کے سواجود دوسری ہستیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو جو آئندہ بالفعل ہو سکے ، خدا کے سواجود دوسری ہستیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو کہال قصی حاصل ہے۔

اور ملائکہ آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں بیں محش القوہ نہیں نفوس آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں بیں محش القوہ نہیں نفوس آسانی کے کمالات منقسم ہیں ان میں جو بالفوہ نہیں مثلاً جیئت وضعی و مکانی کوئی وضع معین الیی نہیں جس کا احاطہ آسان نہ کرسکتا ہولیکن تمام اوضا گا احاطہ وقت واحد میں ممکن نہیں اور چونکہ اوضاع کی کا ئیوں کا استیفاعلی الدوام ممکن نہیں ہوتا اس لئے اس کے استیفاء بالنوع کا قصد کیا جمیا ہے اس طرح وہ ایک وضع کے بعد دوسرای وضع اورایک مکان کے بعد دوسرا مکان طلب کرتا رہتا ہے اور میہ اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان طلب کرتا رہتا ہے اور میہ اول کے ساتھ حجبہ پیدا کرتا ہے اور میہ اللہ کرتا ہے اور میہ کا سے ہوتا ہے اور می کے حصول ہی سے ہوسکتا ہے اس کیلئے ممکن ہے اللہ حجبہ پیدا کرتا ہے اور میہ اس کمال کم تھی کے حصول ہی سے ہوسکتا ہے اس کیلئے ممکن ہے اللہ حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔

ایک طریقہ ہے ہے کہ ہروضع ممکن کی نوعی پخیل ہو جائے اور قصد اول ہے یہی تقصود ہے۔

دوسراہے اس کے حرکات کی بناء پرتر تبیات جونسبتوں کے اختلاف کی تسم ہے ہوتی جیں جیسے تشلیف تر بھے و مکارنت اور مقابلہ اور جوز مین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اختلاف طوالع کی تشم سے ہوتی ہیں اور اس سے فلک قمر کے ماتحت فیر کا فیضان ہوتا ہے اور تمام حوادث اس سے پیدا ہوتے ہیں پس یہ نفس ساوی کے کامل ہونے کی وجہ ہے اور ہر ذی شعورنفس اپنی ذات کے کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔

اعتراض اس پریہ ہے کہ اس بحث کے مقد مات میں ایس چیزیں موجود ہیں جن میں نزاع کا امکان ہے لیکن ہم اس کوطول نہیں دیں محے البتہ ہم آپ کے آخری متعین م کرد ومقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوصور توں ہے اس کا ابطال کرتے ہیں۔

اول یہ ہے کہ تکو بی حیثیت ہے تمام امکنہ میں موجود ہو کہ حصول کمال کی خواہش
کرنا پیرتمافت ہے نہ کہ اطاعت اس کی مثال ایک ایسے برکار انسان ہے دی جاسکتی ہے
جس کی خواہشات وضروریات تو نہایت محدود ہیں مگروہ کسی ملک یا کسی مکان میں گردش کرتا ۔
رہتا ہے اور مجمتا ہے کہ اس کی وجہ سے قرب البی اس کو حاصل ہو جائے گا چونکہ وہ ان تمام
مقامات میں موجود ہونے کی کوشش کررہاہے جہاں وہ پہنچ سکتا ہے تو کیا وہ کمال کی راہ کی
طرف بڑھ دیا ہے؟ اگروہ کے کہ ہر مکان میں میرے لئے کھوپنی حیثیت ممکن ہے تگر میں

عددی حیثیت ہے ان کوجمع کرنے پر قاور نہیں ہوں البتہ نوعی حیثیت ہے ان کی بھیل کرسکنا ہوں بہر حال کمال وتقرِب الہی کی یہی راہ ہے تو اس دعوے کو حمافت پر محمول کیا جائے گا بلکہ اس کی کمزوری عقل افسوس ناک سمجھی جائے گی کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہو جا نا کوئی خاص کمال نہیں ہے جس کی طرف رشک بھری نظریں اٹھ جا کمیں آ ب سے دوسرے بیا نات بھی اسی قتم کے ہیں۔

دوسرے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس غرض کا تم نے ذکر کیا ہے وہ حرکت مغربیہ سے کھی حاصل ہوسکتی ہے تو پھر پہلی حرکت کیوں جانب مشرق ہوئی؟ اور کیا تمام کا کنات کی حرکات ایک ہی جہت میں نہیں؟ اگر ان کے اختلاف میں کوئی غرض تھی تو کیا ہے غرض بالعکس حرکت سے حاصل نہیں ہوسکتی؟ یہاں تک کہ جوحرکت کہ مشرتی تھی مغربی ہوجاتی اور مغربی مشرتی ہوجاتی ،حواوث کے ماحصل کا جو آپ نے ذکر کیا ہے لیعنی جوافتلا ف حرکات کی مشرقی ہوجاتی ،حواوث کے ماحصل کا جو آپ نے ذکر کیا ہے لیعنی جوافتلا ف حرکات کی مشرقی ہوجاتی ہوگئی کہی میں اوضاع وامکنری تکیل کے سلسلہ میں کہی جاسکتی ہے کیونکہ آسان کے لئے جو چیز ممکن بات اوضاع وامکنری تکیل کے سلسلہ میں کہی جاسکتی ہے کیونکہ آسان کے لئے جو چیز ممکن ہو ایک ہو ہیں ہوگئی آسان کے لئے جو چیز ممکن ہو کہا ہو ہیں ہو ہو ہیں کہ جو ایک ہو اسکان ہے کہ ایک مکان ہو کہ کرت کرت کرے ۔ ( تا کہ وہ ہر مکان ہے کہ وہ ہم کی جدو جہد سے حصول کمال ممکن ہو ) پھر کیا بات ہے کہ وہ بھی ایک جانب ہے حرکت کرتا تو بھی دوسری جانب سے ،لہذا ہے تابت ہوا کہ یہ خیالات لا حاصل ہے آسانوں کے امران ملکوتی پر اس مسم کی تخیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی نہیں ہوسکتی ہاں اللہ تعالی ہی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع وے سکتا ہے است کر کت کا سب نہیں ہوسکتی ہاں اللہ تعالی ہی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع وے سکتا ہے است کر نے ادرا سکے اختیار یہ جٹ حرکت کا سب بیان کرنے ادرا سکے اختیار یہ جٹ کر نے سے مجز کا اعتراف کیا ہے۔

اوران میں ہے بعض کا قول ہے کہ آسان کوحصول کمال کئی بھی جہت میں حرکت کرنے سے نہیں ہوتا حوادث ارضیہ کا منتظم ہونا اختلاف حرکات اور تغین جہالٹ کا مقتضی ہے جو چیز کے آسان کو محض حرکت پراکساتی ہے وہ تیزب الی اللہ کی خواہش ہے لیکن جو چیز کے اس کوایک خاص جہت میں حرکت کرنے پراکساتی ہے وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ عالم سفلی پر خیر کی بخشش ہولیکن بید دوجہ سے باطل ہے۔

، ایک بیرکہ اگر بینصور کیا جا ناممکن ہوتو ماننا پڑے گا کہ اس کا مقتضائے طبع سکون ہے اور حرکت وتغیر سے احتر از کیونکہ بیاللہ تعالی کے ساتھ تحقیقی طور پڑتشبر ہے کیونکہ وہ تغیر

### مسّله(۱۲)

## فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کہ نفوس

## ساوبياس عالم كى تمام جزئيات حادثه سے واقف ہيں

فلفی کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے مراد نفوں ساویہ ہیں ، جزئیات عالم کا ان میں منقوش ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ قوت حافظ میں محفوظات کا منقوش ہونا (جود ماغ انسانی میں ود بعت ہوتے ہیں ) ایسانہیں کہ وہ انک جسم سخت اور عریض ہے جس پراشیاء مکتوب ہوتی ہیں جیسا کہ بچے مختی پر خطوط تھینچتے ہیں کیونکہ اس کتابت کی کثر ت اتساع مکتوب علیہ کی مقتضی ہوگ اور جب کہ مکتوب کے لئے انتہا نہ ہوتو محتوب علیہ کے لئے ہمی انتہا نہ ہوگ اور ایساجسم جس کی انتہا نہ ہوسکتا اور شایعے خطوط ممکن ہیں جن کی انتہا کہ جسم پر خطوط معدودہ سے شناخت ممکن ہے۔ ہوا ور سندالیں اشیاء کی جن کی انتہاء نہ ہوگ ہو جسم پر خطوط معدودہ سے شناخت ممکن ہے۔

فلفی یہ بھی وہ کی کرتے ہیں کہ ملائکہ آسانی ہی نفوس آسانی ہیں اور ملائکہ کرؤسین جومقر بین ہیں وہ عقل مجردہ میں ہیں جو بدا تہا ہوا ہم آسانی ہوکی حیز میں نہیں اور شاجسام میں متعرف ہیں اور ان عقول مجردہ میں متعرف ہیں اور ان عقول مجردہ میں متعرف ہیں اور ان عقول مجردہ ملائکہ آسانی بے از ل ہوتی ہے عقول مجردہ ملائکہ آسانی سے مشرف ہیں کیونکہ وہ فیض دینے والے ہیں اور یہ فیض لینے والے اور فیض دینے والا فیض لینے والے اور ایس کئے قام کواشرف کہا جاتا ہے خدائے تعالی کاار شاو ہے 'علم بالقلم' اس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی کویا کہ قلم فیض و سے والا نعاش ہے استاد کو قلم سے تشبید دی جاتی ہے اور شاگر دکولوح سے بیہ بان کا غمر بساس مسئلہ میں جو کچھانھوں نے کہا تھا وہ محال نہیں تھا مقصد صرف یہ تھا کہ آسان ایک حیوان ہے جو کسی غایت کے لئے متحرک ہے اور یہ نہیں تھا مقصد صرف یہ تھا کہ آسان ایک حیوان ہے جو کسی غایت کے لئے متحرک ہے اور یہ مکن ہے لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کو لامتناہی جزئیات کاعلم ہوسکتا ہے یہ چیز مکان ہے کہا تھا وہ کال تصور کی گئی ہے اس لئے ان پر ہم دلیل طلب کرتے ہیں ورنہ اس کوایک قسم کا تھ کم یا ظن

فلاسفہ کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ حرکت دور یہ کا ارادی ہونا تو خابت ہے اور ارادہ مرادیعنی جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے ) کا تابع ہوتا ہے اور مرادکلی کی طرف ارادہ کلیہ بی سے توجہ کی جاسکتی ہے اور ارادہ کلیہ سے کوئی شے صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ ہر موجود بالفعل معین جزئی ہوتا ہے اور ارادہ کلیہ کی نسبت جزئیات کی اکائیوں کی طرف ایک ہی وطیرہ پر ہوتی ہے اس سے کوئی شے جزئی صادر نہیں ہوسکتی بلکہ حرکت معینہ کے ارادہ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے لئے اسکی حرکت جزئیہ معینہ میں (جوکسی نقطے سے جزئیہ کا ہونا ضروری ہے لہذا آسان کے لئے اسکی حرکت جزئیہ معینہ میں (جوکسی نقطے سے نقطہ معینہ تک ہوتی ہے ) ارادہ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے پس اس کے متعلق قوت جسمانی کے ذریعہ ان حرکات جزئیات کا ذریعہ ان حرکات جزئیہ کا لامحالہ تصور ہوگا کیونکہ سوائے قوائے جسمانی کے جزئیات کا احساس نہیں ہوسکتا اور ظاہر ہے کہ خالی ارادے کے لئے اپنے مراد کا تصور ضروری ہے یعنی اس کے علم کا چاہے جزئی طور پر ہویا کلی طور پر۔

اور جب آسان ان حرکات جزئیدکا تصور اور ان کا احاط کرسکتا ہے تو لامحالہ ان
کے لوازم کا بھی احاط کر سکے گا لینی ان مختلف نسبتوں کا جوزمین کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں
کیونکہ اس کے بعض اجر الجھوج ہونے والے اور بعض اجزاء غروب ہونے والے ہوتے ہیں
بعض وسط میں کسی قوم کے سر پو اور بعض کسی قوم کے بیر تلے ہوتے ہیں ، اسی طرح آسان
ان مختلف نسبتوں کے لوازم کو بھی معلوم کرے گا جو بصورت تثلیث اور تسیدیس و مقابلہ
ومقارت پیدا ہوتے ہیں اور تمام حوادث ارضیہ ، حوادث آسانی ہی کی طرف نسبتی اراد ب
ہیں جوان سے بغیر واسط ایک ہی واسط سے یا گئی واسطوں سے پیدا ہوتے ہیں مختصر ہے کہ ہم
حادث کے لئے ایک سبب حادث ہوتا ہے یہاں تک کہ تسلس آسان کی حرکت ابدی (جن
میں بعض بعض کا سبب ہوتی ہیں ) ارتقار ہی جی کر منقطع ہوجا تا ہے۔
میں بعض بعض کا سبب ہوتی ہیں ) ارتقار ہی کے کر منقطع ہوجا تا ہے۔

ای طرح اسباب دمسیبات کا سلسله حرکات جزئید دوریه آسانی بیس جا کرمنتهی ہوتا ہےاور جوحرکات کا تصور کرسکتا ہے وہ اس کے لوازم اور لوازم لوازم کا بھی تصور کرسکتا ہے آخرسلیلے تک۔

لہذا آسان کوہونے والے ہرجادث پراطلاع ہوتی ہے کیونکہ جوبھی جادث ہوتا ہے،اس کا حدوث اس کی علت ہے ( جبکہ علت ٹابت ہو ) لا زم ہوگا۔ یہ مستفق سر کی سے قدیر نہ

ہم مستقبل کے کسی واقع کونہیں جانتے اس لئے کہ ہم اس کے تمام اسباب سے ناواقف ہیں ،اگر ہم تمام اسباب کو جانتے ہوتے تو تمام مسببات کوبھی جان لیتے مثلاً جب (جموعه رسائل امام غز الیٌ جلدسوم حصه سوم ) ۱۳۴۳ (جموعه رسائل امام غز الیٌ جلدسوم حصه سوم )

بھی ہم یہ بیجھتے ہیں کہ اگر آگر روئی ہے کسی وقت بھی مل جائے تو وہ جل اسٹھے گی یا آگر کوئی شخص کھانا کھائے گا تو اس کا پہیٹ بھر جائے گایا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص اگرالیس جگہ چلے گا جہاں ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔

الیی نازکشے نیچے کہ جس پر چلنے سے خزانے پراس کا پیرضرور پڑے گاتو ہم جان
لیتے ہیں کہ یہ خزانہ ضروراس کومل جائے گا اوراس کی وجہ سے وہ غنی ہو جائے گالیکن ان
اسباب کوہم نہیں جانتے البتہ ان میں سے بعض کو ضرور جانتے ہیں ان سے ہم کو مسبب کے
واقعہ ہونے کا گمان ہوتا ہے آگر ہم ان میں سے اکثر اسباب کو جان لیس تو ہمیں واقعہ کا
صرف ظن ظاہری حاصل ہو گا اوراگر ہم کو تمام اسباب کاعلم حاصل ہو جائے تو تمام مسببات
کا بھی علم حاصل ہو جائے گا گرآ سانی مورکثیر ہیں پھران کا حوادث عرضیہ کے ساتھ اختلاط
بھی ہوتا ہے توت بشری کو ان پراطلاع کی سکتے نہیں البتہ نفوس آسانی ان پراطلاع یاب
ہوتے ہیں کیونکہ ان کوسب اول پراوراس کے لوازم اورلوازم کے لوازم پر (آخرسلسلہ تاصلاع) ہوتی ہے۔
) ہوتی ہے۔

یہ وجہ ہے کہ فلنی دعویٰ کرتے ہیں کہ سونے والا شخص خواب میں مستقبل کے واقعات کود کھتا ہے کیونکہ نوح محفوظ کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے اور وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور جب کسی شی می پراطلاع پاتا ہے تو بہ شے بعینہ اس کے حافظہ میں باقی رہتی ہے ، اور بسا اوقات قوت مخیلہ سرعت کے ساتھ اس کی نقل کر لیتی ہے کیونکہ اشیاء کونقل کر لینا اس کی فطرت ہے بینقل مناسب تمثیلوں کے ساتھ ہوتی ہے یا ان کے اضداد میں بدل جاتی ہے ہیں حقیقی مدرک حافظ سے محوجو جاتا ہے صرف خیال کی تمثیل جا فظر میں باقی رہ جاتا ہے لہذا خیال کی اس تمثیل کی تجمیر کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے مرد کی درخت سے تشبید دی جاتی اموال کے محافظ کی تیل سے کیونکہ تیل چراغ کے روثن ہونے کا سبب ہوتا ہے اسلام حرام اموال کے محافظ کی تیل سے کیونکہ تیل چراغ کے روثن ہونے کا سبب ہوتا ہے اسلام حرام بالواسطروشن کا سبب ہوتا ہے اس اصول پر علم تعبیر کی شاخیس کیونتی ہیں۔

اورفکنی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان نفوس ساویہ کے ساتھ اتصال حاصل ہوتا ہے جب درمیان میں کوئی معنی نہیں ہوتا ہم اپنی بیداری میں ان چیز وں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں جوحواس وخواہشات کی پیداوار ہیں پس ان مور حسیہ کے ساتھ ہماری مصرو فیت اس اتصال ہے ہمیں محروم کردیتی ہے اور جب نیند میں سے حواس کی پچھ مصرو فیت ساقط

نیز وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت محم مصطفیٰ علیہ نیبی امور پرای طریقہ ہے مطلع ہوتے تھے مگر قوت نفسیہ نبویہ ایسی قوت سے تقویت حاصل کرتی ہے جس کوحواس ظاہری متفرق نہیں کر سکتے اس لئے لازمی طور پر وہ بیداری ہیں بھی وہ چیزیں و کھتے ہیں جو دوسر سے خواب ہی میں و کھ سکتے ہیں انبیاء کی قوت خیالیہ بھی اس چیز کی تمثیل کرتی ہے جس کو وہ دیکھتی ہے اور بسااوقات شے بعید یا دمیں باتی رہ جاتی ہے اور اکثر اوقات صرف تشہیدرہ جاتی ہے لہذا اس قسم کی وہ بھی تا ویل کی محتاج ہوتی ہے جسیا کہ اس شم کا خواب تعبیر کا محتاج ہوتی ہے جسیا کہ اس شم کا خواب تعبیر کا محتاج ہوتی ہے جسیا کہ اس شم کا خواب تعبیر کا محتاج ہوتی ہے جسیا کہ اس شم کا خواب تعبیر کا محتاج ہوتی ہے جسیا کہ اس شم کا خواب تعبیر کا محتاج ہوتی ہے جسیا

اگرساری کا نئات کانقش لوح محفوظ میں منہوتا تو انبیا الممور غیبیہ ہے مذخواب میں مطلع ہو سکتے منہداری میں لیکن' جف المقلم بھا ہو سکائن' اس کے مفہوم ومعنی کو ہم فی ہونے نہیا کا گوہ میں نے بیان کا مخص نے بیان کا مخص نے بیان کا مخص کے بیان کا مخص یہاں پیش کرویا ہے)۔

#### جواب

(جموعہ رسائل امام غز اتی جلد سوم حصہ سوم (۲۳۶) سے تمین مقد مات پر تنقید کریں گے۔

پہلامقدمہ

تنہارا یہ دعویٰ ہے کہ حرکت آسانی ارا دی ہوتی ہے تو ہم اس مسکلہ ہے فارغ ہو چکے ہیں اور تمہار ہے دعو ہے کو باطل کر چکے ہیں۔

#### دوسرامقدمه

اگرتمہارے اس دعویٰ کوتسلیم بھی کیا جائے تا کہتمہیں ایک موقع دیا جائے (تو تمہارا یہ قول کہ آسان حرکات جزئیہ کے لئے تصور جزئی کامختاج ہوتا ہے غیر مسلم ہے کیونکہ تمہار سے بزدیک آسان جسم قابل تجزیہ بیں وہ شے واحد ہے البتہ وہمی طور پر تجزیہ پاسکتا ہے حرکت بھی قابل تضیم نہیں کیونکہ وہ اتصال کے لحاظ سے واحد ہے البتہ آسان کے لئے مکنٹہ ممکنہ کی تعمیل کا شوق ہی کا فی ہے جیسا کہ تمہارا بھی خیال ہے اور اس غرض کے لئے ارادہ کلیہ اور جزئیہ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں ارادہ کلیہ اور جزئیہ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تا کہ فلسفیوں کے معنی کی وضاحت ہو سکے۔

فرض کروکہ کسی انسان کا مقصد کلی ہے ہے کہ وہ تج بیت اللہ اداکر ہے ہے ارادہ کلیہ ہے اب اس سے حرکت صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ حرکت جزئی طور پر جہت محضوصہ میں بہ مقد ارمخصوص صادر ہوتی ہے حرکت اراد ہیمیں ارادۂ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے اور وہ انسان کے لئے ہمیشہ متجد د ہوتی رہتی ہے اور اسے بیت اللہ کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہے اور ایک نقسور کے بعد دوسر انقسور چیاں کرتی رہتی ہے ان مقامات کا نقسور جہاں وہ طرف ہوتی کرتی ان مقامات کا نقسور جہاں وہ طرف ہوتی کرتا ہوتا ہے اور ہرتصور جزئی کا ایک ارادہ جزئیہ بیروی کرتا رہتا ہے ارادہ جزئیہ سے فلسفیوں کی بہی مراد ہے اور بیارادہ جزئی تقسور کا تابع ہوتا ہے یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کیونکہ (مشلاحج) میں جہات متعدد ہوتے ہیں توجہ شہر مکہ کی طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسرے جز میں ایک مکان سے طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسرے جز میں ایک مکان سے دوسرے مکان اور ایک جہت سے دوسری جہت کی تعین کی احتیاج ہوتی ہے۔

ر ہی حرکت ساویہ تو اس کے لئے ایک ہی جہت ہے کیونکہ کمرہ اپنی ذات کر اور اینے خیتر ہی میں حرکت کرتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا یہاں صرف حرکت ہی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور یہاں سوائے جہت واحداور سمت واحد کے پیچھ ہیں گویا کہ ایک پھر ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گررہا ہے اور ترد کیکٹرین راستے سے وہ زمین کا طالب ہوتا ہے اور نرز دیک ترین راستے سے وہ زمین کا طالب ہوتا ہے اور نرز دیک ترین راستہ خط متنقیم متعین ہوتا ہے اس کے تعین میں پھر کسی سب حادث کے تجد دکا (سوائے طبیعت کلیہ کے جومر کزکی طالب ہوتی ہے ) محتاج نہیں ہوتا ای طرح حرکت ساوی میں حرکت کا ارادہ کلیہ بی کائی ہوجاتا ہے اور کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی اگر فلفی یہ بیجھتے ہیں کہ کسی نئے جزکی ضرورت ہے تو وہ محض تعیم ہے کام لیتے ہیں۔

### تيسرامقدمه

علاوہ ازیں ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جزئیات مفصلہ جونفس فلک کومعلوم ہوتے ہیں کیا فی الحال موجود ہیں کیاتم ان میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کوبھی شامل کروگے؟اگر تم موجود فی الحال پران کومنحصر کرتے ہوتو غیب پراس کی اطلاع کا دصولی باطل ہو جائےگا نیز وہ خیالات بھی باطل ٹابت ہوئے کہ اس کے واسطہ سے انبیاء علیہ السلام کو بیداری میں اطلاعات ملتی ہے اور انسانوں کوخواب مسلم کے واقعات ہتلائے جاتے ہیں پھراس دلیل کا مقتضا خود بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ یہ جاکہ کوئی شخص جب کسی چیز کو جانتا ہے تواس کے لوازم و قوابع کو بھی جانتا ہے یہاں تک اگر اشیاء کے تمام اسباب کو ملا لیس تو وہ مستقبل کے تمام حوادث کے اسباب تو تی الحال موجود ہو سکتے ہیں یعنی حرکت ساویہ میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن یا توایک ہی واسطہ سے یا کثیر واسطہ سے یہ مسبب کو مقتضی ہیں اگر نفس فلک کے معلومات میں مستقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی انتہا نہیں تو ہتائے مستقبل نا متناہی میں معلومات میں مستقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی انتہا نہیں تو ہتائے مستقبل نا متناہی میں تمام جزئیات کی تفصیل کیے کی جائے گی اور ایک مخلوق کے نفس معررکہ میں ایک بی آن کے اندر بغیر کی تعاقب کے علوم جزئیہ مفصلہ کا (جس کے اور اور اور جس کی اکا ٹیوں کی انتہا نہیں ہے ) کیے اجتماع ہوگا ؟ جس کو عظی طور پر اس کے محال ہونے کی شہا دت نہیں مل سکتی تو نہیں ہو جانا چاہیے۔

اگروہ اس دعوے کو ہم پر بلیف دیں کے علم البی کے بارے ہیں ہم بھی تو اس کو کال نہیں بچھتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے معلومات کی مثال مخلوق کی معلومات سے بالا تفاق نہیں دی جاستی بلکہ کہا جائے کہ جب نفس فلک نفس انسانی ہی کی طرح عمل کرتا ہے تو وہ بھی از قبیل نفس انسانی ہوگا ، اور وہ بھی اس کے ساتھ بالواسطہ مدرک جزیات ہونے ہیں شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پر متصل نہ ہوگا ، گمان غالب بہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پر متصل نہ ہوگا ، گمان غالب بہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی سے ہاگر گمان غالب نہ بھی ہوتو اس کا امکان تو ہوسکتا ہے اور امکان کے تسلیم کرنے کی بناء یران کا میدوی کہ نفس انسانی نفس فلک ہی سے منقطع ہوا ہے باطل ہوجائے گا۔

اگرکہا جائے کہ نفس انسانی کا بھی اپنے جو ہر کے اعتبار سے بیر تن ہے کہ وہ تمام اشیاء کا ادراک کر ہے لیکن وہ نتائج شہورت وغضب حرص وحقد وحسد وگرنگی والم ہیں منہک رہتا ہے اوراس طرح عوارض کا وراس پر وار دہونے والے حواص کسی ایک چیز پرنفس انسانی کی توجہ کے باعث دوسری شے کی طرف اس کو متوجہ ہونے نہیں دیتے۔

ر ہے نفوں فلکیہ تو وہ ان صفات سے بری ہیں ان کوکو کی مصرو فیت نہیں 'کو کی رنج والم میں ان کواستغراق ہے اسلیئے وہ جمیع اشیاء کاادراک کرتے ہیں!۔

تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے بیرس طرح جانا کہ انھیں کوئی مصروفیت نہیں ،کیا مبدااول کی عبادت اوراسکارف انکا انتیاق انہیں معرف ومنتغرق رکھنے کے لئے اور جز ئیات مفعلہ کے تصور سے بے پروا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے غضب وجہوت اور ان موالع (جمور سائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم سوم سوم سوم سوم سوم سوم سے کون تی چیز عامل ہے ، اور تہ ہیں سیم سوم معلوم ہوا کہ موانعات صرف وہی ہیں جن کا اپنے نفوس ہیں مشاہدہ ہوتا ہے؟ حالا نکہ عقلاء کے لئے اور بھی اہم مشاغل ہو سکتے ہیں جیسے علو ئے ہمت طلب ریاست جس کی اہمیت کا تصور بچوں کے لئے تحال ہے پھر نفوس فلکیہ میں ان کے قائم مقام کا محال ہوتا کیسے جانا جا سکتا ہے ؟ ہبرحال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق مباحث یہاں ختم کرتے ہیں جانا جا سکتا ہے ؟ ہبرحال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق مباحث یہاں ختم کرتے ہیں جانا جا سکتا ہے ؟ ہبرحال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق مباحث یہاں ختم کرتے ہیں جانا جا سکتا ہے ؟ ہبرحال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق مباحث یہاں ختم کرتے ہیں

الحمدالله وعده وصلى الله على نبية محمد وسلم \_

# علوم ملقبه طبيغيات

اور وہ کثیر ہیں ان کی بعض اقسام کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تا کے معلوم ہو جائے کہ شرعیت کا ان سے کوئی مناز عز ہیں ،اور نہ وہ ان کا انکار کرتی ہے سوائے ان چند چیزوں کے جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

یہ علوم منقسم ہیں اصول وفروع میں اوران کے اصول آٹھ تھ مے ہیں۔

(1)

پہلے اصول میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جوجہم سے بحثیت جسم لاحق ہوتی ہے لین انتسام وحرکت و تغیر اور جوحرکت سے لاحق یا اس کی تابع ہوتی ہے جیسے زمان و مکان و فلا اس پر کتاب ''مشمل ہوتی ہے۔

**(r)** 

اس میں ارکان عالم (جوافلاک ہیں) کی اقسام کے احوال معلوم ہوتے ہیں نیز مقعر فلک قمر کے تنامر اربعہ اور ان کی طبائع اور ان میں ہے ہرا یک کے استحقاق کی علت کا علم ہوتا ہے کیے عین موضوع ہے اس پر کتاب آسان اور عالم سفلی' مشتمل ہے۔ (سو)

اس میں احوال کون وفسا د، تولد و تو الداور فیم استفالات اور کیفیت بقاا نواع بر فساداشخاص بذر بعیه حرکات ساویه شرقیه وغربیه ، اوراس پر کتاب ' کون وفساد' ، مشتمل ہے۔ ( س

ان اِحوال کے بیان میں جوعناصرار بعد پر پیش آتے ہیں ازفتم امتزاجات جن سے آتارعلو بیازفتم ابر و ہارش اورکڑک اور بجلی و ہالہ وقوس وقبر ح ہواورزلز لے حادث م ہمتے ہیں۔

(4)

جوا ہرمعدنیے کے بیان میں۔

**(Y)** 

احکام نباتات کے بیان میں۔

(1)

کیٹی فرع ہے طب اور مقصود اس کا ہے بدن انسان کے مبادی واحوال کا جاننا جیسے صحت ومرض اوران کے اسباب

واعلامات تا كەمرض كود فع كيا جائے اور صحت كى حفاظت كى جائے ـ

**(٢)** 

ر ' ' ) دوسری فرع ہے علم نجوم وہ ہے ایک نتم کی تخیین استدلال کو اِ کمب کے اشکال وامتزا جات کی بناء پر جواحوال عالم وملل اوراحوال موالید وسنین پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ (۳)

تیسری فرع ہے علم فراصت علم فراصت وہ ایک قتم کا استدلال اخلاق وسیرت پر ظاہری فطرت ہے۔

(r)

چوتھی فرع ہے علم تعبیر وہ ہے ایک تشم کا استدلال خواب کے تخیلات سے وہ تخیلات سے وہ تخیلات سے دہ تخیلات ہے وہ تخیلات جن کونفس (روح) عالم غیب سے مشاہرہ کرتی ہے اور توت مخیلہ اس کے غیر کی مثال سے تثبیہ دیے کر پیش کرتی ہے۔

(4)

پانچویں فرع ہے علم طلسمات وہ ہے قوائے آسانی کا جمع کرنا بعض اجزائے زمنی کے ساتھ تا کہاس سے ایک تیسری قوت پیدا ہو جو عالم عرضی میں افعال غریبہانجام دے۔

(r)

چھٹی فرع ہے علم نیرنجات وہ **قوائے جواہرار ضیہ کےامتزاج کا نام ہے تا کہ**اس

ہے امورغریبہ جادث ہوں ۔

(۷)

ساتویں فرع ہے ہلم کیمیا بس کامقصود ہے تبدیلی خواص جوا ہر معدنیہ تا کہ انواع حیل سے تحصیل زروسیم کی جائے۔

شری حیثیت ہے ان علوم ہے کسی چیز میں بھی مخالفت ضروری نہیں ہے البتہ ہم ان سار ےعلوم میں ہےصرف حیارمسائل میں فلاسفہ کی مخالفت کرتے ہیں ، ۔

پہلا ہے ان کا یہ فیصلہ کہ اسباب ومسببات کے درمیان مقارنت جو وجودی حیثیت سے مشاہرے میں آتی ہے وہ لا زمی طور پرمثلا زم مقارنت ہے نہ تو مقد ور میں آ اور نہ مکان میں سبب کی ایجا د بغیر مسبب کے ہو شکتی ہے اور نہ مسبب کا وجو د بغیر سبب کے ہو سکتا ہے۔

دوسرامسئلہ یہ ہے کہ ان کا قول کہ ارواح انسانی بذا تہا جواہر قائمہ ہیں جوجسم میں منطبع نہیں اورموت کے معنی ہیں ان کے تعلق کا جسم سے ختم ہو جانا لیعنی وہ تعلق جو تدبیر کی حیثیت سے قائم تھا باقی نہیں رہتا روح بہر حال باقی رہتی ہے اور وہ مدعی ہیں کہ یہ بات انصی عقلی دلیل سے معلوم ہو سکتی ہے۔

تیسرا مسئلہ ہے ان کا قول کہ ان ارواح پر عدم کا طاری ہو نا محال ہے اور جب ایک دفعہ وہ وجود پذیر ہو جاتی ہے تو وہ ابدی وسر مدی ہیں ان کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا۔

چوتھا مسئلہ ہان کا قول کے ان ارواح کا جسم کی طرف عود کرنا محال ہے پہلے مسئلہ میں نزاع اس لئے ضروری ہے کہ جزات کا اثبات جوامور خارق عادت ہوتے ہیں جسے لاشی کا سانپ بنا دیا جانایا مردے کوزندہ کیا جانایا چا ندکو دو کمزے کردینا وغیرہ اس کے ابطال پرمبنی ہے جو شخص کہ بجاری عادات کولا زمر ضروری کی قسم ہے بجستا ہے تو وہ ان چیزوں کو محال تصور کرتا ہے اور قرآنی آیات میں تاویل کرنے لگتا ہے مثلاً مردے کوزندہ کرنے سے مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جہل کی موت سے علم کی زندگی میں لے آتا اور جادوگروں کے جیسو نے سانپ بن گیا تھا مکل جانے کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جہت انہی نے موی علیہ السلام کے ذریعہ کا فروں کی کمزور مجتوں کو باطل کر دیار باچاندگا آئے خضرت میں علیہ السلام کے ذریعہ کا فروں کی کمزور مجتوں کو باطل کر دیار باچاندگا آئے خضرت میں علیہ السلام کے ذریعہ کا فروں کی کمزور مجتوں کو باطل کر دیتے ہیں کہ اس کی خبر متواتر نہیں ہے۔

فلاسفہ نے معجزات خارقہ عادت کو صرف تین امور میں ثابت کیا ہے اول ہے کہ قوت مخیلہ کے متعلق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ قوی اور غالب ہو جاتی ہے اور جواس اس کو کسی شغل میں مستغرق نہیں کردیتے تو وہ لوح محفوظ پراطلاع پانے گئی ہے ہیں اس میں ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں تکوین ہوسکتی ہے منطبع ہونے گئی ہے ہیہ بات ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں تکوین ہوسکتی ہے منطبع ہونے گئی ہے ہیہ بات انہیاء علیہ السلام کو بیداری ہی میں نفیب ہوئی ہے گر عوام کو خواب میں۔

یہ بوت کی وہ خاصیت ہے جس کا تعلق قوت مخیلہ ہے ہے۔

دہرایہ کہ وہ قوت نظریہ عظلیہ کوقوت حکس ( تیزجہمی کی طرف منسوب کرتے ہیں ) بعنی ادراک کا سرعت انقال ایک معلوم ہے دوسرے معلوم کی طرف (بہت ہے تیز نظر اوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساسنے اگر مدلول کا ذکر کیا جائے تو وہ دلیل ہے آگاہ ہوجا تیں یا دلیل کا ذکر کیا جائے تو مدلول ہے واقف ہوجا تے ہیں بہر حال جب انھیں صدا اوسط کا تصور دلا دیا جائے تو ان کا ذہن تیجہ کی طرف نتقل ہوجا تا ہے یا جب صرف و وحدیں جو تیجہ بیس موجود ہوتی ہیں ان کے ذہن ہیں آئی ہیں تو حداو سط جو تیجہ کے دونوں کماروں کی حامع ہوتی ہیں ان کے ذہن ہیں پیدا ہوجاتی ہے اس وصف میں بھی لوگوں کی مختلف کی حامع ہوتی ہیں بعض وہ ہیں جو بذائد آگاہ ہوجاتے ہیں بعض وہ ہیں جو اوجود تنہیہ ہے بھی آگاہ نہیں ہوسکتے (بغیر زیادہ محنت آگاہ ہوجا نکی اور بعض ہیں جو باوجود تنہیہ کے بھی آگاہ نہیں ہوسکتے (بغیر زیادہ محنت اٹھائے) اگر یہ جائز رکھا جائے کہ نقصان کی حداس محض میں ختم ہوجس کو متعلق تیز نظری حاصل نہیں حتی ہے وہ فہم معقولات کے لئے باوجود تنہیہ کے تیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو حاصل نہیں حتی کے وہ فہم معقولات کے لئے باوجود تنہیہ کے تیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو گاکہ توت وزیادت کی حداس شخص میں ختم ہوجو تمام معقولات پر یاا کثر معقولات پر کم ہے کم کا کہ توت وزیادت کی حداس شخص میں ختم ہوجو تمام معقولات پر یاا کثر معقولات پر کم ہے کم کیل کے گاکہ توت وزیادت کی حداس شخص میں ختم ہوجو تمام معقولات پر یاا کثر معقولات پر کم اسے کم کیل کے کا حدت میں آگاہ ہوجاتا ہے

اور یہ چیز کیت و کیفیت کے لحاظ ہے تمام مقاصد میں یا بعض میں مختلف ہوتی ہے حتی کے قرب وابعد کا تفاوت ہوجا تا ہے، بہت سے نفوس مقدس اور صافی ہوتے ہیں جن کی تیز نظری تمام معقولات پر حاوی ہوتی ہے اور اس کام کے لئے بہت تھوڑا ساوقت چاہتی ہے وہ ہیں ان انبیا ۽ علیہ السلام کے نفوس جن کوقوت نظری کا معجز و حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ معقولات کے خصیل کے لئے کسی معنم کے تاج نہیں ہوتے بلکہ وہ بذاتہ تعلیم پاتے ہیں اور یہ وہ کی شان میں کہا گیا ہے ' یہ کا د زیتھایہ صندی، و لو لم تحساء نار نور علی نور ''

تیسرا یہ کہ قوت نفیہ اس صد تک ترتی کر جاتی ہے کہ اس سے طبقی اشیاء متاثر ہوتی ہیں اوراس کی مخر ہو جاتی ہیں مثلاً جب ہمارانفس کسی چیز کا تو ہم کرتا ہے تو اعضا اس کی خدمت کرنے گئے ہیں اور قوائے جسمانی پراس کا تھم چلتا ہے اس لئے وہ جبت مخیلہ مطلوبہ کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے مثلاً جب وہ کسی پر لطف چیز کا (جس سے اس کا منا ن وابسۃ ہے ) تصور کرتا ہے تو اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھیلئے یا اور کسی طریقہ ہے اس سے لطف اٹھانے کے لئے ہمادہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے اور کسی طریقہ سے اس سے لطف اٹھانے کے لئے ہمادہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے تختے پر جو صرف ایک گزیا اس سے کم چوڑ اہواور کسی او نجی جگہ اپنے دونوں کناروں کی فضا ہیں تکھی ہے گئے اور اس کے فس کو گرنے کا تو ہم ہوتو جسم بھی اس وہم سے متاثر ہو گا اور وہ گرا ہے گا کہ نے گا کہ وہ گا کہ بہ چین اور دہ گا کہ بہ بہ تو اس پر برابر چلتا اور نہ گا اور وہ گا کہ بہ بہ تو اس پر برابر چلتا اور نہ گا اور وہ گرا ہے گا کہ بہ بہ تو اس پر برابر چلتا اور نہ گا تا ہے گا کہ باتا ہے گا کہ بہ بہ بہ بہ تو اس پر برابر چلتا اور نہ گا تا ہے گا کہ بہ بہ بہ بہ تو اس پر برابر چلتا اور نہ گرا۔

یاس کے ہوتا ہے کہ اجسام اور توائے آسانی نفوس کے لئے خادم و منخر پیدا کی گئی ہیں گرنفوس اپنی صفائی اور توت کے لیاظ سے مختلف ہوتے ہیں مجب نہیں کنفسی توت اس حد تک تر فی سے کہ اس کی خدمت کرنے اس حد تک ترق کر جائے کے بوئکہ نفس ہوتا وہ صرف اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا تہ ہیرجہم ہیں گئے کیونکہ نفس بدن میں منطبع نہیں ہوتا وہ صرف اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا تہ ہیرجہم میں دلجہی رکھتا ہے اور یہ میلان یا دلچہی اسکی فطرت کا حصہ ہوتی ہے تو اگرید روا ہوہ اپنے ہی جہم کے مصالح کی خاطر )وہ دوسرے اجسام کو بھی مطبع کرے تو یہ بھی روا ہوگا کہ (ای جسم کے مصالح کی خاطر )وہ دوسرے اجسام کو بھی مطبع کرلے۔

یمی وجہ ہے کہ جب نفس ہواؤں کے چلنے یا بارش کے نازل ہونے بجلی وکڑک کے پیدا کرنے یا زمین میں بھونچال آنے (تاکہ کسی سرکش قوم کونگل لے) پراپی ہمت مرکوز کرتا ہے۔ (اور یہ چیزیں موتوف ہیں برودت یا حرارت یا ہوا ہیں حرکت کے پیدا ہو جانے پر) تو اس نفس سے یہ حرارت و برودت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ان امور کی تولید ہونے گئی ہے جن کا کوئی ظاہری طبیق سبب موجود نہیں ہوتا اور یہ ججزہ ہوتا ہے کس نی تولید ہونے گئی ہے جن کا کوئی ظاہری طبیق سبب موجود نہیں ہوتا اور یہ ججزہ ہوتا ہے کس نی علیہ السلام کا البتہ یہ امور ہواوغیرہ مستعد قبول چیزوں ہی میں ہوسکتی ہیں یہ کس نہیں کہ مجزہ اس حد تک امر کرے کہ کئڑی سانپ بن کرحر کت کرنے گئے یا جاند دونکڑے ہوجائے جانہ کا جہم کھڑے ہے گئے یا جاند دونکڑے ہوجائے جانہ کا جسم کھڑے سے نے تارنہیں ہے۔

یہ ہے ند ہب فلاسفہ کامعجزات کے بارے میں اور ہم ان کی ان باتوں میں ہے

(جموعه رسائل امامغز النَّ جلد سوم حصه سوم) (۴۵۵) — (تَبافتة الفلاسفُ

کسی چیز کا انکارنبیں کرتے کیونکہ یہ چیزیں انبیاءعلیہ السلام میں ہوتی ہیں البتہ ان کی اس بارے میں تحدید واقتصار کا انکار کرتے ہیں جس کی بناء پر وہ قلب عصاء (بیعنی لاتھی کا سانپ بن جانا اور احیائے موتی ) (مردہ زندہ کر دیا جانا) کا انکار کرتے ہیں اثبات معجزات اور دیگر امور کے لئے ہمیں اس مسئلہ پر غور وجوش ضروری ہے کیونکہ یہ خیالات مسلمہ اسلامی عقائد کے مخالف ہیں لہذا ہمیں اس پر بحث کرنی جا ہے۔

### مسكله (۱۷)

## فلسفیوں کےاس خیال کی تر دید میں

## کہ واقعات کی فطری راہ میں تبدل محال ہے

عادت کے لحاظ سے جو چیز سبب اور جو چیز مسبب خیال کی جاتی ہے ، دونوں اقتران ( کیجائی ) ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے کوئی دو چیز وں کوئو یہ وہ نہیں نہوہ یہ سکتی ہے نہا کیک کا اثبات دوسرے کا اثبات اور نہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی کی مضمن ہے ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود کوئی ضروری نہیں اور نہ ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم ضروری ہے وجود کی خرفا اور پانی کا بینا پیٹ کا مجرنا اور کھانا جلنا اور آگ ہے مس ہونا یاروشنی کا پھیلنا اور سورج کا نکلنا یا مرنا اور سرکاجسم سے جدا ہونا یاصحت یا ب ہونا اور دوا بینا ، یاروشنی کا پھیلنا اور سورج کا نکلنا یا مرنا اور سرکاجسم سے جدا ہونا یاصحت یا ب ہونا اور دوا بینا ، یا استعال کرنا وغیرہ وغیرہ اس قتم کے بیسیوں مشاہدات ہیں جو طب یا نجوم یا دوسرے فنون میں دیکھے جاتے ہیں ۔

گرفلاسفہ نے اس کے امکان کا انکار اور اس کے محال ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان امور میں جولا تعداد ہیں غورفکر خارج از شار ہے اور بہت طویل اسلئے ہم ایک مثال پراکتفا کرتے ہیں اور وہ ہے روئی کا جلنا جب اسے آگ جھوئے ہم بیھی جائز رکھتے ہیں کہ دونوں بکم با بھی ہوں اور روئی جلے بھی نداور بیھی جائز رکھتے ہیں کہ روئی کو آگ چھوئے بھی نہیں گروہ جل کرخاکستر ہوجائے گرفلے اس کا انکار کرتے ہیں۔

اس مسئله بربحث کے تین مقام ہیں:۔

### مقاماول

مخالعت وعویٰ کرتا ہے کہ جلانے کافعل انجام وینے وانی چیز صرف آگ ہے اور وہ بالطبع فاعل ہے مدکہ بالا اختیار اپنی طبیعت ہے اس کا الگ ہو ناممکن نہیں اگر وہ کسی چیز ہے متصل ہوگی تو جلائے یا گرم کیئے بغیر مند ہے گی۔

اورہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتراق کا فاعل درحقیقت القد تعللے ہے۔ اس نے روئی میں تفرق اجزاء سے اور اختراق سے اثر بغیری کی خاصیت رکھدی ہے جا ہے جا ہے۔ یہ خاصیت ملائکہ کے دسیلہ سے رکھی ہویا بغیر وسیلہ رہی آگ تو وہ بھی جمادات میں سے ایک ہے جان مخلوق ہے جس کے لیے فعل وزر اختیاری شے نہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی امر کے وجود کے وقت کسی چیز کا موجود ہونا یہ ٹا بت نہیں کرتا کہ وہ اسی کی وجہ ہے موجود ہوئی ہے اس کوہم ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں کہ فرض سکھیے کہ ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں کہ فرض سکھیے کہ ایک مادرزادا ندھا ہے جس کی دونوں آئ تھوں میں پردہ ہے اوراس نے دن اور ات کا فرق مجھی کے سن کر بھی معلوم نہیں کیا اباً کردن کے وقت اس کی آئھوں کا پردہ ہٹا ناممکن ہو جائے اوراس کی بلکیں کھل جا کیں اور وہ مختلف رنگوں کا مشاہدہ کر سکے تو وہ یہی گمان کرے گا کہ رنگوں کی

صورتوں کا بیادراک جواس کی آنکھوں کو حاصل ہوا ہے اس کی آنکھوں کے کھل جانے کی وجہ سے ہے یا یہ کہ آنکھوں کا کھل جاناس کا فاعل ہا اور جب تک کہ اس کی بصارت سیح وسالم رہے گی اور پردہ سر ہے گا اور نگ اسکے مقابل ہو نگے تو لازمی طور پروہ انکود کھے سکے وسالم رہے گی اور پردہ سر ہے گا اور نگ اسکے مقابل ہو نگے تو لازمی طور پروہ انکود کھے سکے گا اور کسی سمجھ میں ہم آئے گا کہ وہ ان کود کھ نہسکے گا گر جب آفنا برخی مسلط ہوجائے تو اس کو معلوم ہوجائے گا کہ سورج کی روشی اس کا سب تھی جو ان رنگوں کو اس کی بشارت میں منطبع کر رہی تھی لیس ہم پوچھے ہیں کہ مخالف اس امکان کو جوان رنگوں کو اس کی بشارت میں منطبع کر رہی تھی لیس ہم پوچھے ہیں کہ مخالف اس امکان کو حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آئیں میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آئیں میں مر بوط نظر آتے ہیں (۲) اجسام متحرک کے خلاف یہ حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آئیں میں مر بوط نظر آتے ہیں گا ایس متحرک کے خلاف یہ حوادث زمانی ثابت ہیں اور میغدم نہیں ہوتے آگر وہ معدوم ہوجا کیں یا غائب ہو جا کیں تو ایس کے خواد سے مشاہدہ سے ماوراء پائی جاتی ہو تھے کے طور پر جان لیس کے کہ ان کی علت ہمارے مشاہدہ سے ماوراء پائی جاتی جاتی کے خود فلسفیوں کے اور اس کی بناء پر بیہ خیال ناگر ہر ہے۔

اورای کے ان کے محققین اس بات پر متفق ہیں کداعراض وحوادث جواجہام کے باہم ملنے سے پیدا ہوتے ہیں یاان کے اختلاف نسبت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا فیضان کسی واہب صور کے بال سے ہوتا ہے اور وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آگھ میں مختلف رگوں کی تصویروں کا انطباع واہب صور کی جہت سے ہوتا ہے پس سورج کی روشنی یا صحیح وسالم آگھ کی ..... پتی اور رتھین اجسام یم محض مقدار و مہینات ہیں اس صور کی قبولیت کے لئے اور وہ اس تو جیہ کافرن ہم صادث واقعہ پر بھی کرتے ہیں اور اس اس میں فاعل احتراق ہے باطل ہوجاتا ہو اس می ختل کے ورقی ہی سیری کی علت ہے یا دوائی فاعل صحت ہے وغیرہ۔

مقام دوم: \_

یدائ شخص کے ساتھ بحث ہے جوتنگیم کرتا ہے کہ بیدحوادث مبادی حوادث ہی ہے فیضان پاتے ہیں کئیں تبولیت صور کی استعماد ان ہی اسباب سے حاصل ہوتی ہے جوموجود ہیں اورمشاہدہ میں آتے ہیں مبادی ہے بھی اشیاء کا صدور بالزوم وبالطبع ہوتا ہے نہ کہ علی سبیل الافقیا رجیما کہ سورج سے نور کا فیضان بالطبع ہوتا ہے ، البنة قبولیت کے کل یہ لحاظ اختلاف

استعداد جداجدا ہوتے ہیں جیسے جبک دارجہم سورج کی شعاعوں کو قبول کرتا اور منعکس بھی کرتا ہے، یہاں تک کدومری جگدائی سے روٹن ہو گئی ہے ہر چبک داران کو قبول نہیں کرتا ، ہواائی کے نور کے نفاذ ہے مانع نہیں ہوتی گر چفر مانع ہوتا ہے اور بعض اشیاء آفتاب کی روشی کے اثر سے زم ہوجاتی ہیں ،اور بعض سخت ،اور بعض سفید : و جاتی ہیں (جیسے دعولی کا دھولی کا بیش کے کیڑے و بعد ) اور بعض سیاہ : و جاتی ہیں (جیسے دعولی کا چرہ) حالا نکہ مبدا ایک ہی ہے گر آٹار مختلف ہیں ،کیونکہ استعدادات مکانی میں اختلاف ہے، چرہ کا حالا نکہ مبدا ایک ہی ہے گر آٹار مختلف ہیں ،کیونکہ استعدادات مکانی میں اختلاف ہے، اس طرح مبادی وجود سے جو بھی صادر ہوتا ہے اس میں وہ فیاض ہیں ،اان کے لئے نہ امتناع ہے نہ بخل ہاں کی اقعور اور بات ہے۔

لہذا جب بھی ہم آگ کواس کے جملہ صفات کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں اور روٹی کے دوکلا ہے ایک ہی قتم کے لیتے ہیں اور ایک ہی طریقے پران کوآگ کے آگے پیش کرتے ہیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہوگا اگر کہا جائے ایک تو جل سکتا ہے ، اور دوسر انہیں حالا نکہ وہاں کوئی اختیار نہیں ہے۔۔

ای بنا پرفکسفی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے مجے اور نہیں جلے ، وہ کہتے ہیں کہ بیمکن نہیں ہے جب تک کہ آگ سے حرارت کی خاصیت کوسلب نہ کرلیا جائے ، اگر ایسا ہواتو محویا آگ آگ نہ رہی یا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کوئی تبدیلی ہونی جائے انسان پڑے گا جس پر آگ اثر نہیں کرتی ، یا کوئی اور ای قتم کی چیز ، اور جب بیمکن نہیں ۔

### اس کے جواب کے لئے ہمارے دومسلک ہیں:۔

مسلک اول کے سلسلے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سلیم ہیں کرتے کہ مبادی وجودا پنے افقیار سے کوئی کام نہیں کرتا ،ہم مسئلہ افقیار سے کوئی کام نہیں کرتا ،ہم مسئلہ حدوث عالم سے بحث کرتے وقت اس ہارے میں فلسفیوں کے دعوے کو باطل ثابت کر چکے ہیں اور جب ثابت ہو گیا کہ فاعل احتراق کوا پنے اراد ہے سے بیدا کرتا ہے تو جب روئی آگ میں ڈالی جاتی ہو گیا کہ فاعل احتراق کوا پنے اراد ہے سے بیدا کرتا ہے تو جب روئی آگ میں ڈالی جاتی وقت عقلاً میر محمکن ہے کہ آگ روئی کونہ جلائے یا جلنے مند ہے۔

اگر کہا جائے گئے عقیدہ تو خیال کومحالات شنید ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ جب اسباب سے مسببات کے لڑوم کا انکار کر دیا جائے اور انھیں مخترع کے ارادے کی طرف منسوب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اراد ہے کے لیے تو کوئی خاص مقرر ڈبیخ نہیں ہے بلکہ اس کا

تنوع واختلاف ممکن ہے اب ہر محض یہ جائز رکھ سکتا ہے کہ مثلا اس کے سامنے ایک خوفناک درندہ ہے یا تیز اور مشتعل آ گ ہے یا گھانی دار پہاڑیں یاز بردست ہتھیا ربند دہمن ہیں اوروہ انھیں دیکھتانہیں کیونکہ اللہ تعالی نے صفت بینائی اس میں پیدانہیں کی ہے یا کوئی تخص ایک کتاب لکھ کر گھر میں رکھے اور ہا ہر جائے واپس آ کر دیکھے کے بیے کتاب ایک حسین امر وجوان بن کر کھڑی ہے یا اور کوئی جانور بن گئ ہے یا کوئی شخص ایک غلام کوایئے گھر چھوڑ نکلے اور وہ والیس آنے پراس کو کتایائے یا را کہ چھوڑے اور وہ مشک بن گنی ہو یا پتھرسونا بن گیا ہوا گر کوئی دوسرا شخص اس ہے سوال کرے کے تونے گھر میں کیا رکھ جھوڑ اتھا تو لا زمی طور پر وہ شخص یہی جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا کہ اب گھر میں کیا ہے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گھر میں میں نے ایک کتاب جھوڑی تھی شایدوہ گھوڑا بن گئی ہواور کتب خانداس کی لیداور بیشاب ہے غلیظ ہو چکا ہو یا وہ یہ کہے گا کہ میں نے گھر میں ایک پانی کا گھڑارکھا تھا شایداب تک وہ سیب کا درخت بن چکا ہواگر خدائے تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھوڑا نطفہ ہی سے پیدا ہویا درخت نبج ہی ہے اگے بلکہ میبھی ضروری نہیں کہ وہ دونوں کسی چیز ہے بھی پیدا ہوں شایداس نے ان اشیاء کو بیدا کیا ہوجن کا اس سے پہلے وجود مذتھا بلکہ ایسے انسان بھی نظر آ جائیں گے جواس سے پہلے معدوم تھے اور جب ان کے متعلق دریا فت کیا جائے گا کہ بیوہ پیدا ہوئے ہیں تو سو چنا پڑے گا کہ ایسا تو مذکہنا جا ہے کہ بازار میں پچھ پھل تھے جوانیان بن گئے اور بیروہی انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بیتمام تحولات ممکن ہیں سیخیل کی وہ شاخ ہے جس میں مفروضات کی بڑی وسیع گنجائش ہے یہاں بس اتنا کافی ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگرتم ہے تا ہت کرسکو کھمکن کی تکوین اس صورت میں جائز ہے جبکہ انسان کواس کے عدم تکوین کاعلم ہوتو یہ محالات لازم ہو نگے اور ہم ان صورتوں کے متعلق جن کا کہتم نے ذکر کیا ہے کوئی شک نہیں کرتے کیونکہ خدائے تعالی نے ہمیں یہ علم دیا ہے کہ وہ ان ممکنات کوفعل میں نہیں لا تا اور ہم نے یہ بھی بھی نہیں کہا کہ یہ امور واجب ہے یہ محض ممکن ہیں ان کا واقع ہونا بھی جائز ہے واقع نہ ہونا بھی جائز ہے البتہ ان کا ایک نہج پر عادتی استم ار ہمارے ذہن میں اس چیز کورائ کر دیتا ہے کہ یہ امور عادت ماضیہ ہی پر جاری رہیں گے اور یہ کمل اور مضوط علم ہوگیا ہے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نی اور یہ کمل اور مطریقوں کی بناء پر یہ معلوم کر لے کہ فلاں شخص اپنے سفر ہے کل واپس سنہوگا حالانکہ اس کی واپس سنہوگا حالانکہ اس کی واپس سنہوگا حالانکہ اس کی واپس بنہوگا حالانکہ اس کی واپس بن بنا ہم یہ کسی ہوگا ہوگا ہم کسی ہوگا ہوگا ہوگی ہوگا ہوگیں ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیں ہے کہ بیہ جان لیا جائے کہ بیوا قعم وقوع یذرینہ حالانکہ اس کی واپس بن ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگا ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں

ہوگا بلکہ جیسا کہ ایک عامی کی نسبت بھی دیکھا جاتا ہے کہ دہ سی سم کاعلم غیب تبیس رکھتا ہ بغیر علیم کے معقولات کاعلم عاصل کرسکتا ہے اس کے باد جودیہ انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر وہ اپنفس اور اپنے قوائے مدر کہ کور تی دیتا جائے تو آخر کاران امور پر آگا ہی یا جائے جن پر انبیاء علیہ السلام کو آگا ہی ہوتی ہے اور جس کے امکان کافلنفی اعتراف کرتے ہیں لیکن جانے ہیں کہ بیمکن واقع نہیں ہوگا کیونکہ اگر اللہ تعالی اپنی عادت کو اس طرح تو ڑتا رہے کہ زمان ومکان کی یا بندی برخاست ہوجائے تو ان علوم کی وقعت زائل ہوجائے گی اور بیعوم نا قابل تخلیق ثابت ہوئے کہ لہذا ہمیں اس چیز پریفین کرنے کیلے کوئی امرابع نہیں کہ۔

(1)

کوئی شےمقدورات الہی میں بہ حیثیت ممکن پائی جائے۔

 $(r)^{r}$ 

اوراس کے سابق علم میں اس کا ماجرہ بیہ ہو کہ وہ باوجود اپنی امکانی حیثیت کے فعل میں نہ آئے گی۔

**(r)** 

خدائے تعالی ہم میں بیلم دیدے کہ وہ اس کوفعل میں تالائے گا اس سلسلے میں فلاسفہ کی تنقید تشیع محض کے سوا سپھے ٹییں ۔

### دوسرامسلك

اس میں فلسفیوں کی ان تشنیعات ہے جا ہے بھی نجات مل جاتی ہے ہم سلیم کرتے ہیں کہ آگ میں فطرت ہی ہے ودلیوت کی گئے ہے کہ اس سے روئی کے دوئلڑے چاہے وہ دونوں باہم کتنے ہی مشابہ ہوں جب متصل ہوں گئو آگ انھیں جلا ڈالے گی لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی جائزر کھتے ہیں کہ کوئی نبی آگ میں ڈالا جائے اور نہ جلے یہ یا تو خودصفت آتش میں کسی تبدیلی کے پیدا ہونے کی وجہ ہے ہواصفت نبی میں کسی تغیر کی وجہ ہے بہر حال خدائے تعالی کی طرف ہے یہ بات ہوگی یا کسی فرشتے کی طرف ہے ( بھیم خدا ) کہ آگ میں ایک ایک متعدی نہ مو بلکہ اسکے اندر ہی سمٹ کررہ جائے یعنی آگ کے باطن ہی میں رہے یا ہے کہ جم نبی میں کوئی مصفت پیدا کر دی جائے اس کی گرمی نبی کے جسم پراٹر کرنے سے قاصر ہو یعنی اس کی گرمی متعدی نہ ہو بلکہ اسکے اندر ہی سمٹ کررہ جائے یعنی آگ کے باطن ہی میں رہے یا ہے کہ جسم نبی میں کوئی صفت پیدا کردی جائے کہ باوجو دائے گئی آگ کے باطن ہی میں رہے یا ہے کہ جسم نبی میں کوئی صفت پیدا کردی جائے کہ باوجو دائے گئی آگ کے خون اور ہڈی پر رہنے کے بھی ان پر آگ کوئی

چنانچہ بیہ بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ بعض لوگ ابرک یا اور کوئی دوجسم پرمل کرد مکتے تنور میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگ ان پراٹر نہیں کرتی اگر کسی نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو ممکن ہے کہاس کا انکار کردے۔

پی کسی کااس امرے انکار کے قدرت خداکی وجہے آگ میں یاجہم نبی میں ایسی صفت پیدا ہوسکتی ہے جوہ افعاحر اق ہوا ہیا ہی انکار ہوگا جیہے ابرک مالیدہ جسم پرآگ کے بے۔ اثر ہونے کا انکار آلبی میں ایسے بے شار کا ایب وغرائب موجود ہیں جن کا ہم نے مشاہدہ بھی نہیں کیا مگر ہمیں ان کے امکان کے انکار کا کیا حق حاصل ہے یا ان کے محال ہونے کا ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟

مردے کوزندہ کرتا یا لائھی کوسانپ بناوینا بھی اسی طریقہ ہے ممکن ہے ان کو بھھنے کے لئے (مثلاً) کسی ایسے مادے کو لیجھنے جو ہر چیز کی صورت کو قبول کرتا ہے۔ جیسے مٹی یا دوسر سے عناصر جونبا تات کی شکل میں تبدیل ہیئت کر لیتے ہیں پھر جب آٹھیں حیوان کھالیتا ہے تو وہ اس کے خون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پھر جوان سے منی بنتی ہے پھر منی رحم میں داخل ہوتی ہے اور اس سے ایک حیوان کی تفکیل ہوتی ہے ہے تھم عادت اس کے لئے ایک مدت مقررہ درکار ہوتی ہے ایک مدت مقررہ درکار ہوتی ہے اگراس سے کم وقت میں کوئی ایسی صورت ظہور پذریہ وجائے تو مقد ورات الہی میں وہ محال کیوں تھر سے کی مدد کا تعین جس کی قدرت میں وہ ہواس مدت کا گھٹا دُہر ھاؤ بھی اس می کی قدرت میں وہ ہواس مدت کا گھٹا دُہر ھاؤ بھی اس می کی قدرت میں ہوسکتا ہے ، اور ما بہ الہے ہے بہی گھٹا دُہر ھاؤ ہو ھاؤ ہے نہ کہ نفس فعل اور بہی مجز کے کی تھکیل کرتا ہے۔

اگریہ پوچھاجائے کہ کیا پینس نبی سےصا در ہوتا ہے یا کسی دوسرے مبدا ہے جس کا تغیبی نبی کرتا ہے؟

توہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کوشلیم کرتے ہیں کہ نفس نبی یا کسی مبداء کی قوت سے برسات ہونے گئی ہے کڑک ہوتی ہے جل چیکتی ہے زمین میں زلزلہ پیدا ہوسکتا ہے وغیرہ تو ہمارا بھی بہی خیال ہے البتہ ہمارے اور تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ ان کی نسبت خدا تعالی کی طرف کی جائے چاہے یہ بغیر کسی واسطہ کے ہو یا کسی فرشتے کی وساطت سے ہولیکن ان کے مصول کا وقت اور نبی کی توجہ کا ان کی جانب منعطف ہونا اور ان کے ظہور سے نظام خیر کی واسطہ کے ہوئے ہیں ہی ہونا اور ان کے ظہور سے نظام خیر کی واسطہ کے ہوئے ہیں ہی ہے چیزیں وجود کی جانب مرجع ہوں گ

اور فی نفسہ ممکن ثابت ہونگی اور مبدا بھی ان کے حق میں فیاض ثابت ہوگا مگر ان کا فیضان اس وقت ہوگا جبکہ ان کی ضرورت شدید ہواوراس وقت ان کا وجود مرجع ہواور خیراس میں متعین ہو اور خیراس وقت تک متعین نہیں ہوتا جب تک کہ نبی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے افاضہ خبر کے لئے اس کا ضرور منیں نہو۔

پس تمہارے ای اصول استدلال کے مطابق کہتم نبی کے لئے خلاف عادت ایک خاصیت کوجا ئزر کھتے ہواورا س کو نبی ہی کے لئے مختل سبھتے ہوتہ ہیں دوسری خاصیتوں کو بھی تسلیم كرنا حابي جوتمهار ياصول استدلال مصمتصادم نهيس البيتدان خاصيتوں كى مقادير كا انضباط اوران کے امکان کالعین عقلی حیثیت سے نہیں ہوسکتا جب شریعت میں ان کی نقلی اور روایتی حیثیت کی تصدیق کردی گئی ہےاوران کا تواہر اخبار مسلمہ ہےتوان کی تصدیق برملاواجب ہے بهرحال جب صورت حیوانی کوسوائے نطفہ کے کوئی چیز قبول نہیں کرنی جس پرقوائے حیوانید کا فیضان ان ملائکہ کی طرف ہے ہوتا ہے جوفلاسفہ کے خیال میں مبادی موجودات ہیں اور نطف انسانی سے سوائے انسان کے اور گھوڑے کے نطفے سے سوائے گھوڑے کے پچھاور بیدا منہیں ہوتا تو اس وجہ سے کہ گھوڑے ہے گھوڑے کے بیچے کا پیدا ہونا زیادہ مرجع ہے یہ نسبت کسی دوسری جنس سے پیدا ہونے کے اس لئے جو بونے سے جو ہی پیدا ہوگا گیہوں بو گے تو گیہوں ہی حاصل ہوگا سیب کے نیج سے سیب اور اور بہی ہے بہی ہی کی تولید ہوگی کیکن اس نظام عام کے باوجود ہم و کیھتے ہیں کہ حیوانات کی بعض جنسیں عجیب وغریب طور سے پیدا ہوتی ہے مثلاً بعض کیڑے مٹی سے راست پیدا ہوتے ہیں اور عام کیڑوں کی طرح ان میں تو الداور تناسل نہیں ہوتا اوربعض وہ ہیں جواس طریقہ ہے پیدا ہونے کے باوجودان میں توالد و تناسل ہوتا ہے جیسے چوہے بچھوسانپ جن کی پیدائش مٹی ہے بھی ہوتی ہے تبول صور میں ان کی استعداد (ان امور کی وجہ ہے جو ہماری نظروں ہے اقتصل ہیں )مختلف ہوتی ہیں قوت بشری نے ابھی تک ان برکوئی اطلاع حاصل نہیں کی اور فرشتوں کی طرف سے ان صور کا فیضان محض ان کی اپنی خواہش کی بناء پر بے قاعدہ طور نہیں ہوتا بلکہ ہرمحل پر ای صورت کا فیضان ہوتا ہے جواپی استعداد کے لحاظ سے خاص طور پراس کے قابل ہوتا ہے اور استعداد وں میں تو اختلاف وتعد د ہوتا ہی ہے اور فلسفیوں کے نزدیک ان کے مبادی کوعقب کے باہمی امتزاجات اور اجر ملوبید کی حركات سے پیدا ہونے والی نسبتول كا ختلاف ہاس سے ظاہر ہے كه استعدادوں كے مبادى میں عجائب وغرائب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یں وجہ ہے کہ ارباب طلسمات علم خواص جوا ہر معدنے اور علم نجوم کے ذریعے اس بھیجہ پر کہنچے ہیں کہ قوائے آسانی کے امتزاجات خواص معدنی پیدا ہوتے ہیں دسی زمینی اثر پذیری سے معدنیات کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہرایک کے لئے ایک مخصوص طالع مقرر کرتے ہیں اوراسی کے استعال سے وہ دنیا میں امور غریبہ انجام دیتے ہیں مثلاً کسی مقام سے وہ سانپ بچھوکو بھگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب بچھوکو بھگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب وغریب چزیں علم طلسمات کے زور سے پیدا کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔

پس جب مبادی استعداد ضبط و حصر سے خارج ہیں اور ہم ان کی کنہ سے واقف نہیں ان کے حصر کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض اجسام کے لئے یہ محال ہے کہ ادوار تکوینی کوئم سے کم زمانے میں طے کر کے اس صورت کو حاصل کرلیں جس کے وہ قابل ہیں اور یہ مجز ہ کے ظہور کا سبب ہوتا ہے اور اسی سے لاٹھی سنب ہوسکتی ہاں چیزوں سے انکار کا باعث در حقیقت موجودات عالیہ سے ہماری کم مانوسی اور ان اصرار الہی سے خفلت و بے علمی ہے جو عالم مخلوقات میں اور فطرت میں پوشیدہ ہیں جو شخص ان علوم کے عجائبات کی استقر اء کرسکتا ہے وہ ان امور کوقدرت خداوندی سے بعید نہیں سمجھتا جو انبیاء علیہ السلام کے مجزات کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔

 ہوں اور حرکت خدائے تعالی کی طرف ہے ہوائی چیز کو جا گزر کھتے ہوئے حرکت اختیا کا ورعشہ میں فرق باطل ہوجا تا ہے ای طرح تو کوئی فعل محکم علم پر اور منہ قدرت فاعل پر دلالت کرسکتا ہے اور چاہے کہ وہ قلب اجناس پر بھی قا در ہوچا ہے تو جو ہر کوعرض کردے علم کوقدرت کردے سیا ہی کوسفیدی کردے آ واز کو بناد ہے ، جسیا کہ وہ جماد حیوان اور پھر کوسونا بناد ہے پر قادر ہے ای طرح اس ہے بہت ہے گالات لازم آ جاتے ہیں جن کا شار نہیں ہوسکتا ہمارا جواب ہیہ ہے کہ محال پر کسی کوقدرت نہیں ہوتی اور محال ہیہ ہے کہ محال پر کسی کوقدرت نہیں ہوتی اور محال ہیہ کہ کسی شے کا اثبات اس کی نفی کے ساتھ جمع ہویا اثبات اخص نفی عم کے ساتھ یا دو کا اثبات ایک کی نفی کے ساتھ اور جواس قتم سے نہیں محال بھی نہیں اور جومال نہیں وہ مقدور ہے۔

رہاسفیدی دسیا ہی کا جمع ہونا تو بیرمحال ہے کیونکہ ہم کومعلوم ہے کہسی کل میں صورت سیاہی کا اثبات ماہیت سفیدی کی نفی اور سیاہی کا وجود ہے پس جب اثبات سیاہی سے نفی سفیدی سمجھ میں آجائے تو پھراس کے اثبات سفیدی مع اس کی نفی سے محال ہوگی۔

نیز ایک فیخص کا دو مکانوں میں ہو تا بھی غیر جائز ہوگا کیونکہ ہم اس کے مکان میں ہونے کا یہ مطلب لیں گے کہ وہ غیر مکان میں نہیں ہے پس باو جوداس کے مکان میں ہونے کے اس کا غیر مکان میں ہونا فرض کیا جاناممکن نہ ہوگا کیونکہ اس کا مکان میں ہونا غیر مکان میں ہونے کی نفی ہے۔

ابیا ہی ہم جانتے ہیں کہ اراد ہے ہے مراد طلب معلوم ہے اب اگر طلب فرض کی جائے اور علم فرض مذکیا جائے تو اراد ہ بھی منہ ہوگا کیونکہ اس چیز کی نفی اس میں ہوگی جس کو ہم اراد ہ سمجھتے ہیں۔

جماد میں توعلم کا پیدا ہونا محال ہے کیونکہ جماد کامفہوم ہی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ پچھُنہ جانے اگر وہ پچھ جانے گئے نوجس معنیٰ میں کہ ہم جماد کے نفظ کو بچھتے ہیں جماد اسکانا م رکھنا محال ہوگا۔اگر دہ نہ جانے تو اس نو پیداعلم کانا معلم رکھنا باوجود بکہ وہ اپنے محل میں کوئی علم پیدائبیں کرتا محال ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جماد میں علم کا پیدا ہونا محال ہے۔

رہا اجناس کامنقلب ہوجانا تو بعض متنگلمین نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے مقدورات میں سے ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی دوسری چیز بن جانا غیر معقول ہے کیونکہ (مثلاً) سیاہی جب خاکی رنگ بن جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاہی باتی رہے گی یانہیں؟اگر وہ معدوم ہو گی تو سمجھے کہ منقلب نہیں ہوئی بلکہ یہ معدوم کی گئی اور دوسری اس کے سوا' موجود ہوئی اگر خاکی رنگ کے ساتھ وہ موجود ہے تو بھی منقلب نہیں ہوئی تمرائے ساتھ اس کے غیر کا اضافہ ہو گیا اور اگر سیا ہی باقی رہے اور خاکی رنگ معدوم ہوجائے تو پھر بھی یہ منقلب نہیں ہوئی بلکہ اس حالت پر جس پر کہ وہ باقی ہے۔

اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی گری کے باعث ہوا میں منقلب ہوگیا تو اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ صورت مائیہ کو قبول کرنے والے مادے نے اس صورت سے الگ ہوکر دوسری صورت اختیار کرئی ہے ہیں مادہ تو مشترک ہے گر چونکہ متغیر ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائھی سانپ بن گئی یا سئی حیوان بن گئی اور عرض وجو ہر کے درمیان شرکوئی مادہ مشترک ہے نہ سیا ہی نہ خاکی رنگ کے درمیان اور نہ تمام اجناس کے درمیان ہی کوئی مادہ مشترک ہے ہیں اس بناء پران میں انقلاب محال ہوگا۔

رہااللہ تعالی کا مردے کے ہاتھ کوتح یک دینااور زندہ مخص کی صورت میں اسے بھانا اور اس کے ہاتھ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ محال اور اس کے ہاتھ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ محال نہیں ہے ، جبکہ ہم حوادث کواراوہ مختامہ کے سپر دکر تے ہیں البنتہ ہم ان کوخلاف عدد ایک چیز ہونے کی بناء پر مجسلے ہیں اور تمہارایہ کہنا کہ اس سے علم فاعل کی بناء پر احکام فعل کی دلالت باطل ہوجاتی ہے تھے نہیں ہوئے والا ہے اور مال ہوجاتی ہے تھے نہیں ہے کیونکہ فاعل تو اس وقت وہی اللہ تعالی وہی تھم وینے والا ہے اور وہی اس کا عالم بھی ہے۔

رہاتہہارایول کرعشہاور حرکت اختیاری کے درمیان کوئی فرق باقی مذرہ کا تو ہم کہتے ہیں کہاس کا ادراک ہم اپنے نفس میں کرتے ہیں کیونکہ ہم دوحالتوں کے درمیان اپنے نفوس میں ضروری فرق کا مشاہدہ کرتے ہیں ادرای فرق کو ہم قدرت کے نام ہے موسوم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں ممکن قسمول میں ہے جو بھی واقع ہوتا ہان میں ایک ایک حال میں ہوتا ہ دوسرا دوسرے حال میں وہ ہا پجاد حرکت قدرت کے ساتھ اس ایک حال میں اور ایجاد حرکت بغیر قدرت کے دوسرے حال میں نیکن جب ہم اپنے غیر کی طرف نظر کرتے ہیں اور اس سے سرز دہونے والی قسیر اور منظم حرکات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی قدرت کا علم حاصل ہوتا ہے ہیں یہی علوم ہیں جنھیں انڈتھا لی بجاد کی عادات پر بیدا کرتا ہے جس کی وجہ ہم مال کی دونوں قسموں میں سے ایک کو جان لیتے ہیں گر جیسا کہ او پر بتلا یا گیا دوسری قسم کے امکان کی دونوں قسموں میں سے ایک کو جان لیتے ہیں گر جیسا کہ او پر بتلا یا گیا دوسری قسم کے عال ہونے کو معلوم نہیں کر سکتے۔

## مسکله(۱۸)

اس بیان میکی فلاسفہ اس امر پر برہان عقلی قائم کرنے سے عاجز
ہیں کہ روح انسانی جو ہر روحانی قائم بنفسہ ہے جو کسی چیز مکان
میں نہیں وہ منہ توجسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع 'نہ وہ بدن سے متصل
ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ تعالیٰ جونہ کہ خارج عالم ہے نہ داخل
عالم اور یہی حال فرشتوں کا ہے
عالم اور یہی حال فرشتوں کا ہے

، اس بارے میں فلاسفہ کے ندہب کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ تو کی دوشم کے ہوتے ہیں قوائے حیوانی قوائے انسانی۔

## قوائے حیوانی:۔

قوائے حیوانی ان کے نز دیک دوشم میں منقشم ہیں محرکہ اور مدرکہ کی دوشمیں ہیں ظاہری اور باطنی ۔

طاہر ں اور ہائی۔ قوائے ظاہری مشتمل ہیں پانچ حواس پر بیاجسام پر منطبع ہوتے ہیں اور قوائے باطنی نین ہیں۔

### (۱) قوت خياليه: ـ

قوت خیالیہ مقدم و ماغ میں قوت مبصرہ ( دکھلانے والی قوت کے ماوراء اس میں اشیاء مرکبی صورتیں آ کھ بند ہونے کے بعد بھی ہاتی رہتی ہیں بلکداس میں وہ محسوسات بھی منطبع ہوتے ہیں جن کا حواس خسدا دراک کرتے ہیں اس لئے اس کا نام ہوتا ہے مسئر ک اگر ایسا شہوتو جب کوئی شخص سفید شہد کو دیکھتا ہے تواس کا مزاج کھے بغیر معلوم نہیں کرسکتا گر جب بہی شخص

(جموعه رسأنل امام غز الىّ جلد سوم حصه سوم) (۲۶۸)

دوسری بارسفید شہدکود میسے گا تو بھی پہلے گی طرح چھے بغیراس کے مزے کا ادراک نہ کر سکے گا سکین اس کے اندرکوئی چیز ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سفید شے بیٹھی بھی ہے اس سے بیلازم آتا ہے کہ بیہ کوئی چیز وہ فیصلہ کرنے والی قوت ہے جو واشیاء رنگ اور حلاوت کے جمع ہونے پر فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس طرح وہ ایک شے کے وجود کا دوسری شے کے وجود کی بناء پر فیصلہ کرتی ہے۔

#### (۲) قوت وہمیہ

قوت وہمیہ جومعانی کا ادراک کرتی ہے جبکہ پہلی قوت صور کا ادراک کرتی ہے اور صور سے مراد ہے وہ صور تیں جن کا وجود مادی ہم ہے ہویعنی جسمانی اور معانی ہے مراد ہے وہ ذہنی کی بیس ہوتی کیکن کی جسم سے عارضی طور پر متعلق رہ سکتی ہیں جینے جنہ بادہ کے مقتضی نہیں ہوتی لیکن کی جسم سے عارضی طور پر متعلق رہ سکتی ہیں جیسے جنہ بات وجوت یا محبت مثلاً ایک بکری جب بھیٹر یے کودیکھتی ہوتا اس کے رنگ شکل و ہیئت کا ادراک کرتی ہے جو جسمانی چزیں ہیں اور بغیر جسم کے پائی نہیں جاتی نیز اس کی عداوت کا بھی ادراک کرتی ہے ایک بکری کا بچوا پی مال کے رنگ اور شکل کا ادراک کرتا ہے نیز اس کی موافقت و محبت کا بھی علم رکھتا ہے اس لئے وہ بھیٹر ہے ہے بھاگ کر مال کے پیچھے بیچھے دوڑتا ہے بہر حال مخالفت و موافقت کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اجسام ہی میں موجود ہوں جیسا کہ رنگ اور شکل کے لئے ضروری ہے ہاں وہ اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہوکر رہ سکتی ہیں پس رنگ اور شکل کے لئے ضروری ہے ہاں وہ اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہوکر رہ سکتی ہیں پس پر قوت دوسری قوت ( یعنی متملیہ ) سے جدا ہے اور اس کا محال د ماغ کا جوآ خر ہے۔

(۳) ربی تیسری قوت بیده ہے جوجیوانات میں 'مخیلہ' اورانسان میں' مفکرۃ''
کبلاتی ہے اسکی خصوصیت ہے کہ دہ صورہ محسوسہ کوایک دوسرے سے ترکیب دیں ہے اور
معانی کوصور کے ساتھ جوڑتی ہے اور جوف اوسط میں رہتی ہے جو حافظ صور اور حافظ معانی
خانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی وجہ ہے انسان اجزائے خیل کی من مانی بندش پر قادر ہوسکتا
ہے جسے وہ گھوڑ ہے کواڑتا ہوا خیال کرسکتا ہے ایک شخص کا تصور کرسکتا ہے جس کا سرانسان کا ہو
اورجسم گھوڑ ہے کا بہر حال اسی قسم کی باتیں جو بھی مشاہدہ میں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں اور بہتر یہ
ہے کہ اس قوت کو تو تھر کہ کے ساتھ ملحق سمجھا جائے نہ کہ قوت مدرکہ کے ساتھ۔

ان قویٰ کے مشقر طبی تحقیقات کی بناء پر معلوم کئے گئے ہیں جب ان کے مراز تجویفات ) مراز تجویفات ) میں کوئی آ فت نازل ہوتی ہے تو ان چیزوں میں بھی لینی ادراک وغیرہ میں

اختلال بیدا ہوتا ہے نیز (فلاسفہ کادعویٰ ہے) وہ قوت جس میں حواس خمسہ کے ذریعہ صور محسوسہ کا اختاہ ہوتا ہے ان صور توں کو محفوظ رکھتی ہے اس طرح وہ حاصل ہونے کے بعد باتی رہتی ہیں اور کوئی چیز کی حفاظت اس قوت سے نہیں کر سکتی جس سے کہ وہ اس کو تبول کرتی ہے جیسے پانی شکل کو تبول کرتا ہے مگراس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور موم بتی کسی شکل کو اپنی رطوبت کی وجہ سے محفوظ کرتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قبول کرتی ہے لیکن برخلاف پانی کے پیوست کی وجہ سے محفوظ کر سکتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قوت تبول کرتی ہے لیکن برخلاف پانی کے پیوست کی وجہ سے محفوظ کر سکتی ہے لہذا محفوظ کرتے والی قوت تبول کرتے والی قوت تبول کرتے والی قوت محفوظ کرتے ہیں پس باطنی و جہ ہوتے ہیں پس باطنی و جہ یہ ہوتا ہے اور اس کی ایک قوت محفوظ کرتی ہے جس کو 'ذاکر و' کہتے ہیں پس باطنی ادرا کات جب ان میں قوت محفیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہوتے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت محفیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہوتے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت محفیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہوتے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات بھی یانچ ہیں۔

قو کامحرکه کی دونشمیں ہیں۔

(۱) محرک اس معنیٰ میں کہ وہ حرکت کی ہاعث ( یعنی بھڑ کانے والی ) قوت ہے۔ (ب) محرک اس معنی میں کہ حرکت اس کی قوت فاعلیہ کا متیجہ ہوتی ہے۔

محرک جو باعث حرکت ہے وہ قوت نزوعیہ شوقیہ ہے یہ قوت جب اس قوت خیالیہ میں (جس کا کہ ہم ذکر کر بچکے ہیں )صورت مطلوب یاصورت نفور کا ارتسام کرتی ہے تو قوت محرکہ فاعلہ کوتح یک ہوتی ہے اور اس کے دو طعبے ہیں شعبہ اول ہے'' قوت شہوانی' بیدوہ قوت ہے جو حرکت پر اکساتی ہے جس ہے کوئی متحیلہ شے جو ضروری یا نافع ہو نزدیک کی جاتی ہے اس کا مقصد طلب لذت ہے۔

شعبۂ دوم ہے'' توت غصبیہ' بیدہ قوت ہے جوحر کت پراکساتی ہے جس ہے کوئی متخیلہ شے دفع کی جاتی ہے جوضرور مائع یا موجب فساد مجمی جاتی ہواس کا مقصد طلب تفوق و برزی ہے اور اسی قوت ہے تمام قوی میں اجماع کامل حاصل ہوتا ہے جس کا بتیجہ فعل ارادی

رئی قوت محرکہ جو فاعلہ ہیں تو یہ وہ قوت ہے جواعصاب وعضلات میں پھیل جاتی ہے اوراس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عضلات میں شیخ پیدا کرتی ہے اوتا دور باطات کو جواعضا میں تشیخ پیدا کرتی ہے اوتا دور باطات کو جواعضا مستصل ہوتے ہیں اس سمت پر تھینچتی ہے جس میں قوت ممکن ہوتی ہے یاان کوتول میں ڈھیل دے کھینچتی ہے جس سے بیاوتا دور باطات خلاف سمت کھینچنے لگتے ہیں۔

یہ بین نفس حیوانیہ کے قوی تفصیل کونظرانداز کرئے ان کامجملا ذکر کیا گیا ہے۔

کفس عا قلہ انسانی ،اس کو'' ناطقہ'' بھی کہتے ہیں ناطقہ سے مراد سے عاقلہ ، کیونکہ نطق (سُنفتگو) ظاہری اعتبار ہے عقل کامخصوص ترین ثمرہ ہے ،اس لیے اس کی نسبت عقل کی طرف کی جاتی ہے۔

اس کی دوتو تیں ہیں:۔ایک قوت عالمہ دوسری قوت عالمہ دونوں کو عقلی کہا جا تا ہے لیکن بیصرف نام ہی ہیں مشترک ہوتے ہیں۔

قوت عالمہ یہ بدن انسانی کی قوت محرکہ کا نام ہے جوانسان کے بدن کوان افعال پر اکساتی ہے جن میں ترتیب پائی جاتی ہے اور جن کی ترتیب اس رویت خاص کا بیجہ ہے جوانسان کی خصوصیت خاصہ ہے۔

قوت عاملہ ، توت نظری کہلاتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق معقولات کا ادراک کرتی ہے جو مادہ مکان اور جہت ہے مجر دہوتی ہے اور جنھیں قضایائے کلیہ کہتے ہیں اور علم کلام کی اصطلاح میں انھیں''احوال وہ جوہ''ادرفلسفی انھیں'' کلیات مجردہ کہتے ہیں''۔

پس بیدوقو تیں دونسبتوں کالحاظ کرتے ہوئے روح میں پائی جاتی ہیں توت نظری کی نسبت ملائکہ کی طرف ہے جہاں ہے روح تکمیل انسانیت کے لئے علوم تقیقیہ حاصل کرتی رہتی ہےضروری ہے کہ بیقوت جہت توق ہے دائمی طور پرانفعال مپزیر ہوتی ہے۔

قوت عملی کی نسبت:۔

قوت عملی کی نبست ، اسفالی طرف ہے ، وہ ہے جہت بدن اوراس کا انتظام اوراصلاح
ا فلاق دکیل انسانیت کے لئے کہا ہے کہ یہ قوت تمام قوائے بدنی پرغالب رہا ورتمام
قوی اس کی تادیب سے اثر بذریر میں اور مقہور رہیں قوائے بدنیہ مذکہ قوت عملی کو اثر ات کے
قبول کرنے کے لئے منفعل رہنا جا ہے ورنہ صفات بدنیہ روح میں ایسی انقیادی صور تمیں بیدا
کردی گئیں جور ذائل کہلاتی ہیں قوت مملی ہی کو غالب رہنا جا ہے تا کے نفس میں وہ صور تمیں بیدا
ہوں جو فضائل کہلاتی ہیں۔

یہ ہے اس تفصیل کا اختصار جوفلا سفہ توائے حیوانی اور انسان کے بارے میں پیش کرتے بیں البتہ ہم یہاں توائے نباتی کا ذکر جھوڑے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مقصد کے لئے کا ز آ مذہبیں ہے۔

فلسفیوں کے ان تمام ذکر کردہ امور کا انکار شریعت میں ضروری نہیں ہے بیتو مسلمہ

امور ہیں جومشاہدہ میں آتے رہتے ہیں قدرت کے انتظامات میں ان کی حیثیت عاوت جاریہ کی تی ہے۔

البتہ ہم یہاں ان کے اس دعوے پراعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ نفس (روح) کا جوہر قائم ہوناعقلی دلاک ہے معلوم کیا جاسکتا ہے ہمارے اعتراض کی حیثیت بینیں ہے کہ یہ بات خدائے تعالی کی قدرت سے بعید ہے یا شریعت میں اس کے خلاف رائے ہے بلکہ حشر ونشر کی تفصیل میں ہم بتلا نمیں گے کہ شریعت ان کی تقید ایق کرتی ہے البتہ ہم ایجے اس دعوے پر معترض ہیں کہ وہ عقلی حیثیت سے قابل ثبوت ہے اور اس کی معرفت میں شرعی تعلیم سے استعنی ہوسکتا ہے۔

اب ہم یہاں فلاسفہ کے دلائل پیش کرتے ہیں جوان کے خیال میں کثیر ہیں۔

# دليل اول

فلسفی کہتے ہیں کہ علوم عقلی نفوس انسانی میں حلول کرتے ہیں بدلامتنا ہی نہیں ہوئے اوران کی اکائیاں ہوتی ہیں جوشقسم نہیں ہوسکتیں اس سے بدلازم آتا ہے کہ ان کامحل بھی منقسم منہ ہوئیکن تمام اجسام منقسم ہوتے ہیں لہذاان عقلی علوم کامحل جسم نہیں ہوسکتا۔

شرط منطق کے اشکال سے اس دعویٰ کو ثابت کیا جاسکتا ہے جن میں سے قریب ترین

طريقه ميه ہے كہ

(۱) اگر کی علم جسم منقسم ہوتو حلول کرنے والاعلم بھی اس میں منقسم ہوا۔
(۲) لیکن حلول کرنے والاعلم غیر منقسم ہے لہذا محل جسم نہیں ہے ہے ''قیاس شرطی' جس میں ' انقیض تالی' کاستین ہوتا ہے لہذا بالا تفاق نقیض مقدم کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے لہر شرطی نہیں کی صحت میں کوئی شک ہوسکتا ہے نہ مقد مات میں پہلے قضیہ میں ہدیگا گیا ہے کہ ہر منقسم یا قابل انقسام ہوتی ہواورا گرمحل منقسم یا قابل انقسام ہوتی ہواورا گرمحل علم کی قسمت بذیری بھی بدیمی اور تا قابل شک ہوگ وور سے قضیہ میں ہوتا کیونکہ اس کو دوسرے قضیہ میں ہوگا ہوا حد جوآ دمی میں صلول کرتا ہے مقسم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو دوسرے قضیہ میں ہوگا جو مزید مقسم ہوسکتیں بہر حال ہم اشیاء کواس طرح جانتے ہیں کہ بی فرض اکا ئیوں پر مشتمل ہوگا جو مزید مقسم ہوسکتیں بہر حال ہم اشیاء کواس طرح جانتے ہیں کہ بی فرض اکر سے ہیں کہ ویکہ اس کے بعض اجزاء ذاکل ہوتے ہیں اور بعض اجزاء باتی رہتے ہیں کے ونکہ اس کے بعض اجزاء ذاکل ہوتے ہیں اور بعض اجزاء باتی رہتے ہیں کے ونکہ اس

کے کوئی اجز انہیں ہوتے۔

اعتراض اس کے دومقاموں پر ہے

پہلا مقام

پہلامقام یہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہتم اس مخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کے کاعلم جو ہر فردمتحینز ہوتا ہے جو منقسم ہوتا ہے یہ بات مذہب متکلمین کے موافق ہے اس کے بعد صرف ایک استبعاد باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہتمام علوم جو ہر فر دہیں کیسے حلول کرتے ہیں اورتمام جواہر جواسکے گرد چکرلگاتے رہتے ہیں معطل رہ جاتے ہیں حالانکہ وہ قریب ہی ہوتے

محض استسعاد ہے تو فلسفیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ بیہ خودان کے نظریہ کے خلاف پیش کیا جاسکتا ہے کیفس (روح) شے واحد کیسے ہوسکتی ہے جو ناکسی جگہ میں آسکتی ہے منہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔نہوہ داخل بدن ہوتی ہے۔نہ خارج بدن اور شراس سے متصل ہوتی ہےنہ منفصل؟

تحمر ہمارا اعتراض اس مقام پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ جز لا پنجزی کے بارے میں فلسفیوں کی بحث بڑی طویل ہے اوراس بارے میں بہت ہے ہندی دلائل بھی چیش کئے جاتے ہیں منجملہ ان کے ایک دلیل میہ ہے کہ جو فرد جب دوجو ہروں کے درمیان ہوتا ہے تو کیااس کے دونوں کناروں میں ہےایک کنارہ دوسرے عین کنارے سے ملاقی ہوتا ہے؟ دوسرا نین کنارہ وہ ہے جو کہ دوسرے سے ملاقی ہوتا ہے یااس کے غیرسے ملاقی ہوتا ہے؟ اگراس کے عین سے ملاقی ہوتا ہے تو و ہ محال ہے، کیونکہ اس سے دونوں کناروں کا اتنفاء لا زم ہوتا ہے کیونکہ ملاتی کا ملاقی بھی ملاقی ہوتا ہے جواس ہے ملاقی ہوتا ہے اگر وہ اس کا غیر ہے تو اس میں تعدد دانقسام ٹابت ہوتا ہے اور بیشبہ وہ ہے جس کاحل بہت طویل ہے ہم اس پرغور کرنے پرمجبور نہیں ،اس <u>لئے</u> ہم دوسر ہے مقام کی طرف آتے ہیں۔

#### دوسرامقام

ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مید دعویٰ کہ جسم میں ہر حلول ہونے والی شے کا قابل انقسام ہونا لازم ہےخودتمہارے اس نظرے کی بناء پر باطل ہےتم کہتے ہو کہ (مثلاً) بمری کے د ماغ میں (مجموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم) (۱۳۵۳) (مجموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم)

بھیڑئے کی عداوت کے متعلق جوتوت وہمیہ ہوتی ہے شے واحد کے علم میں ہے اس کی تقسیم کا تصور نہیں ہوسکتا کیونکہ عداوت کے اجزاء نہیں ہوتے کہ بعض اجزاء کے ادراک اور بعض اجزاء کے زوال کوفرض کیا جاسکے حالا نکہ تمہار ہے نزدیک توت جسمانی میں اس کا ادراک ثابت ہے کیونکہ نفس بہائم اجسام میں منطبع ہے جوموت کے بعد باقی نہیں رہتا اس پرسب کا اتفاق ہے اگر فلاسفہ کے لئے میمکن ہے کہ حواس خمسہ حس مشترک اور قوت حافظ صور کے مدر کات میں انقسام کے فرض کو مجبوراً مان لیس تو ان کے لئے ان معانی کے انقسام کا فرض کرنا جن کا ماد ہے میں ہونا شرط نہیں ہے ممکن نہ ہوگا۔

اگرکہا جائے کہ بکری مطلق عداوت کا جومجر دعن المادہ ہوادراک نبیں کرتی بلکہ معین وضحض بھیٹریٹے کی عداوت کا ادراک کرتی ہے اور قوت عاقلہ حقائق مجردعن المادہ وین الاشخاص کا ادراک کرتی ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ بحری بھیڑ ہے کے رنگ اور شکل کا پھر عداوت کا ادراک کرتی ہے اگر رنگ قوت باصرہ میں منطبع ہونے والی شے ہے تو ایسی ہی شکل بھی ہے اگر یہ دونوں محل بصارت کے انقسام کے ساتھ منقسم ہو جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ عداوت کا وہ کس چیز کے ذریعے ادراک کرتی ہے؟ اگر کہو کہ ہم کے ذریعے تو ادراک بھی منقسم ہوگا تو یہ نقسم ادراک کس چیز کا ادراک ہوگا ؟ کیا وہ ایک جز عداوت کا ادراک ہوگا ؟ تو عداوت کا جز کیے پیدا ہوا؟ یا پھر جز نے عداوت کا جرائے والی شے ثابت ہوگا کہ کہ خراف میں کے فران اوراک کیا تو پھر عداوت کی بار معلوم ہونے والی شے ثابت ہوگی کے ونکہ اقسام کل کے ہر جز میں اس کے ادراک کا ثبوت ماتا ہے؟

یہ ہان کی دلیل میں شک پیدا کرنے والا شہر جس کا حل ضروری ہے۔
اگر کہا جائے کہ بیمنا قضہ معقولات میں ہواد معقولات کا منا قضہ نہیں ہوسکتا۔
(یعنی وہ ٹو نے نہیں) جب تم دونوں مقدموں میں شک شکر سکے کہام واحد نقسم نہیں ہوتا اور جو منقسم نہیں اور مسلم میں اقامت نہیں کرسکتا تو تم کو نتیج میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔
جواب یہ ہے کہ یہ کتاب جوہم نے تصنیف کی ہے وہ محض تمہارے بیانات میں تاقض وفساد ظاہر کرنے کے لئے کی ہواور یہ بات تمہاری بحث کے کسی ایک شق کے فساد میں بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا قوت وہم یہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا قوت وہم یہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا قوت وہمیہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خواہ وہ نفس ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ویا تو میں مقام تلہیس سے عافل بھی جو تا ہے جس

طرح رنگین چیز میں رنگ اور رنگ کی حالت یہ ہے کہ رنگین شے کے تجزید وانقسام ہے اس کا بھی تجزید ہوسکتا ہے بہداس کے لکا تجزید ہو بہرحال خلل مقط العباع ہے بہر رہا ہے جمکن ہے کہ علم کی نسبت اس کے کل کی طرف الیمی شہوجیے کہ رنگ کی شبت رنگین چیز کی طرف الیمی شہوجیے کہ رنگ کی شبت رنگین چیز کی طرف کہ وہ اس پر پھیل جاوے یا اس میں منطبع ہوجائے اور اس کے اعتراف وجوائب میں منتشر ہوجائے اور اس کے منتشم ہونے ہے وہ بھی منتشر ہوجائے اور اس کے منتشم ہونے ہے وہ بھی منتشم ہوجائے بلکہ غالبًا علم کی نسبت اس کے کل کے ساتھ دوسری طرح کی ہے جس میں انقسام ممکن نہیں محل علم کا تجزید ہو بھی تو اسکا تجزید ہو اسکا تجزید ہو اسکا تجزید ہو اسکا اس کی نسبت اس کے محال کی طرف ایس ہی مجھنی چاہیے جیسے اور اک عداوت کی نسبت جوان سے کلی کی طرف ہوتی ہے ان کا اور ان ان کے متعلق ہاری تفصیلی معلومات مطلقاً کا بل اور ان ان کے متعلق ہاری تفصیلی معلومات مطلقاً کا بل مجروسہ ہوتے ہیں لہذ اان کے متعلق ہارے احکام اس وقت تک نا قابل بھروسہ ہو گئے جب بھروسہ ہوتے ہیں لہذ اان کے متعلق ہارے احکام اس وقت تک نا قابل بھروسہ ہوگے جب تک کہ جمیں ان کی نسبت کی تفصیلات کا کا مل علم حاصل نہ ہوجائے۔

خلاصہ یہ کہاں امر ہے تو انکارنہیں کیا جاسکتا کہ فلسفیوں نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ ظنیات کی تقویت کے لیے فائدہ مند ہوسکتا ہے مگران کا بقینی بنیا دوں پڑھم ہونا تھے نہیں مانا جاسکتا کہاں میں غلطی کا یالغزش کاامکان نہ ہو۔

# دوسری دلیل:

دوسری دلیل فلاسفہ کہتے ہیں کہ اگر معلوم واحد عقلی (بیخی مجردعن المواد) کے متعلق علم مادے میں اس طرح منظیع ہوسکتا ہے جیسے اعراض کا انظباع جو جو اہر جسمانیہ بیس تواس کا انظبام بھی انقسام بھی انقسام بھی انقسام بھی افقسام بھی انقسام بھی انقسام بھی اور نہ بالضرورت لازم ہوگا گواس میں منظیع نہ ہواور نہ اس پر پھیلا ہوا ہوا گرافظ انظبع خراب گئے تو دوسرا لفظ اختیار کیا جاسکتا ہے تو ہم دریافت کریں گئے کہ کیا علم کی طرف نسبت ہوتی ہے یا نہیں ؟ نسبت کا مقرر سرکر نا تو محال ہے کیونکہ اگر اس کی ساتھ نسبت قرار نہ دی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا اس کے متعلق عالم ہونا اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقسام سے خالی متعلق غیر عالم ہونے ہے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقسام سے خالی متعلق غیر عالم ہونے ہے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقسام سے خالی نہیں (۱) یا تو نسبت اجزاء کی ہر ترکے ساتھ ہوگی (۲) یا بعض اجزاء کے ساتھ بعض اجزاء کے ساتھ بعض اجزاء کے ساتھ بعض اجزاء کے ساتھ بعض کوچھوڑ کر ہوگی۔

(۳) یا کسی بھی جز کے ساتھ نسبت نہ ہوگی۔

اوراس سے بیبھی ظاہر ہوتا ہے کہ حواس خمسہ کے محسوسات منطبعہ صور جزئیہ منقسمہ کے محسوسات منطبعہ صور جزئیہ منقسمہ کی صرف مثالیں ہوتی ہیں ، کیونکہ ادراک کے معنی ہیں نفس مدرک ہیں مثال مدرک ( یعنی جس چیز کا ادراک کیا جاتا ہے ) کا حصول اور مثال محسوس سے ہر جز کے لئے آلئہ جسمانیہ کے جزکی طرف نسبت ہوگی۔

اس پر ہمارااعتراض وہی ہے جس کا او پر ذکر ہواصرف نفط انطباع کو نفظ نسبت ہے تبدیل کردینا شبہ کوسا قطبیں کرتا بکری کی قوت وہمیہ میں بھیڑ ہئے کی عداوت کے متعلق جو پچھ بھی منطبع ہوتا ہے (جس کا کہ انھوں نے ذکر کیا ہے ) وہ لامحالہ ادراک ہی ہوا ہواراس ادراک کو بکری کی طرنسبت ہے اور اس نسبت کا ای طرح تعین ہوتا ہے جس طرح کرتم نے ذکر کیا ہے بس عداوت کوئی امر مقدر یا مقداری کمیت رکھنے والاجم نہیں کہ اس کی مثال جسم مقدر میں منطبع اور اس عداوت کے اجزاء اس مثال کے اجزاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور بھیڑ ہے کی شکل کا مقدر ہونا کائی نہیں ہوتا کیونکہ بکری اس کی شکل کے سواکسی اور چیز کا ادراک کرتی ہے اور وہ ہے خالفت وعداوت اور بیعداوت جوشکل کے علاوہ ہے کوئی مقداریا کمیت نہیں رکھتی تا ہم بکری نے اس کا جسم مقدر ہی کیے ور بعداوت جوشکل کے علاوہ ہے کوئی مقداریا کمیت نہیں رکھتی تا ہم بکری ہے۔

گر کوئی کہے کہتم ان دلائل کی تر دیداس طرح کیوں نہیں کرتے کہ علم ایک نا قابل

تجزیه جو ہر متحیز لعنی جو ہر فر دمیں پایا جا تا ہے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہر فرد کے بارے میں بحث امور ہندسیہ متعلق ہوتی ہادر جو ہر فرد کی تو جیہ کے لئے طویل بحث در کار ہے پھراس ہے بھی اشکال کا دفعیہ نہیں ہوتا اس سے تو ہدلازم آتا ہے کہ جو ہر فرد میں قدرت اور ارادہ دونوں اور انسان کوتو فعل میسر ہادر بیغیر قدرت اور اراد ہے کہ جو سکتا ہے اور کھنے کی قدرت اور اراد ہے کے متصور نہیں ہوتا اور سے اور اکھنے کی قدرت باتھ میں اور انگلیوں میں ہوتی ہے مگر اس کا علم تو ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ کا ثارہ ہوتی اور نہ ارادہ ہاتھ میں ہوتا ہے کونکہ کھنے والاممکن ہے کہ ہاتھ کے مفلوج ہونے پر لکھنے کا ارادہ کرے گولکھنا اس کے لئے دشوار ہوتو میں مراد سے کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو

### تىسرى دلىل:

فلسفی کہتے ہیں کہ اگر علم جسم کے کسی جزمیں ہوتو اس کا عالم بہی جز ہوگا دوسرے تمام اجزائے انسانی کے برخلاف حالا نکہ عالم تو انسان کو کہا جا تا ہے اور عالمیت مجموعی طور پر اس کی صفت ہوتی ہے سنکہ اس کے اندر کسی کل مخصوص کی۔

یہ ایک احتقانہ بات ہے کیونکہ انسان دیکھنے والا سننے والا اور چکھنے والا ہمی کہلایا جاتا ہے ایسا بی ایک چار پائے میں بھی بیہ صفات ہوتی میں توبیہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ محسوسات جسم میں نہیں ہوتے بلکہ بیتو ایک قسم کا محادرہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بغداد میں ہے حالا نکہ وہ شخص شہر بغداد کے ایک جزء ہی میں ہوگانا کہ بورے شہر میں لیکن بورے شہر کی طرف اس کونسبت دی جاتی ہے۔

# چوهمي دليل

اگرعلم قلب اور د ماغ کے کسی جز و میں حلول کرتا ہے تو جہل کا جواس کی صندہے قلب و د ماغ کے کسی دوسرے جز میں قیام ہونا چاہیے اس سے انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز کا عالم بھی ہوگا اور جاہل بھی جب بیر محال ہے تو ظاہر ہوا کہ کل جہل ہی محل علم ہے اور بیرل واحد ہے جس میں اجتماع صندین محال ہوگا اگر علم منقسم ہوتا تو جہل کا قیام ایک حصے میں اور علم کا قیام ایک دوسرے حصے میں اور علم کا قیام ایک دوسرے حصے میں محال نہ ہوتا کیونکہ کوئی شے جب ایک کل میں ہوتو دوسر محل میں اس کی

ضداس کی خالفت تہیں کرعتی جیسا کہ تھوڑ ہے ہیں اہتی پن کا اجتماع ہوسکتا ہے یا آ تھے ہیں سیابی اور سفیدی کا اجتماع ہوسکتا ہے کیونکہ بیا پی جگہ پر ہوتی ہے اور یہ بات حواس میں لازم نہیں ہے کیونکہ ان کے ادراکات کی کوئی ضد نہیں ہوتی ہم بھی ادراک کرتے ہیں اور بھی نہیں کرتے اوران دونوں جانتوں کے درمیان سوائے تقابل وجودعدم کے اور کچونہیں ہا کہ بناء پر ہم کہتے ہیں کہ وہی محف اپنے بعض اجزاء ہے مثلاً آ نکھ اور کان سے تو ادراک کر ہا ہے اور ہما ہم بناء پر ہم کہتے ہیں کہ وہی محف اپنے بعض اجزاء ہے مثلاً آ نکھ اور کان سے تو ادراک کر ہا ہوا کہ تم کم کا ہم جس سے ادراک نہیں کر رہا تو اس بیان ہے کوئی تناقض نہیں ہوتا اور تمہارا یہ تول کا فی نہیں ہوسکتا کہ علیت جا بلیت کی ضد ہے اور تھم عام تمام بدن کے لئے ہے کیونکہ یہ محال ہوگا کہ تھم کا اطلاق غیر محل علیت پر ہوا ہے آگر اسم کا اطلاق مجموعے پر ہوا ہے تو وہ مجازی طور پر ہے جسیا کہ کہا جائے کہ وہ بنیا ہے آگر چہ کہ ہم بالضرورت جانتے ہیں کہ دیکھنے کہ تھا ہم ہوا ہے اگر اسم کا اطلاق مجموعے کا حکم پاؤں یا ہاتھ کے لیے تا بت نہیں کیا جاتا بلیصرف آ نکھ کے لئے مختص ہے اورا دکام کا اتضاد علتوں کے تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ کہنے ہے بھی اس دعوے کی تر دیدنہیں ہوتی کہ قبول علم دجہل کے لئے انسان میں محل ایک ہی ہے انسان میں محل ایک ہی جہل اس میں منضاد طور پر پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے نز دیک ہروہ جسم جسمیں حیات ہوقابل علم وجہل ہے اور حیات سے سوااس کے لئے کوئی دوسری شرطنہیں ہتلائی گئی ہے اور تمام اجزاء آپ کے نزویک قبول علم میں ایک ہی نہج پر ہیں۔

اعتراض آپ کا بھی دعوی شہوت و شوق وارادے کے بارے میں آپ کے نظریے پر معقلب ہوسکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہائم اور انسان دونوں میں موجود ہیں اور وہ ایسی عانی ہیں جوجہم میں منطبع ہوتی ہیں چریتو محال ہے کہ جس چیز سے رغبت کی جاتی ہے اس سے نظرت بھی کی جاتی ہے اس سے نظرت بھی کی جاتی ہے اس سے نظرت رغبت کا محل کی جاتی ہے اس سے نظرت رغبت کا محل ایک ہواور نظرت کا محل دوسرالیکن ہے بات اس چیز پر دلیل نہیں کہ نظرت و شوق اجسام میں صلول ایک ہواور نظرت کا محل دوسرالیکن ہے بات اس چیز پر دلیل نہیں کہ نظرت و شوق اجسام میں صلول نہیں کرتے ان کا اجتماع اسلے محال ہے کہ یہ قوئی کو کثیر التعداد ہیں اور مختلف عضوی آلات پر منتقب میں کرتے ان کا اجتماع اسلے مرکز رابطہ کا کام ویتا ہے اور وہ ہے نفس جو بہائم اور انسان دونوں میں پایا جاتا ہے جب وہ اپنے مرکز ہے متحد ہو جاتے ہیں تو نفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں پایا جاتا ہے جب وہ اپنا محال ہوتا ہے لیکن بیاس امر پر دلیل نہیں کے نفس جسم میں مطبع نہیں ہوتا ہے ۔

يانچويں دليل

فلاسفه کہتے ہیں اً گرعقل معقول کا آلہ جسمانی کے ذریعہ ادراک کرتی تو وہ اینے آپ کوئبیں جانتی کیکن تالی محال ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتی ہے اس کئے مقدم بھی محال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیسلم ہے گہاستنا نقیض تاتی کا نتیج نقیص مقدمٌ ہوتا ہے مگراس وقت جبکه تالی ومقدم کالزوم ثابت ہولیکن تمہاری دلیل میں بیواضح نہیں کدان دومیں کوئی لزوم ہے تو

اس کوئس طرح ٹابت کرو گے۔

اگر کہا جائے کہ اس پر دلیل ہیہ ہے کفعل بصارت اگرجسم میں منہو تا تو اس کا تعلق باصرہ سے نہ ہوتا لعنی بینائی نظر نہیں آتی جیسے شنوائی سی نہیں جاتی ایسا ہی دوسرے حواس کے متعلق کہا جا سکتا ہے اس طرح اگر عقل بھی جسمانی آلہ مدد سے ادراک کرتی تو اپنے آپ کا ادراک نبیں کر سکتی حالانکہ عقل جیسا کہ دوسرے کا ادراک کرتی ہے اپنے آپ کا بھی کرتی ہے ہم میں سے ہر تحص جس طرح اپنے آپ کو جان سکتا ہے دوسرے کو بھی جان سکتا ہے اور ہم جانے ہیں کہ ہم اینے آپ کو جانے ہیں اور دوسروں کو بھی جانے ہیں۔

جواب ہیہ ہے کہ آپ کا بید عویٰ دووجوہ کی بناء پر باطل ہے۔

(۱) ہمارے نزدیک جائزے کفعل بسارت اپنے آپ ہے بھی متعلق ہواں طرح کہ وہ دوسرے کو بھی دکھلائے اپنے آپ کو دکھلائے جیسا کہ ایک شخص کاعلم علم بغیرہ بھی ہوسکتا ہے اور علم نفیسہ بھی ہوسکتا ہے وہ عادت جاربیاس کے خلاف ہے کیکن خرق عادت ہمارے امزدیک جائزے۔

(ب) ہماری دوسری دلیل اور زیادہ قوی ہے۔اس چیز کوہم حواس میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ ہے یو چھتے ہیں کہ آپ ریکیوں جائز رکھتے ہیں کہ یہ بات جب بعض حواس میں ناممکن خیال کی جاتی ہے تو سب کے لئے ناممکن خیال کی جائے ذہنی ادراک کی صورت کوحواس کے حکم ہے الگ کرنا بعید از قیاس کیوں ہے گوجسمانی حیثیت ہے وہ دیگر حواس کے ساتھ مشترک ماہیت رکھتی ہے واتعتا بصر ولمس بعض باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں جس کنس کو ادراک کا فائدہ اس وفت تک نبیں ہوسکتا جب تک کہ ملموس کا آلہ لامسہ ہے اتصال نہ ہواہیا ی حال حس ذوق کا ہے ، اور حس بھر کا حال اس سے مختلف ہے اس میں انفصال شرط ہے چنا نچیا گر کوئی شخص اپنی پلکیس بند کر لے تو وہ پلکوں کارنگ دیکو منسکے گا کیونکہ وہ اس سے دور نہیں

ہیں بصبر ولمس میں بیاختلاف جسم کی طرف ان حواس کے احتیاج میں اختلاف کا موجب نہیں ہو سکتالہذا کوئی بعید نہیں کہ حواس جسمانی کے اندر کوئی چیز ایسی بھی ہو جسے عقل کہا جاسکتا ہے اور وہ سب حواس سے اس بارے میں مختلف ہواور وہ اپنے آپ کو جان سکتی ہو۔

# حچھٹی دلیل

فلنی کہتے ہیں کہ اگر عقل آلہ جسمانی کے ذریعہ ادراک کرتی جیسا کہ حاسہ بھر کرتا ہے تو وہ کسی دوسر سے حاسہ کی طرح اپنے آلہ کا ادراک نہیں کر علی لیکن وہ دیا نے اور قلب یا کسی مجھی شے کا جواس کا آلہ مجھی جا سکتی ہے۔ ادراک کرلیتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ہم کوئی آلہ ہے اور مدمحل ور نہ وہ اس کا ادراک نئر کرسکتی۔

اعتراض اس برای طریقہ ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے جس طرح کے سابقہ دلیل پر کیا گیا ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں حس بصارت بھی اپنے کل کا ادراک کرتی ہے گویہاں عادت جاریہ کا سوال پیدا ہوتا ہے یا پھر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جسیا کہ سابقہ دلیل میں پوچھا گیا تھا۔ سے رہے نہیں معرف میں معالیٰ میں نام الکی دیں جسم مر منطبع ہیں۔ نک

کہ اس خاصیت میں حواس کا مختلف ہونا محال کیوں ہے گو وہ جسم میں منظیع ہونے کی حیثیت ہے باہم مشترک ہیں ؟ اور پھر آپ ہے کیوں کہتے ہیں کہ جو چیز جسم میں قائم ہوتی ہو ہ اس جسم کا ادراک نہیں کر کتی ؟ جزئی معین سے کلی مرسل پر آپ کیوں تھم لگاتے ہیں؟ اس طریقہ ممل کا اطلاق تو بالا تفاق معلوم ہو چکا ہے منطق کہتی ہے کہ سبب جزئی یا جزئیات کثیرہ کے سبب کی بناء پر کلی پر تھم لگا یا جا نا باطل ہے مثلاً سمجھا جاتا ہے کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے کے جڑول کو حرکت دیتا ہے کیونکہ اکثر جانوروں کے مشاہدہ سے ایسا ہی پایا گیالہذا ایہ تیجہ اخذ کیا گیا مگر ہے جہ ہمارے اس لاعملی کی وجہ سے ہے کہ بعض جانورا سے بھی ہیں جن کی ہے تصوصیت نہیں ہے مثلاً مگر مجھے چباتے وقت صرف او پر کے جبڑ ہے کو ہلاتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے استقراکے در سے صرف واس خواس خواس کو ایک خاص صورت کیا کہ انھوں نے کل حواس پر تھم لگا یا ہے ممکن ہے کہ عقل ایک الگ حس ہواوراس کا تعلق دوسر سے اس فقط نظر سے حواس کو باوجود انکے جسمانی ہونے کے دوتم میں تقیم کرنا پڑے گا۔

ایک وہ جوابے محل کا ادراک کرتے ہیں جیسے حس باصرہ دوسرے وہ جوشے مدر کہ کا بغیرا تصال کے ادراک نہیں کر سکتے جیسے حس ذا نقہ لامیہ بہر حال فلسفی جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ مفید ظلن تو ہوسکتا ہے مفیدیقین نہیں ہوسکتا اس کا اعتبار کیا کیا جائے۔

اگر کہاجائے کہ بہارے دعوے کی بنیاد حواس کا مجرداستقر آئیں بلکہ بربان ہاوروہ یہ کہ گا۔ بہان ہوں تواس سے ان کا ادراک علیحہ ہوگا بلکہ بیادراک ہر وقت حاضر وموجود ہوگا کیونکہ انسان بھی اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی محض اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی محض اپنی ذات کواپنے نفس میں بمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کواپنے نفس میں بمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کواپنے نفس میں بمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کواپنے نفس میں بمیشہ ثابت کرتا انسان میں انکا مشاہرہ ضرکے کے دریعے دوسرے انسان میں انکا مشاہرہ ضرکے لئے انکا دراک کرسکتا ہے شائے وجود کا عقاد کرسکتا ہے ہیں ای طرح اگر عقل کسی جسم میں حلول کرنے والی ہوتو چاہیے یہ تھا کہ جسم کو بمیشہ پہنچا تی ہوتی یا دوسرے حواس کی طرح مدجانتی ہوتی مگر اس کے حق میں دونوں با تیں بھی صحیح نہیں کیونکہ بعض دوسرے حواس کی طرح مدجانتی ہوتی مگر اس کے حق میں دونوں با تیں بھی صحیح نہیں کیونکہ بعض دوسرے حواس کی طرح مدجانتی ہوتی مگر اس کے حق میں دونوں با تیں بھی صحیح نہیں کیونکہ بعض دوسرے حواس کی طرح احداد بعض دفتہ بیں ہوتا۔

اس نقطہ کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ مکل میں حلول کرنے والا ادراک اپنے کل کا بھی ادراک کرتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ایک نسبت ہوتی ہے اور یہ تصور نہیں ہوسکتا کہ حلول کے سوا اس کی طرف اس کی کوئی نسبت ہوتی ہواس لئے کل کا ہمیشہ ادراک ہوگا اگر یہ نسبت کافی نہیں تو جا ہے کہ ہمیشہ ادراک نہ کر ہے کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اسکے سوااس کی طرف کوئی اور نسبت ہوجیہا کہ وہ اگر اپنے آپ کو جانتی ہوتی تو بہر حال سے ہمیشہ جانتی ہوتی اور کہ میں اس سے عافل میں وہ قی ۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ انسان جب تک کہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتا وہ فقط اپنے جسم وقالب یعنی ڈھانچہ ہی کو جانتا ہے ول کا نام اور اس کی صورت وشکل اس کے لئے متعین نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے نفس کو جسمانی حیثیت سے ٹابت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوایئے کپڑوں یا اپنے گھرکی نسبت سے ٹابت کرتا ہے۔

سر جس نفس کا کہ تم ذکر کر ہے ہودہ درتو گھر کے لئے موزوں ہیں نہ کپڑوں کے لئے اس کا اثبات اصل جسم کے لئے لازم ہے اوراسکی غفلت اپی شکل باا ہے نام ہے ایس ہی ہوتی ہے جیسی کداس کی غفلت قوت شامہ کے ل سے کہ وہ دوزائدلو تھٹر ہے ہیں مقدم د ماغ میں ان کی شکل سر بہتان کی ہی ہو، اور ہرانسان بہتو جانتا ہے کہ وہ اپنے کسی جھے جسم ہی کے ذریعہ وہ کو کا احساس کرتا ہے لیکن کی ادراک اس کی نظروں میں مشکل یا متعین نہیں ہوتا اگر چہ کہ وہ اتنا ہے کہ یہ کی سرک میں مشکل یا متعین نہیں ہوتا اگر چہ کہ وہ اتنا جاتا ہے کہ یہ کی سرک مجموعہ اعضاء میں سے جاند سرکے ہوئی اور اسے نیادہ قریب ہے اور سرکے مجموعہ اعضاء میں سے جاند سرکے میں اور سے نیادہ قریب ہے اور سرکے مجموعہ اعضاء میں سے جاند سرک میں سے نیادہ قریب ہے اور سرکے مجموعہ اعضاء میں سے دیادہ قریب ہے اور سرکے مجموعہ اعضاء میں سے دیادہ قبیل سے نیادہ تی نیادہ قبیل سے نیادہ تیادہ تی نیادہ تی نیا

(مجموعه رسائل ا مام غز اتیٌ جلد سوم حصه سوم ) · ( [٨٠٠ ) · · · · · · · · · · (تبافتة الفلاسف

ناک کے داخلی جھے کی جانب کان کے داخلی جھے کی نسبت زیادہ تر دید ہے ایسے ہی انسان اپنے نفس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہ نفس جس کی وجہ ہے اس کا تو ہم ہے اس کا مستقر اس کے قلب و سینے کی جانب ہے اور وہ اس کے پیرکی نسبت زیادہ قریب ہے وہ اس کا اندازہ کرسکتا ہے کہ اس کا پیرکٹ بھی جائے تو اس کانفس باتی رہ سکتا ہے گراس کے قلب کے عدم کی صورت میں باتی نہیں رہ سکتا نہذ افلسفیوں کا یہ بیان کہ انسان بھی جسم سے غافل رہتا ہے اور بھی نہیں رہتا ہے اور بھی نہیں۔

# ساتویں دلیل

فلسفی کہتے ہیں کہ آلات جسمانی کے ذریعہ ادراک کرنے والے قوئی پر جب کام کا
ہو جھ ڈالا جاتا ہے تو نگا تارکام کی وجہ ہے وہ تھک جاتے ہیں کیونکہ تکان موجب فساد مزاج ہوتی
ہے اس طرح ادراک سے تعلق رکھنے والے قوئی اور جلی امور ان قوئی میں کمزوری اور خرابی پیدا
کر دیتے ہیں جتی کے ان کا کاموں کے بعد وہ کمزور وضعیف محسوسات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے
میسے بھاری آ وازیں کان کے لئے یا تیز روشنی آ نکھ کے لئے کہ بیہ وونوں ان اعضاء میں
کمزوری پیدا کر دیتے ہیں ان کے بعد آ دمی مدھم آ واز کو بھی مشکل سے سنتا ہے اور دھیمی روشنی
بھی بمشکل برداشت کرسکتا ہے بلکہ حس ذاکتہ میں بھی ایسانی ہوتا ہے کہ تیز مزہ چیز کے چکھنے کے
بعد ملکے مزے کی چیزوں کا احساس کم ہوتا ہے۔

مگر قوت عقلیہ کی حد تک معاملہ برعکس ہے کیونکہ معقولات میں غور وفکر کی مداؤمت اس میں نکان نہیں پیدا کرتی بلکہ جلی ضرور ریات کا درک خفی نظریات کے درک پراس کوقوئی بنادیتا ہے کمر ورنہیں کرتا گوبعض وقت اس میں نکان سی پیدا کر دیتا ہے گر بیاس کی قوت خیالیہ کے استعمال کی وجہ ہے ہوتا ہے بس در حقیقت ضعیف آلہ تو ت خیالیہ میں پیدا ہوتا ہے جس کے بعد عقل اس سے کا منہیں لیتی ۔

یہ بیان بھی گزشتہ براہین کی طرح ہے ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں ان امور میں حواس جسمانی مختلف ہوتے ہوں بعض کے لئے جو چیز ثابت کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ دوسروں کے لئے بھی ثابت کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ دوسروں کے لئے بھی ثابت کی جاسکے بلکہ بعید نہیں کہ اجسام میں تفاوت عظیم ہوتا ہومثلا ان میں سے بعض الیسے ہوتے ہیں جو کسی قسم کی حرکت سے قوئی ہوجائے ایسے ہوتے ہیں جو کسی قسم کی حرکت سے قوئی ہوجائے ہیں اور کوئی خرابی ان میں پیدا نہیں ہوتی اگر خرابی کا کوئی اثر ان میں پیدا ہو بھی تو کوئی سبب

(جموعه رسائل امام غز اتی جلدسوم حصه سوم ۲۸۳) (تبافتة الفلاسف

اییا پیدا ہوتا ہے جوقوت کی تحدید کر دیتا ہے اس طرح کے پھر اس میں کمزوری کا جہاس بھی ہاتی نہیں رہتا۔

یہ سارے مفروضات قطعاً ممکن ہیں اور بیضروری نہیں کہ جو تھم چند پراگایا جا سکتا ہے اس کوساروں کے لئے سیجے سمجھا جائے۔

#### ۳ څھویں دلیل:

فلفی کہتے ہیں کہ وہ سارے قوئی جواجزائے جسم میں پائے جاتے ہیں جالیس برس کی عمر میں جب نشو ناموقوف ہوجاتا ہے ضعیف ہونے لگتے ہیں اس زمانے میں بصارت وساعت اور دوسر ہے قوئی میں بتدرت خصیف بیدا ہونے لگتا ہے مگر قوت عقلیہ اکثر اعتبار سے اس زمانے میں قوئی ہوتی جاس قاعدے کی اس واقعہ ہے تر وید نہیں ہوتی کہ جسم میں حلول امراض کی وجہ سے اور بڑھا ہے میں عقل کے کمزور ہوجانے کی وجہ سے معقولات کا ادراک ممکن نہیں ہوتا ایک دفعہ جب بیشلیم کرلیا جائے کہ بعض وقت ضعیف بدن کے باوجود عقلی قوئی تیز ہوجاتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ عقل قائم بنفسہ ہے اور اگر کسی وقت جسم کے اختلال سے عقلی قوت میں خلل پیدا ہوجائے تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ عقل جسم کی مختاج جسم کے اختلال سے عقلی قوت میں خلل پیدا ہوجائے تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ عقل جسم کی مختاج جس میں تالی کے اسٹنا کا کوئی میج نہیں ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں کے۔

اگر توت عقلیہ بدن کے ساتھ ہی قائم ہوتی تو ضعیف بدن اسے ہرونت ضعیف کر سکتا گر چونکہ تالی محال ہے اس لئے مقدم بھی محال ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ بعض حالات میں تالی موجود ہے تو ضروری نہیں کہ مقدم بھی موجود ہے۔

اس کی قوت (عقلیہ کے استقال ل کی )وجہ یہ ہے کہنفس کا بذاتہ ایک فعل ہوتا ہے جب وہ کسی اور طرف مصروف نہیں ہوتا اور نہ کسی جانب اس کومشغولیت ہوتی ہے عام طور پراس کے دومختلف افعال ہوتے ہیں۔

(۱) فعل بدن کی نسبت ہے اس کی سیاست ومذبر۔

(۲) فعل اس کےمبادی و ذات کی نسبت سے بعنی ادراک معقولات \_

یہ دونوں افعال باہم مخالف اور ایک دوسرے کے مزاحم ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک طرف متوجہ رہتا ہے تو دوسری جانب اس کی مصروفیت کم ہوجاتی ہے دونوں کا جمع کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کیلمصروفیات جوعقلی کی توجہ میں رکادٹ کا باعث ہوتی ہیں وہ ہیں

احساس کیل شہوت، غضب ،خوف ، هم والم ،اور جبتم معقولات میں غور کرنے لگتے ،وتواس سم کی چیز وں کا تعطل ہونے لگتا ہے بلکہ بعض وقت مجرد س بھی آ له عقل کو کسی سم کا دھا کا پہنچائے یا کسی قسم کی تکلیف دے بغیر ادراک معقولات سے مافع ہوتی ہے ہرصورت میں ادراک معقولات میں ناکامی کا سبب نفس کا ایک کام ہے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہا وراس لئے عقلی نظر اور تھرے کا کام احساس درویا بھاری یا خوف (کے وہ بھی ایک سم کی و ماغی بھاری ہے۔) شمے وقت معطل ہونے لگتا ہے۔

افعال نفسی کے اِن دونوں جہتوں کی باہمی مزاحمت بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ جہت واحد کا تعدد مزاحمت کا موجب ہوا ہی کرتا ہے ، چنا نچے خوف در دکو بھلا دیتا ہے ، غصے کی وجہ شہوت کم ہوجاتی ہے ایک نظری معاملہ کی طرف توجہ کرنے سے دوسر نے نظری معاطلے کی طرف توجہ کم ہوجاتی ہے۔

اوراس بات کی دلیل کے جسم میں پیدا ہونے والا مرض محل علوم سے متعرض نہیں ہوتا سیہ کہ جب آ دمی بیاری سے شفا باب ہوتا ہے تو از سرنو خصیل علوم کا حاجتمند نہیں ہوتا ہاں کی جیئت نفسی حالت اولیٰ کی طرف مود کمر جاتی ہے علوم بھی بعینہ عود کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں از سرنو تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔

#### اعتراض:\_

اعتراض اس پریہ ہے کہ توئی کی وزیادتی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن کا شارنہیں کیا جاسکتا بعض توئی تو ابتدائے عمر میں توئی ہوجاتے ہیں بعض وسط عمر میں بعض آخر عمر میں ،عقل کا حال بھی ایسا ہی ہے ،صرف غالب احوال پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور عجب نہیں کہ قوت شامہ اور قوت باصرہ میں بھی باہمی اختلاف ہوجیہے قوت شامہ چالیس سال کے بعد قوئی ہوجاتی شامہ اور بینائی کمزور گوکہ جسم میں اپنے کل کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں یہی قوئی حیوانات میں بھی متفادت ہوتے ہیں چنانچہ سو تکھنے کی قوت بعض میں تیز ہوتی ہوتی بعض میں سنے کی قوت اور بعض میں دیکھنے کی قوت یہ عموماً مزاجو کہ اختلاف کی بنیاد پر ہے جن کا حصر وضبط ممکن نہیں۔

۔ اورعجب نہیں کہاشخاص واحوال کےاختلاف کی بناء پراعضاء کے مزاجوں میں اختلا ہو تاہوجس کی بناء پربعض اسباب عقل ہے پہلے بصارت کوضعیف کر دیتے ہیں کیونکہ بعمارت بلحاظ زمانہ عقل ہے مقدم ہوتی ہے انسان ابتدائے زندگی ہی ہے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کھنا شروع کر دیا ہے مقدم ہوتی ہے بہلے پیدائیوں ہوتی بلکہ بعض وقت اس کے لئے اور زیادہ عمر در کار ہوتی ہے جسیا کہ مختلف اشخاص میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اس طرح کہا جا تا ہے کہ شیب (بانوں کا سفید ہونا) سرکے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نسبت جلد تاری ہوجا تا ہے کہ شیب (بانوں کا سفید ہونا) سرکے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نسبت جلد تاری ہوجا تا ہے کہ ونکہ سرکے بال اس ہے بہت پہلے نمودار ہوتے ہیں۔

ان تمام واقعات براحتیاط سے غور کرنا چاہے لیکن اگر محقق انکانشان مجاری عادات میں لگانے پرآمادہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے ممکن نہیں کہ محض ان ہی کی بنیاد پر قابل و ٹوق علم حاصل کر سکے کیونکہ جہا احتال جن کی بناء پرقوئ میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے بیشار ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھروسہ کرنا جیسا کہ فلاسفہ نے کیا ہے یقین کے حصول کا باعث نہیں ہوسکتا۔

# نویں دلیل: \_

جسم اوراس کے عوارض انسان کی تشکیل کیے کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اجسام ہمیشہ خلیل ہوتے رہے میں اورغذا کے ذرایعہ بدل یا تحلل ہوتار ہتا ہے مثال کے طور پر ایک نومولود بچکولوجوا پی ماں سے الگ ہو گیا ہے یہ کھن مان علیل ہوجا تا ہے اور لاغر ہونے لگتا ہے پھر تندرست ہو کرموٹا ہوجا تا ہے اورنشونما پانے لگتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد اس میں وہ اجزائے جسم باتی نہیں رہ ہیں جو ماں کا دود دہ چھوڑتے وقت تھے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ابتدائے وجود صرف اجزائم میں ہے کہ بھی بیں کہ اس کا ابتدائے وجود صرف اجزائم میں ہو چکے ہیں پس یہ ہم پہلے جسم کا غیر ہے باتی نہیں رہا یہ سب خلیل اور دوسرے اجزاء سے تبدیل ہو چکے ہیں پس یہ ہم پہلے جسم کا غیر ہے طالانکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہاس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے عمر میں طالانکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہا تا ہے اور جسم اس کا محض آلہ ہے۔ نفس کا وجود جسم سے الگ اور مستقل پایا جاتا ہے اور جسم اس کا محض آلہ ہے۔

#### اعتراض:

اس پر بیہ ہے کہ آپ کا بینظر بیہ چو پابیہ جانو راور در خت کے تعلق سے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کبرٹن کی حانت صغیر سن کے مقابلہ میں ولیسی ہی ہوتی ہے جوانسان کی ہوتی ہے اوراس سے بیرثابت نہیں ہوتا کہ جانوریا درخت کی مادی ستی کے سواکوئی اور بستی بھی ہوتی ہاور فلفوں نے علم کے سلسلہ میں جو پچھ کہا ہے وہ قوت مخیلہ کے حفظ صور کے نظریے گی بناء پر باطل ہوجاتا ہے کیونکہ بیصور تیں بچوں میں بڑھا ہے تک ہاتی رہتی ہیں حالانکہ اس مت میں و ماغ کے سارے اجراء بدل جاتے ہیں اگر یہاں پر فلسفی بیک ہیں کہ د ماغ احر قلب دونوں جسم بدل جاتے تو بہی استثنائی حالت قلب کی بھی مانی پڑے گی کیونکہ د ماغ اور قلب دونوں جسم بی کے حصے ہیں اب سوال بید پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں سارے اجزائے بدن کا بدل جاتا کہ میکن ہوگا؟ بلکہ ہم بیک ہیں عے کہ اگر انسان سوہر س بھی زندہ رہے تو ضروری ہے کہ فطفے کے اجزاء میں باتی رہے سارے اجزاء می موسطے تو اس مابقی جزء کے اعتبار بی سے بچھ نہ بچھ اس میں باتی رہے سارے اجزاء می درخت یا گھوڑے کی حالت سے مختلف اعتبار بی سے اس کے انسان کا تھم ہے اس کی حالت کی درخت یا گھوڑے کی حالت سے مختلف اعتبار بی سار نانے میں تھا تو کشرت تحلیل و تبدیل کے نامیوں نانے میں تھا تو کشرت تحلیل و تبدیل کے باوجو دئنی کے اجزاء اس میں باتی رہ جاتے ہیں۔

اسکی مثال ایس ہے جیسے کسی برتن میں ایک رطل پانی ڈالا جائے پھراس پرایک اور
طل ڈال دیا جائے یہاں تک کد دونوں مل جا کیں پھراس میں سے ایک رطل ڈالد یا جائے بھراس میں سے ایک رطل ڈالد یا جائے پھراس میں سے ایک رطل نکال لیا جائے اس طرح ہزار مرتبہ کیا
جائے تو آخر مرتبہ بھی ہم یم تھم لگا سکیں گے کہ پہلے رطل کے پانی میں سے پچھ مذہبی ہی ہاتی ہے
اور جو بھی اس سے لیا گیا ہے اس میں اس میں پہلے پانی کیا جو ہود ہے کیونکہ وہ دوسر سے
م تبد کے پانی میں موجود تھی اور تیسہ می مرتبہ وس سے تریب سے اور پوتھا تیسر سے سے
قریب ہے ایسا بی آخر تک چلے جائے اور یہ فلاسفہ کے اصول کا ایک جائز بتیجہ ہے کیونکہ وہ
اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نہ ینا اور پہلے اجزائے بدن کا
اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نہ ینا اور پہلے اجزائے بدن کا
اجسام غیر متنا ہی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نہ ینا اور پہلے اجزائے بدن کا
معلیل ہونا برتن میں پانی کے گرنے اور نکلنے کے مشا بہ ہے۔

# دسويں دليل:

فلفی کہتے ہیں کہ قوت عقلیہ ان کلیات عامہ عقلیہ کا ادراک کرتی ہے جنھیں متکلمین کی اصطلاح میں احوال کہتے ہیں وہ انسان مطلق کا ادراک کرتی ہے اور حواس ایک معین انسان کا ادراک کرتے ہیں انسان مطلق وہ عین انسان ہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں شخصیت کا تو مکان مخصوص ہے اس کا رنگ مخصوص ہے اس کی مقدار مخصوص ہے اس کی وضع ، مخصوص ہے اس کی مقدار محصوص ہے داخل ہے مخصوص ہے گر دانسان معقول مطلق ان ساری باتوں سے مجرد ہے اس میں ہروہ چیز داخل ہے جس پر اسم انسان کا انظباق ہوتا ہے گودہ قابل مشاہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ جس پر اسم انسان کا انظباق ہوتا ہے گودہ قابل مشاہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ

وہ چیز بھی اس کی شخصیت میں داخل ہو سکتی ہے جس کے وجود کا مستقبل میں امکان ہوتا ہے بلکہ
اگر انسان معدوم بھی ہوجائے تو انسان کی حقیقت ان خواص ہے بجر دہوکر عقل میں باتی رہ سکتی
ہے یہی بات ان جزئی اشیاء کے متعلق صحیح ہے جن کا حواس مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ عقل ان
ہے اس کی حقیقت کا انتزاع کرتی ہے جومواد اور اوضاع سے مجر دہوتی ہے اس کلی حقیقت کے
اوصاف کو دوقسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔(۱) اوصاف ذاتی جیسے درخت اور جانور کے لئے
جسمانیت اور انسان کے لئے حیوانیت (۲) اوصاف واقی جیسے دیگ کی سفیدی یا جسم کا طول واضی نہیں اس ان و درخت وغیرہ کے لئے اس طرح انسان و درخت اور ہر ادراک کر دہ شے کی
جنسیت پر ذاتی وعرضی ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے مذکداس جزئی شے پر جس کا حواس مشاہدہ کرتے
جنسیت پر ذاتی وعرضی ہوتا ہے کہ کئی جوتمام کرائن محسوسہ سے مجرد ہوتی ہے عقل کا معرض ہے
اور عقل میں خابت ہے اور یکی معقول وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے بنداس کی وضع
ہم تی ہے مقدار۔

اس کلی معقول کاوضع و مہادے ہے مجروہ ونا(۱) یا تواس سے ماخود کی نسبت ہے ہو گا جومال ہے کیونکہ جواس سے ماخوز ہے وضع و مکان و مقدار رکھتا ہے (۲) یا بھر آخذ کی نسبت سے نفس عا قلہ سے اگر ایسا ہوتو لا زم آتا ہے کہ نفس کے لئے نا توضع ہو سمقدار ہو ہو اسکی طرف اشارہ ہو سکے ورنداگراس کے لئے بیسب چیزیں ثابت ہوں تو جو چیز کے اس کے اندر حلول مرتی ہے اس کے لئے بیسب چیزیں ثابت ہوں تو جو چیز کے اس کے اندر حلول مرتی ہے اس کے لئے ہیں ثابت ہو نگے۔

#### اعتراض:\_

و معنی کلی ہی قابل شلیم نہیں جس کوتم عقل کے اندر حلول کر دہ سیجھتے ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اندر بھی وہی چیز حلول کر سکتی ہے جوحواس میں کرتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ حواس میں کوئی شے مجموع حلول کرتی ہے توحس اس کی تفریق یا تفصیل پر قاور نہیں ہو سکتی مگر عقل تفصیل برقا در ہو سکتی ہے۔

مرجب اسکی تفصیل کی جاتی ہے تو تفصیل شدہ شے جس کی عقل قر ائن سے تجرید کرتی ہے جزئی ہونے کے اعتبار سے اسی مقرن شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قر ائن سے تجرید نہیں کی گئی فرق یہ ہے کہ عقل میں جو چیز ثابت ہے وہ معقول اور اس کی امثال کے ساتھ ایک ہی طرح مناسبت رکھتی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ وہ اس معنی میں کلی ہے کہ وہ عقل میں ایک ہی طرح مناسبت رکھتی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ وہ اس معنی میں کلی ہے کہ وہ عقل میں ایک ہی خوارجی جن کا عقل نے الداک کی اور اس کی تفصیل کی ۔ مصحح

ایک صورت معقول مفرد ہے جس کاحس نے اولا ادراک کیا ہے اوراس صورت کی نسبت اس جنس کی تمام اکا ئیوں کی طرف ایک ہی ہے جیسے اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو اس کے ذہن میں دوسری ہیئت تو پیدانہ ہوگی (سوائے انسان کے ) پھر جب وہ ایک گھوڑے کو انسان کے بعدد کھے تو اس میں دومختلف صورتیں پیدا ہوگی ن

یمی واقعہ بھی مجردحس میں بھی واقع ہوتا ہے جب آ دمی پانی دیکھتا ہے تو اسکے خیال میں پانی کیصورت آتی ہے پھراس کے بعدخون کود کچتاہے تو اب دوسری صورت آتی ہے مگر جب وہ دوسرایانی دیکھتا ہے تو کوئی نی صورت نہیں آتی اس کے برخلاف یانی کی وہی صورت جو اس کے خیال مین عبیع ہوئی ہے یانی کی برایک اکائی کے لیے مثال کا کام ویت ہے اس لحاظ ہے اس پرکلی کا گمان کیا جا سکتا ہے اس طرح جب وہ ایک ہاتھ کود بکھتا ہے تو اس کے خیال میں اورعقل میں ہاتھ کے اجزاءایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں جیسے تھیلی کا پھیلاُاس پر انگیوں کا ڈالیوں کی طرح جماؤ ناخنوں ہے انگلیوں پرحد بندی ایسا ہی ہاتھ کا چھوٹایا بڑا ہو نااس کارنگ وغیرہ پھر جب و ہ ایک دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے جو ہر بات میں پہلے ہاتھ ہے مما ٹمکت رکھتا ہے تو کسی دوسری صورت کی تحدید ( خیال میں )نہیں ہوتی بلکہ بیددوسرامشاہدہ خیال کے اندرکسی شے جدید کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے کوئی شخص ایک ہی برتن میں دوسرے یانی کو ای مقدار میں دیکھے تو کوئی نی صورت بیدا نہ ہوگی لیکن جب وہ دوسرا پانی یا دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے جورنگ یا مقدار میں پہلے ہے مختلف ہوتا ہے تو دوسرے رنگ اور دوسرے مقدار کی صورت تو پیدا ہوگی مگر کلی حیثیت ہے ہاتھ کی دوسری صورت ہیدانہ ہوگی کیونکہ جھوٹا اور سیاہ فام ہاتھ بڑے اور سفید فام ہاتھ ہے وضع اجزاء میں مشارکت رکھتا ہے البنتدرنگ اور مقدار میں اس ہے مختلف ہوتا ہے پس چونکہ اصول اولیہ میں اس سے مساوات رکھتا ہے اس لئے اسکی صورت کی تجدید کی ضرورت نبیں پڑتی کیونکہ بیصورت بعینیہ وہی صورت ہے البتہ جن باتوں میں اختلاف محمومة ہےان میں صورت کی تجدید ہوتی ہے۔

پس یہ بیں معنی کلی کے عقل بیں اور حس میں جب عقل کسی حیوان کے جسم کی صورت کا استفادہ ادراک کرتی ہے تو وہ جسمیت کے اعتبار ہے درخت کے مشاہدہ ہے کسی نی صورت کا استفادہ نبیں کرتی جس طرح دو پانیوں کی صورت کے ادراک کی مثال ہے واضح کیا گیا جوایک ہی وقت میں مدرک ہوتی ہیں اسی طرح ہرایک متشابہ امر میں میتھم لگایا جاتا ہے اس ہے ایسے کلی کا ثبوت نبیں مل سکتا جس کے لئے اصلا کوئی وضع نہ ہو۔

له بعن دیگ اورمقدار - مترجم

(جموعہ رسائل امام نزائی جلدسوم حصہ سوم کی ہے۔ رہی میہ بات کہ عقل بھی ایسی چیز کے ثبوت کا بھی فیصلہ کر عتی ہے جس کی طرف مذ

رہی ہے بات کے عقل بھی ایسی چیز کے جبوت کا بھی فیصلہ کرسکتی ہے جس کی طرف نہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی وضح ہوسکتی ہے جیسے وجوہ ثانیہ عالم کے بارے میں اس کا فیصلہ لیکن یہ خیال کیسے بیدا ہوا کہ عقل کا جسم میں موجود ہونا قابل تصور ہے؟ پھر اس میں تو یہ جھگڑا الگ بیدا ہوجا تا ہے کہ جو بھی مادے ہے الگ ہووہ معقول ہوگا فی نفسہ نہ کے عقل اور عاقل کا محتاج رہا ماخوذ عن المواد تو اس کے بارے میں وجہ بیان کردی گئی ہے۔

#### مسكله(۱۹)

# فلاسفہ کے اس قول کا ابطال کہ ارواح انسانی پروجود کے بعد عدم کا طاری ہونا محال ہے وہ ابدی وسر مدی

# ہیں جن کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا

اس بارے میں فلاسفہ کی دور کیلیں ہیں۔

مہلی دلیل: \_ بیہ ہے کہ روح کا عدم تین حالتوں سے خالی ہم ہوگا۔

(۱) یہ یا توجسم کی موت کی وجہ ہے ہوگا۔

(۲)اس کے شدکی وجہ ہے ہوگا جواس پر طاری ہوا ہو۔

· (۳) یا قدرت قادر کی دجہہے۔

یہ توباطل ہے کہ روح کا عدم جس کے جسم کے موت کی وجہ ہے ہو کیونکہ روح کا کوئی گئی وجہ ہے ہو کیونکہ روح کا کوئی محل تونہیں بلکہ جسم اس کامحض ایک آلہ ہے جس کو وہ بواسط قوائے جسمانی استعمال کرتی ہے اور طاہر ہے کہ آلہ کی خرابی اس کے استعمال کرنے والے کی خرابی یا فساد کا سبب نہیں ہو سکتی الابیہ کہ وہ روح اس بیں حلول کی ہویا منطبع مسمولی ہوجیسا کہ جانوروں اور توائے جسمانی کی روحوں کا حال ہے۔

چونکہ روح کے دوفعل حاصل ہیں ایک بغیر مشارکت جسم کے دوسرامشارکت جسم کے ساتھ لہذا جوفعل کے مشارکت جسم کے ساتھ ہوتا ہے (بعی تخیل احساس شہوت وغضب) وہ لازی طور پر بدن کے فاسد ہونے کے ساتھ ہی فاسد ہوجا تا ہے اوراس کی قوت سے یہ بھی تو کی ہوتا ہے لیکن جوفعل کے بغیر مشارکت جسم کے ہے (بعنی ادراک ان محقولات کا جومجر دعن المادہ ہیں ) اس کوجسم کی احتیاج نہیں و ومعقولات کا ادراک بغیر جسم کی مدد کے کرتی ہے بلکہ بدنی امور میں مشغولیت اس کومعقولات کی طرف توجہ کر نے سے آنے ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ میں مشغولیت اس کومعقولات کی طرف توجہ کر نے سے آنے ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ میں مدور کا وجود اور اس کے دوافعال میں سے ایک فعل جسم کا محتاج نہیں لہذا روح اپنے تو ام میں

اور بیہ کہنا بھی باطل ہے کہ روح اپنے مند کے طاری ہونے کی وجہ ہے معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ جواہر کا کوئی صند نہیں ہوتا ای لئے ہم کا کنات میں دیکھتے ہیں کہ اعراض وصور کے سوائے جواشیاء پر پے در پے طاری ہوتے ہیں پچھ معدوم نہیں ہوتا جیسے صورت ماہیہ اپنے ضد صورت ہوائی کی وجہ سے معدوم ہو جاتی ہے اور ما دہ جوان اعراض وصور کامحل ہے معدوم نہیں ہوتا اور ہر جو ہر جو کسی محل میں منہومند کی وجہ سے اسکے عدم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جو چیز کل میں لنہومند کی وجہ سے اسکے عدم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جو چیز کل میں لنہومند کی وجہ سے اسکے عدم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہو چیز کل میں لنہواں کا منہ نہیں ہوسکتا اضداد و ہی ہیں جو پے در پے ایک ہی کل پر طاری ہوتے ہیں۔

اجہام کی پیدائش سے پہلے اگر مجموعہ ارواح ایک ہی روح تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس کی تقسیم کیسے ہوئی ۔ کیونکہ ناروح کا کوئی حجم ہوتا ہے نا کوئی مقدار کے تقسیم کو معقول قرار دیا جائے اگر کہا جائے کہ تقسیم نہیں ہوئی تو یہ حال کیوں بالضرور ت ہم جانے ہیں کہ زید کی روح عمر کی روح سے الگ اور مستقل روح ہے اگر دونوں ایک ہوتے تو زید وعمر کے معلومات بھی ایک ہوتے کو زید وعمر کے معلومات بھی ایک ہوتے کو زید وعمر کے معلومات بھی ایک ہوتے کو زید وعمر کے معلومات ہیں اور ایک ہوتے تو زید وعمر کے معلومات ہیں ایک ہوتے کیونکہ علم ذات روح کی صفات میں داخل ہیں اور صفات زاتیہ ذات کے ساتھ ہر نسبت میں موجود ہوتی ہیں اور اگر کہا جائے کہ ارواح میں کثر ت پیدا ہوئی تو سوال ہوتا ہے کہ کی وجہ سے مشرح کس بناء پر کثر ت پیدا ہوئی ؟ کیونکہ نا مواد کی وجہ سے کثر ت ہوسکتی ہے ناامک کی وجہ سے مشرح کس بناء پر کثر ت پیدا ہوئی ؟ کیونکہ نامواد کی وجہ سے کثر ت ہوسکتی ہے ناامک کی وجہ سے مشرح م

سے فقہ از مند کی وجہ سے ہم صفات کی وجہ سے لیکن بیر حالت روح کی جسم کی موت کے بعد نہیں ہو سکتی کیونکہ خلوا روح کے عقبید ہے کے قاملین کے نزد یک اس وقت ارواح اختلاف صفات کی وجہ سے متکثر ہو جاتی ہیں کیونکہ اجسام کے ساتھ رہ کر وہ مختلف صفات کی اختیار کرلیتی ہیں ان میں سے کوئی دو روحیں متماثل نہیں ہو سکتیں اخلاق وسیرت کا تفاوت ان میں مختلف مینٹیس پیدا کر ویتا ہے اور طاہر ہے کہ سب کے اخلاق ایک جیسے نہیں ہوتے جیسا کہ طاہری فطرت ایک جیسے نہیں ہوتی اگر ایک جیسے نہیں ہوتے اخلاق میں موجائے گا۔

اس برہان ہے روح کا حدوث کیا جاتا ہے روح اس وقت پیدا ہوئی ہے جب نطف واخل ہوتا ہےاور جب نطفہ کے مزاج میں روح مد ہر ہ کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو نطفهاس کوقبول کر لیتا ہے بعض وقت و ہ ایک ہی روح میں نہیں ہو تی کیونکہ بعض د فعدرحم میں نطفہ سے دوتوام کا حدوث ہوتا ہے تو ظاہر ہے کدان سے ایک نہیں بلکہ دوروحیں متعلق ہوتی ہیں اور بیروصیں مبدااول ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ ظہور میں آتی ہیں اور جسم کی روح اس جسم کی مد برنہیں ہوتی شاس جسم کی روح اس جسم کی اور یا خاص تعلق اس خاص مما ثلت کی وجہ ہے پیدا ہوتا ہے جوایک مخصوص روح کوایک مخصوص جسم سے ہوتا ہے اگر ایبانٹ ہوتو تو ام بچوں میں ہے ا یک کاجسم دوسرے کے جسم کی بے نسبت اس مخصوص روح کو قبول کرنے کے لیے زیادہ مستعد منہ وتا کیونکہ دوروحیں معابیدا ہوئی ہیں اور دو نطفے قبول کمہ کے معامستعد ہیں سوال ہیدا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص روح اورمخصوص جسم میں خاص مما ثلت کی مخصص کون ی چیز ہے؟اگریہ مخصوص جسم میں روح کا است ہے تو بدن کے باطل ہونے کے ساتھ ہی روح بھی باطل ہو جائے گی اگر اس کے لئے کوئی دوسری وجہ ہے جس کی بناء پر اس روح کا اس جسم کے ساتھ خصوصی تعلق ہے (حتیٰ کے بیعلق روح کے حدوث کے لئے شرط بھی ہے ) تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی روح کے بقا کے لئے شرط ہونے میں کونسا تعجب ہے؟لہذا جب بیعلق منقطع ہوجائے تو نفس بھی معدوم ہوجائے گا بھراس کے وجود کا اعاد واس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ خدائے تعالی برمبیل بعث ونشو اس کا اعادہ مذکرے جبیبا کہ میں معاد کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا گیاہے.

، اگر کہا جائے کہ روح وجسم کے درمیان جوعلاقہ ہے وہ بطریق نزوع طبیعی اور کشش فطری ہے جواس روح میں خاص جسم کے ساتھ ودیعت کیا گیا ہے جس کی وجہ ہے وہ دوسروں کے بدن کو چھوکر ای بدن کے ساتھ کشش والفت رضی ہے اور اس کو ایک کھلے کہی جھوز تا میں جاور سے باقل ہوں کے بدن میں مقید رہتی ہے اور دوسری طرف اس کی توجہ بیں ہوتی لیکن اس سے بیلاز مہیں آتا کدروح میں بھی فسادے بدن کی وجہ سے ایر کھیل اس کو ایک فطری دلچھی ہوتی ہے ہاں کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے جس کے تدبیروا تظام میں اس کوایک فطری دلچھی ہوتی ہے ہاں کہ میں بدن کے ساتھ کہ کی وجہ سے الگ ہونے کے بعد بھی باتی رہتی ہے اگر زندگی میں بدن کے ساتھ روح کی مشغولیت کی طرف سے اس کی روح کی مشغولیت کی طرف سے اس کی توجہ کو پھیر دے اب بید دلچھی روح کی اذبت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات سے توجہ کو پھیر دے اب بید دلچھی روح کی اذبت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات سے محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچیں کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا جا بتی محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچیں کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا جا بتی تھی۔

رہازید کی شخصیت کے لئے اس کے اول حدوث ہی میں روح زید کاتعین توبہ لا محالہ جسم وروح کے درمیان سبب ومناسبت کی وجہ ہے ہوگا مثلاً بہتم روح کے لئے بنسبت دوسرے جسم ہے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا کیونکہ دونوں میں زیادہ مناسبت ہوگی اس لئے اس کے اختصاص میں زیادہ ترجیح ہوگی البت عقل بشری میں ان مناسبتوں کی خصوصیات وریافت کرنے کی طاقت نہیں ہے گر ان تفصیلات ہے ہماری لاعلمی کی وجہ سے بہلازم نہیں آ سکتا کہ مخصص کی احتیاج میں شک کیا جائے لئماس کی وجہ سے جسم کے فنا ہونے برروح کی بقا کامسلا مشتر ہوسکتا ہے۔

ہمارا جواب سے ہے کہ چونکہ جسم وروح کی باہمی مناسبت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے اور چونکہ یہی مناسبت ایکے درمیان خاص تعلق کی مقتضی ہے لہذا بعید نہیں کہ یہ نسبت مجبولہ اس قسم کی ہوکہ دوح کے درمیان خاص تعلق کی مقتضی ہے لہذا بعید نہیں کہ یہ نسبت می واد کا اس قسم کی ہوکہ دوح کے درمیان نسبت کا ہونا ضروری باعث ہو مجبول کی بناء پر تو تھم نہیں لگا یا جاسکتا کہ جسم اور روح کے درمیان نسبت کا ہونا ضروری ہواوراس نسبت کے معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجائے بہر حال فلاسفد کی وہ دلیل قابل استنانہیں نظر آتی۔

تيسرااعتراض: ـ

تیسرااعتراض بہ ہے کہ عجب نہیں یہ کہا جائے کہ قدرت خدا وندی کی وجہ ہے ار داح معد دم ہو جاتی ہے تو ہم اس پرمسکلہ مرمدیت عالم میں بحث کر چکے ہیں۔

#### چوتھااعتراض:۔

چوتھااعتراض یہ ہے کہ ہم پیشلیم ہیں کرتے کہ عدم کے ان طریقوں کے سواکسی اور طریقے کا امرکان نہیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس برتمہاری کیا دلیل ہے کہ کسی شے کا عدم ان تمیوں طریقوں کے سوامتھور نہیں ہوسکتا جب تمہاری تقسیم نفی وا ثبات کے درمیان وائر نہیں تو ممکن ہے کہ ایک چوتھا اور پانچوال طریقہ کہ ایک چوتھا اور پانچوال طریقہ مجمی ہو تمہارے ذکر کردہ تمین طریقوں کے علاوہ ان طریقوں کو صرف تمین ہی پر مخصر کردیے کی تو کو ڈادیل نہیں ہے۔

# د وسری دلیل: ـ

جو بہت زیادہ تو ی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر پر جوٹسی محل میں نہیں ہوتا عدم کا طاری ہونا محال ہے بالفاظ دیگر بسا نطابھی معدوم نہیں ہو سکتے اس دلیل ہے پہلے تو بیٹا ہت کرنا ہے کہ جسم کا معدوم ہونا روح کے عدم کا سبب نہیں ہوسکتا او براس پر بحث ہو چکی ہے اس کے بعدیہ بنا! نا ہے کہ کسی دوسرے سبب ہے بھی روح کا معدوم ہوتا محال ہے کیونکہ جب کوئی شے سسی سبب ہے بھی معدوم ہوتو مگو یا اس میں قوت فساد قبل فسادموجود ہے بعنی امکان عدم سابق علی ابعدم ہے جس طرح کے نسی حادث پر جب وجود طاری ہوتا ہے تو گویا اس میں امکان وجود ہی کوتوت وجود کا نام دیا جاتا ہے اور امکان عدم کوتوت فساد کا نام اور جس طرح کہ امکان وجود ایک وصف اضافی ہے جو کسی شے کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا اس کی اضافت ہی ہے بیامکان ہوتا ہے اس طرح امکان عدم بھی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر حادث سی سابق مادے کامختاج ہوتا ہے ہیں وہ مادہ جس میں قوت وجود ہوطاری ہونے والے وجود کو قبول کرتا ہے تو قابل غیر مقبول ہو گالہذا قابل مقبول کے ساتھ جب وہ اس پر طاری ہوتا ہےضر ورموجود رہے گا اور وہ اس کا غیر ہوگا یعنی اس کا وجوداس کے علاوہ ہوگا پس میبی حال قابل عدم کا بھی ہےضروری ہے کہ وہ بھی عدم کے طاری ہونے کے وقت موجود رہے اور اس کی وجہ ہے کوئی چیز معدوم ہو جائے جبیہا کہ وجود کے وقت کوئی چیز موجود ہوگئی تھی اب جو چیز کے معدوم ہوگئی ہے وہ باقی رہنے والی چیز کے علاوہ ہوگی اور جو چیز کے باقی ہے وہ وہی ہے جس میں قوت عدم اور اس کا قبول وامکان ہے جیسا کہ طریان وجود کے دفت جو باتی رہتا ہے طاری ہونے والے کے علاوہ

اس بیان کی تفہیم ایک دوسر ے طریقے ہے بھی ہوسکتی ہے کسی شے کی توت وجود وجود شے ہے پہلے ہوتی ہے لہذا وہ اس شے کی غیر ہوتی ہے بیہ شخص توت وجود نہیں ہوسکتی اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی تندرست نظر والے شخص کے متعلق کہا جائے کہ وہ ناظر بالقوہ ہے بینی اس میں توت نظر ہے اس کے معنی یہ ہیں دیکھنے کے لیے آئھ میں جس صفت کا ہونا ضروری ہے وہ موجود ہے اگر و یکھنے میں تاخیر ہوتو تاخیر کی وجہ کسی اور شرط کا فقدان ہوگا اس طرح سیابی دکھلانے سے پہلے آئھ میں موجود ہوگی جب طرح سیابی دکھلانے والی توت موجود ہوگی جب سیابی بالفعل نظر آئی تو اس نظر کے وجود کے وقت سیابی دکھلانے والی بیقو ت موجود ہوگی جب بیونکہ یہ کہنامکن نہیں ہے کہ جب بھی نظر ظہور میں آجا ہے تو وہ باد جود موجود بالفعل ہونے کے موجود بالقوق بھی ہے کیونکہ قوت وجود عاصل بالفعل حقیقت موجود سے ساتھ بھی ضم نہیں موجود بالقوق بھی ہے کیونکہ قوت وجود عاصل بالفعل حقیقت موجود سے ساتھ بھی ضم نہیں ہوگئی۔

اور جب بید مقدمہ ثابت ہو چکا تواب ہم بیہ کہتے ہیں کہ اگر شے بسیط معدوم ہوجائے تو وہ امکان عدم قبل عدم رکھتی ہوگئ کیونکہ بالقوہ سے تو بہی مراد ہے بنلاوہ ازیں وہ امکان وجود بھی رکھتی ہوگی کیونکہ جس چیز کے عدم کا امکان ہوتو وہ واجب الوجود نہیں ہوسکتی بلکہ ممکن الوجود ہوگ اور توت وجود کے معنے ہم امکان وجود ہی کے لیتے ہیں جس سے بیلازم آتا ہے کہ کسی شے کے اندراس کی توت وجود بالفعل کے اصول کے ساتھ جمع ہوسکتیں ہیں گویاس کا وجود بالفعل میں توت وجود ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ قوت نظر جو آ کھ میں ہوتی ہے غیر نظر ہے میں نظر نہیں کیونکہ اس سے بدلازم آتا کہ وہی شے بالفعل بھی ہوا ور بالقوی بھی ہوبید ونوں متناقض چیزیں ہیں بلکہ جب بھی کوئی شے بالقوی ہوگی تو بالقوئ ہوگی اور جب بھی بالفعل ہوگی تو بالقوئ ہوگی اس بلکہ جب بھی کوئی شے بالقوی ہوگی تو بالقوئ ہوگی اس طرح بسیط کے لئے بہل عدم قوت عدم کا اثبات بحالت توت وجود کا اثبات ہوگا جومحال ہے ہم کہتے ہیں کہ بیسار اُس بحث وہی ہے جس پر ہم تبعر و کر چکے ہیں اور جو مادہ وعناصر کے صدوث وعدم کے محال ہونے برگی گئی تھی مسئلہ از لیت اوابدیت تا عالم میں ہم اس کوتو ڑھکے ہیں اور اس تلبیس کا منشا فلا سفہ کا بیم شروضہ ہے کہ امکان الیں صفت ہے جوا ہے وجود کے لئے اس محل کی مقتضی ہوتی ہے اور ہم اس پر کافی اور سیر حاصل بحث ہی جم بیں جس کی ہم یہاں تکرار منیں کر سکتے مادی جو ہرکا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

حشر بالا جساد، اوراجسام کی طرف ارواح کے عود کرنے ، دوزخ وجنت ، حوروقصوروغیرہ کے جسمانی ہونے کے انکار کے ابطال میں ، اوراس قول کے ابطال میں کہ بیتمام باتیں عوام کی تسلی کے لئے ہیں ورنہ بیچیزیں روحانی ہیں ، جوجسمانی عذاب وثواب سے اعلی وارفع ہیں ...

سے اعلی وارفع ہیں۔ ندر سراء جار سرخان کے ہمانا میں سمال فلیفی سے

بیرسب تمام مسلمانوں کے اعتقاد کے خلاف ہے ہم ذیل میں پہلے دوفلسفیوں کے اس شم کے معتقد سے تفایر اس شم کے معتقد سے تفایر اس شم کے معتقد سے تعدید اس سے معتقد سے اور پھران ساری چیزوں کے خلاف جواسلام کے معتاثر بیں اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں روح موت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہتی ہے یا تولذت وسرور کی اس حالت میں رہے گی جس کی بے بناہ شدت کے تصور سے انسانی ادراک عاجز ہے رہائیم و تکلیف یا تو دائی ہوگی یا طول زمانہ کے بعد تسکیس پذیر ہو اسے گی۔

ان الآم ولذا ثعرب تا ثیر کے مداری میں انسانی طبقات مختلف ہوتے ہیں اختلاف بھی ایسا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جیسا کرنیوی لذا ثعر والام میں بھی بیا ختلاف پایا جا تا ہے لذت سرمدی صرف نفوس کا ملہ زکید کے لئے ہے اور الم ابدی نفوس ناقصہ کشف کے لئے الم جو ایک دور کے بعد منقصی ہوتا ہے نفوس کا ملہ کشفہ کے لئے ہے روح سادت مطلقہ کوصرف کمال ورز کریہ وطہارت نیک عمل سے حاصل ورز کریہ وطہارت نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے۔

، علم کی احتیاج اس وجہ ہے ہے کہ قوت عقلیہ کی غذا اور اس کی لذت معقولات کے۔ درک ہی میں ہے جس طرح کے قوت شہوانیہ کی لذت جنس محبوب سے ملا قات میں ہے یا قوت باصرہ کی لذت صور جمیلہ کے ادراک میں ہے اور یہی حال دوسرے تمام قوئی کا ہے رواح کے لئے درک معقولات سے جو چیزمانع ہوتی ہے وہ جسم اور مقتضیات جسمانی کے مشاغل ومصروفیات ہیں جو اس کی سے ات وخواہشات کے محور پر گھومتے ہیں معقولات سے عاری روح کے لئے ضروری ہے کہ اس لذت عظیم کے فوت ہونے پر رفح والم کا احساس کر سے لئی لذات جسمانی کی ظاہری چمک و مک سے اپنی طرف مصروف رکھتی ہے اور اس کا ول بہلاتی رہتی ہے جس طرح کے خوف کی حالت میں کسی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یا دوا ہمخد رہتی ہے جس طرح ہے جو کی حالت میں کسی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یا دوا ہمخد رہتی ہے جس طرح ہے جو کی حالت میں کسی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یا دوا ہمخد رہتی ہوتا یا دوا ہمخد رہتی ہوتا یا دوا ہمخد رہتی ہوتا ہے ہوتی ہے ہے دوح سے کے کے مل لینے سے جسم پر آگ گی کا اثر نہیں ہوتا مگر بید وامخدر جوجسم پر آگی ہوتی ہے ہے دوح سے جسم کے جدا ہوتے ہی آئش روحانی اسے میلین گئی ہوار جلانا شروع کر دیتی ہے۔

معقولات کا ادراک کرنے والے نفوس ایک قسم کی لذت ففی ہے مستفید ہوتے ہوں کے بین کین جسمانی مصروفیات کابروم اور شہوات نفسانی کالا ینک پہلواس لذت ففی کو عظمت کی سطح پر آئے جانے ہو ہے ہیں گئی مثال ایک ایسے مریض کی سی ہوتی ہے جس کی زبان کا ذائقہ سطح ہوگیا ہووہ پیٹی چیز کوبھی پھیلی محسوس کرتا ہواور نہایت لذیز غذا میں بھی بہت کم لذت پا انقہ سطح ہوگیا ہوو ہو ہیٹی جسم کا لبادہ اتار پھینکیس گی اپنی محبوب غذا کے لذیز اور پائیدار کی ہوئی روحیں ہیں جو جب بھی جسم کا لبادہ اتار پھینکیس گی اپنی محبوب غذا کے لذیز اور پائیدار احساس سے فرحال وشادال رہیں گیں ان کی مثال اس محض کی ہے جو کسی زبر دست بیاری احساس سے فرحال وشادال رہیں گیں ان کی مثال اس محض کی ہے جو کسی زبر دست بیاری دفع ہوگی اورائے ہر چین تھا مگر کسی ہے ہوثی یا خمار نے لئے معثوق سے جدا کر دکھا تھا اب اسے ہوثی دفع ہوگی اورائے ہو جو بیان تھا مگر کسی ہے ہوثی یا خمار نے لئے معثوق سے جدا کر دکھا تھا اب اسے ہوثی آئی گیا ہوئی کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت ووصال کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوثی کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت ووصال کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوثی کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت و وصال کا جو یا بن کر حاضر ہوجا تا ہے اور اس کی خوثی کی کوئی انتہا نہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذت و صاف کی جو نہا یہ حقیر ہوتی ہیں تا کہ مثیل پند فہم نوش کی مثالیں دی جا سے تھی بین تا کہ مثیل پند فہم ان نوس ہو سکے (بقول غالب مرحوم)

مقصد ہے ناز وغمز ہ دیے گفتگو میں کام چلتانہیں ہے دشنہ وخبر کے بغیر )اگر ہم کسی بچے کو یا کسی عنین کو بیسم خیانا چاہیں کہ لذت جمع کیسی ہوتی ہے تو ہمیں بچے کوکسی خلیل کی جواس کے نز دیک نہایت مرغوب ہوا ورعنین کوکسی کھانے کی جس کو وہ شدت گرشگی کے بعد نہایت لذیز یا تا ہومثال دیے کرسم جھانا ہوگا تا کہ وہ ممثل بہ کی حقیقی لذت کی اہمیت کا معمولی ساانداز ہ کر عجموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصيه سوم ) · (تبافتة الفلاسف

سئیں تا ہم انھیں یہ مجھا وینا ہوگا کہ یہ مثال جو دمی جار ہی ہے مثل آبہ کی لدنت کے ساتھ آیک ادنی می مناسبت بھی نہیں رکھتی اوراس وقت تک خیلہ ادراک میں نہیں آ سئتی جب تک کے مملی شرب پراس کا احساس مرکیا جائے یہ کیفیت ہے لذات عقلیہ کی لذائت جسمانی کے مقابلہ میں ۔

لذات عقلیہ کےلذات جسمانی ہے اشرف ہونے پردودلییں چیش کی جاتی ہیں۔

پہلی تو یہ کہ فرشتوں کے احوال جانوروں بیٹی درندوں چاریابوں سوروں) ۔۔
اشرف ہیں حالانکہ آنھیں جسمانی لنزئیں جیسے (عقل اور مجامعت کی لنزئیں) حاصل نہیں نے
آنھیں صرف لذت شعور حاصل ہے جس کے حسن و جمال سے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں او
جس کی خصوصیت یہ ہے کہ حقائق اشیاء پر انھیں اطلاع ملتی رہتی ہے اور صفات میں قرب رب
العالمین حاصل ہوتار ہتا ہے گر خیال رہے کہ یہ قرب قرب مکانی نہیں نہ مرتبہ و جود کا قرب ہے
کیونکہ موجودات جو بارگاہ رب الادباب سے اپنے وجود کی سند لے کر آئے ہیں ان کے لئے
ترتیب ہے وسائط ہیں یعنی وہ درجہ علیا ہے بالواسط ظہور پذیر ہوتے ہیں سنر کہ براہ راست طاب

ہے کہ جووسا نط اس بارگاہ ہے قریب ہوں ان کامر تبہ بلند ہوگا۔

دوسری دلیل میک بیا اوقات انسان خود بھی عقل ملاتوں کو جسمانی کلاتوں پر تریز دیے پر مجبور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی بادشاہ یا سیسمالا راپ دشمن پر فتح حاصل کرنا اور بہر صورت اپنے ملک کو بہجانا چاہتا ہے تو وہ ملات نکاح اور لات طعام برا پنے فرائض حقیق کو مقدم رکھتا ہے حتی کہ ایک شطرنج یا چوسر کھیلنے والے کواپی کامیانی کی دھن میں سارا سارا دن کھانا کھانے کی بھی فکر نہیں رہتی حالا نکہ اس کی عقلی لذت دوسری عقلی لذتوں کے مقابلہ میں نہایت ادنی ہوتی ہے حشمت وریاست کے جو یا کو بعض وقت عورت کی محبت بھی اپنے مقصد میں سعی وجہتو ہے بار نہیں رکھتی کیونکہ وہ حشمت وریاست کی لزت کو عقلی و دیاغی حیثیت سے جنس مقابل کے ساتھ میں رکھتی کیونکہ وہ حشمت میں بات ارفع پاتا ہے اس سے بھی جیب ترچیز زندگی کی محبت کو خیرا آباد کہہ کیسال خواہش کی بنسویت بہت ارفع پاتا ہے اس سے بھی جیب ترچیز زندگی کی محبت کو خیرا آباد کہہ دینا ہے ایک بہاور پرزندگی کی تمام مادی لذتوں کواپئے مقصود کی لذت کے مقابلے میں محکرا ویتا ہے جا ہو وہتو می کی محبت ہویا حکومت کی خواہش یا نہ ہب کی الفت ہویا تحسین و مرحبا کی تمنا ۔

اس طرح لذت عقلیہ اخرہ بیلذات جسمانیہ دنیو یہ سے انصل ہے اگر ایسا نہ ہوتا تؤ رسول اللّمَائِیْنِیْ ندفر ماتے کہ خدائے تعالی کہتاہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ چیزیں تیار کررکھی ہیں جنھیں مکسی آئے ہے نہ یکھا نئرسی کان نے سنا نئرسی قلب بشریران کا خیال گزرا اور خدائے تعالی نے فر مایا ہے 'ف لا تعلم نفس ماا خفی لھم من قرۃ اعین'' سی کادل نہیں جانتا کہ ان (نیک بندول ) کے لئے کیا آئموں کی شخندک پوشیدہ رکھی گئ ہے یہ ہے وجام کی احتیاج کی۔

اورتمام خالص علوم عقلیہ نافع ترین علم وہ ہے جواللہ تعالی اوراس کی صفات اوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس طریقہ کے متعلق ہوجس آشیاء کے وجود کا فیضان ہوتا ہے اور جواسی ان کے اصول کا ذریعہ ہوائی وجہ ہے وہ بھی نافع ہے اور جوان کا وسیلہ نہ ہوں جیسے علم نمو لغت شعر اور دوسر ہے علوم مقرقہ تو وہ فنون اور صنائع بیں سی دوسر فن یاصنعت کی طرح ربی علم معلی وعبادت کی احتیاج تو بیتز کینش کے لئے ضروری ہے کیونکہ جسم سے تعلق کے دوران نفس حقائل اشیاء کے ادراک ہے روکا گیا ہے اس وجہ سے نبیس کہ وہ جسم میں منطبع ہے بلکہ بیاس وجہ کہ وہ جسم کی خواہشات کی جمیل اورا کی جبلوں کی مصروفیتوں میں لگا ہوا ہے اور بیخواہش اور جبلتیں نفس کی جینت را خد بن گئ جیں اور کشرت عمل کی وجہ سے اس میں مشکن ہوگئ ہیں جسم کی خواہشات کی لگا تاریبروی لمذات حسی کی بے بناہ الفت نے نفس میں جو گندگی کے مہلک اورات پیدا کر دیے جین اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جسم کی اس عارضی رفاقت کے ختم ہونے کے مہلک ماتھہ ہی مصائب و آلام کا تھو منفس پر بلہ بول دیتا ہے ان مصائب کے دووجوہ ہیں۔

ایک بیرکہ ماد کا جہت او کہ ہے۔ او کی خاص اندوں کے حصول ہے مانع ہو جاتی ہے ۔ یہ اندیم کیا ہیں؟ عالم ملکوت کے ساتھ اتصال اور عالم لا ہوت کے اسرار ورموز کی آگا ہی جن میں سرتا پاحسن و جمال ہوتا ہے اس محرومیت کی وجہ ہے اس کو جو بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لئے جسم کی لذتیں تو نہیں ہوتیں جن میں اس کا دل بہل جاتا۔

دوسری وجہ یہ کنفس میں دنیا اور اس کے اسباب و گذات کی طرف حرص و میں باتی رہ جاتا ہے کیونکہ اس آلہ (یعنی بدن) نے آپنی ول فریبیوں میں اس کومحوکررکھا تھا اور ان لذّات کے حصول ہے مانع تھا مگر موت کے بعد تو وہ موجو دنییں اس لئے ابنفس کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جس کو حسین وجمیل ہوی حاصل تھی حکومت وریاست میسرتھی فرما نبر دار اولا دتھی مگر اس کی حکومت چھین لی گئی اس کی معشوقہ قرآل کر دی گئی اس کی اولا دگر فقار کرلی گئی اس کی دولت لوٹ کی اس کی اولا دگر فقار کرلی گئی اس کی دولت لوٹ کی اس کا محر برباوکر دیا گیا اور جلادیا گیا اب اس کے دل کو جو تکلیف ہوگ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اس طرح اس زندگی میں اس کی امیدیں غیر منقطع تھیں آجیشات و نیوی اس کو مسلسل حاصل تھے مگر موت کے ہن تھے نے قضی عضری کے پرزے اڑا دیے طائر روح بہاب

جست آزادہوگیا اور اپنے زمانہ قید کی دلچیپیوں کوجس سے وہ مانوس تھایاد کرنے لگا انسان کودنیا کی ان آلودگیوں سے اس وقت نجات السکتی ہے جب نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی قدرت پیدا ہو جائے اور رزیل میلانات سے دست کش ہونے کی ہمت پیدا کی جائے اور علم وتنوک کی جانب توجہ کی جائے یہاں تک کہ امور دنیوی سے تعلقات منقطع ہوجا کمیں اور امور اخروبیہ سے صبط تو کی ہوجائے اب اگر اس حالت میں اس کوموت آئے تو اس کی ہوج کو وہی راحت نصیب ہوگی جوایک قیدی کو ہوتی ہے جب وہ قید خانہ سے رہائی پاتا ہے اب وہ اپنی مراو کو یالیتا ہے اور یہی اس کی جنت ہے۔

پ مکرنفس سے ان تمام صفات رقیہ کا ازالہ بالکلیہ تو ممکن نہیں کیونکہ ضروریات جسمانی میں اے ایک کونا دلیے ہیں کوئی ہوئے اس لئے میں اے ایک گونا دلیے ہیں بھی ہے ہاں میمکن ہے کہ ان ضروریات میں کمی کی جائے اس لئے خداوند کریم کا ارشاد ہے اوان منکم الا وار دھا کان علی دبیک حتماً مقضیا 'زمریم)

جب جسم ہے اس کا تعلق کمزور ہوجاتا ہے تو نفس ہے جسم کے فراق کا صدمہ زیادہ نہیں ہوتا اس کے برخلاف عالم لا ہوت کے اسرار کامحرم ہونے کے قابل ہوجاتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے اور اس سے مفارفت دنیا کا اثر دور ہوجاتا ہے اور اسکی حالت اس شخص کی جوتی ہے جس کواپنے وطن اور اہل وطن اور گھریار سے بہت دور پردیس ہیں نکل جانے پر ایک مرتبہ عظیم حاصل ہوجائے اور وہ کسی منصب کمری پرفاٹر نہوجائے اب اہل وطن کی جدائی کا صدمہ اس کے دل پرزیادہ نہ ہوگا۔

چونکہ ان صفات کا کامل از الدیمکن نہیں اس کئے شریعت نے اخلاق میں ایک متوسط راہ دکھلائی ہے جوافراط وتفریط کی درمیانی راہ ہے جیسے نیم گرم پانی جونہ گرم ہوتا ہے نہ سرد دونوں متضاد صفات سے عاری ای طرح مختلف خصلتوں کے مابین ایک درمیانی راہ رکھی گئی ہے مثلا رو پنے کا کبل وانساف دولت کی حرص وطبع کا موجب ہوتا ہے اور اسراف موجب فقر واحتیاج ای طرح بر دلی بہت سے مہمات کے سرکر نے سے مانع ہوتی ہے اور اس کے مقابل تہور (یعنی غیر ضروری دلیری) موجب خطرہ ہلاکت اس لئے کبل اسراف کی درمیانی راہ جوڈ کرم رکھی گئی ہے اور بر دلی یا حبن اور تہور کی ڈرمیانی خصلت شجاعت بہند یدہ مجھی گئی ہے ای طرح اخلاق کے دوسر ہے تمام شعبوں کا حال ہے۔

علم اخلاق طویل الذیل ہے اور شریعت نے اس کی کافی تفصیل چیش کر دی ہے اور تہذیب اخلاق کے لئے عملی طور پر قانون شریعت کی مرعات کے بغیرہ کا منیس جس کا خلاصہ میہ ہے کہ انسان اپ خواہشات نفسائی کی اندھی متابعت ہزکریں جس کا بتجہ بیہ وتا ہے کہ وہ ان خواہشات سے اتنامغلوب ہوجا تا ہے کہ اس کی ہوی وہوس اس کی معبود بن کررہ جاتی ہے جس کی پرستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتا ہے اس لئے شریعت کی پرستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتا ہے اس لئے شریعت کی اخلاق فاضلہ کا تاج پہن کر فلاح وارین کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس لئے قرآن حکیم کا ادشاد ہے 'فقد' اَفلاح من' دَسُم ہا' جھیق فیرم ادکو پہنچا جس نے ایک فران سے مال ادشاد ہے 'فقد' اَفلاح مَن' ذَسُم ہا' جھیق فیرم ادکو پہنچا جس نے اس کو فاک میں ملا چھوڑ ااور جس نے ان دونوں صفتوں علم و ملک ہو ہو ایک وہ ایک خوارش میں ملا چھوڑ ااور جس کو مرف علم کی فضلیت حاصل و میں میں میں ہوجا کہ مال کے قو وہ عالم فاس ہے وہ ایک زمانہ تک عذاب میں رہے گالیکن دوانا نہیں کیونکہ اس کو فقی ہوجا کیں اور جس کو ہو ایک زمانہ تک عذاب میں رہے گالیکن دوانا نہیں کیونکہ اس کو قعلی کو بین ہو جا کیں اور جس کو ہو بینیں ہو ہو گالیکن دوانا نہیں ہو کو ہو گالیکن دوانا نہیں ہو ہو ہو گیں اور جس کو ہو بینے مال کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجس کی ہوجا کی مراس کو سعادت کا ملہ نہیں ہو ہو گیں ہو تو ہو گالیک ہو تکالیف بھی ایک طویل زمانہ کے بعد رفع ہوجا کیں اور جس کو بینے ممل کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجا سات تو باجائے مگر اس کو سعادت کا ملہ نہیں ہو ہوئی۔ مگل کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجس کی جو تکالیف بھی وہوئی کرتے ہیں کہ جو تھوں مرگیا اس کی قیامت تائم ہوئی۔

(من مات فقد قامت قیامته) شریعت میں عذاب وثواب کی حسی مثالیں جودی گئی ہیں تو ان سے مرادمحض تمثیلات ہیں کیونکہ عوام کی کمزور سمجھان مثالوں کے بغیر حقائق کا ادراک نہیں کرسکتی اوراس لئے بیمثالیں دی گئی ہیں ورنہ روحانی لذات ان حقیر جسمانی لذات سے بدر جہار فیع و بلند ہیں ہیں بیہ ہے فلاسفہ کا فد ہب۔

ہم کہتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر باتیں وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ سے متصادم نہیں کیونکہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ آخرت میں انواع واقسام کی لدتیں ہیں جو محسوسات کی لذتوں سے بہت ارفع واعلی ہیں ،اور شہم جسم سے مفارقت کے بعد روح کی بقا کے منکر ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو ہم صرف شریعت کے توسط ہی سے جان کتے ہیں اس میں مفاد کا ذکر آ چکا ہے اور مفاد بغیر بقاروح کے ممکن نہیں ہم فلسفیوں کے صرف اس دعویٰ کے خالف ہیں کہ اس کی معرفت عقلی قیاس آرائیوں سے ہو سکتی ہے۔

فلاسفه کی جو با تیں مخالف شرع ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

حشر بالاجساد كاانكار

جنهم مين آلام جسمانيه كاانكار

جنت میں لذات جسمانیہ <u>کاا ن</u>کار۔

اس جنت ودوزخ کاانکارجس کی توصیف قرآن مجید میں کی گئی ہے 14۔

اب ہم پوچے ہیں کہ آخرت میں دونوں سم کی سعادت یا شقاوت یعنی روحانی وہسمانی کے اجتماع ہے بھلاکون ساامر مانع ہے؟ خدائے تعالی کا یہ ول کہ ' فلا تعلم نفس ما اخصی لھے من قرہ اعین ' لیعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان نیک بندوں کے لئے آخرت میں کیا آنھوں کی شنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے ) سے مطلب سے ہے کہ ان تمام نعتوں سے مجموع طور پرکوئی بھی واقف نہیں ہے۔ ایسا ہی دوسرا قول بھی ہے (جوایک حدیث قدسی سے ماخوذ ہے کہ میرے نیک بندوں کے لئے میں نے ایسی ایسی چیزیں مہیا کرد کھی ہیں جے نہ کسی آنھے نے دیکھانہ کسی کان نے سناور نہ کسی قلب بشر پران کا تصور گزرا تو بیامور شریفہ ان چیزوں کی تفی پر دلات نہیں کرتے بلکہ دونوں سم کے چیزوں کا جمع ہونا ہی کا لی ترین سعادت ہے اور نہ ہونا وی ممکن بھی ہے اور ان کا وعدہ بھی بطریف میر اتم کیا گیا ہے ، لہذا بموجب بیان شعاوت اور وہ ممکن بھی ہے اور ان کا وعدہ بھی بطریف میر اتم کیا گیا ہے ، لہذا بموجب بیان شریعت ان کی تصدیق واجب ہے۔

اگر کہا جائے کہ شریعت میں جونصوص دار دہوئے میں وہ ایک قتم کی امثال میں جو مخلوق کی تفہیم کے امثال میں جو مخلوق کی تفہیم کے لئے پیش کی ٹی میں کیونکہ عوام اس قتم کے روحانی امور کوتشبیہ وتمثیل ہی کے ذریعہ سمجھ سکتے میں چنانچے صفات البیہ کو بھی اس قتم کی تشبیہات سے جس کے تصور کے لوگ عادی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے انھیں آیات تشبیہ دا خبار سمجھنا جا ہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ آیات تشبید جوالفاظ لائے گئے ہیں عرب کے محاورے کے لحاظ ہے ان کے استعارے میں تاویل کی تنجائش ہے لیکن جنت ودوزخ کی توصیف میں جو تفصیل پیش کی گئی ہے ، اور جو بلیغ ترین اصول کی بنا پر ترغیب وتر تیب کی گئی ہے ، اس میں تاویل کی مختجا ہائے تو معاذ الله کلام البی کوتلمیس پر محمول کرنا پڑے گا تاویل کی مختجا ہائے تو معاذ الله کلام البی کوتلمیس پر محمول کرنا پڑے گا کویا وہی کے ذریعے عوام کی مصلحت کے لئے واقعات کوسٹے کر کے پیش کیا گیا ہے یہ بات ایس ہے جس سے منصب نبوت کویا کر رہنا جا ہے۔

دوسرے میہ کو مقلی دلائل نے اللہ تعالی کے لئے مکان وجہت صورت ہاتھ آ کھ امکان انقال اور استقر اء عرش وغیر ہ کو محال قرار دیا جاتا ہے ،اس لئے ان آیات میں تاویل کو واجب خیال کیا گیا ہے مگر آخرت میں جن ہاتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قدرت خدا دندی سے محال نہیں جیں اس لئے ان آیتوں کے ظاہری کلام ہی کے مطابق معنی لینالازم ہے بلکہ اسی منشا کے مطابق بھی جس کی ان میں صراحت موجود ہے۔

اگر کہا جائے کہ دلیل عقلی بعث جسمانی کے محال ہونے پر ای طرح بھی قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کہ کہ قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کہ خدائے تعالی کے لئے ان صفات کے محال ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم فلاسفہ ہے۔ اس بارے میں دلیل مائلتے ہیں اور اس بارے میں ان کے دومسلک بتائے جاتے ہیں۔

#### يبلامسلك

پہلامسلک: یہ ہے کہ جم کی طرف روح عود کرنے کے تین صورتیں ہیں،(۱) انسان جسم اور حیات سے عبارت ہے، حیات جسم کے لئے ایک عرض کی طرح ہے اور اس سے قائم ہے جیسا کہ بعض متکلمین کا خیال ہے نفس یا روح کا جسے قائم بنفسہ یا مد برجسم کہا جاتا ہے کوئی علیحدہ وجود نہیں اور موت کے معنی ہیں حیات کا انقطاع یعنی خالق کا تخلیق حیات سے امتماع، جب یہ عدوم ہوجاتی ہے تو جسم بھی معدوم ہوجاتا ہے اور معاد کے معنی ہیں اللہ تعالی کا اس جسم کو اعادہ کرنا جو معدوم ہوگیا ہے، اور اس کو وجود کی طرف پلٹاتا، اور حیات کا بھی جو معدوم ہوگی ہے اعادہ کرنا۔

یایہ کہ مادہ جسم منگی ہوکررہ جاتا ہے اور معاد کے معنی یہی ہیں کہ وہ جمع کیا جائے اور آ دمی کی شکل پر مرکب کرلیا جائے اور اس میں از سرنو حیات کی تخلیق کی جائے۔ ۲روح موجود ہے جو بعد موت بھی باتی رہتی ہے لیکن پہلے ہی جسم کی طرف جب اس کے اجزاء جمع کر لئے جاتے ہیں تو اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

جواب بيتينوں اقسام باطل ہيں۔

پہلے کا باطل ہونا تو سراسر ظاہر ہے کیونکہ جب حیات اور بدن دونوں ،معاً معدوم ہو محے تو از سرنو ان کا پیدا کیا جانا ان کے مثل کی ایجاد ہوگی جو پہلے تھا ندان کے عین کی ایجاد کیان عود سے مطلب جیسا ہم سجھتے ہیں یہ ہے کہ اس میں بقائے شے فرض کی جارہی ہے اور دوسری شے کا تجدد بھی ہے جیسے ہم کہیں کہ فلال شخص نے انعام دینا پھرشروع کیا لیعنی انعام ویے والا باقی تھا صرف اپنا تمل یعنی انعام وینا ترک کردیا تھا چروہ اس کام کا اعادہ کرد ہا ہے بعنی اس نے اول کی طرف باتجنس عود کیا ہے مگروہ بالعدداس سے غیر ہے قو حقیقت میں عودشل کی طرف ہے نہ کہ خوداس کی طرف نیز ہم کہتے ہیں کہ فلال مخص وطن واپس ہوالیتی وہ کسی اور جگہمو جو در ہا، وہ اس ہے جواس کی سابقہ جگہمو جو در ہا، وہ اس ہے جواس کی سابقہ حالت مماثل ہے اگرکوئی چیز باقی ندر ہے اور اس کے برخلاف چیز میں متعدد ومماثل ہوں اور زمانی طور میں ان میں فصل ہوں تو عود کے لفظ کا اس براطلاق نہ ہوگا مگریہ کہ معتزلہ کا مسلک اختیار کیا جائے جو کہتے ہیں کہ معدوم سے تا بت ہے اور وجودا کیک ایس حالت ہے جو کسی عدم پر عارض ہوتی ہے منقطع ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اس کی طرف عود کرتی ہے تو اب عود کے معنی ورست طور پر سجھے جاسکتے ہیں کہونکہ یہاں بقائے ذات تسلیم کی گئی ہے لیکن یہ تو عدم مطلق کا رفع کرنا ہے جو نفی محض ہے ایس ذات کے اثبات سے جو مشمرۃ المثبات ہے تا کہ وجوداس کی طرف عود کر بے لہذا یہ حال ہے۔

اگراس صورت کی خمایت میں بیر حیلہ تر اشا جائے کہ جسم کی مٹی تو فنانہیں ہوتی وہ باقی رہتی ہے بیر حیات اس کی طرف عود کرتی ہے۔

توہم کہتے ہیں کہ پھر یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ٹی دوبارہ زندہ ہوگئی لینی انقطاع حیا کی ایک میعاد گزر نے کے بعدوہ پھر جی اٹھی لیکن بیاعادہ انسان کانہیں ہوا، نہاس کی روح کا کیونکہ انسان خودستقل ایک چیز ہو دوسرا آوہ بی نہیں ٹی جواس میں ہاس کے تمام اجزاء بدلتے رہے ہیں یا اکثر اجزاء توبدل ہی جاتے ہیں جوغذا کی وجہ سے بغتے رہتے ہیں اور انسان اپی روح ونٹس کے اعتبار سے دہ ہوگئ تو اب عدم کا کود کرنا تو بچھ میں تہمیں آسکتا البتداس کے از سرنو قائم ہو تا بچھ میں آسکتا ہو اور جب اللہ تعالی نے انسان کی حیات ٹی ہی ہے پیدا کی ہے جس سے درخت یا گھوڑ سے یا پودے کا اللہ تعالی نے انسان کی حیات ٹی ہی ہے پیدا کی ہے جس سے درخت یا گھوڑ سے یا پودے کا جہم بھی تشکیل پاتا ہے تو یہ انسان کی کہنے تخلیق ہوگئ خرضکہ معدوم کا کود کرنا تو بھی معقول نہیں ہو سکتا عود کرنا تو بھی معقول نہیں ہو سکتا عود کرنا تو بھی معقول نہیں ہو سکتا عود کرنے والا تو و ہی ہوگا جو موجود ہولینی وہ اپنی اس حالت کی طرف کود کریا ہے جواس سے سکتا عود کر رہی ہے گرصر ف جو کہنے انسان نے پہلے حاصل تھی لیعنی اس حالت کی طرف کود کریا ہے جواس سے دیات کی طرف کود کرنے والی ہتی مٹی ہوگی جوصفت میات کی طرف کود کر رہی ہے گرصر ف جسم تو انسان نہیں ہوسکتا کیونکہ غور آبیتی مٹی ہوگی ایسان نے حیات کی طرف کود کر رہی ہوگی ایسان نے کھوڑ ایسان نے کھوڑ ایسان کی گھوڑ انسان کی ہوگی ہوں گھا کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی ہوگی ہوں ہو کیا ہوگی ای کھوڑ اتو صورت کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑ اتو صورت کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑ اتو صورت کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑ اتو صورت کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑ اتو صورت کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی شکل میں تبدیل ہوگیا ؟ گھوڑ اتو صورت کی وجہ سے گھوڑ اور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی سکھوڑ کی دور سے گھوڑ اور انسان کی دور انسان کی دور سے گھوڑ اور انسان کی دور انسان کی دور سے گھوڑ اور انسان کی دور سے گھوڑ اور انسان کی دور انسان کی دور سے گھوڑ اور انسان کی دور سے گھوڑ او

که ماد ہے گی وجہ ہے اس مثال میں صورت تو معدوم ہوگئی باتی رہاسو مادہ!

ر ہی دومری صورت بعنی روح ہاتی ہے اور بعینہ اس جسم کی طرف عود کرتی ہے اور یہی معاد ہے گریہ بھی محال ہے کیونکہ جسم میت تولا زمامٹی ہوجا تا ہے یا اسے کیڑے یا پرندے کھا جاتے ہیں وہ ہوامیں اڑجا تا ہے اس کے اجزاء ہوامیں مل جاتے ہیں وہ بھاپ یا یائی میں بدل جاتا ہے پھران کا انتزاح واستخلاص بعیداز قیاس ہے۔

لیکن فرض کرو کہ قدرت خداوندی سے یہ بھی ممکن ہے تو اب یہ دومال سے خالی نہیں؟ وہ اجزائے جسم جمع کیے جائیں گے جواس کی موت کے دقت موجود تھے تو یہ لازم ہوگا کہ لئگڑ نے ناک کئے ہوئے یا کان کئے ہوئے اور دوسر ہے ناتص الاعضاء انسان بھی اسی عیب کی حالت میں حشر کیے جائیں اور یہ بہت بری بات ہوگی خاص کر اہل جنت کے حق میں گووہ اپنی کی انتہائی شکل پہلی زندگی میں ناقص ہی پیدا کیے گئے ہوں اب ان کا اس حالت میں اعادہ تاہی کی انتہائی شکل ہوگی یہ وہ شکل ہے جو اس مفروضے کی صورت میں چیش آتی ہے کہ موت کے وقت ہی جسمانی حالت میں انسان کوزندہ کیا جائے اوراگر اس کے وہ تمام اجزاء جمع کیے جائیں جواس کو وقنا فوقنا مام عرصاصل ہوتے رہے ہیں تو یہ کال ہے دو وجوہ کی بناء پر۔

\* (۱) فرض کرایک انسان دوسر برانسان کا گوشت کھالیتا ہے بعض مما لک میں ایسا ہوتا ہے خصوصاً ایام قحط میں ایسے بہت ہے واقعات پیش آتے ہیں ان دونوں انسانوں کا حشر بہت مشکل ہوگا کیونکہ مادّہ تو دونوں کا ایک ہی ہے ساکول کا بدن ہم کل کا بدن بن جاتا ہے اور شر بیمکن ہے کہ ایک ہی بدن کی طرف دوروحوں کا استر داد ہو۔

(۲) طبعی تنحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اعضائے جسم ایک دونسرے کوغذابناتے رہے ہیں بعنی ایک دوسرے کی فضلہ غذا پر زندہ رہتا ہے جیسے جگرا جزائے قلب سے غذا حاصل کرتا ہے بہی حال دوسرے اعضاء کا ہے ایسی صورت میں اگر ہم بعض اجزائے معینہ کوفرض کرتا ہے بہی حال دوسرے اعضاء کا ہے ایسی صورت میں اگر ہم بعض اجزائے معینہ کوفرض کریں جو جملہ اعضائے گئے مادہ بیس تو کن اعضاء کی طرف روح کا استراد ہوگا اور ان اعضاء کی ترتیب کس طرح ہوگی۔

بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم آ دمی کے آ دمی کو کھانے کی صورت برغور کرنے بیٹیس اگر ہم قابل تو لیدمٹی برغور کریں جس میں کوئی مردہ گڑھا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک نہائی تک بیٹیس اگر ہم قابل تو لیدمٹی برغور کریں جس میں کوئی مردہ گڑھا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تک کھیتی باڑی کی وجہ سے اس جسم نے نہا تات کی شکل اختیار کرلی اور وہ اناج پھل ترکاری یا گھانس پھونس بن گیا اب ان کو آ دمی کھا جا تا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے پھر اس جانور کا

موشت آ دمی کھا تا ہے تو اب ہمارا بدن بن جا تا ہے اب وہ مادہ کہاں رہا جس کی تحصیص کی جائے؟ ایک آ دمی کا جسم بہرت ہے آ دمیوں کے جسم میں تقسیم ہوجا تا ہے پھریہ جسم بھی تخلیل ہوکر منی بن جا تا ہے پھر اس ہے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں وہ بھی گوشت پوست بن کر ذکی حیات اجسام بن جاتے ہیں بلکداس کے ساتھ ایک تیسرا محال بھی لازم آتا ہے وہ بید کہ ابدان سے مفارفت کرنے والی رومیں تعداد میں غیر محدود ہیں اور ابدان کی تعداد محدود ہے تو بیمواد پوری انسانی روحوں کے لئے کافی نہ ہوگا اور معاملہ پچھ بے تکا ساہوجائے گا۔

ر ہی تیسری صورت کہ روح بدن انسانی کی طرف عود کرے جا ہے یہ بدن کسی ماد ہے سے ہوکسی مٹی سے بنا ہوتو میر بھی دووجہ سے محال ہے۔

(۱)اول بیر کہ وہ مواد جو کون وفساد کو قبول کرتا ہے تعمر فلک قمر ہی میں سنحصرہاس کے سوا وہ کہیں نہیں پایا جاتا نہ اس پرزیادتی ممکن ہے اس طرح وہ محدود ہے اور ابدان سے مفارفت کی ہوئی روحیں تعداد میں لا محدود تو ان کے لیے بیمواد ناکافی ہوگا

(۲) دوسرے یہ کہ می جب تک کہ وہ می ہے تد پیرنفس کو قبول نہیں کر سکتی پہلے تو ضروری ہے کہ عناصر میں امتزاج پیدا ہو جو نطفے کے امتزاج کے مشابہ ہوتا ہے محض لکڑی یالو ہااس تد بیر کو قبول نہیں کرتے اور انسان کا اعادہ لکڑی اور انوا ہے ہے ہم کی طرف ممکن نہیں کیونکہ انسان کا جب مجب تک گوشت پوست بڑی اور اخلاط سے کہ بنہ ہو وہ انسان ہی کیسے ہوا؟ اور جب بھی بدن اور مزاج قبول نفس کے لیے تیار ہوجاتے ہیں تو مبادی واب نفس کی جانب سے حدوث نفس کے مستحق ہوجاتے ہیں ای طرح ایک بدن کے لیے دو روعیں بھی آ جا کیں گی؟

اور یہ محال ہے اور ای اصول سے مذہب تناشخ بھی باطل تھہرتا ہے اور یہ مذہب راسخ بھی باطل تھہرتا ہے اور یہ مذہب راسخ ہی باطل تھہرتا ہے اور یہ مذہب راسک تنایخی ہی ہے کیونکہ یہ اس مفرو ضے پر مبنی ہے کہ روح جوا کیے جسم کے ساتھ مصروف اور اس کی تدبیر میں جوجسم ابن کا انکل فیر غیر ہے مصروف ہوجاتی ہے تو جس مسلک سے تناسخ کا ابطال کیا جاتا ہے وہی اس مذہب کے ابطال مرجھی حاوی ہے۔

اعتراض بتم اس مخص کے قول کوکس طرح باطل ثابت کرو گے جو آخری صورت اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ روح موت کے بعد باتی رہتی ہے اور وہ جو ہرقائم ہفسہ ہے اور یہ بات شرع کے خلاف بھی نہیں بلکہ شرع میں اس کی طرف اشارۃ النص ملتا ہے چنانچہ باری تعالی کا تول ہے"ولا تحسب الندین قتلوا فی سبیل الله امواتا،بل احیاء عندر بھم برزقون ،فرجین سالآیه "(ان لوگوں کو فردہ مت خیال کرو جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے وہ رزق دیے جاتے ہیں وہ خوش ہیں سسن

اور آنخضرت الله کارشاد ہے کدارواح صالحین سبز پرندوں کے جہم میں عرش کے بنچ ایک قندیل رہیں گی نیز حدیث میں جو بچھارواح کے خیرات وصد قات کاشعور رکھنے کے متعلق وارو ہواہے مشکر ونگیر کے سوال اور عذاب قبر وغیرہ کے بارے میں جو بھی مروی ہو ہ سب بقائے روح پر ولالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خدہب ہمیں یہ بھی تعلیم ویتا ہے کہ ہم بعث ونثور پر بھی ایمان لا میں اور بعث سے مراد اجسام کا پھر سے نشر ہے ہور بعث کی طرح سے ممکن ہے ایک بیدوح کا عود بہر حال کسی بھی جسم کی طرف ہو جا ہے وہ جہم اول کے ماد سے ممکن ہے ایک بیدوح کا عود بہر حال کسی بھی جسم کی طرف ہو جا ہے وہ جہم اول کے ماد سے بنا ہو یا اس کے غیر سے یا اس ماد سے جس کی پہلی وفعہ تخلیق ہوئی ہے کیونکد انسان اپنی روح سے عبارت ہے سے کر ہز ھا پے تک دیلے بن سے بھی موٹے بن سے بھی غزا کی تبدیلی سے بھی اور اس کے ساتھ مزائ بھی حود کر ناہوگا کی ونکدروح اپنے آلہ سے محروم ہو کرآلات سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی اب عود کر ناہوگا کیونکدروح اپنے آلہ سے محروم ہو کرآلام ولذات سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی اب اس کوایک مماثل آلہ دیدیا جا تا ہے اور یہ تھی حقری میں روح کا عود کرنا ہے۔

اور یہ جوآب نے دعویٰ کیا ہے کہ نفوس غیر متناہیہ ہیں اور معادمتنا ہی تو غیر متناہی کا متناہی کی طرف عود محال ہے تو یہ ہے اصل ہے کیونکہ اس کی بنیاد قدم عالم اور تعاقب ادوار علی الدوام پر ہے لیکن جوقدم عالم کا اعتقاد نہیں رکھتا تو اس کے ہزدیک نفوس مفارقہ ابدان متناہی ہیں اور معادموجودہ ان کے تناسب کے موافق ہے اگر بیاسیم بھی کیا جائے کہ ارواح کی تعداد زیادہ ہے تو خدائے تعالی ایجادوا ختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد زیادہ ہے تو خدائے تعالی ایجادوا ختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد کی قدرت تخلیق کا کنات سے انکار کے مترادف ہے اوراس کا ابطال مسلم حدوث عالم میں گزر چکا ہے۔

اب رہی محال ہونے کی دوسری وجہ لیتنی مذہب تنائخ سے مماثلت تو ہمیں الفاظ پر جھڑ انہیں کرنا جا ہے۔ شرع میں جو کچھ بھی وارد ہے اس کی تقید بی ہم پر واجہ خواہ دہ متنائخ ہی کیوں میں مالم میں تنائخ کا انگار کرتے ہیں رہا بعث ونشر کا معاملہ تو ہم اس سے کیوں میں موالبتہ ہم اس عالم میں تنائخ کا انگار کرتے ہیں رہا بعث ونشر کا معاملہ تو ہم اس سے

ا نکارنہیں کر سکتے جا ہے کوئی اے تنائج کہدلے یا پھھاور۔

ر ہاتمہارا قول کے ہرمزاج جو قبول نفس کے لئے مستعدہ ومبادی وجود کی طرف سے نفس کے فیضان نفس ہالطبع ہوتا ہے مذکہ انفس کے فیضان نفس ہالطبع ہوتا ہے مذکہ بالاارادہ اور ہم اس خیال کا ابطال حدوث عالم میں کر چکے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مذہب ہے تو کہ بیار کہ ابطال حدوث عالم میں کر چکے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مذہب ہے تو کہ بیار کہ اگر وہاں نفس موجود مزہوتو بھی جسم حدوث نفس کا سخق قرار پا جائے گا اور ایک نفس کی ضرورت ہوگی۔

اب آپ کے لئے یہ کہنا ہاتی رہ گیا کہ روحیں ارحام ہی میں مستعدمزا جوں کے ساتھ بحث ونشور کے پہلے ہی کیوں متعلق ہوگئیں بلکہ انھیں ہمارے اسی عالم میں متعلق ہونا جا ہے تھا

تو کہا جائے گا کہ شاید بیے جدا ہونے وائی روحیں ایک دوسرے ہی شم کا استعداد جا ہتی ہیں جن کے اسباب کی پیمیل ایک خاص وقت ہی میں ہے اور عجب نہیں کہ جو استعداد نفس کا ملہ مفارقہ کے لئے مشروط ہے نفس حادثہ کی استعداد مشروط سے مختلف ہو کیونکہ حادثہ نے تدبیر بدن ہے اپنے لئے اب تک کوئی کمال حاصل نہیں کیا ہے جونفس کا ملہ نے کیا ہے پھر بھی صحیح علم خدا ہی کو ہے جوان کے اسباب وشرا لکا اور او کات حاضری کو بہتر جانتا ہے ہم صرف یہی جانے میں کہ قدرت باری سے بیساری با تیں ممکن ہیں اور شریعت اسلامیان کا اثبات کر رہی ہوتہ ہم یراس کی تصدیق واجب ہے۔

دوسرامسلک، فلاسفہ کا یہ ہے کہ کی قدرت میں مینیں کہ فولا داچا تک روئی کا کیڑا بنادیا جائے جولباس کے طور پر استعال ہو سکے ہاں میصورت ہو سکتی ہے کہ ان خاص اثبات کی وجہ سے جن سے ایسا ہوا کرتا ہے فولا دبسیط عناصر میں تحلیل ہو جائے پھر بیا خاصر جمع ہو جائیں اور مختلف ادوار ومراصل طے کرتے ہوئے روئی کی صورت اختیار کرلیں پھرروئی سے سوت بنالیا جائے سوت بنالیا جائے سوت سے کپڑے تیار کر لیے جائیں جیسا کہ ہوا بھی کرتا ہے لیکن اگر سے کہا جائے کہ مرطے طے کیے بغیر لو ہے کا ایک خودا کی یا چند لحظوں کے اندرسوئی کپڑے کا ایک عمامہ ہو جائے تو بیمال ہوگا۔

ہاں میمکن ہے کہ اس انسان کے دل میں میہ خیال گزرے کے بیداستحالات تھوڑی تی مدت میں طے ہوجا کمیں کہ انسان اس کی درازی کا احساس بھی مذکر سکے تو خیال ہوگا کہ بیسب وفعتا واقعے ہوگیا اور جب بیسمجھ میں آگیا تو کہنا ہوگا کہ وہ انسان جس کا بعث وحشر ہواہے اگر اس کاجسم پھر یا قوت وغیرہ کا ہو یا خالص مٹی کا ہوتو وہ انسان ہوگا انسان تو وہی ہانا جاتا ہے جس کی شکل خاص پر تفکیل ہوئی ہو ( یعنی وہ ہڈی رنگوں گوشت غصاریف واخلاط وغیرہ سے مرکب ہواور یہ اجزائے مفردہ اجزائے مرکب پر تقدیم رکسی لبذااس کا بدن اس وقت تک تیار نہ ہوگا جب تک کہ اعضا نہ ہوں اوراعضائے مرکبہ بغیر گوشت ہڈی اوررگوں وغیرہ کے ہوئییں سکتے اوران مفردات کا وجود بغیرا خلاکا گہوئیں سکتا اور چیاروں اخلاط کا وجود جب تک کہ مواد غذائی نہ ہوئیں ہوسکتی اورغذا کی تفیل بغیر موانات کے گوشت یا نباتات جیسے خلاجی بغیرہ کے تعلیل بغیر معناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعلیل عتی اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعلیل عتی اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تعلیل و تجزیہ کئی منازل طے کرنے پڑتے ہیں جن کی تفصیلات مشہورہ معلوم ہیں ،۔

پس بتلاہے کہ بدن انسانی کی ایس تجدید کہ روح اس کی طرف بھر ہے عود کر سکے بغیران ادوار ومراحل کے ملے کیسے ہوگی؟ یہاں تواسباب کثیر کی احتیاج ہے۔

کیا بر پھرلفظ''کن''کے ساتھ مٹی کا بتلا انسان بن کر چلنا پھرتا نظر آئے گایاان
اسباب ہی میں ایساانقلاب آ جائے گا کہ یہ ساری منزلیں طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے
گی الیعنی وہ اسباب جو مرد کے جسم سے نفذا کے اطف اجزا ، کومنی کر اس کوعورت ک
رم میں پہنچات تھے پھریہ نئی خون حیض ہے تی وین کر اوراس سے ایک طویل عوصہ
تک اجزاء حاصل کر کے مضغہ کی شکل بنا ویتی تھی پھراو تھڑے ۔ یہ جنین نما تھا پھر ہم جنین سے
بچہ بچہ سے جوان جوان سے معیر اور جسے بوڑھا فرنسکہ اسباب کے بیرسارے مرسلے بغیر طے
بوے رہ جاتے ہیں۔

جب تیمجھ میں نہیں آتا تو ''کن'' ہے ایک عجیب دغریب پیلے کا کھڑا ہو جانا بھی سمجھ میں نہیں آسکنا کیونکہ مٹی ہے کوئی خطاب نہیں ہوسکتا' کن'' کالفظ سننے کی اس میں طاقت کہاں غرضکہ بغیران سارے مراحل کے طے ہوئے مٹی یا کس چیز کا انسان بن جانا بھی محال ہے لہذا بعث فیش بھی محال ہے۔

اعتراض انسان پیدائش اورنشونما کی قدر بھی ترقی کی ضرورت کے ہم بھی قائل ہیں جیسا کہ ہم ہی سلیم کرتے ہیں کہ لو ہے کے ایک خود کوشت کا عمامہ بنے کے لئے کافی مرسطے طیر نے ہوئے جب کی وہ لو ہے ممامہ نہیں ہوسکتا اس کوایک طویل مدت کے گزرنے کے بہا تو روئی بنتا جاہے پھرسوت بھرسوت سے کپڑا بنتا چاہیئے جب کہیں اس کی قسمت ہمں عمامہ بنتا لکھا ہوگا۔

تگر ہم یہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو یہ کام ایک کفظہ بھر میں بھی ہوسکتا ہو

(مجوعه رسائل امام غز الیّ جلدسوم حصه سوم) ﴿ 1﴾ ﴿ لَا الْفَلَاسِفَ

اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ممکن ہے خیر یہ بھی جانے ویجے یہ کون کہتا ہے کہ جم کا بعث و نشر لحظہ بھر یا گھڑی بھری میں ہو جائے گاممکن ہے کہ ہڈیوں کے جمع ہونے اس پر گوشت کا غلاف منڈ جع جانے اوراس میں ایبااعصاب اور رگوں کا جال پھیلا یا جانے کے لیے ہے ہے ہم صد درکار ہوگا جس پر کوئی تعجب نہیں البتہ ہمارا کہنا ہہ ہے کہ بیادوارروح مراحل طے ہوئے بھی تو قدرت قادر ہی ہے طے ہوئے جا ہاں کے لئے کوئی واسط کا ہونا اور نہمارے ترد کیے ممکن ہیں جہال یہ بحث بھی ہو چکی ہے کہ اجراء عادات یا مقتر نات وجود کا اقتر ان بطریق تلاز منہیں ہے ، بلکہ عادات کا خرق ممکن ہے اس لئے این امور کا ظہور میں آنا قدرت باری تعالی ہے بغیرا سباب کے وجود کے بھی ممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہے بھی کہتے ہیں کہان ادوار کا طے ہونا اسباب سے بھی ہو

سکتا ہے لیکن ان کے لئے یہ شرط کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسباب وہی ہوں جن ہے آپ مانوس ہو چکے ہوں بلکہ قدرت کے خزانے میں بے شارعجائب وغرائب ہیں جن بڑعقل انسانی کو بھی تک اطلاع نہیں ہوئی ان کا انکاروہی کرسکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ مشاہدہ کردہ چیزوں کے سوا دنیا میں کسی چیز کا وجو دنہیں جیسا کہ بعض لوگ سحر کے وجود کا انکار کرتے ہیں نیز نیر نجات طلسمات معجزات اور کرامات کے وجود کے بھی قائل نہیں حالانکہ بیسب بلا تفاقی ثابت ہیں ان

کے اسباب عجیب وغریب بھی ہیں اور نامعلوم بھی۔

اگرکوئی خص مقناطیس کو بھی دو یکھا ہوتو اے بیان کر بڑا تعجب ہوگا کہ وہ فولا کو جذب کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کردے اور کیے کہ فولا دکا کھینچا جانا بغیراس کے کہ کس رشتے ہا ندھ کراس کو کھینچا جائے ممکن ہی نہیں گر جب وہ جذب مقناطیسی کا مشاہدہ کرے گا تو اس کو نہیں آگر جب وہ جذب مقناطیسی کا مشاہدہ کرے گا تو اس کو نہیں اس نہیں ہوگا اور اپنے قعود علم کا اعتراف کرے گا کہ بجا بجا بی قرول سے اٹھائے جا کمیں گے تو وہ صنعت طرح ملاحدہ جو بعث ونشور کے مشکر ہیں جب اپنی قبرول سے اٹھائے جا کمیں گے تو وہ صنعت خداوندی کا مشاہدہ کر کے جیران ہو جا کیں گے اور اپنے کیے پر نادم ہو نگے حالا نکہ اس وقت ندامت سے اٹھیں کوئی فائدہ نہ دوگا وہ اپنے انکار پرافسوس کریں گے گرافسوس آٹھیں بچانہ سکے گا اور ان سے کہا جائے گا کر'' ھذالمذی کنتم بھ تنکذبون '' کریووئی ہے جس کاتم انکار کرتے ہو جو د سے کہا جائے گا کر'' ھذالمذی کنتم بھ قریب فاصیتوں اور مجیب وغریب وغریب فاصیتوں اور مجیب وغریب جیزوں سے کہوکہ و ایک انہان پیدائش سے ذی ہوش وتمیز پیدا ہوا ہے اگر نم اس سے کہوکہ و ایک انہان پیدائش سے ذی ہوش وتمیز پیدا ہوا ہے اگر نم شم ہوجاتے سے کہوکہ و ایک نایا کہ نفلہ ہو اس کے ایک نفلہ ہے اس کے اجزا ہمتماثل ہیں مورت کے رحم میں جاکر نم نفلہ میں واتے سے کہوکہ و ایک نایا کہ نمانٹے ہے اسے کا جزا ہمتماثل ہیں مورت کے رحم میں جاکر نم نفلہ میں واتے کہوں ہو جاتے سے کہوکہ و واتے کہوکہ و ایک نایا کہ نفلہ ہو جاتے سے کہوکہ و واتے کی کو کر انہوکہ و واتے کہوکہ و واتے کی کو کر انہوکہ و واتے کہوکہ و واتے کی کو کر انہوکہ و واتے کہوکہ و واتے کو انہوکہ و واتے کہوکہ و واتے کی کھوکہ و واتے کہوکہ و واتے ک

(جموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) ﴿ [ا۵] ﴿ ﴿ الْعَلَا سَفَ

جیں کوئی گوشت بنرا ہے کوئی پٹھا کوئی ہڈی کوئی غضر وف کوئی رئین کوئی چربی پھراس سے
آ نکھ بنتی ہے جس کے مزاج کے لحاظ سے سات مختلف طبقات ہوتے ہیں زبان بنتی ہے دانت

ہنتے ہیں تختی وزمی کے لحاظ سے باوجودان کے قریب قریب رہنے کے ان میں تفاوت عظیم ہوتا

ہادراسی طرح جوجو بجیب بجیب چیزیں فطرت کے تماشہ گاہ میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کاوہ
انکاراس سے زیادہ شدت کے ساتھ کرتا جتنا کے ملاحدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
اندا کیا عظاماً نخرة سے ساتھ کرتا بقتا کے ملاحدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
اندا کیا عظاماً نخرة سے ساتھ کرتا بوتیا کے ملاحدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
ہوسیدہ بھیاں ہوجا کیں گئے۔

منکر بعث اس بات پرغور نہیں کرتا کہ آخراس کو یہ کیے معلوم ہوا کہ اسباب وجوداس کے مشاہدہ ہی کے حد تک محدود ہیں کیا تعجب ہے کہ اجسام دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی ایسا اسلوب ہوجس کا اس نے بھی مشاہدہ نہ کیا ہو چنا نچ بعض روا تیوں میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب زمین پر زبر دست بارش ہوگی جس کے قطر نے نطفوں کے قطروں کے مشابہ ہو تگے اور مٹی میں گھل مل جائیں گے اور ان سے اجسام انسانیہ پیدا ہو تگے تو کوئی تعجب نہیں کہ اسباب الہیہ میں کوئی بات اس کے مشابہہ ہوا ور ہم کو اس کی اطلائہ ہوا در اس سے اجسام کا بعث ہو افران میں استعداد پیدا ہو جائے کہ پھیلی ہوئی ارواح کو پیدا کرلیں کیا اس امکان کے انکار کی کوئی وجہ ہوگئی ہوئی وجرت کے بچھ ہاتھ آتا بھی ہے؟

اگرکہا جائے کہ فعل البی کا ایک غیر متغیر ہومقر رطریقہ ہوتا ہے ای لئے خدائے تعالی نے فرمایا ہے 'و ماامر نا الا واحد کلمح البصر '' (ہمارا کام توبس ایک دم کی بات ہے) جیسے ایک نگاہ کی نیز فر ایا گیا ہے 'و لی تبجد لسنة الله تبدیلا' 'یعنی تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نئیا و گے اگریہ اسباب جن کے امکان کا تم دہم کررہے ہو واقعۃ موجود ہوں تو چاہیے کہ یمل میں آئیں اور بارباران کی تحرار لا تتناہی طور پر ہوگی اور کا نتات میں ظہور و ترقی کاموجود نظام بھی لا متناہی ہوگا۔

' کنگرار دور کے اس اعتراف کے بعد اس بات پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا جا ہے کہ طویل مدت کے بعد کاروبار کے نبج ہی بدل جا کیں مثلاً ہزار سال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدل جا کیں مثلاً ہزار سال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدلد نے بیکن ریتبد ملی بھی دائمی اور ابدی ہوگی قانون قدرت کی اس صنعت کی بناء پر کہ وہان تبد ملی کی کوئی تنجائش نہیں' ہے۔

اور سے بات اس وجہ سے ہوگ کفعل البی مشیت البی سے صادر ہوتا ہے اور مشیت

الهی جہتی حیثیت سے متعدد تہیں ہے کہ جہات کے اختلاف کے ساتھ اس کے نظام میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے جواس سے صادر ہوگا خواہ وہ کسی شکل میں ہوا نظامی طور پر کمل ہوگا یعنی اس کی ابتداء وانتہاء ایک ہی نظم پر ہوگی جیسا کہ سار ساسب و مسجبات میں ہمارامشاہدہ ہوگا سا کی ابتداء وانتہاء ایک ہی نظم پر ہوگی جیسا کہ سار ساسبب و مسجبات میں ہمارامشاہدہ ہویا اس اگرتم تو الدو تناسل کی موجوہ زیر مشاہدہ جاریہ عادت ہی کو جائز قرار دیتے ہویا اس بہج کے اعادہ کو چاہے کہ خذ یا نہ طویل کے بعد ہو پر سبیل تکرار و دوام جائز مانتے ہوتو پھر تمہیں قیامت و آخرت کے عقیدہ سے دست بردار ہونا چاہے اور ان چیز وں سے بھی جن پر کہ ظاہر شرع۔ دلالت کرتا ہے کونکہ ان سے بہلازم آتا ہے کہ ہمار ساس وجود سے پہلے بار ہا قیامت آپکی دلالت کرتا ہے کیونکہ ان سے بہلازم آتا ہے کہ ہمار ساس وجود سے پہلے بار ہا قیامت آپکی سے باریاحشر ونشر کا معاملہ ہو چکا ہے اور پھر باریا ہوگا۔ و ھلم جو االی لانھایی ق

کیکن اگرتم کہتے ہو کہ سنت الہیہ کسی مختلف چیز میں جنساً بدل سکتی ہےاور یہ متبدلہ سنت عود نہیں کرتی اورامکان کی مدت تین ادوار میں تقسیم ہو شکتی ہے۔

(۱) پیدائش عالم سے پہلے جبکہ اللہ تعالی موجود تھا مگر عالم نہ تھا۔

(۲)عالم کی پیدائش کے بعد

(۳)اختیام بعنی منهاج بعثی

اب بینقط بختا منظم و بکیانیت کو باطل قرار دیگا، کیونکه بیسنت البیه کو قابل تغیر سمجھتا ہے، لیکن بیتو محال ہے اگر اس کا امکان ہوتو ایسی مشیت بالا راد ہ کے متعلق ہوگا جواختلاف احوال سے ہوگز رتا ہے لیکن مشیت از لیہ کا تو ایک مقرر طریقتہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فعل البی مشیت الہیہ کے متوازی ہوتا ہے، اور مشیت ایک ہی سنت پر جاری ہوتی ہے وہ مختلف نہیں ہوسکتی ۔

فلنفی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارایہ قول صدائے تعالی کے ہر چیز پر قادرہونے کے عقیدہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالی بعث ونشوراور جمیع امور ممکنہ پر قادر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ جا ہے تو کرسکتا ہے ہمار نے قول کے صدق کے لیے بیشر ط نہیں ہے کہ وہ کر ہی رہا ہو یا ان کا ارادہ کرر ہا ہو یہ بات ایس ہے جسی کہ مثلاً کہیں کہ کوئی شخص اپنا گا کاٹ لینے یا اپنا پیٹ چیر لینے پر قادر ہے اس معنی میں اس کی تصدیق ہوگی کہ اگر وہ چا ہے تو ایسا کرسکتا ہے گئی ہوگی کہ اگر وہ جا ہے تو ایسا کرسکتا ہے کیا ہمارا قول کہ وہ نہ چا ہے اور نہ کرے گا ہمارا قول کہ وہ نہ چا ہے اور نہ کرے گا ہمارا قول کہ وہ جا ہے تو کر سے گا ہمارا تول کہ وہ نہ چا ہے تو کر سے گا ہمارے ہمارا گر وہ چا ہے تو کر سے گا ہمارے ہمارا کہ دوہ جا ہے تو کر سے گا ہمارے ہمارا کہ دوہ جا ہے تو کر سے گا ہمارے ہمارا کہ دوہ جا ہے تو کر سے گا ہمارے ہمارے ہمارا کہ منطق میں فرکور ہے کیونکہ ہمارا

تول کداگروہ چاہے تو کرے گاشر طی موجب ہادر ہمارا قول کے نہیں چاہا ور نہیں کیا دونوں محمدیہ سالیہ میں اور سالیہ حملیہ موجب نشر طید کا مناقص نہیں ہوتا۔

لہذا جو دلیل میں تابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متغیر نہیں ہوتی وہ یہ بھی تابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متغیر نہیں ہوتی وہ یہ بھی تاب کرتی ہے کہ امرالی کی اجرائی انتظام وانضباط کے ساتھ تکرار وعود ہی ہوگا اور اس میں تکرار وقت کی اکا ئیاں مختلف بھی ہوں تو اس کا اختلاف بھی نظم وضبط کے تحت ہی ہوگا اور اس میں تکرار وعود اور اس کے سوائے ناممکن ہے۔

جواب ہمارایہ ہے کہ بیمسئلدقدم عالم ہی کے مسئلہ سے متعلق ہے کہ مشیت قدیم ہے لبذا عالم کو بھی قدیم ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کو باطل ٹابت کر بچے ہیں اور بتلا بچے ہیں کہ مراتب کا فرض کرنابعیداز قیاس نہیں ہوسکتا جو یہ ہیں۔

(۱) خدائے تعالی کا وجودتھا اور عالم ننم تھا۔ (۲) پھراس نے عالم کوزیر مشاہدہ نظام کے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسر انظام شروع کرے گاجس میں جنت و دوزخ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسر انظام شروع کرے گاجس میں جنت و دوزخ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہے۔ تمام چیزیں معدوم ہوجا کیں گی اور صرف اللہ تعالی باتی رہے گام غروضہ بالکل ممکن ہے گوشر بعت یہ بتلاتی ہے کہ جنت دوزخ کا نواب وعقاب دائی ہوتا ہے یہ مسئلہ خواہ وہ کسی طرح سے مشکل کیا جائے دومسئلوں پڑمبنی نظر آتا ہے(۱) صدوث عالم اور حصول حادث کا جواز قدیم ہے۔

(ب) خرق عادات مسبهات کے خلق کی وجہ سے جواسبات کے بغیرخلق کے جو کے بیں گئے ہوں یا اسباب کی وجہ سے محردوسرے غیرمغاد نہج پر ہم ان دونوں مسکوں کا فیصلہ کر چکے ہیں دراللم لاحلم مالصورات :

اگرہم سے کوئی پوجھے کہتم ان فلسفیوں کے ندا ہب کی تفصیل تو کر پچکاب ان کے کفرواسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ان کوکا فراور واجب القتل قرار دیتے ہو؟۔
توہم کہتے ہیں کہ مرف تین مسئلوں ہیں ہم ان کوکا فرسجھتے ہیں۔
(۱) مسئلہ قدم عالم اوران کا بیقول کہ جواہر تمام قدیم ہیں!
(ب) ان کا بیقول کہ اللہ تعالی جزئی معلومات کا احاط نہیں کرسکیا۔

(ج)ان کاانکار حشر اجساد و بعث ونشر۔ بیتین مسائل ہیں جواسلام کے حصولی عقا کد سے متصادم ہیں ان کامقیقدہ کو یا کذب انبیاء کامعتقد ہے اور ان کا بیر کہنا کہ جنت ودوزخ کی تشبیبہات صوری جمہور عوام کی محسٰ تنہیم وتر غیب کے لئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں تو بیصر تک کفرہے جس کامسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔

رہان تین مسئلوں کے سوا باتی امور جیسے صفات الہید ہیں تصرف اعتقادتو حید کومنزلزل لیمی قائل تشکیک بنیادوں ہوتائم کردیتا تو یہ ترب جس کی معتزلہ کے ندہب کے مماثل ہیں تلازم اسباب جیسے سے بارے ہیں ان کا ندہب وہی ہے جس کی معتزلہ نے مسئلہ تولد ہیں تصریح کی ہے اور دوسری با تیں جوفل فیوں سے فقل کی جاتی ہیں ا تکا بھی بھی حال ہے کو کی ندگوئی اسلامی فرقد ان کی تحرار کرتا نظر آتا ہے جوشی اہل بدعت میں میں ان کی تعرر کرتا ہے ان کی تحرکرتا ہے اور جو تکفیر سے تو قف کرتا ہے وہ سرف آئیس تین مسئلوں میں ان کی تحفیر کرتا ہے ہمارا یہ قصور نہیں کہ اہل بدعت دعوی کے مسئلان ہوئے یا فہونے پرغور کریں اور جو تکفیر کرتا ہے جو تی کہ ان کی کن بدعات کو جسنہ یاسیٹ قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ بمیں سید ہے مسئلہ پر تعقید اس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ بمیں سید ہے مسئلہ پر تعقیدات کو قب عطافر مائے ۔ آھی

ثیث

### تعليقات

مجام سلک کے ماتھ ودکی طرف میں اور مہیں آتا کہ غزالی نے عقلی تک ودوکو بالکل غیر ضروری قرار دیا ہے اور اس سے میلازم نہیں آتا کہ غزالی نے عقلی تک ودوکو بالکل غیر ضروری قرار دیا ہے اور اس سے معلی سامی کے مسلک سے اور کہ اس کی مسلک کے ساتھ مقصود کی طرف بڑھنے کا واقعہ خودان برگزرا۔

#### 7744

مع مع سطرا نی الی ' کی دجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ای نے الہی نائد اللہ اللہ اللہ پہلے ای نے الہیات کونظری فلسفہ کے طور پر چیش کیا بعض کہتے ہیں کہ آلہ دیعنے و یوتا وں کے خاندان سے اس کاتعلق ہے۔

د یکھتے ہیں اور جیسا کے غزالی نے خو دمقاصد الفلاسفہ میں ذکر کیا ہے اپنے موضوع کے اعتبار ے ترتیب دیے مجے ہیں علم البیات اعلی علم كبلاتا ہے كيونك فلسفى اس سے ابتدا نہيں كرتا بلكة خر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورعلم ریاضی اوسط علم کہلا تا ہے نیعنی اس کی طرف پہلے اور بعد بھی توجہ کی جاتی ہےاورعلم طبیعی اول علم کہلاتا ہے کیونکہ اس کی طرف ابنداء ہی سے توجہ کی جاتی ہے علم الہیہ کی طرف جوخالص مجر ات کے بارے میں بجث کرتے ہیں ذہن کا مائل ہو تا ضروری ہے تمر در میانی منزل (ریاضی ) ہے گز رے بغیراییانہیں ہوتا کیونکہ ریاضی اِن امور ہے بحث کرتی ہے جواگر مادہ سے خارجی طور پرمجرون ہوں تو وہمی طور پران کوالگ کیا جاتا ہے اس طرح وہ ایک بل کی طرح ہوتی ہے جس کے ذریعہ علم آلہ کی طرف رسائی ہوتی ہے یہی فلسفیوں کا مقصد ہےاس کی افلاطون کے اصول جمہوریت بھی تائید کرتے ہیں بعنی ایک علم سے دوسرے علم کی طرف اورایک فن سے دوسر نے فن کی طرف تدریجی ترتی کرنا ، نیز وہ عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے جو بیلنفی اپنے مدارس کے دروازوں پر لکھا کریتے تھے یہاں وہمخص داخل نہیں ہوسکتا جوعلم ریاضی ہے آشند نہ ہو ہی اس روشنی میں بیمعلوم ہوتا ہے کے فلسفیوں نے جو بیطریقہ ا یجا د کیا تھا کہ اللہیات میں غور فکر کرنے والے کے لئے منطق وریاضی کی مختصیل احچی طرح کر کنی جاہےتواس ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ طالبلعم کا ذہن علم سیح کے لئے آ مادہ ہوجائے ایسانہیں جبیا کہ غزالی نے خیال کیا کہ وہ ریامنی کے ذریعہ ایک تشم کا چکر دیکر طلبہ کوایئے وام میں لے آتے ہیں میری نظر میں تو معاملہ صاف ہاس میں کوئی بیجید کی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مخص بہ عاہے کہ وہ فلسفیانہ مشکلات کی گرہ کشائی کے لئے تیار ہوتو فلسفی اس کے لئے علوم ریاضی کی شرط لگاتے ہیں اور بیمعقولات شرط ہے ہاں اگرعقا ئد کوفلسفہ کے غیر پیچیدہ طریقہ پرمنوا نا ہوتا تو اس کے لئے ریاضی کی ضرورت نہیں بلکہ صرف کتاب وسنت کی طرف توجد کرنا کائی ہے۔ منا المرها (م) ابوالصرفاراني (١٢٠هـ) ٩٢ مسي فارى الاصل سے ديج فارياب صلع خراسان ميں پيدا ہوا بعض لوگ اس كا مقام ولا دت شهراطرار (صلع ماوراءالنمر) بتلايتے ہیں۔

#### مصدحح

منت<sup>اسطره</sup>ا: (۵)ابوعلی ابن سیناالملقب به شیخ الرئیس (۳۷۰ه) تا ۳۲۸ هه) مشهور طبیب وللسفی تقا بصوبه ماوراوالنهرمیس پیدا بهوابه ۳۲ سلاء (۱) معتز لد مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا جوا پنے آپ کواصحاب علی وقو حید ،
کھی کہتا تھا پھراس کی کی شاخیں ہوگئیں لیکن سب کے سب بعض امور پر شغن تھے مثلاً خداکی ذات پر زیادتی صفات کی نفی کیونکہ ان کے پاس خدا عالم بالذات قادر بالذات ہے نہ کہ بالصفات اور مثلاً کلام الی حادث ہے تلوق ہے ایک حیثیت سے بعنی حرف وصوت کی حیثیت سے بھی حیثیت سے بھی حیثیت سے بھی مشابنیں ہے بندہ خالق خیروشر ہے خدائے تعالی کی طرف خیر کی نسبت تو کی جاسمتی ہے گرشرکی میں خداد کا درواں سے مندہ کے کے سوائے خیراور مصلحت کے پیچیس کرتا بندہ ہی شرکا خالق اور اس کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کی خوال کی طرف خیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کا ذمہ دار ہے وغیرہ دفیرہ ۔۔۔ مصف میں کی خوال کی طرف خیرہ دفیرہ دفیر

ا فاسط کے بیروں کا نام ہے بدلوگ فدا کے بیروں کا نام ہے بدلوگ فدا کے جسم و جیزے قائل سے کہ وہ وہ شرک اس بی بیشا ہوا ہے اور اس سے جہت علیا کی طرف سے مماسس ہے اور اس تھے کہ وہ عرش پر بیشا ہوا ہے اور اس سے جہت علیا کی طرف سے مماسس ہے اور اس تسم کے اور بنہ یا نات صاحب مقالات الاسلامین لکھتے ہیں بیر مرجیہ کے تیر ہویں فرقے کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ کفر نام ہے زبانی انکار خدا کا نہ کہ قبلی انکار کا وغیرہ وغیرہ ماس سے بطرے (۸) فرقہ قد واقفیہ: صاحب مقالات الاسلامین کے بیان کے موافق بیروافض کا بائیواں فرقہ تھا جوموی بن جعفر نامی امام کو قیامت تک زندہ اور کہیں پوشیدہ مانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ایک روز انکا ظہور ہوگا اور شرق سے مغرب تک ساری رو کے زمین کے وہ حاکم ہوگئے موسی بن عبدالرحمٰن جب ان سے مناظرہ کرتے ہے تھے تو کہتے کہ بیاوگ میر نے نزدیک بارش موسی بن عبدالرحمٰن جب ان سے مناظرہ کرتے ہے تھے تو کہتے کہ بیاوگ میر نے نزدیک بارش سے بھیگے ہوئے کو ل کی طرح ہیں۔

مصحح

۲۰ بروشی (ان (۹) ملا جا الدین دوانی نے افلاطون کی اس اختلافی رائے پر روشی والی ہے اور کہا ہے کہ حدوث عالم کے بارے میں جو قول نقل کیا جا تا ہے کہ اس سے مرادحدوث واتی ہے اور میں نے فلاسغداسلام سے کس کے ہاتھ کی کسی ہوئی کتاب دیکھی ہے جواس تاریخ سے پہلے کسی گئی ہے ( یعنی تاریخ کتابت سے جارسو برس پہلے تصنیف کی گئی ہے) اوراس میں یہ مصنف افلاطون سے نقل کر کے کھتا ہے کہ تمام فلسفی قدم عالم پر شفق ہیں سوائے اوراس میں یہ مصنف افلاطون سے نقل کر کے کھتا ہے کہ تمام فلسفی قدم عالم پر شفق ہیں سوائے ایک خف کے اوراس کی رائے کو کھول کرنا ممکن نہیں۔ حدوث ذاتی براس کی رائے کو کھول کرنا ممکن نہیں۔

عبارت مذكور كمعنى يه موسك كم كافلاطون كسوائة تمام فلفى قدم عالم كى رائ

(جموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصه سوم) (۵۱۸)

پر منفق ہیں صرف افلاطون ہی عالم کے صدوث ذاتی کا قائل ہے قاعدہ استناء کے مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے قاعدہ استناء کے مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے قدم ذاتی پرمحمول ہوگی مگریاس کے خلاف ہے پھراس صدوث کی روایت افلاطون کی ارواح انہانی کے قدم اور بعد مجرد کے قدم کے بارے ہیں بھی اس کی شہرت کے خلاف ہے۔

#### مصحح

۱۹۹۳ مناقشہ کو معلوم کرنے سے چیش تر بہتر ہے کہ اس بو وے سے واقفیت حاصل کی جائے جس کو یہ دلیل پیدا کرتی ہے متکلمین کا یہ قول مشہور ہے کہ اس وعور است کا وہ حصہ جو ذات وصفات خداوندی کے سوا متکلمین کا یہ قول مشہور ہے کہ عالم ( یعنی موجودات کا وہ حصہ جو ذات وصفات خداوندی کے سوا ہو ) حادث ہے 'اور فلا سفہ کے اس وعور کی مخالفت کرتے ہیں اس حیثیت سے نہیں کہ عالم ان کے پاس قدیم ہے بیک اس حیثیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو وہ قدیم سیجھتے ہیں اور یہاں ان کے پاس قدیم ہوجاتے ہیں۔

مسلک(۱) جواشیاء کاشاراوران کاحساب کرتا ہے اوران میں سے ہرایک کیلئے ایک خالص دلیل لاتا ہے جواس کے قدم کوواضح کرتی ہے۔

مسلک (ب) متکلمین کے دعوے کے بطلان کے لئے بیکا فی سمجھا جا تاہے کہاس کی تصویر سالید کلید کے لباس میں ای طرح کینچی جائے کہ کوئی چیز عالم میں سے قدیم نہیں ہے اور جب سلب کلی باطل ہو جائے تو اس کا نقیض تا بت ہو جائے گا جوا یجاب جزئی ہے یعنی بعض عالم قدیم ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اور غزالی نے ذرہب فلاسفہ کی تصویر مینی مسلک ٹانی ہی کو مہولت کی خاطر
افقیار کیا ہے، اور اس بیان کے لئے کہ فلاسفہ کے نزدیک عالم میں کیا چیز حادث ہا ور کیا چیز
قدیم ہے (اور ان کے نزدیک کیفیت نشو ، وار تقائے عالم کیا ہے؟) سے تخیص چیش کی ہے مبدا
اول کے وجودے عقل اول نے فیضان پایا ہے اور عقل موجود قائم بالذات ہے کوئی جسم نہیں نہ
کسی جسم میں منعکس ہے اپنی ذات کا علم مرحمتی ہے اپنے مبدا کا علم مرحمتی ہے اور اس کے وجود
کے ساتھ ہی تمن چیزیں لازم آتی جی عقل ٹانی اور نشس نفک قصی اور جرم فلک قصی اور جرم فلک آقصی اور بدر مقل الوجود ہے
کہ دوعقل اول ہے اپنی ذات اور مبدا کو جانتی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن الوجود ہے
اور بہ تینوں جہات محتقف ہیں اور ہر جہت سے ایک شے صادر ہوتی ہے اعلی سے اعلی اونی سے اور ان طرح یہ سلسلہ چانا ہے اور

بالآ خرعمل عاشر پرمتی ہوتا ہے جس کا نام عمل کول جس ہے ہاں سے مادہ قابل کون وفساد فلک قرب کے مقتوب سے وسیار مختلف سے کے امترا جات حاصل کرتا ہے جس سے معد نیات نیا تات وحیوانات ظہور میں آئے ہیں اور اصل ان موالید ہلاشہ کی عناصرار بعد یعنی مٹی پانی ہوا اور آگ ہیں اور عالم علوی کے مشتملات بیہ ہوتے ہیں عقول عشون نفوس سعد افلاک تسعد اور عالم سفلی کے مشتملات سے تو بہی مادہ ہے جوعناصرار بعد پر منقسم ہوتا فوس سعد اور افران اور اجسام فلکید اپنے معاد اور صور جسمید ونوعید اور افران واضوار کے ساتھ اور عناصرا سے مادہ کے ساتھ اور اعراض تو یہ حادث ہیں اور عناصر کی صور شخصید اور اعراض تو یہ حادث ہیں اور عناصر کی صور شخصید کو اور عالم ہوتی ہیں دہ سے کہ دو ان سے بادہ میں مقتل ہوتی ہیں اور عناصر کی صور شخصید کے بارے ہیں اور عناصر کی صور شخصید کے بارے ہیں اور عناصر کی صور شخصید کے بارے ہیں افران سے بادہ نے ہیں دو ان سے بادہ ہوتی ہیں اور عناصر کی صور شوعید کے بارے ہیں افتلاف ہے کہ وہ ان سے بادہ ہیں منتقل ہوتی ہیں

#### مصحح

منتا سطر ۱۰(۱۱)ارادہ قدیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ جب عدم ہے دو احتالوں کاذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) ارادہ قدیم عالم کے عدم سے متعلق ہوا، بعدا سکے کنہیں ہوا تھا تو یہ بات حالت قدیم میں تغیر کی طرف مودی ہوتی ہے۔

(ب) ارادہ قدیم ازل بی ہے ایسے وقت سے حفاق تھا جبکہ وہ معدوم تھا اور تغیر حالت قدیم میں لازم نہیں ہور ہاتھا اور ہے وبی اختال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے حالت قدیم میں لازم نہیں ہور ہاتھا اور ہے وبی اختال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے (کہ وہ اس حالت کی طرف مودی ہوگا) مجراس حالت میں انقلاب ہوا تو فلاسفہ نے مسئلہ اولی میں جو استدلال کیا ہے کہ وجود حادث کا صدور قدیم سے محال ہے وبی استدل عدم حادث کا صدور قدیم سے محال ہونے پر بھی ہوتا ہے اس عبادت میں ایک قسم کی کمزوری ہے جو فلا ہر ہے۔

مضحح

#### مصديح

٢٣٣ عطر؟ (١٣) ابتداء مسئله سے يهال تك ندجب فلسفيوں كا بتلايا حميا بياتو وجرامام

میں کہتا ہوں کہ جب غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی خاص ند بب قلف کے بیان میں اس کے شافی رو کے ساتھ لکھدی تھی تو یہاں ان کے غد ہب کی تر جمانی اس طویل ہے ان کا كيا منشاء تها؟ بهار ب خيال مين جو چيز ك غزالي كوكتاب مقاصد الفلاسفه لكھنے يرداعي ہوئي وہ صرف وہی نہیں ہے جس کا انھوں نے اس کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے بلکداس کے علاوہ ایک دوسری ہی شے ہے،ان کاوہ بیان غور طلب ہے جوانھوں نے ایک کمان کا (جو مذہب باطنیہ كرديس للحي كى ب اسب تاليف بيان كرت موئكما ب، من فان كى كما بي حاصل سرنا شروع كيس ان كے مقالے جمع كرنا شروع كيے مجھے بعض ان كے نئے خيالات بھى لمے جو ہمارے ہمعصر لوگوں کی دہنی کاوش کا نتیجہ تنے اور جوان کے سلف کے طریق واصول برہنی تنے پس میں نے ان خیالات کوجمع کرنا شروع کیا اور انھیں ایک با قاعدہ تر تیب کے ساتھ لکھتا گیا، ان کے بالقابل محقیق وسلیم شدہ خیالات بھی درخ کرتا حمیااس کے ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی لکھتا گیااس پراہل می مجر بیٹھے کہ میں نے ان کے دلائل وبیانات کو واضح کر کے بردی غلطی کاار تکاب کیا ہے کیونکہ اس سے تو اس کے ندہب کی تائید ہونے لگتی ہے اور جن دواؤں پیج ے تخالف پہلوان نا واقف تفا آپنے کو یا اس کو واقف کرایا کمیا ہے کہا گیا کہ تمہاری آئی تحقیقی اور ان کی طرف سے اتن صاف صاف ترجمانی خودان کے حق میں تائید کا پہلو بن رہی ہے ایک اعتبارے میں ان کے مجڑنے کو درست مجھتا ہوں ،جبیا کہ احمد بن جنبل رحمہ اللہ بھی حارث الحاسى رحمه الله يرخفا ہوئے تھے جبكم آخر الذكرى كتاب (ردمعتزله) بيس ان ك آ مے پیش كى نی اور واقع کیا گیا کہ بدعت وں کاروتو فرص ہے احمد نے جواب دیا کہم نے پہلے تو ان کے شہرکو نقل کیا پھراس کا جواب دیا کیا تنہیں اس امر پراطمینان حاصل ہو چکا ہے کہ ناظر کا دیاغ پہلے شہرہ ہی کہ دام میں گرفتار نہیں ہوجائے گا اور آپ کے جواب کی طرف النقات بھی مذکر ہے گا اور اس کی پیجیدگی اس مرواضح نہ ہوسکے گی۔

اس کی پیجیدگاس پرواضح نه ہو سکے گ۔

بیر غزالی لکھتے ہیں جو بھی احمہ نے جواب دیا وہ ٹھیک ہے گرای وقت تک جب کہ شہم منتشر نہ ہواہو گر جب شہم منتشر و مشہور ہو چکا ہوتو اس کا جواب دینا بھی واجب ہوگیا اور جواب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود خالف کے نہ جب کو صاف طور پر شتالیا جائے ہاں البتہ شبہ کے بتائے بین تکلف نہ کروں گا ان شبہات کو البتہ شبہ کے بتائے بین تکلف نہ کروں گا ان شبہات کو میرے ایک ملاقاتی نے بیان کیا تھا جواجہی خالف عقیدہ لوگوں کی جماعت سے اپنا تعلق پیدا کر الباقاتی نے بیان کیا کہ ہمارے لوگ آپ حضرات کی ان تصانیف پر جو ہماری رقت بین کہ جوارے نیالات کو بچھ نہ سکے اور گئے تر دید کرنے اس لئے بین کیا کہ ہمارے نوالات کو بچھ نہ سکے اور گئے تر دید کرنے اس لئے بین کیا کہ ان کی اصل مجت سے عافل رہ کر جواب دوں اسلئے بین نے ان کو بیاں کا مل طور پر نقل کر دیا ہے تا کہ میرے متعلق بیگان نہ ہو کہ جس نے ان خیالات کو تا تو ہمارے خیالات کو تا تو کہ میں ہمان کی عابیہ معلوم کر لی بھر دلائل قاطعہ سے ان کے فیالات کو تا اور انجاز ممان ان کے خیالات کی عابیہ معلوم کر لی بھر دلائل قاطعہ سے ان کے فیالات کو تا لات کو تا لات کے میالات کو تا لات کو تا لات کی عاب معلوم کر لی بھر دلائل قاطعہ سے ان کے فیالات کو تا لات کو تا ہمانی کی اس طریقہ سے بہاں کو اس طریقہ سے بہاں کا مول پر فلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے خیالات کو تا لات کی اس طریقہ سے بہاں مصول پر فلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جس اصول پر فلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جس اس جاس جاس کا سے بھی میں انہوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جس اس جاس کی سے اس کا سے بھی میں جن اللہ سے بھی بھی انہوں نے تر جمانی کی اس طریقہ سے نہیں جس اس جاس کے بیالات کی جواب دور کی کی اس طریقہ سے نہیں جس جاس کے خیالات کی جواب دور کی کی اس طریقہ سے نہیں جس جاس کی اس طریقہ سے نہیں جس جس میں جس جس جس سے بیں جس جس کی اس طریقہ سے تا کی جس کو دیا ہو کی جس کی اس طریقہ سے تا کی جس کی جس کی اس طریقہ سے تا کی جس کی جس کی اس کی جس کے درج کر کی کی اس کی حدی کی اس کی اس کی جس کی جس کی جس کی درج کر کی خوابی کی درج کر کی کی درج کی کی درج کی کی جس کی کی کی جس کی جس کی کی درج کی کو کی کی درج کی کی درج کی کی کی درج کی کی کی کی کی کی کی درج کی کی کی کی کی کی کی

پس جس اصول پر کہ غزالی ذہب باطنیہ کے خیالات کور وید سے پہلے درج کرتے رہے ای اصول پر فلسفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے ترجمانی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا کہ انھوں نے مقاصد الفلاسفہ کے مقد مہ ہیں لکھا ہے کیونکہ غزالی اچھی طرح جانے تھے کہ ان سے پہلے متعلمین فلسفیوں کی رد بین کامیاب ہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ ان کے ذہب بی کو پوری طرح پر سمجھے لئہ تھے سنے جوغزالی کہتے ہیں؟ متعلمین کی کتابوں میں ان کے (بعنی فلسفیوں) کے طرح پر سمجھے لئہ تھے سنے جوغزالی کہتے ہیں؟ متعلمین کی کتابوں میں ان کے (بعنی فلسفیوں) کے بیانات میں سے پچھے بھی شخصا با وجود میکہ وہ ان کی تردید برابر کیے جارہ ہے تھے ہاں یہاں پچھے ہیں جہم اور منے شدہ بیانات میں در تھے جن کا تناقض وفساد الکی ظاہر تھا جن کو ایک جانل عامی بھی اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا چہ جانکہ فلسفیوں کی طرح وقیقہ رس افراداس لئے ہیں نے

ا پی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرنا چہ جائیکہ فلسفیوں کی طرح و تیفتہ رس افراداس لئے میں نے مناسب مجھ کے ان کے بیان میں رو ہے پہلے ان کے خیالات کی کندہ تک پہنچ جاؤں اوران کی مناسب مجھ سے بیان میں رو ہے کہ اس سے میں اور میں است کا سے بیٹھ میں میں ہے۔

ناظر کوہمی اطلاع کردوں ورنہ بلا سمجے جمجے کڑنا اندھوں کی طرح لائمی چلانا ہے اور عجیب بات ہے کہ غزالی اس کتاب میں بہت سے چیزیں بلاجواب تشنہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض وقت تو ان

چیزوں کو پیش کرتے ہیں جوانے اور فلسفیوں کے ماہین تخلف فیر نہیں ہیں ان کے مسائل منطق تو پیش کرتے ہیں مگران ہیں تو پیش کرتے میں مگران ہیں سے کسی کی شافی تر دیز نہیں کرتے مسائل طبیعی تو ہیں مگران ہیں سے مرف چند کی تر دید کرتے ہیں پڑھنے والا یہ جھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کامحتاج ہے لبدا اس کتاب کی تصنیف ہے ان کی دوسری ہی غرض تھی جوانھوں نے اس کتاب کی تمہید ہیں کسی ہے جسیا کہ ہم نے پہلے واضح کردیا ہے۔ م

سفیہ گاسطرہ ا( ۱۳) یہ جواعتر اض امام غزائی نے قدیم قلسفیوں پر کیا ہے ای سم کا اعتر اض موجودہ زبانہ کے فلسفیوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جوا پی عقل سے ماورا علیجی حقائی کو سمجھنے کا دعوی کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عجیب وغریب سم کے دعوے کرنے لگتے ہیں ۔ شو پنہور کا قول ہے کہ مشیت ایز دی اندھی ہے جو پچھاس سے صادر ہور ہا ہے وہ عقل وتمیز سے نہیں ہور ہا ہے۔ بہلسلے مدی ہے کہ کا تنات کی موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فلسفی کہتا ہے کہ کا تنات کی موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فلسفی کہتا ہے کہ کا تنات کی میشین پر انگلیاں مارتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک فلسپر کا کوئی بندر کروڑوں سال ٹائپ کی مشین پر انگلیاں مارتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک فلسپر کا ڈرامہ مرتب ہوجائے۔ (مترجم)

صفحه الم السطر الم ( ۱۵ ) لیمنی جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب واجب اپنے غیر ہے اپنے وجود وجو ہر اور اپنے غیر کے لئے علت ہونے میں مشارکت کرے گا تو جب بیہ مشارکت مقومات ماہئیت میں نہ ہوتو واجب کوواحدت سے خارج بھی نہ کرے گی۔

#### مصحح

صالا سطرا (۱۱) شاید مصنف کا اشارہ انظے اس قول کی طرف ہے کہ جوجش میں اپنے غیرے مشارکت رکھتا ہے قو ضروری ہے کہ وہ ایسے نصل میں مبا نیٹ رکھے۔
مصال سطر ۱۹ (۱۷) لیعنی اگر کوئی شے ممکن الوجود ہوجی ہے کہ بید اقدہ ہوا بھی یا اور ہم سے خائب بھی ہوتو اس سے جیرت زدہ ہوجا ئیں کے اور بچھ بھی نہ کی کہ بید اقدہ ہوا بھی یا نہیں اسی صورت میں بید محالات لازم ہو نے لیکن اگر امکان میں ہوکہ ہم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بید انقلاب (باد جود اس کے امکان کے ) غیر واقع ہے تو یہ محالات لازم نہیں ہو نے اور امکان ہے کہ بید انقلاب (باد جود اس کے امکان کے ) غیر واقع ہے تو یہ محاصل ہو۔
اور امکان ہے کہ بید انقلاب (باد جود اسے امکان کے غیر واقع ہے تو یہ محصول کا علم پیدا کر ہے تو ہم فیل ابتد اس میں اس انقلاب کی عدم حصول کا علم پیدا کر ہے تو ہم فیلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کر جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کی جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کی جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کی جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کی جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کی جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باوجود اسے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتصلاً کی جو خدائے تعالی ایکان کے خود اسے تعالی اسے کا کہ میں اس انقلاب کی عدم حصول کا جو دائے تعالی اسے کی دو باوجود اسے اس علم کے مقتصلاً کی دو باوجود اسے اس علم کے مقتصلاً کی دو باوجود اسے دو اس میں کی دو باوجود اسے دور اسے دور اس میں کی دو باوجود اسے دور اس میں کی دو

نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے (ب) اس انقلاب کے عدم حصول پر عادت کا جاری رہنا ہمارے وہوں میں او جوداس کے امکان کے ) اس کے عدم دقوع کے علم کورائخ کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ حل غزالی کی نظر میں کافی ہے کہ ہم اس طریقہ پر عالم طبیعی کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے باوجود ان مفروضات کے تفکی طور پرامکان کے بعد کے متعلمین نے بھی غزالی ہی کے اصول کی پیروی کی ہے حضد الدین ایجی اور سید شریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرچ ہمواقف میں لکھتے کی ہے عضد الدین ایجی اور سید شریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرچ ہمواقف میں لکھتے جوائے کی ہے در میان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جوائے میں کا بیا ہے جواب بیسے کہ احتمال فیمنی جو میں بنایا ہے جواب بیسے کہ احتمال فیمنی دوشم کا ہوتا ہے !

(۱) وہ نوغ جوامکان ذاتی کی طرف ممکنات کے لئے ٹابت شدہ امورکورا جع کرتی ہےان کی علوم سے کوئی نزاع نہیں ہوتی۔

(ب) وہ نوع جواس طرف رجوع ہوتی ہے میں تھاتی تمیز ممال ہوتا ہے کیونکہ اس میں ممیز کا پائینفرٹی الحال کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ طن میں یا نقیع ٹی المآل کے تعلق سے جیسا کہ جہل مرکب اور تقلید میں اور فشااس کا ہے ضعف اس تمیز کا یا عدم جزم کی وجہ سے یا عدم مطابقت کی وجہ سے یا موجب کی طرف عدم استناد کی وجہ سے اور علم کی تعریف میں سے چیز منفی عدم مطابقت کی وجہ سے یا موجودہ زمانے کے فلاسفہ جونظر یہ سیست کے الغام میں متعلمین کے ساتھ موافق ہیں اس علمین ہیں جواب سے کہ کہیں۔ ساتھ موافق ہیں اس عل سے علمین ہیں جن سے کے متعلمین متمین ہیں جواب سے کہیں۔

محمحج

 آخری شم کے معادی پر ہے یعنی وہ صرف روحانی الذات و آلام ہی کوکائی سجھتے ہیں ہی ہے ان سینانے کے نزدیک ان فی سعادت وشکاوت کا جمیعہ حاصل ہو جا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خرضکہ ابن سینانے تفصیلی طور پر حکماء کی رائے چیش کر دی ہے اور شریعت اور حکماء کی رائے پر کوڈ کا محمہ نہیں کیا ہے لیکن اسکے اس قول سے کہ شریعت کے بتلائے ہوئے امور وحی کے ذریعہ مسوم ہوتے ہیں کو معادج جائی کا محر نہیں کہا حاسب کو اس معالمہ میں اس کی رائے مضطرب ہے رہا فارا لی تو جیسے کہ مواقعت اسکے متعلق بعض متعلمین رے خود اقرار کیا ہے کہ وہ بعث ونشر جسمانی کا قائل تھے جیسے کہ مواقعت جلد (۸صفحہ کے ماتی ہوئے اس کے حاشیہ پر فناوی سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معاد کے قائل تین حساتھ فتم کے لوگ جیں ایک وہ جو صرف روح کے بقاء کے قائل جیں دوسر سے وہ جو اس جسم کے ساتھ بغیراعادہ جسم اول آخری موح کے ساتھ بلغتہ بیں ان وح کے اعادہ کے قائل جس تیسر سے وہ جو کی دوسر سے جسم کے ساتھ بغیراعادہ جسم اول آخری طبقہ بیں ۔۔۔

فقط : مصحح

# خواتین کے لئے دلجیت کوماتی اور شنداسلامی کتب

|                                              |                | <u> </u>                               |                                                    | _           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| حسنیت تمالزی                                 |                |                                        | تحضيه زومين                                        | Ç           |
|                                              | انكرتيى        | أردو                                   | بهشتى زيور                                         | 0           |
|                                              | _              |                                        | المسسلاح تعاتين                                    |             |
| * * *                                        |                |                                        | المسسولامي تشادى                                   | $\bigcirc$  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        |                | •                                      | يروه اورحتوق زومين                                 |             |
| همغستى كمغيرالترن                            | "              |                                        | آسسال كانظام مغت                                   |             |
| معنوف تمانوي                                 |                |                                        | ميلا اجزه لين وروس                                 | C           |
| الجيدة فينت تعانوى                           | #              | تکام بر                                | مواتن سريان شري ا                                  | 0           |
| تریر <i>مصی</i> ان بدوی<br>دراند سازمد میرود | "              | ة محابيات د                            | ميرانعما بيات مع اسوه                              |             |
| معنق حبدالأون حثا                            | "              | 4                                      | جد کناه کار حورس                                   | O           |
|                                              | . "            | er .                                   | تواتين كالح                                        | O           |
| والشومت نديق                                 | 4              | #                                      | مواتين كاطريقه تماز                                | Õ           |
|                                              |                |                                        | ازواع معله أيت                                     | ្           |
| احدمنسئیل مهسمند<br>حیالمسسنریزنادی          |                |                                        | اذواع الانسسيار                                    | 0           |
| میبر مستربهای<br>دانشرحت ان میان             |                | ır de.                                 | ازوا <b>ن معا</b> نبروام                           | Ö           |
| منويار منوسي ما                              |                | فبراديال                               | پیانے بی کہیاں صا                                  | 0           |
| احدمنسليل مبسعد                              |                | بالمغالف                               | نیب بیبا <i>ن</i><br>موسر نوشند مرارز              | 0           |
| 4 4 4                                        |                | دون مورس<br>دانچ                       | جنت کی توثیری پانے<br>دور بوست کی برگزیون          | <u>်</u>    |
|                                              |                | _                                      | دور آبعین کی تامور توا:<br>دور آبعین کی نامور توا: | Õ           |
| مولانا حاسشستى الجئ لينتشيك                  |                |                                        | ووره جين ما فرريو.<br>تخسه خوانين                  | Ö           |
| * * * *                                      | 4              | ىسىق بە                                | منفرخوا بن سمسك بيرً                               | ŏ           |
|                                              | _              | * 0.0                                  | زبان ی صافلت                                       |             |
|                                              |                |                                        | مشدمی پرده                                         | Õ           |
| مغتى وبالنسس لمصاب                           | 4              | , (                                    | میاں بری شیرحتوق                                   | Ö           |
| مواذا ادرنيس صاحب                            |                | ,                                      | مسالمان بيوى                                       | Č           |
| تيجيطارة بمسيئود                             | į              | وكيسيساننو ويتانؤ                      | نواین کی اسسلامی ن                                 | Ü.          |
| تزوهس ويمستبن                                | _              | تحدوار .                               | خراتين وسبلام كالشافي                              | Ğ.          |
| قاسىسىمايىنىد                                |                | باست ونصاح                             | النوائين كي دلمية معلو                             | 0           |
| نزيعيس ليحستبى                               | برواربان       | المشحرس ثواتين كي ذ                    | ريان دريان دريان<br>امرا المعردات دنهامن           | PTS<br>Appl |
| امام این نمستدین دو                          | *              | مستندتزن                               | فتعكس الانهبسيار                                   | O           |
| مراه الشرب على تعافري                        | ت 4            | خفياست ووفان                           | إحال وتبدآ ت                                       | $\circ$     |
| موفي مسندنيالزُّمْن<br>مرفي مستنسست          | . 6            | •                                      | انتيسن حمليات                                      |             |
|                                              |                | قرآن ومد <u>رث</u>                     | اسسنامى وفكاتف                                     | 0           |
| HOW THE LAND                                 | و في محراتي في | 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | فيجأ وارالاشاعت                                    | مل          |
|                                              | المارو المهاي  |                                        | الرارات المسا                                      | 4           |

### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کرایی کی مطبوعه چنددری کتب و شروحات

مبيل العروري مسائل القدوري عربي كبلد يجا معزب منتي موماش الجي البرني تعليم الاسلام مع اضاف جوامع الكم كا في يجلِّد حزت للكاكارت الحر تادنة اسلامي جوامع إنكم مولانا فمرميال معاحب آسان فمازم واليس مسنون دعاكس مولا بالمفتى في عاشق الحيق سيرت فاتم الانبياء معتربت مولانا ملتح محفظ ميرت الزسول معرعة الدول الأ رحمت عالم مولا تاسوسلیمان ندی ميرت خلفائ داشدين مولا ناحيدالملكورقاروتي بل ببتن زيور مجلداة ل، دوم بهوم حعرمت مولانا محراشرف على تغانون (کیو(۱۷)بت) (کیپیزگایت) حزرت مولانا تحراشرف في تعانوي معزعه مولانا محداشرف فل تعانوي (كمپي(ك)بت) بالأببتي زيور معرت مولانا محداش فسافي تعانوي (كميولاكابت) دياض السائين عربي يحتدكم ل المامووي اسوة محاميات مع سيرانسحاميات مولانا عبدالمسكل مهانسبارى ل النبيين اردوهمل محلد حضرت مولانا ابوالحن في عدوي شرح اربعین لو دی آارد و ر جدوش مواه نامنتی عاشق انجی" واكترميدانتهماس عدى" (كمپيوژاتابت) مظا برحل جديد شرح مفكلوة شريف ٥ جلد اعلى مولا باحبدالله جاديد عازي يوري لليم الاشتات شرح ملكلو لااوّل ، دوم بسوم يكجا أستع النوري شرح قدوري موفانا فحرمنيف كتحوى (کیو(کابت) معدن الحقائق شرح كنز الدكائق مولانا فرمنيف محكوى مولا نامحرمنيف منكوي لين مع قرّ ة المعنج ك(ملات معتبن دير الال) مولانا محرمنيف منكوى تخة الاوب شرح فحة العرب نيل الا ماني شرح مختسر المعاني مولانا محرصيف كنكوى بيل جديد من البداريم منوانات يراكر افتك (كبيز كابد) مولانا أواماكن قاك مدظ

ة أنه الإشاعات (10 إذا الإقامة Auramaa) و الأوالا 17 ما 18 ما 17 ما

# دعوت ونبلغ اورمطالعه کے لیے متند کتب

|                         | -               |                                                         |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| حياة الصحابه            | ۳ جلدار دوترجمه | مولا نامحر يوسف كاندهلوگ<br>مولا نامحمراحسان صاحب       |
| حياة لصحابه             | ۳ جلدانگریزی    | ψ <b>υ</b> ξου (310)                                    |
| فضائل اعمال             | اروو            | ينخ الحديث حضرت مولا نامحدز كريًا                       |
| فضائل اعمال             | انگریز ی        | فيخ الحديث معفرت مولا تامحدز كريا                       |
| فضائل صدقات مع نضائل حج | اروو            | مَثِنَّ الْحَدِيثِ حَفَرتِ مَولًا نَا مُحِدِزَكُر يَّا  |
| فضائل صدقات             | انگریزی         | شخ الحديث حفرت مولا نامحمه زكريًّا                      |
| فضائل نماز              |                 | فيخ الحديث معزت مولانا محدزكريًّ                        |
| فضائل قرآن              |                 | عِنْ الحديث معزت مولانا محمدزكر يَّا                    |
| فضاكل دمضان             |                 | هِيْخُ الحديث معزمت مولانا كامحمدزكريًا                 |
| فضائل حج                |                 | فيخ الحديث معرت مولانا محمد زكريًّا                     |
| فضائل تبليغ             |                 | شخ الحديث حفرت مولا نامحمرز كريًّا                      |
| فضائل ذكر               |                 | يشخ الحديث حضرت مولا نامحمرز كريّا                      |
| حكايات صحابه            |                 | يمخ الحديث حضرت مولا نامحمه ذكريًا                      |
| شائل تر ندی             |                 | فينخ افديث مفرت مولا بالمحدزكريا                        |
| منتخب احاديث            | أروو            | مولا نامحر بوسف کا ندهلوگ<br>مترجممولا نامجرسعد بدخلر   |
| منتخبا حاديث            | انگریزی         | مولا نامجر یوسف که تدهلوگ<br>منزجم مولا نامجر معد بدخلد |
| 123 - 2 - 2             | C# 10 181       |                                                         |